

رسائل

و منوت ولانا بوئاللطيف صاحب ال

و حنرت ولانا مُحَارِّبُ وَرَفَان دُكُونَ

وحذت ولانا تخد ملك كالذب وك

منت وللأن يريز مندم الله

وجاب كيم ظرين وترثق ميتي كيري

# ولايال

جلدام



www.basturdubooks.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم!

نام كتاب : اصلبقاد يانيت جلدا كتاليس (٣١)

مصنفين : حضرت مولا تاعمد اللطيف صاحب جملي

حضرت مولا نامحمه فيروز خان ڈسکوێٌ

حضرت مولا نامحمه ما لک کا ندهلوی ّ

حضرت مولا تاسيد پيرمحدكرم شاه الازهري

جناب عيم ظهر حسين قريشي صديقي ميرهي

صفحات : ۵۹۲

بنت : ۴۰۰ روپے

مطبع : ناصرزین پریس لا مور

طبع اوّل: جوري ٢٠١٢ء

ناشر : عالمى مجلس تحفظ عم نبوت حضورى باغ روؤ ملتان

Ph: 061-4783486

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم!

## فهرست رسائل مشموله .....اختساب قاديانيت جلدام

موض مرجب

ا..... ياكتان كاغدار حضرت مولانا عبدالطيف جهلي 9

۲..... آ مَنِيرَةَا و يانيت حضرت مولا نامحمر فيروز خان وسكويٌ ١٥

سر..... قادياني غيرسلم اقليب بن كردين ياسلام أول كريس حصرت مولانا محمد ما لك كاندهلوي ت

سم..... فتندا تکارختم نبوت معنون میر میرگیر کرم شاه الاز بری آ ۱۲۱ (حقائق دواقعات کی روثنی میس)

۵..... فتنهٔ مرذائیت اور پاکستان ۱۱ ۱۸ ۱۱ ۲۰۱

۱۱۵ مرفق مرفع المحتمد على معلى المحتمد المحتمد المحتمد المحتم المحتمد المحتمد

### مِسْوِاللَّهِ الرَّمْنِ لِلرَّحِيْدِ !

## عرض مرتب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم ، اما بعد!

قارئین کرام! لیج الله تعالی کے فضل وکرم واحسان سے احتساب قادیانیت کی

ا کتالیہویں جلد پیش خدمت ہے۔

سست حضرت مولانا عبدالطیف جملی (وفات ۱۹۹۸م) یادگار اسلاف تھے۔ جامعہ حفیقی السلام جہلم، جامع مجرگنبدوالی بخر یک خدام الل سنت آپ کی یادگار ہیں۔ شخ الفیرمولانا احمد علی السلام جہلم، جامع مجرگنبدوالی بخر یک خدام الل سنت آپ کی یادگار ہیں۔ شخ الفیرمولانا احمد علی الاسلام کا پاکستان ملتان میں جو بتا ہیں اجال منعقد موااس میں آپ بھی شامل تھے۔ حق تعالی شانہ نے آپ کوخوبیوں کا مجموعہ بنایا تھا۔ بہت بی نظریا تی عالم دین تھے۔ آپ بخخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی بھی شام کرد تھے۔ وارالعلوم دیو بندے عالم دین مقررہ مواور جیت اور متم میں دورہ حدیث شریع میں کے خانہ سے خال میں کے زید کے خالف میر مریع کار ہے۔ طالب علمی کے زمانہ سے قادیانی فتنہ کے خالف مرکزم عمل ہوئے اور زندگی ہے آخری سانس تک مقیدہ ختم نبوت کے خط اور قادیانی فتنہ کے خالف مرکزم عمل ہوئے اور زندگی کے آخری سانس تک مقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانیت نیا سے کا ایک رسالہ قادیانیت کے استیصال کے لئے ہراؤل دستری قیادت فرمائی۔ دونادیانیت بیا ہے کا ایک رسالہ قادیانی نیت کے استیصال کے لئے ہراؤل دستری قیادت فرمائی۔ دونادیانیت بیا ہے کا ایک رسالہ

ا..... پاکستان کاغدار: اس جلد میں شامل کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے۔اس رسالہ کا دوسراایڈیشن ۱۹۵۸ء میں شائع ہوا۔

است و سکوشلع سیالکوٹ کے معروف بجاہد عالم دین اور تا مور فربی رہنما ہ بہا درا دو شیرول جرنیل حضرت مول تا تھے۔ آپ اصلاً مشمیری تھے۔ دارا العلوم دیو بند کے فاضل اور شخ الاسلام حضرت مدنی بیسید کے فاضل اور شخ الاسلام حضرت مدنی بیسید کے شاگر و تھے۔ معروف قادیانی شاخر ظفر اللہ ڈسکہ کا رہائی تھا۔ اس نے اس علاقت میں قادیا نہیت کو ایک طاقت کے طور پر متعارف کرانے میں شب وروز ایک تھا۔ اس نے اس علاقہ میں قادیا نہیت کو ایک طاقت کے طور پر متعارف کرانے میں شب وروز ایک تھا۔ اللہ تعارف کرانے میں شب وروز ایک میں ملایا۔ بلکہ ظفر اللہ قادیا نی کے نور کو فاک میں ملایا۔ بلکہ ظفر اللہ کے چروکو ایک میں ملایا۔ بلکہ ظفر اللہ کے چروکو میں ملایا۔ بلکہ ظفر اللہ کے چروکو میں ملایا۔ بلکہ ظفر اللہ کے چروکو فرائی کہ مولانا فیروز خان دیو بندسے فارغ ہونے کے بعد ڈسکہ آگئے اور ظفر اللہ کی کوشی کے قریب فرائی کہ مولانا فیروز خان دیو بندسے فارغ ہونے کے بعد ڈسکہ آگئے اور ظفر اللہ کی کوشی کے قریب ایک موجد کے مطلب مقررہ ہوئے اس مجد کے بعد ڈسکہ آگئے اور ظفر اللہ کی کوشی کے قدرت

کے کرم کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ظفر اللہ قادیانی کے عزائم خاک میں ال گئے۔ جائیدادیں بک کئیں۔کوشی میں اتو بولتے ہیں۔ جب کہ دارالعلوم مدنیہ اصلها خابت وفرعها فی السماء کا مظہراتم ہے۔ ایک بار قادیا نیول نے ضلعی افسروں سے ساز باز کر کے دوباہ کے لئے مولانا محمہ فیروز خان کی زبان بندی کرادی۔مولانا نے ان دلوں ایک کتابج تحریرفرہا کرشائع کردیا۔ جس کا نام ہے:

۲..... آئینة ادیانیت: جاری سعاوت بر که احتساب قادیانیت کی اس جلد میں اے بھی شام کررہے ہیں۔ شامل کررہے ہیں۔

الله المستخدا من المستخدا من المستخدا المستخدات المستخد

۱۹۸۱ پر بل ۱۹۸۴ء کو جزل محمد ضیاء المحق نے امتاع قادیا نیت آرڈینس جاری کیا۔ جے قادیا نیوں نے وفاقی شرقی عدالت میں چینج کردیا۔ تب مولانا محمد مالک کا عد هلوی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رکیس تھے۔ آپ نے وفاقی شرقی عدالت میں اہل اسلام کی طرف سے قادیانی مؤقف کے خلاف نمائندگی کرتے ہوئے ایک وقع بیان جع کرایا۔ جے بعد میں کا بی شکل میں جولائی ۱۹۸۴ء میں شائع کیا گیا۔ اس کانام ہے:

س ..... قادیانی غیرمسلم اقلیت بن کرر میں یا اسلام قبول کریں: فقیر کی سعادت مندی ہے کہ احتساب قادیا نیت کی اس جلد میں اس کتاب کو بھی شامل کیا جار ہاہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ برصغیر پاک وہند کی معروف خانقاہ تو نسہ شریف کا فیض جب سیال شریف پہنچا تو ''خانقاہ سیال شریف'' وجود میں آئی۔خانقاہ سیال شریف کے بانی خواجہ احمد دین تھے۔ان کے جانشین خواجبٹس الدینؓ تھے۔موصوف کے جانشین حضرت خواجہ ضیاءالدینؓ تھے۔ان کے جانشین حضرت العلامه خواجه قمر الدین سیالوی مرحوم تھے۔حضرت خواجه قمر الدین سیالوی میسید سے جن شخصاًت نے کسے فیف کر کے فرقہ خلافت حاصل کیا۔ان میں ایک ہمارے معروح حضرت علامہ پیرمحمه کرم شاه الاز هری بھی تھے۔حضرت پیرمحمہ کرم شاہ صاحب (وفات ۲۸ رابر مل ۱۹۹۸ء) بہت فاضل شخصیت تھے۔ جامعہ از ہرمعرے آپ فارغ التحصیل تھے۔ اس لئے از ہری کہلاتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کھی۔جس کا نام' نسیاء القرآن' ہے۔آپ و فاتی شرع عدالت کے بنج بھی رہے۔ آ بے کے حوالہ سے اپریل ۱۹۸۴ء روقادیا بیت پر ایک رسالہ شاکع ہوا۔ جس کا نام: فتدا لکارخم نبوت: ہے۔ مجھے بہت خوشی حاصل ہورہی ہے کداختساب کی اس جلد میں اے بھی شائع کیا جارہا ہے۔ای طرح آپ کا ایک اور رسالہ جس کا نام ہے: فتندم زائيت ادرياكستان بيبهي البلديش شال بساس كانعارف خودرساله يش موجود ب ١٣٢٢ هەمطابق (١٩٠٣ء) كوتكيم مظهر حسن قريثى داردغه آبكارى چھاؤنى سيالكوٺ نے ایک کتاب بطرز ناول مرزا قادیانی کی تر دید میں۱۲صفحات برمشمتل شائع کی۔جس کا نام مصنف نے''چودھویں صدی کامسے'' رکھا۔ آج سے ربع صدی قبل ایک کتاب کی تلاش میں جناب بروفیسر عبدالجبار شاکر می<sub>ساند</sub> کی خدمت میں ملتان روڈ لا مور حاضر موار بیت الحکمت لائبریری کاوزٹ کیا۔مطبوعہ کتب جومیسرآ نمیں ان کوعلیحدہ کیا، کہان کی فوٹو کرانی ہے۔خیال تھا کہ ادا کیگی ہم کردیں ہے۔ فوٹو پر دفیسر صاحب کرانے کی بابت اپنے کسی اہل کار کو تکم فرمادیں گے۔ فقیر نے یمی عرض کی۔ ہروفیسر صاحب مسکرائے اور فرمایا آپ کتابیں بہائیں۔حسب سبولت فو تو کرالیں \_اور کتابیں مجھےوا پس بھبوادیں \_اس عنایت واعتاد پر فقیر نے ممنون احسان تو خیر ہونا ہی تھا۔لیکن اس سے کہیں زیادہ اس پر تعجب ہوا کہ بر دفیسر صاحب ہے پہلی ملاقات ہے۔ اس سے قبل ایک ووسرے کے نام سے غائبانہ جان پیچان تھی۔ اتنا اعتاد کون کرتا ہے؟۔ بروفیسرصاحب فقیر کے تعجب کو بھانپ مکئے اور فرمایا۔ مولانا! ہرایک سے ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا۔ کتابوں کودینا تو در کنار دکھانے میں بھی اختیاط کرتا ہوں لیکن آپ فرمدوار اوارہ کے ذمہ دار فردیں۔اگرآ پ میں احساس ذمدداری نہیں ہوگا تو کس میں ہوگا؟۔روقادیا نیت کی کما بوں سے آپ سے زیادہ کون استفادہ کرےگا؟۔ بیجائے۔فوٹو کرائے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک سطرضا کع ہوتے بغیراصل کتب مجھیل جا ئیں گی۔ چنانچہ بھرہ تعالیٰ! مولا ناعزیز الرحمٰن فافی نے ان کتابوں کا فوٹو کرا کر مجھےارسال فر ہایا ادراصل کتب پر وفیسرصا حب کووا پس کیس۔

اتے میں میز پر چائے آگی۔ پر فیسرصاحب نے فرمایا کہ میں برطانیہ گیا تھا۔ آیک دوست کے ہاں روقادیا نیت پر آیک کتاب دیکھی۔ فوٹو کراایا۔ ناکمس ہے۔ آپائے۔ کیے لیس۔ آپ کے پاس نہ ہوتو اس کا بھی فوٹو کرالیں۔ فقیر نے وہ کتاب دیکھی تو ''چودھویں صدی کا ہے'' تھی۔ فقیر نے خیال کیا کہ آیک آو فوٹو دھم ہے۔ دوسرا ناکمس نسخہ ہے۔ سیالکوٹ سے شائع ہوئی ہے۔ تلاش کریں گئوش جائے گی۔ چنانچیوہ فوٹو والانسخہ والیس کردیا۔ پر دفیسرصاحب نے بھی محسوس نہ کیا۔ یا ہے کہ میری اس ناقدری کو انہوں نے محسوس نہ ہونے و یا۔ اب فقیر نے تلاش شروع کی۔ لائبریمیاں چھان ماری۔ کتاب نبلی۔ سراغ نہ ملا۔ اسے میں محترم جناب پر فیسر عبد البیارشاکرم روم کاوصال ہوگیا۔ اب آئ فوٹو کوٹو کرانے کا فیصلہ کیا۔

ہمارے مخدوم جناب رضوان نفیس صاحب جو ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی میسیاد کے خادم خاص وخلیفہ مجاز ہیں اور کتابوں کی تلاش میں اللہ رب العزت نے انہیں حضرت سید نفیس الحسینی میسیاد والے ذوق کا بھی وارث بنایا ہے۔ ان سے عرض کی تو پہتہ چلا کہ پروفسیر عبد الجیار شاکر میسید کے صاحبز اوے جمال الدین افغانی اسلام آبادر ہے ہیں۔ ہفتہ شام لا ہور آتے ہیں۔ اتوار شام والیس چلے جاتے ہیں۔ صفد اکیڈی لا ہور کے حضرت مولا تا محمد عابد زید بجد ہم کے ان سے مراسم ہیں۔ وہ ان سے بات کریں گے۔

چنا نچہ حضرت مولا تا محمد عابد صاحب نے ذمہ داری کو نبھایا۔ فوٹو کراکر ۲۰ اراپر بل ۲۰۱۰ء کوفقیر کونسخد ارسال فرمایا۔ فقیر کو نزانہ ل گیا۔ اب دن رات ایک کرے کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ اب دن رات کیا۔ فوٹو سے فوٹو تھا اور دہ بھی ایک صدی قبل کی کتاب سے جو مہم درمہ ہم ہوگیا۔ اب دن رات ایک کرے فقیر نے مہم حروف پر قلم چلایا۔ آئیس نمایاں کیا۔ لیکن بعض حروف تو بالکل سجھ میں نہ آئیس کیا۔ گائم تھی تا ہوا۔ بلکہ قبلی قلق ہوا کہ کتاب چھپنے کے قائل نہیں۔ اس میں چندصفحات پر ایک لظم تھی وہ وہ مولا نا محمد حسین بٹالوی فی ایک کے رسالہ اشاعت النہ سے مصنف نے لی تھی۔

اشاعت السند کی فائل برادرم مولانا محمرتماد لدهیانوی زید مجدہ کے پاس فیصل آباد سخی اس محمد السند کی فائل برادرم مولانا محمرتماد لدهیانوی زید مجدہ کے پاس فیصل آباد سخی اس سے متعلقہ صفحات فوٹو کرائے کیکن اب بھی طبیعت میں قاتل باتی کہ کہا کیکن 'پرائی بمری کمپوز کرائی مشکل ہے کہ پڑھی تمکین پر جو بیت رہی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک دن جناب مولانا محمد عباس پسروری صاحب سے ذکر کیا۔ انہوں نے تلاش کا وعدہ کیا۔ ان کا عرصہ بعد فون آیا کہ جناب ضیاء اللہ کھو کھر صاحب کو جرانوالہ کی لائبریری میں اصل کما ہم موجود ہے۔ فقیر کو جن

صفحات کے فوٹو درکار تھے (تا کہ جیسے کیسے نیخ ممل ہو )وہ صفحات مولا نافقیراللہ اختر مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سیالکوٹ کونوٹ کرائے۔وہ گوجرا نوالہ تشریف لیے گئے۔ جناب منیاءاللہ کھو کھر ے فقیری درین ماداللہ ہے۔انہوں نے ان صفات کے فوٹو کراد بے۔لوکتاب کمل ہوگئ ۔اس كى تو خوشى موئى \_كين جمايي كے لئے اب بھى حوصلدند يرتا تعافقير في دهر كتے دل سے جنام جمتر م ضاء الله كلوكم كو خط لكها كدفو توسے فو تو كا نسخداس كتاب كا فقير كے ياس آپ ك تعاون کے ممل موجود ہے۔ لیکن چھینے کے قابل نہیں۔ آپ کے پاس اصل کتاب ہے۔اس سے عده فو تو بوسكتا ب\_مهر بانى فرمائين تو كمل كتاب كاعده فو نوارسال فرمائين - تاكداس كتاب كو اختساب قادیانیت کی کسی جلد میں شامل اشاعت کیا جاسکے۔اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دیں۔ دعدہ فرمالیا اور پھر ۴ مرجولائی ۴۰۱ ء کھمل کتاب کا فوٹو ارسال کردیا۔

قار ئین کرام!اس کتاب کے ملنے کی خوشی تو خیرا یک فطری امرتھا کے مرز ا قادیانی ملعون كى زىدگى مين ان كے خلاف اتى مختم كتاب شائع موئى جو مارے ياس نتى اب ل كى -اس مسوده كو لا بور بجوایا و بال سے كمپوز بوكر آيا۔ اس سلسله عن مولانا محمد عابد صفد اكيثرى لا بورنے سريري فرمائی۔اس کتاب کے آخر پر درج ہے کہاس کا دوسراحصہ بھی شائع ہوگا۔جوغالبًا ندہوسکا۔غرض: چەدىوى صدى كاسى: ئاى كتاب جناب كليم مظهر حن قريثى ميرخى فم سيالكوفى اس

|                                                                       |                                             | ,  |   | -     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|-------|
| جلدمن ثا                                                              | مل اشاعت ہے۔                                |    |   |       |
| خلاصه بیکها خساب قادیا نیت کی جلدا کمالیس(۴۱) میں پانچ حضرات:         |                                             |    |   |       |
| 1                                                                     | حضرت مولانا عبداللطيف جهلمى بمسلة           | 6  | f | دمالہ |
| ٠٢                                                                    | حضرت مولا نامحمه فيروز خان بمسية وسكه       | 6  | 1 | دمالہ |
| ۳                                                                     | حضرت مولا نامحمه ما لك كاندهلوى بيهينة      | 6  | 1 | دسالہ |
| ٢                                                                     | حضرت مولانا ميرسيد محدكرم شاه الازهري وسينة | ۷  | ř | دمالے |
| ۵                                                                     | جناب عكيم محمد صن قريثي ميرهمي بيسية        | کی | 1 | حتاب  |
| پانچ حضرات کی کل چیدو کتب درسائل شال ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ شرف قبولیت ۔ |                                             |    |   |       |
| سرفرازفرما                                                            | ُمِّن ـ امين بحرمة النبى الكريم!            |    |   |       |

مختاج دعاء: فقيرالله وسايا! ٨٤رصفرالخير٣٣٣١ه، بمطابق٢١رجنوري٢٠١٢ء



## بسهالله الزمن التحيير

# پاکستان اور مرزائیول کی غداریاں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

برادران اسلام! پاکتان کے اندر جوتخ یی فتنے پرورش پارہے ہیں۔ان میں سب
سے زیادہ خطرناک فتند مرزائیت ہے۔ کیونکہ مرزائیت دین اسلام کی تعلق تحقیر وتفکیک کا دوسرانام
ہے۔ مرزائیت کے پیرونہ تو اسلام کے وفادار ہیں اور نہ سلمانوں کے فیرخواہ ،اور پاکتان کی ترقی
وخوشحالی ان کو کا نے کی طرح تھنکتی ہے۔ پاکتان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے بھی اور
پاکتان کے بن جانے کے بعد بھی آج تک ای کوشش میں ہیں کہ کس طرح پاکتان کوئم کرکے
اپنا تا کی خوابوں اور بیانات کوشی تا بت کیا جائے۔اب خدا کے فضل وکرم سے سلمان قوم ان
کی منافقانہ میالوں کو اچھی طرح سجھے بچکی ہے۔
کی منافقانہ میالوں کو اچھی طرح سجھے بچکی ہے۔

کوئی مسلمان مرجائے یا اس کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو مرزائی اس کا جنازہ پڑھٹا حرام سیجھتے ہیں۔اس سے بردھ کراحسان فراموثی اور کیا ہو گتی ہے کہ:''مسٹر جمع علی جناح'' فوت ہوئے تو سرظفراللہ پاس بیٹھار ہا۔لیکن جناح صاحب کا جنازہ نہیں پڑھا۔

آج تمام مرزائی اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان پر پورے طور پر قبضه کر کے مرزائی حکومت قائم کریں۔ خدا کے فضل سے قیامت تک ان پاکستانی یہود یوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکے گا۔

مرزابشرالدین محمود کا علان ملاحظہ فر اویں۔ جس کومرزائی سچا ٹابت کرنے کے لئے سرقو ژکوشش کررہے ہیں: ''اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکھنڈر کھنا چاہتی ہے۔ اگر عارضی طور پر تقسیم ہوتو اور بات ہے۔ ہندوستان کی تقسیم پراگرہم رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر ہیکوشش کریں گے کہ کی نہ کی طرح پھر متحد ہوجا کیں۔'' (افعنل مورد ۱۹۸۵ کا ۱۹۸۵)

آپ نے ۱ اراپریل کے الفضل میں اپنا خواب بیان کیا کہ: ''میں اور مسٹرگا ندھی ہم بستر ہوئے۔جس کا مطلب بیہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان پھر تحد ہوجائے گا۔''

۲۶ نرنومبر کے الفضل میں اپناؤیک اور خواب بیان فرمایا کہ جس کاراز داں مرید باصفا سرظفر اللہ وزیر خارجہ پاکستان تھا کہ:'' ہندوستان اور پاکستان پھر متحد ہوگئے ہیں اور انگریز والیس آگئے ہیں۔''

آپ مرزائیوں کے خلیفہ کے ارادوں کو بھے سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کہاں تک ان کی ہمدردی ہوگی۔ جب بونڈری کمیشن کے سامنے مسلمانوں کی طرف سے کیس پیش ہوا تو مرزائیوں نے اپنے وکیل شخ بشراحمد امیر جماعت احمد بیلا ہور کی معرفت علیحدہ کیس پیش کیا۔ اگر مرزائی اس وقت مسلمانوں کا ساتھ دیے تو آج گورداسپور کا علاقہ یقیدنا پاکستان کے ساتھ ہوتا۔ جب مرزائی مسلمانوں سے علیحدہ ہوگئے تو وہاں مسلم اور غیر مسلم کا سوال تھا۔ مرزائیوں کے علیحدہ ہوئے تو وہاں مسلم اور غیر مسلم کا سوال تھا۔ مرزائیوں کے علیحدہ ہونے پر مسلمان باوجود اکثریت کے اقلیت میں ہوگئے۔ جس کی وجہ سے گورداسپور کا علاقہ پاکستان سے کٹ گیا اور گورداسپور کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے آج سے گیرداری کا متلہ طے ہونے میں نہیں آتا۔ شمیر کا اب تک نہ ملنا محض مرزائیوں کی غداری کا فتیجہ ہے۔

راولپنڈی سازش کیس

جس میں جزل نذیر اور دوسرے مرزائی ماخوذ ہوئے تھے۔ نوبی انقلاب کر کے ملک پر بقنہ کرنا چاہتے تھے۔ قائد ملت خان لیافت علی خان مرحوم مرزائیوں کے ہتھکنڈوں اور سازشوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔انہوں نے مرزائیوں کے بدار اووں کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ آج برقسمتی سے قائد ملت کے شہید ہوجانے کے بعد مرزائیوں کا خلیفہ سلمانوں کو وحمکیاں و پنے کی جرأت کرد ہاہے۔

ہماری غفلت کی وجہ سے برطانیہ کے جاسوس (مرزا قادیانی) کا بیٹولہ آج تک مملکت سے جائز ونا جائز طریقہ سے فوائد حاصل کررہا ہے۔ووسرے ممالک میں جاتا ہے قو مرزائیت کی

تبلیغ کرتا ہے اورمسلمانوں میں کفر دار تداد کھیلانے کی ہرمکن کوشش کرتا ہے۔ کوئکہ وہ ہمحتا ہے کہ پاکستان کی دولت جس طرح بھی ہوخرج کر کے مرزائیت کوفروغ پہنچا کیں۔اسے پاکستان کی ترتی کی چنداں پر داونہیں ادر پر داوہ ہو بھی کیسے؟

جب ملک کی اکثریت کودہ کافرگردانتا ہے۔ مرزائیوں کے اخبارات اوران کا خلیفہ ہر طرح ہے مسلمانوں کوفریب میں جتلار کھنا چاہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے دہنما وس نے اس بات کا تہیے کرایا ہے کہ ان غداروں کو یا کستان کی دوات او شخ نہیں دی جائے گی۔

چنانچیارجون ۱۹۵۱ء آل پارٹیز کونش کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا۔جس میں ۱۷۵ علم نے کرام اور اکا برین ملت شریک ہوئے۔مولانا محمد ہاشم صاحب کز درممبردستور ساز اسمبلی نے اس اجلاس میں جوتقریرارشاوفر مائی وہ خاص طور پرتوجہ کے لائق ہے۔جس میں ظفر اللہ کی وفادار کی کا یردہ جاک ہوتا ہے۔

تقرىر كز در ہاشى

آپ نے فرمایا: جب چو جدری ظفر اللہ خان تھمیر کا مسئلہ چیش کرنے کے لئے لیک سس
سے ہوئے تھے۔ان دونوں میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہاں کے لائی علقوں میں مشہور تھا کہ سر ظفر
اللہ وہی کا م کرتا چاہتے ہیں جو ہندوستان چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک مشر کو مطلع کر دیا کہ
یہاں کے لائی علقوں میں المی خبریں مشہور ہیں۔اس کے بعد میں نے تمام ممالک کا دورہ کیا اور
محسوں کیا کہ اکام ممالک میں ہارے خارجہ دفاتر مرزائیت کی تبلغ کے اڈے سے ہوئے ہیں۔

آپ نے فرمایا: چوہدری ظفر اللہ کے امجریز وں اور ہند دوک سے خاص مراسم ہیں اور
ان کے امیر ظیفہ محمود کے بھی ای نوعیت کے الہامات ہیں۔ سرظفر اللہ قادیائی پاکستان سے زیادہ
اینے امام مرز ابشیر الدین کے وفادار ہیں اور اپنے امام کی ہدایات کے مقابلہ میں حکومت پاکستان
کے احکام کو تھکرا دیتے ہیں۔ اس لئے مرز ائی افسران اور سرظفر اللہ پر ایک لحد کے لئے بھی مجروسہ
نہیں کیا جاسکتا۔ لہٰذام زائی افسروں کا کلیدی آسامیوں سے فورا علیحہ مکر دیا جا ہے۔

آپ نے فرمایا: مرزائی افسروں کا بھیشہ بچی عمل رہا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان مرتد نہ ہوجائے۔اس وقت تک اسے ملازمت نہیں دی جاتی اورا گر کسی نہ کسی طریقہ سے ملازم ہوجائے تو پھراس کی ترتی کی کوئی عنجائش نہیں ہوتی۔

## ستر فيصدقا دياني افسران

آپ نے فرمایا کہ'' جو مخص اکھنڈ ہندوستان کے نعرے دگا تا ہے وہ ملک کا دیمن ہے اور ہماری بدشتی ہے کہ اس وقت اکھنڈ ہندوستان کا عقیدہ رکھنے والے مرز ائی ملک کی ستر فیصدی کلیدی اسامیوں پر فائز ہیں۔اگر خدانخو استہ کسی وقت جنگ ہوگئی تو نامعلوم پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔''

مسلمان بھائی امولا ناموصوف کے خیالات پرغور کرواور فتندے آگاہ رہو۔ ہرمرزائی کی حرکت پرکڑی نگاہ رکھو۔ تاکہ کی وقت بھی بیغداروں کاٹولد مسلمان اور پاکستان کو فقصان نہ پہنچا سکے۔مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ تمام جماعتوں اور فرقوں نے آپس میں اتحاد کر کے'' تحفظ ختم نبعت'' کے لئے مجلس عمل بنائی ہے۔

تمام مسلمانوں کواس کے پروگرام پر پوری طرح عمل کر کے اس فتنہ کی سرکو بی کرنی چاہئے۔ تاکہ آئندہ کوئی گتاخ تاج ختم نبوت کی طرف بری نیت ہے آئید شافھا سکے۔

نوٹ: الحمد للہ! اب سرظفر اللہ خال وزارت خارجہ سے علیحدہ ہو چکا ہے اور ۱۹۵۳ء تحریکے ختم نبوت نے مرزائیوں کی بنیا دوں کو ہلا دیا ہے۔

# مرزائیوں کے چنداصولی عقیدے

آنحضو حليقية كى توبين

ا ..... "محمد الرسول الله والذين أمنوا معه اشداء على الكفار .....الغ!" الدوى التي على الكفار .....الغ!" الدوى التي عمل مرانام محدركما كيا باوررسول بحي ... (ايك ظلمي كازاد ارس مرانام محدركما كيا باوررسول بحي ... (ايك ظلمي كازاد ارس مرانام محدركما كيا باوررسول بحي ...

زنیدہ شد ہے نیے، باآمدنہ <u>ھے رسولے نہاں بہ پیراہنم ،</u> ( رشین فاری س ۲۵ بزول اُکسیح ص • • ابخزائن ج ۱۸ ص ۲۷۸) میری آر کی وجدے برنی زندہ ہوگیا۔ بررسول میری قیص میں چھیا ہوا ہے۔ س مرزائوں كا ظيف كبتا ب: "يه بالكل مح بات ب برض رتى كرسكا ب-حى كم (اخبار الفضل قاديان مورخه عارجولا كي ١٩٣٢ء) الرسول الله ي بعي بده سكتاب-" حضرت على كي توبين: "أيك زنده على (مرزاغلام احمدقادياني) تم ميل موجود ب\_اس كو (ملفوظات احمر به جلداة ل ص٠٠٠) حیوڑ تے ہواورم دہ علی کو تلاش کرتے ہو۔'' حضرت حسين کي تو ٻن: 🚅 صد حسين (زول بيج م 19. فزائن ج ۱۸ ور ۱۸۷) ترجمہ: میرے گریان میں سوسین ہیں۔ حضرت فاطمته الزبرا كي توجين: "عين بيداري كي حالت ميس ميس نے ويكها كه

حضرت فاطمہ نے میراسراپنے ران پررکھا۔" (ایک ظلمی کا زالہ عاشیہ ۵، بڑائن ۱۸ س ۲۱۳ عاشیہ)

میں حضرت فاطمہ نے میراسراپنی علیہ السلام کی تو بین: ''بیوع (مسیح علیہ السلام) کا خاندان بھی نہایت

پاک اور مطہر ہے۔ تین وادیاں اور تین نانیاں آپ کی (مسیح علیہ السلام) کی زنا کا راور کہی مورتیں
تھیں ۔ جن کے خون ہے آپ کا (مسیح علیہ السلام کا) وجو دظہور پذیر ہوا۔''
(معربانی ماہم میں بڑوائن جااس ۲۹۱)

نعوذ بالله من هذه العقائد!



## بسوالله الزفن التحتم

الحمدة وحدة والصلوة والسلام على من لا نبي بعده • أما بعد! "قال الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينًا • قال النبي عَلَيْكُ انا خاتم النبيين لا نبي بعدى " حضرات محترم! بیه جهال ایک میدان کارزار ہے۔جس میں حق اور باطل کی تکر جمیشہ ے چلی آ رہی ہے۔ مرغلبہ بمیشہ جن ہی کور ہا۔ طاغوتی لشکر بڑے جوش وخروش سے المدتے ہیں۔ مر نشکر حقانی اس کا بھیجا نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ بھی اس میدان میں نمر ود وابراہیم (علیہ السلام) نبردآ زما ہوئے تو تبھی موی (علیہ السلام) اور فرعون نکرائے۔ مگر نتیجہ و نیا کے سامنے ہے۔ اس طرح ہرزمانہ کے اندری وباطل کے معرکے ہوئے۔ بوے بڑے دجال اور گمراہ پیدا ہوئے۔ مگر مردان جی کے سامنے ان کی ایک نہ چلی ۔ باطل نئے منے روپ کے اندررونما ہوتار ہا۔ محرحی جیٹ ا یک بی صورت میں فلا ہر ہوکر باطل کوئٹ وین سے اکھاڑ کھیٹکا رہا۔ دورحاضر بی کو لیجئے کہ باطل کن کن ببرو پوں میں خلا ہر مور ہا ہے اور کیا کیا حربے حق کے خلاف استعال کر رہا ہے۔ کہیں اٹکار حدیث کا فتنہ ہےاور کہیں انکار قر آن کا اعلان ، کہیں ختم نبوت کا انکار ہے تو کسی طرف تجدید اسلام كانعره لك رہا ہے۔الغرض فتنے بیشار ہیں۔لیکن امت مسلم میں ان كے سد باب اور تد ارك كے لئے خاطرخواہ کا منہیں ہورہا عوام الناس ادرا کابرین ملت کما حقہ، اپنے فرائض انجام دینے کی طرف بہت کم شعور دا حساس رکھتے ہیں۔ان تمام فتوں میں سے ایک عظیم فتدا نکار تم نبوت ہے۔ جوابی شاخیں بوری و نیامی کھیلانے کے پروگرام پرسرگرم عمل ہے۔ای فتندی سرکوبی کےسلسلے وي يتعنيف عبابرتم نبوت مولانا محر فيروز خال صاحب مهتم دباني وارالعلوم مدنية وسكدكي ايك سعى و المار الله المار جالوں كا تار بود تھيرنے ميں وہ كمال تك كامياب بوت بين اس كافيصلة قار كين كرام خودكرليس تاجيز بحمراسحاق عفى الله تعالى عندا

## بسنواللوالة فنسي التحضية

سبستائیں اس اللہ کے لئے جس نے کا کتات کو وجود بخشا اور صلوۃ سلام اس کے آخری نبی پرجس نے حق معام اس جہاں میں بلند کیا اور ان صحابہ پرجنہوں نے حق کی روشی کو چارسوعالم میں کھیلایا۔ اما بعد! چودھویں صدی مسلمانان عالم کے لئے ایک پڑا شوب صدی طابت ہوئی۔ اس صدی میں بہت سے نے فتنے فاہر ہوئے۔ مسلمانان ہند کے لئے خصوصیت کے ساتھ فتند مرزائیت اور فتد انکار حدیث جاہ کن طابت ہوئے۔ فلای نے فکری صلاحیتوں کوجس فدر منایا تھا۔ اس مقدار سے لوگ فتوں سے متاثر ہوئے۔ پھران فتوں کی پشت ملاحیتوں کوجس فدر منایا تھا۔ اس مقدار سے لوگ فتوں سے متاثر ہوئے۔ پھران فتوں کی پشت بناہی وقت کے افتدار اعلیٰ نے کی دخصوصیت سے فتند مرزائیت تو تھا ہی اگریزوں کی ایجاد جس کے لئے انہوں نے اپنے نمک خوار خاندان سے ایک فرد کو چنا۔ جو ظاہری طور پر زبدوا تقاءاور کے لئے کہ دور اسلام کے لبادہ میں لپٹا ہوا تھا۔ گر درون خاند اگریزوں کی حکومت مضبوط کرنے کے لئے اگریزوں کا تخواہ دار ملازم تھا۔ جس طرح بار ہا اس کی زبان سے اگریزوں کی مدح سرائی میں قصید سے سرز دہوئے اور خوداس نے خوکا کا ظہار کیا۔

نیز انگریزوں کی عدل مستری کے گیت گاتا رہا۔ حالانکہ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کوانگریز بی نے پہنچایا۔مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ انگریز بی کے ہاتھ سے ہوا۔

نیز اگریز دل کی سلطنت مضبوط کرنے کے لئے جہاد کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور اس اعلان کو گوام میں مقبول بنانے کے لئے بدو کو گا کہ میں مہدی و سی موجود ہوں۔ جس کے مہد میں جہاد منسوخ ہو جا دیا ہے۔ گئریز کی اطاعت کو ایک مقر مرفاز الله میں اگریز کی اطاعت کو ایک مشرط قرار دیا۔ مسلمانان ہندنے جب اس فتنہ کو تا ڈا تو مسلم علاء نے اس کا مقابلہ ہر طرح ہے کیا۔ تحریر، تقریر اور مناظرات و غیرہ ہے گر مرزائیت روساء اور جا کیروار دل میں پھیلی گئی۔ کیونکہ روساء قوت میں اگریز ول کے نمک خوار البذاان کو اپنی ریاست اور تو کریاں قائم رکھنے کے لئے ایس کرنا پڑا۔ مرزا قادیاتی کے کاذب ہونے کی میں متحکم دلیل ہے اور تو اس کی تر دیو کروی اور علی طور پڑاہت کیا کہ مرزا قادیاتی نہ تو مہدی ہیں نہ ہی واد گاف طور پڑاس کی تر دیو کروی اور علی طور پڑاہت کیا کہ مرزا قادیاتی نہ تو مہدی ہیں نہ سی موجود صرف اگریز کرایں۔

اگریز حکومت کے دور میں تو علاء نے صرف ذبانی طور پر مقابلہ کیا۔ جب ملک آزاد ہوا تو مسلمانوں کوخوقی ہوئی کہ اب تمام انگریزی یا دگاریں مث جائیں گی اوران یا دگاروں میں مرزائیت بھی ختم ہوجائے گی۔ لیکن ملک کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئی۔ جن کی اکثریت بھی ختر ہوجائے میں۔ انہوں نے بھی اس پودے کو پانی دینا شروع کیا تو مسلمان پھر میدان میں اثر آئے اور ۱۹۵۳ء میں جوتح کیہ چلی وہ ای عصر کا اظہار تھا۔ اگرچہ بچھ دنوں تک میزان میں اثر آئے اور ۱۹۵۳ء میں جوتح کیہ چلی وہ ای عصر کا اظہار تھا۔ اگرچہ بچھ دنوں تک مرزائیت پس پردہ چلی تی محراب پھر کھل کرسا منہ آئی ہے۔ ملک کے کلیدی عہدوں پر قادیانی تابی کوشش تیز کردیں۔ قادیانی حصرات نے تابین میں۔ لہذا مسلمانوں کے لئے ضروری ہوگیا کہ اپنی کوشش تیز کردیں۔ قادیانی حصرات نے اپنے عہدوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علاء کرام پر پابندیاں لگوائیں اورائیس گرفارتک کیا گیا۔ تاہم علاء نے اپنافرش اداکرنا ضروری مجھا اوراداکرر ہے ہیں۔

زیر نظر کتاب بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ڈسکہ مرزائیت کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ مرزائیت کی جڑوں میں پائی یہاں بی سے میسر آیا تھا۔ چنانچہ احقر نے مسلمانوں کے تعاون سے ایک مدرسہ بنام دارالعلوم مدینہ یہاں قائم کیا۔ جس کی قادیا نیوں نے شدید مخالفت کی اور ان کو بی خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہاں قادیا نیت کی تبلیخ میں دارالعلوم کی بنا پر دھواری پیش آئے گی۔

ان کی مخالفت کے باوجود اللہ کے فضل وکرم ہے کام جاری ہے۔ نہ کورہ کتاب کھنے کا سبب بھی قادیا نیوں کی مخالفت تھی۔ کیونکہ قادیا نیوں نے جھوٹے پرا پیگنڈا ہے۔ حکام کو بہتا کر دیا کہ فہورہ ادارہ کا سربراہ امن عامہ کے لئے خطرہ کا باعث بن رہا ہے۔ لہٰڈا اس کی زبان بند کی ضروری ہے۔ حکام بالا (جو بھیشہ ایسے فلط پرا پیگنڈا کا شکار ہوتے رہجے ہیں) نے احقر کی دوماہ کی زبان بندی کر دی تو احقر نے بہتر بھی اکران ایام میں تعلیم مشاغل کے علاوہ یہ چھوٹا سارسالہ کی دبان بندی کر دی تو احقر نے بہتر بھی اکران ایام میں تعلیم مشاغل کے علاوہ یہ چھوٹا سارسالہ کو دیا جاوے۔ جس میں مرزا قادیانی کی پیش کو ئیوں پر بحث کی جاوے۔ چنا نچہ بعض پیشین کو ئیوں پر بحث کی جاوے۔ چنا نچہ بعض پیشین کو ئیوں پر بحث کی جاوے۔ چنا نچہ بعض پیشین بی کو ئیوں پر بحث کی بھی کی اس کے مورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے۔ اگر چھاس بیں۔ تا ہم میں نے بھی ایک حقیری کوشش کر کے بیائی بارے میں مارے کر چھاس کو تبائی تھول فرمائے۔

### بسواط والزفاني الزجير

''والحمد لله وحده والصلوة على من لا نبى بعده • اما بعد فقد قال الله تعالى هل انبئكم على من تنزل الشيطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون (شعراء:١٢٢٠١٢)''

سب سے پہلے یہ چز محوظ رکھی جائے کہ الہام ودتی آیک خفیہ اشارہ کا نام ہے۔ جو بیداری اورخواب دونوں میں ہوسکتا ہے۔ بھر الہام والقاء بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بھی مثالی اورخواب دونوں میں ہوسکتا ہے۔ بھر الہام موتا ہے اور جموٹے نوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ بھر الہام میں انبیاء علیہم السلام پر جس طرح ہوتا ہے چاہیہ بیداری میں ہویا خواب میں ہو۔ ببرصورت اس میں شبدی تحقیقتی میں ہوتا۔ ای لئے احکام کی بنیا ذہیں بن سکتا اور انبیاء کا الہام ہر صالت میں بنیاد ہوتا ہے۔ کیونکہ انبیاء کی بیداری اور نیند کی صالت میں بھی الہام میں شیطانی دھن میں ہوسکتا۔ بخلاف دیگر افراد کے۔

ای بنیاد پرکسی نبی کی کوئی پیش گوئی بھی بھی غلط نہیں ہوسکتی۔ بخلاف دیگر افراد کے کبھی درست اور بھی غلط ہوتی رہتی ہے۔ بندا معیار صداقت یہ ہوگا کہ جو خض نبوت والہام کا دعویٰ کر بے تو ضروری ہے جو پیش گوئی کر بے کوئی بھی غلط قابت نہ ہو۔ اگر ہزار میں ہے ایک بھی غلط قابت نہ ہو۔ اگر ہزار میں ہے ایک بھی غلط قابت نہ ہو جائے کافی ہے۔ مزید دلیل کی ضرورت نبیس ہے۔ کیونکہ پیش گوئی شدا کی طرف ہے ہو۔ نبیس ہے۔ کیونکہ پیش گوئی میں مالئے کیونکہ اللہ جل شانہ علام الغیوب بین نیز جو پیش گوئیاں واضح اور میں بیا اختال نبیس ہو سے ہوں وہ کسی تاویل کی تیاج نبیس ہوتیں۔ پھر خاص کر جو پیش گوئیاں واضح اور صرح کا الفاظ میں موں وہ کسی تاویل کی تیاج نبیس ہوتیں۔ پھر خاص کر جو پیش گوئی کھا ہے تا کیدہ میں وغیرہ سے شروع ہو وہ تو کسی طرح کی تاویل تبول نبیس کر سکتی۔ بیاصول غلام احمد نے خود تسلیم کیا ہے بلکہ اس بر دوردیا ہے۔

اب،آ یے اہم چودھویں صدی کے مدی الہام دوی مرز اغلام احمد قادیانی کی پیش گوئی کا تجزید کریں۔کیااس کی کوئی بھی پیش گوئی سجے جابت ہوئی۔

جمعے بہ کہتے ہوئے کسی طرح بھی کوئی شک وشیٹیں ہے کہ مرز اقادیانی کی پیش کو کیوں کامحرک ضرور کوئی ایساامرہ جوان کے قلب ود ماغ سے حلق رکھتا ہے۔ لیکن اس میں بھی شیٹیس کہ وہ قوت قدسیٹیس بلکہ قوت واہمہ اور طاغوتیہ شیطانیہ ہے۔ جس طرح ابتدا بحث میں آیت قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے۔ ای طرح شیطان کی طرف ہے بھی ہوتا ہے۔ گرخدا کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر اپنے البهاموں میں کا ذب ہوتے میں۔ یمی ہمارا بھی مرز اقادیانی کے متعلق یقین دائیان ہے۔ مرز اقادیانی خود بھی تشکیم کرتے ہیں کہ القاء شیطانی ہوتار ہتا ہے۔

مرزا قادیانی کی بے شار پیش کوئیاں ہیں۔ اگر ان کو پیش کوئی کہا جاسے۔ کین لکلیں سے جموثی ان پیش کوئی کہا جاسے۔ کین لکلیں سب جموثی ان پیش کوئیاں بہت ہی مشہور ہیں ادران پر مرزا قادیانی نے اپنی ذلت عزت کا مداراور نبوت کا مداراور نبوت کا کار دبار کھا ہے۔ لہذاان پر مختر بحث کی جائے گی تا کہ قارئین پر داضح ہو جائے کہ مرزا قادیانی خودا پی پیش کوئی کے اعتبار ہے خود ہی اپنے آپ کو مجموثا کذاب، ذلیل، مجرم، قابل روسیاہ تسلیم کرتے ہیں۔ (جادودہ جوسر جراد کے کروسیا۔

ا...... آگھم کے متعلق پیش کوئی۔ ۲..... کیکھ رام کے متعلق پیش کوئی۔ ۳..... مجمد ی میگم دانی پیش کوئی

ا.....پیش گوئی ڈیٹی آ تھم

مرزا قادیانی نے بیچی کوئی مورخه ۵ رجون ۱۸۹۳ء بیل فی گا تھم کے متعلق کی تھی۔
الفاظ چیش کوئی ''آج رات جھ پر کھلا ہے وہ بہے کہ جب کہ جب کہ جس نے بہت تفرع اور ابتبال سے
جناب البی میں وعا کی تو اس امر میں فیصلہ کراور ہم عاجز بند ہے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا پھی تیس کر سکتہ تو اس نے جھے بیشان بشارت کے طور پرویا کہ اس بحث میں وونوں فریقوں میں سے جو
فریق عمد انجھوٹ کو افتیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنار ہا ہے۔ وہ انمی ونوں مباحثہ کے لحاظ
سے بینی فی ون ایک مہینہ لے کر لیمن پندرہ ماہ تک ہا دراس کو تحت ذات پنچے
گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو تحض کی ہے ہے۔ اس کی اس
گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو تحض کے جہادر سے خدا کو ما تیا ہے۔ اس کی اس

اس کتاب میں حرید تشریح مرزا قادیانی کی زبانی سنئے۔ (ناقل) ''میں جمران تھا کہ اس بحث میں کی زبانی سنئے۔ (ناقل) '' میں جمران تھا کہ اس بحث میں کیوں جھے آنے کا افقاق ہوا۔ معمولی بحش تو اور کوگ بھی کرتے ہیں۔ اب بہ حقیقت کھلی کہاں نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر رید پیش کوئی جموثی لگلی لینی وہ فریق جو خدات تالی کے نزد کی جموث پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بمزائے موت ہادیے میں نہ پڑے تو میں ہرائی سزا اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھے کوذلیل کیا جائے۔

روسیاہ کیا جائے۔میرے مطلح میں رسد ڈال دیا جائے۔ جھوکو پھانی دیا جائے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اس اللہ جل شاندی تم کھا کر کہتا ہوں کد ہ ضرورا ایسانی کرے گا۔ضرور کرے گاضر ورکرے گا۔ زمین آسان ٹل جائیں پراس کی باشی نیٹلیس گی۔''

(جنگ مقدس ۱۲،۱۲۱ نزائن ج۲ ۳۹۳،۲۹۲)

اب پیش گوئی کا انجام سنے ۔ دت پیش گوئی مورند ۱۸۹۵ موضم ہوگی۔ آگتم بالک تدرست رہا اور وند تا تا پھرتا رہا اور مرزا قادیانی کی پیشین گوئی جموئی ثابت ہوئی اور مرزا قادیانی پیشین گوئی جموئی ثابت ہوئی اور مرزا قادیانی بقول خود دلت، رسوائی وروسیابی پھائی بلکہ ہوشم کے ذلیل ہے دلیل لقب کے ستی قرار پائے۔ 'فساعتب وایسا اول والاب اول الاب ساد ''اب مرزا قادیانی کواپنا الہم کے دُھوٹک کوبند کردیا تا چاہی کا ذبہ ہے قبہ کر لینی چاہئے میں اور الہم مکیا کہ دیا ترک کردو۔ دُٹ جاد میں ۔ گرشیطان کب نجا بیشے و بتا ہے۔ اس نے اب اور الہم مکیا کہ دیا ترک کردو۔ دُٹ جاد اگر ساری و نیا بھی کہدو ہے مرزا قاویانی اب وکان نبوت بند کرد ہیں ۔ سارا پرچون ملاوئی مشمر صحت ہے۔ گر آپ زورشور ہے لوگوں کی تر دید کرواوردوگی کرکہ''پیش گوئی'' تجی ثابت ہوئی۔ کیونک عبد اللہ آگئم دل ول میں ڈرگیا تھا۔ بس ہیں رجوع الی الحق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفر ویشرک کی خوب مثال بیان فرمائی ہے۔'' مثل کیلمۃ خبیثة کشجرۃ خبیثة و اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار (ابراهیم:۲۱)''

اس طرح قادیانی کلمہ خبیشہ کی بھی اصل نہ ہونے کی بناء پر کسی بات پر قرار نہیں ہے۔ دیکھیں کہاں چیش گوئی میں تھا کہ ڈر گیا پھر عذائل جائے گا۔ بلکہ وہ تو ڈرا بھی نہیں۔ وہ مرزا کو برابر کاڈے کہتار ہا۔

ر جوع الى الحق تب ہوتا كه وہ الوہيت سے كا انكاركر دينااور محمد رسول الله الله كا كوخدا كا سچا نبي مانيا اور توحيد كا قائل ہوجا تا۔ حالا نكساليا نہيں ہوا بلكہ وہ آخر دم تك عيسائيت پر قائم رہا اور اسلام كے خلاف رہا۔

مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ اگر وہ عیسائیت پر قائم رہا تو ضرور مدت بیش گوئی ہیں مرجائے گا۔ آپ پرروش ہے کہ وہ عیسائیت کا مرجائے گا۔ آپ پرروش ہے کہ وہ عیسائیت کا حرکہ ہیں۔ اب مرزا قادیانی کی عبارت ملاحظہ فرما تیں۔ اب مرزا قادیانی کی عبارت ملاحظہ فرما تیں۔ وہ خودا نجام آگھم میں بیش گوئی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ " بلکہ بیش کوئی میں بیصاف شرط موجود تھی کہ اگر دہ عیسائیت پر مستقیم رہیں گے اور

ترک استنقامت کے آ فارٹیس پائے جائیں گے اور ان کے افعال یا اقوال سے رجوع الی المحق فابت نہیں ہوگا تو صرف اس حالت میں پیش کوئی کے اندر فوت ہوں گے۔ ورندان کی موت میں تا خیر ڈال دی جائے گی۔''

اس سے بڑھ کرکون ی شہادت اور ہو یکتی ہے کہ مرز اقادیا نی خود اقر ارکرتے ہیں کہ خالف آگر عیسائیت پر قائم رہا تو ضرور موت کا مزہ چھے گا۔ اب مرز اقادیا نی سے مرید تلائمیں کہ وہ عیسائیت ترک کر سے مرز اقادیا نی کے ہاتھ پر بیعت ہوگیا تھا؟ نماز پڑھٹی شروع کردی تھی؟ کلمہ شریف کا ورد شروع کردیا تھا؟ کیونکہ رجوع الی الحق قول کے اعتبار سے بیبی تو ہے کہ ذبان سے اسلام کے جا جو نے جھٹو تھے گئے کہ سول ہونے ، خدا کے واحد ہونے کی گوائی دے۔

افعال ہے رجوع الی الحق کہ نماز پڑھے۔ دیگر اسلامی عبادات بجالائے۔کیا کوئی قادیا نی اپنے نبی می برأت میں بتلاسکیا ہے کہ وہ نمازی بن عمیا تھا۔اگران کوخود معلوم نہ ہوتو خلیفہ کو قادیان بھیج کر مرزا قادیا نی کی قبر پر مراقبہ کردا کرمعلوم کروالیس۔شاید وہ کوئی مزید روشی ڈال سکیس۔

قادیانی کیتے ہیں۔ ول پی ڈرعیا تھا۔ چھتا پھرتا تھا۔ بیں پوچھتا ہوں کس سے چھتا پول کس اللہ ہوتا تھا۔ بیں پوچھتا ہوں کس سے چھتا پھرتا تھا۔ کیا پہلے ہمیشہ مرزا قادیانی کے دربار بیس رہتا تھا کہ اب وہاں حاضر نہ ہونے کو چھپنا کہا جائے۔ اس کے دل پرخوف چھا کیا تھا۔ اگر وہ خوف زدہ ہواتو بعید نہیں ۔ کیونکہ اسے معلوم تھا۔ آئج ناب اپنی پیش کوئی پوری کرنے کے لئے قل کروانے کی تدبیر کریں گے۔ بیہ فطری تقاضا ہے۔ اگر دشمن کا خوف رجوع ہے تو بتلا ئیس جب کہ مرزا قادیانی نے آریوں سے فرکر کورشن سے درخواست کی تھی۔ میری حفاظت کے لئے قادیان میں چند سپاہی مقرر کئے جا کیوں سے استمار الاور کا کورشن کے اس میں کہ مرزا قادیانی نے آرید ہوتا قبول کرلیا تھا۔ استقامت باتی ندری تھی۔ آریوں کے طرح کے تو بتلا کیس کے مرزا قادیانی الی کے آرید ہوتا قبول کرلیا تھا۔ استقامت باتی ندری تھی۔ آریوں کی طرف رجوع کرلیا تھا۔ استقامت باتی ندری تھی۔

کیا آپ کے نبی علم حدیث ہے کورے تھے۔ ان کوامتیہ کا واقع معلوم نہیں جب کہ حضرت سعد نے آپ کے اس کے

ہرمنزل اونٹ باندھ کرر کھتا۔ کمرحضوں کے ٹیٹ کوئی پوری ہوگئ۔ وہ واپس نہ بھاگ سکا اور بدر کے میدان میں متل ہوا۔

مرزا قادیانی کے داریو! ہتا ؤ آتھم استیہ ہے بھی زیادہ ڈرگیا تھا؟ حالانکہ اسیہ س قدر خوف زدہ تھا۔ کیااس ڈرکور جوع الی الحق کہو گے۔ کیااس کا بیمعنی ہوگا کہ امیہ نے رجوع الی الحق کرلیا تھا۔ پھرتل کیوں ہوا؟

ميرے خيال يس كوئى قاديانى جواب دينے كى كوشش ندكرےگا۔ جب كدمرزا قاديانى خودزندگى ميں جواب نددے سكے جو كد بقول خودسلطان القلم اور للم سے۔ اب قاديانى حضرات حميس رجوع الى الحق كرلينا چاہئے۔ ورنہ باديتهارے لئے تيارہے۔ جس كم تعلق بارى تعالى فرماتے ہيں: "ماالدزك ماهية نار حامية (القارعه:١١٠١)" ﴿ توكيا جانے ووكيا ہے، كرم آگ۔ ﴾

یادر بیمرزائی کہتے ہیں۔ دیکھوتوم بونس سے بھی عذاب ٹل گیا تھاتو کیا حضرت بونس علیدالسلام کی پیش کوئی جموثی ہوئی۔

جواب: جناب والاقوم يونس عليه السلام سے عذاب اس وقت ٹلا جب توم يونس عليه السلام پرايمان لے آئی۔ يونس عليه السلام کی تلاش ميں نکل کھڑی ہوئی تو خدا کا وعدہ پورا ہوگيا۔ مريدان چرتسم يا تقرآن مجيدتو پر معواس ميں کيا تکھا ہے۔

"فُلُولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الاقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزى في الحيوة الدنيا ومتعناهم الى حين (يونس ١٩٨٠)"

اس بیس صرح نہ کور ہے کہ جب ایمان لائے تب عذاب ٹلا۔ کیا آتھم بھی ایمان لاچکا تھا کہ عذاب ٹل کمیا۔ موت ٹل گئی۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں۔اصل بات تو پیٹی کے مرے گا اگر چہ پیٹی گوئی کی میعادیس نہ مرا۔ بعد مرار گربیتو کوئی مرزائی ہتلائے کہ کوئی انسان ایسا ہے جو بھی نہ مرے۔''کسل نہ فسس ذائقة المعوت (عنکہوت:۷۷)''ہرزندہ کوموت کا پیانہ پیٹا ہے۔ جلد یا بدی

آب بیرتوواضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی کی پیش موٹی جموٹی نگل۔ پھر بھی مرزا قادیانی بھند شخے کہ آتھ منے رجوع الی الحق کرلیا تھا کہ ڈر گیا تھا۔ لہذا بی آتھ قسم کھاوے کہ وہ ڈرانہیں تھا۔ آتھ منے عذر کیا کہ انجیل تنے ۵ باب میں قسم کھانے سے منع آیا ہے۔ بیمرزاغلام احمد قادیانی کی جالا کی ہے کہ آتھ قتم تو کھانیس سکتا۔ کیونکہ عیسائی غد ہب میں قتم جائز نہیں ہے۔ لہذا میں لوگوں میں مشہور کردوں گا کہ جھوٹا ہے۔

اس کی مثال تو اسی ہے کہ کوئی آ دی ہندوکو کے کہ اگر تو سچا ہندو ہے۔ ہندودهم پر تیرا ایمان ہے تو گائے کا گوشت کھا۔ ور نہ تو جھوٹا ہے۔ اب بتلا از کہ دہ اپنے آپ کو ہندو خابت کرنے کے لئے گائے کا گوشت کھائے گا تو وہ ہندو ندر ہے گا۔ کیونکہ گائے کا گوشت کھاٹا ہندو مت کے خلاف ہے۔ بعد مرزا قادیانی کا آخم کو تیم پر مجبود کرنا ایسا ہی ہے۔ اب واضح ہو گیا کہ د جالیت ای کو کہتے ہیں۔ د جالیت کے لئے بری ہوشیاری اور چالا کی کی ضرورت ہوئی ہے۔ ناہم جموث کا بھائڈ اچورا ہے میں ہی چوٹنا ہے۔ اب بیتو صاف عیاں ہوگیا کہ آتھ ہی گوئی کی مدت میں نہیں مراقو مرزا غلام احمد قادیانی صریح جموٹے کا ذب مفتری علی اللہ قابت ہوئے۔ بیس مراقو مرزا غلام احمد قادیانی صریح جموٹے کا ذب مفتری علی اللہ قابت ہوئے۔ بیس سیکھر ام کی پیش گوئی

لیکھر ام پٹاوری کے متعلق بھی مرزاغلام احمد قادیانی نے پیش گوئی کی تھی۔اب اس کا

شرجی ہنئے

"واضح ہوکداس عاجز نے اشتہار مور خد ۱۸۸۹ء میں جواس کتاب میں اسل کیا گیا تھا۔ اعدات مراد آبادی اور کیکھرام چاوری ۱۸۸۹ء میں جواس کتاب میں شامل کیا گیا تھا۔ اعدات مراد آبادی اور کیکھرام چاوری کواس بات کی دعوت کی تھی کہ اگروہ خواہشند ہوں تو ان کی قضا وقد رکی نبیت چیش کوئیاں شائع کی جا کیں۔ سواس اشتہار کے بعد اعدائن نے تواعراض کیا اور کچھ عرصہ کے بعد فوت ہوگیا۔ لیکن کیکھرام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ اس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ میری نبیت جوچیش کوئی چاہوشائع کردو۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ سواس کی نبیت جب توجد کی گی تواللہ جل شانہ کی طرف سے الہام ہوا۔

"عجل جسد له خوار له نصب وعذاب"

لینی بیمرف ایک بے جان گوسالہ ہے۔جس کے اندر سے ایک محروہ آواز کال ربی ہے اور اس کے لئے اس کی گرتا نیوں اور بدزبانیوں کے فوش میں سر اور درخ اور عذاب مقدر ہے جو ضروراس کول کررہے گا اور اس کے بعد آج جو موروث ' ۲ رفرور کی امام اء دوشنیہ ہے۔ اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لئے توجہ کی گئ تو خداو تذکر کی نے جھے پر فلا ہر کیا کہ آخ کی تاریخ ہے جو ۲۰ رفرور کا ۱۸ جا۔ چھ بر کل کر آش کی سازا میں اس بھی اس میں میں ایک سرایس میں اس کے اس میں کا میں۔ عذاب الشکالی کے حق میں کی جی اے عذاب مشریع کی میرا میں جو اس محف نے رسول الشکالی کے حق میں کی جی اے عذاب شدید میں جنا ہوجائے گا۔

سواب میں اس پیش کوئی کوشائع کر کے تمام مسلمانوں، آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں۔ اگر اس مخص پر چھ برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے کوئی ایساعذاب نازل نہ ہوا جومعمولی تکلیفوں سے زالا اور خارتی عادت اور اپنے اندر بیب البی رکھتا ہوتو سمجھوکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نداس کی روح سے میر البیطاتی ہے۔

تواگر میں اس پیش گوئی میں کا ذب لکلا تو ہرا یک مزائے بھٹننے کے لئے تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسہ ڈال کر کسی سولی پر تھینچا جائے۔ باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی طاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا لکلنا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔ ذیادہ اس سے کیا تکھوں۔'' (سراج منیرص ۱۱ بزائن ج۱۲ س۱۵)

قریب بی اس کے میر عبارت استفتاء میں بھی معمولی تغیر کے ساتھ درج ہے۔ پھر لطف کی بات میہ ہے کہ استفتاء میں میر بھی موجود ہے کہ:'' جب میر پیش کوئی پوری ہوگئی تو لیکھر ام پر واجب ہوگا کہ فد جب اسلام تبول کرلے۔''

اب ہم مرزا قادیانی کی پیش محوئی پر بحث کرتے ہیں۔

کھر ام مورند ۲ رمارچ ۱۸۹۷ء کوتل ہوگیا۔ مرزا قادیانی نے بڑے زوروشور سے
اشتہارات شائع کر دیئے کہ پیش موئی پوری ہوگی۔ اب خورطلب بات میہ ہے کہ مرزا قادیانی میہ
ہٹلا ئیس کہ بیکون ساخارق عادت عذاب نازل ہوا۔ کیا کسی آ دمی کافل ہوجانا خارق عادت ہے؟
خارق عادت کے معنی ہیں جوچز عادت کے خلاف ہو کیا قل عادت کے خلاف ہے۔ کیالوگ قل
نہیں ہوتے خصوصاً سرحدی علاقہ میں تو بوڑھا کھوسٹ ہوکر بستر پر مرنا معبوب سمجھا جاتا ہے۔
وہاں تو اکثر موتین قتل ہے واقع ہوتی ہیں۔ بیکوئی خارق عادت ہے؟ ہرگر نہیں۔ پیش کوئی کے
الفاظ پرخور کریں۔ ایساعذاب جو معمولی تکلیفوں سے زالا وخارق عادت ہو۔ گھراپنے اندر ہیبت
الفاظ پرخور کریں۔ ایساعذاب جو معمولی تکلیفوں سے زالا وخارق عادت ہو۔ گھراپنے اندر ہیبت

یہ اس صورت میں اگر مان لیا جائے کہ پیش گوئی موت کی تھی۔ حالانکہ استختاء کی جو عبارت ابھی نقل کی ہے۔ حالانکہ استختاء کی جو عبارت ابھی نقل کی ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش گوئی لیس ام کی زندگی میں پوری ہوگ ۔ اگر زندگی میں پوری نہ ہوئی ہے۔ اگر زندگی میں ہوتا ہے۔ اس مورت پیش گوئی پوری ہوئے ہے۔ اسلام اختیار کر ہے گا۔ کیا مرنے کے بعد بھی نہ جب بدلا جاتا ہے؟ اگر تمل سے پیش گوئی پوری ہوئی تھی تو مرزا قادیائی کو لیکھرام کی لاش سے مطالبہ کرنا چاہئے تھا کہ اب معاہدہ کے مطابق نہ جب اسلام

تبول کرلو کیا مرزا قادیانی نے دووے وی تقی؟ کوئی مرزائی جواب دیے کر مرزا قادیانی کے دوحانی کرب واضطراب کا مداوا کرےگا۔ اگراہیا ہوا تو اس کا مرزا قادیانی پر بیزااحسان ہوگا۔ یول معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی عادت مستمرہ تقی کہ پیش گوئی کے وقت بڑے زور شورے دو کوگ کردیے اور کہددیے کوئی انسان اس طرح زور شورے بھی دموئی کرسکا ہے؟ کیا جموٹی پیش گوئی کرکے رسوائی مول لے گویا دیا تھیں گوئی کرکے دروائی مول لے گویا دیا تھیں گوئی کے ساتھیں دمول کے ساتھیں ہے۔

''اذالم تستحی فافعل ماشنت''جب حیاء نیه دوتوجو تی پس آئے کرگذر۔ بے حیا باش وہرآل چہ خوابی کن مرزا قادیانی کے حوار ہوایہ بی شدومہ کے دمجوے دلیل کذب ہیں۔

أيك اورالهام

مرزا قادیانی کھتے ہیں۔' جھے ایک اور الہام کیکھ دام کے متعلق ہوا ہے۔'' فبنشس لمی ربی بموته فی سبت سنة''

لینی خدانعالی نے مجھے بشارت دی ہے کہ وہ چھ سال کے اندر ہلاک ہوجائے گا۔ (چنانچہوہ چھری سے مارا گیا)

بيالهام مرزا قاديانى نے خود گھڑ ليا۔ تاكداس طرح ند ہوا تو اس طرح سكى۔ پھي تو تاويل كى مخبائش باقى رہے۔ ياد ہوگا ہم پہلے كھے چى ہيں كدمرزا قاديانى نے كها تقاكد پيش كوئى كى ثابت ہونے پر ليكورام كواسلام قبول كرنا ہوگا۔ ظاہرے وہ زعر كى ميں بى متصور ہے۔ اب بيالهام پہلے سے ختلف ہے۔ اللہ جل شاندنے كى فرمايا: "كدوكان من عند غير الله لوجد وافيه احتلافا كثيراً"

آلہ تمرآن اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ تمر قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بخلاف مرزا قادیانی کی وی کے چونکہ بیغیر اللہ یعنی شیطان کی طرف سے ہے۔ لہذا بھی پچھاور کمھی پچھ کہتے ہیں۔

عر بي غلط

پھر حفزت کو جوالہام ہوا وہ الی ذات کی طرف سے ہے جوعر بی ہے بھی جائل معلوم ہوتی ہے۔ شاید بیذات شریف مرزا قادیانی کی اپٹی ہو۔ست سنة بھی عربی میں استعال نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو پوری مرزائی امت دنیا میں کسی عربی کی کتاب متندے نکال کربتا کیں۔ شاشے لے کرعشرہ تک تیز بتع مجرور ہوتی ہے۔ کہیں بھی مفر ڈئیس آئی۔ کیوں مرزائیو! سلطان القلم کی جہالت آشکار اہوئی کہا بھی پکھ کسر ہے؟ اگر کسر ہے تو ہم وہ بھی کسی وقت پوری کردیں گے۔ مرز اقادیا ٹی کا ایک جھوٹ

مرزا قادیانی نے تکھا ہے کہ (گر بعد موت لیکھدام) مجھے ایک اور الہام ہوا تھا۔ جو لیکھ رام کی موت کے متعلق ہے۔ یعنی وہ عید کے قریب مرے گا اور تکھا ہے وہ الہام یہ ہے۔ "ستعرف یوم العید والعید اقرب"

اصل الهام

"الا انتنى فى كل حرب غالب فكدنى بما زورت بالحق يغلب وبشرنى ربى وقال مبشراً ستعرف يوم العيد والعيد اقرب ومنها ماوعدنى ربى "
(اعتار المرات المر

یہاں مرزا قادیانی نے بیگر لیا۔ اس میں لیکھرام کی موت کی طرف اشارہ ہے۔

کونکہ وہ عید کے دوسرے دن کل ہوگیا تھا۔ گریہ تشریح مرزا قادیانی کونل کے بعد سوجھی۔ کیا پہلے

بھی کہیں لکھا تھا کہ اس شعر ہے مراد کیکھرام کی موت ہے۔ جناب میمرزا قادیائی کا دجل ہے۔

بیا شعار مرزا قادیانی نے مولوی مجر حسین مرحوم کے اشاعت النہ کے ایک مضمون کے جواب

میں کلھے۔ آپ نے فروایا تھا کہ مرزا قادیانی عربی سے نابلہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بیا شعار جو ہیں

من کلھے۔ آپ نے فروایا تھا کہ مرزا قادیانی عربی سے نابلہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بیا شعار جو ہیں

ان میں مولوی مجر حسین مخاطب ہیں۔ کیونکہ اشاعت النہ ان کا رسالہ تھا۔ اب مرزا قادیانی کا جو ہوئیا کہ اس ہے کہ مرزا قادیانی کا ہر ہے۔

ہمولوی مجر حسین صاحب ہی تھے۔ انہوں ہی نے اشاعت النہ میں مرزا قادیانی کی خبر کی تھی نہ ہمولوی مجر حسین صاحب ہی تھے۔ انہوں ہی نے اشاعت النہ میں مرزا قادیانی کی خبر کی تھی نہ ہمولوی مجر حسین صاحب ہی تھے۔ انہوں ہی نے اشاعت النہ میں مرزا قادیانی کی خبر کی تھی نہ ہمولوی مجر حسین صاحب ہی تھے۔ انہوں ہی نے اشاعت النہ میں مرزا قادیانی کی خبر کی تھی نہ کے کے کر کھی نہ کی سے کیکھرام نے۔

روحانی خزائن

جلدے کے سے اپر چیش لفظ میں اس کی تصریح ہے کہ:'' کرایات الصادقین مولوی مجمد حسین صاحب کے رسالدا شاعت السنہ جلدہ انمبرا بابت ماہ جنوری ۱۹۹۳ء کا جواب ہے۔''

اب پہلے جو دوشعر میں نے نقل کتے ہیں۔جن کو مرزا قادیانی پیش کوئی لکھ رام کے متعلق بتلارہے ہیں۔ان چنداشعار کے بعد کا ایک شعرِ نقل کرتا ہوں۔جس میں صاف فیا ہر ہے

كەلكەرام مرادنيس بے۔ويكمو:

وقاسمتهم انا الفتاوى صحيحة وعليك وزر الكذب ان كنت تكذب وهل لك من علم ونص محكم على كفرنا او تخرصن وتعب

( کرابات الصادقین م ۲۰۰۸ نزوئن ج عص ۹۹) ترجمہ: تو نے ان لوگول کوتم کھا کر بتلایا کہ فتو کی سیجے ہے۔ (لیعنی جو مرزا قادیائی پر لگائے گئے ) اگر تو جموٹا ہے تو جموٹے کا دہال تھ پر ہے۔ کیا تیرے پس تطعی علم یا کوئی نص مضبوط ہے۔ مارے نفریر؟ یا تحض انگل اور تکلف سے کام لے رہاہے۔

اب معلوم ہوا کہ یہاں وہ خص مخاطب ہے۔جس نے غلام احمد پر کفر کا فتو کی لگایا تھا۔ معلوم ہوا کیکھ رام کے متعلق نہیں۔ پس مرز اقادیا نی نے اپنی عادت کی بناء پر ککھ رام کے مرنے کے بعد اس کوان سے جوڑ ویا۔

(کرابات السادقین ص۵۵ بخزائن ج ۲۵ میرایک اور شعراس طرح کلھا ہے ۔ اتسامسر بساالتقوی و تفعل ضده و تسنسکٹ عهدا بعد عهد و تهرب کیا تو تقوی کا تھم دیتا ہے اور خوداس کے خلاف کرتا ہے اور مکرر عبد تھی کرتا ہے اور

امت مرزائيہ ہتلائے بیالکے رام اتقاء کا درس دیتے تھے۔ان سے مہد ہوا تھایا کہ شخ محمد حسین صاحب ہے؟

ا یک شعرادر لیجنے ای ( کرامات الصادقین ۵۵ بزدائن ج یص ۹۷) پر ... -

الا ایها الشیخ اتق الله الذی یهد عمارات الهوی ویذرب

المراثي والمن فدا مع وخوامثات كالمارتين كراتا باور برباد كرتا ب

اب بالکل واضح ہوگیا کہ جس پیش گوئی کومرزا قادیانی کیکھرام پر چہاں کررہے ہیں۔وہ مولوی محرصین صاحب کے متعلق ہے۔ محران کوفدانے سلامت رکھا۔ مرزا قادیانی کی دال شکل۔

ایک گوای اورلو( کرامات السادقین ص ۵۱ فرت اکن چ عص ۹۸) پراس طرح کلیست ایس

اتکفرنی فی امر عیسی تجاسرا وکذبتنی خطاه واست تصوب ملک کارن در در کارنگاس فاط

كياتو جھينينى كےمعامله من جمارت كافركبتا باورظلمى بي جھيكوكا ذبكبتا

ہاورتو درست نہ کمدرہا۔

ہورو دوست سے ہمرہ۔

اب بھی قادیا نیوں کوشک ہے؟ اب بالکل واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی شعر فہ کورہ کو پیشین گوئی بنا کر لیکھ رام پر چہاں کرنے ہیں صرح کا ذب ہیں۔ ایک تو نفس پیشین گوئی ہیں کا ذب ہیں۔ ایک تو نفس پیشین گوئی ہیں کا ذب نظے۔ پھر شعر فہ کورہ کو اس کی طرف منسوب کرنے ہیں وہ چند کا ذب نظے۔ اب ہم مرزا قادیانی ہے اتفاق کرتے ہوئے آپ ہی کی بات کی تقد ایق کرتے ہیں جو حسب ذیل ہے:

''اگر ہیں اس پیشین گوئی ہیں کا ذب کھا تو ہرا کیک سزا بیستنے کے لئے تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ جھے گلے ہیں رسد ڈال کر کی سولی پر کھینچا جائے۔'' (سراج منیر س اا بڑائن ج ۱۱ س ۱۵ ما اس موں کے گر موں کئی رہے ہوں گے۔ گر دیگر ما بین الرجائین کا معاملہ بہت ہی تازک ہوگیا تھا۔ گھنٹ ہیں سورو فعہ است بھے والے بچھے لیں۔ ویگر ما بین الرجائین کا معاملہ بہت ہی تازک ہوگیا تھا۔ گھنٹ ہیں سورو فعہ سستجھے والے بچھے لیں۔

دیگر ما بین الرجائین کا معاملہ بہت ہی تازک ہوگیا تھا۔ گھنٹ ہیں سورو فعہ سستجھے والے بچھے لیں۔

دیگر ما بین الرجائین کا معاملہ بہت ہی تازک ہوگیا تھا۔ گھنٹ ہیں سورو فعہ سستجھے والے بچھے لیں۔

تیسری معرکہ اللّ راء پیش گوئی

''خداتعالی نے پیشین گوئی کے طور پراس عاجز (مرز اغلام اسمے قادیاتی) پر طاہر فرمایا کے مرز ااسمے بیگ اور دو لوگ کے طور پراس عاجز (مرز اغلام اسمے قادیاتی) پر طاہر فرمایا کے مرز ااسمے دائی۔ کی دختر کلاں (محمدی بیگم) انجام کارتمہارے افکاح شمن آئے گی اور دہ لوگ بہت عدادت کریں گے اور بہت مانے رہیں گے اور کوشش کریں گے ایسانہ ہو لیے ہو کا دار کوشش کریں گے ایسانہ ہو اس کو تبہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں بابع ہ کرے اور جرایک روک کو در میان سے اٹھادے گا اور اس کام کوشرور پوراکرے گا کو کی نہیں جو اس کوروک سکے۔' (از الداد ہام س ۲۹۸ بزدائن جسم ۲۵۰۵) کوشرور پوراکرے گا کو کو کر بیشین گوئی تو پڑھی گمراب اس پیشین گوئی کا ورود کرب ہوا؟ اور مرز اقادیاتی بیشین گوئی کا ورود کرب ہوا؟ اور مرز اقادیاتی نیانی کے مطلب پرست، حریص، لا کمی اور موقع سے ناجائز قائدہ افرانے دالے لیا کا ادر موقع سے ناجائز قائدہ

مرزا قادياني كاموقع يعفائده اثفانا

لجاجت اوروات معطالبه كيااوركيما كيمالا في ديا؟

" ( حرى بيكم كاعزاه ) مجه كوني نشان آساني ما تكتے تھے۔اس دجہ كى مرتبہ

دعا کی گئی۔ سووہ دعا قبول ہوئی۔ خداتعالی نے بیتریب قائم کی کہ اس لڑکی کا والدا کی۔ ضروری کام کے لئے تماری طرف پنجی ہوا۔ تفصیل اس کی ہیہ ہے کہ نام بردہ (مرزااحمد بیگ) کی ایک ہمشیرہ تمارے ایک بچازاد بھائی غلام حسین نامی کو بیانی گئی۔ غلام حسین عرصہ پچپیں سال سے کہیں چلا گیا اور مفقود الخبر ہے ہاس کی زمین جس کا حق ہمیں بھی پینچتا ہے۔ نام بردہ (مرزااحمد بیگ) کی ہمشیرہ کے نام سرکاری کا غذات میں درج کرادی گئی ہی۔

اب حال کے بندوبست میں جوشلع گورداسپور میں جاری ہے۔نام بردہ یعنی ہمارے خط کے کمتوب الیہ (مرزاحمہ بیگ) نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو چار پانچ ہزارروپے قیت کی ہے۔اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبنھل کرادیں۔ چنا نچنان کی ہمشیرہ کی طرف سے ہدیکھا گیا۔

چونکہ وہ ہمہ نامہ بغیر ہماری رضامندی کے بےکارتھا۔ اس لئے کمتوب الیہ نے بتا م تر بجز واکساری ہماری طرف رجوع کیا۔ تاکہ ہم راضی ہوکر اس ہمہ نامہ پردستخط کر دیں اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے۔ لیکن سے خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے۔ جناب الی میں استخارہ کر لینا چاہئے۔ سوئی جواب کمتوب الیہ (مرز ااحمد بیگ) کو دیا گیا۔ پھر کمتوب الیہ کے متو اتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔

دہ استخارہ کیا تھا کہ آ سانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا۔ جس کوخدا تعالیٰ نے اس پیرا پیشی ظاہر کردیا۔

اس فدا عظیم قادر مطلق نے جھے فرمایا کہ اس فحض (مرز ااحمد بیک) کی دختر کلال (محمدی بیگم) کی دختر کلال (محمدی بیگم) کے نکاح کے سلسلہ جنافی کر اور ان کو کہد دے کہ تمام سلوک ومروت تم سائی شرط پر کیا جاوے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب پر کت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام پر کتوں اور دحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام کر تحق کے بیان اگر تا محمد کی تو اس لڑکی کا انجام نہایت بی براہوگا اور جس کی دوسر محفل سے بیا بی جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تک کی اور درمیانی زمانہ بھی وختر کے لئے کئی جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تکلی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ بھی وختر کے لئے کئی کراہت اور خم کے امری ش کی سے ۔''

(اشتهارمورى ٢٠ رجولائى ١٨٨٨ و مندرجه مجموعا شنهارات ج اس ١٥٩ ، ٢٠ ا ببلنى رسالت ج اس ١١١) نوف: مندرجه بالاعبارت پرهيس اورغور كريس كه تنجناب كس قدر كنويس بش كر -- بیل کوضی کرنے میں ماہر ہیں گرمعلوم ہوتا ہے کہ بتل کویں میں بھی ہے سکھ بہادر کے قابونیس آرہا۔

مرزااحمد بیگ مرحوم نے مرزا قادیانی سے کروفریب کے جال کوتو ڈکر غیرت وحمیت اور اسلام دوتی کا ثبوت دیتے ہوئے آنجمانی مرزا قادیانی کوصاف صاف جواب دے دیا اور مرزا قادیانی کی مکاری سے صاف فی کلے۔

اس سے پہلے نقل شدہ عبارت فورسے پڑھیں۔ مرز اقادیا فی صرف اس صورت میں مردت کا جوت دیے ہے ہوت کا جوت دیے ہے ہوت کا جوت دیے ہوت کا نام ہے؟ کیا قادیا فی مروت کا نمونہ بھی ہے؟ کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے اس کی عزت پر ہاتھ صاف کرو اور پھر کھوا اس کے عزت پر ہاتھ صاف کرو اور پھر کھوا اس کے اس کی اخت میں نیااضافہ ہے کہ مروت وہ ہوتی ہے جو مطلب برآری کے بعد کی سے دوار کھی جائے۔ واہ رہم زاقادیا فی تنہارے کیا کہنے۔ اس کو اتباع ہوا کہا جاتا ہے۔

اب خداراغور کرو! ایها آدی نبی موسکتا ہے؟ بلکدایا مخص تو شریف بامروت انسان بمی نبیل کہلا سکتا۔ چہ جائیکہ مجددہ بہم ، محدث ، نبی اور نبی بھی وہ جوعیلی علیدالسلام سے بڑھ کر بلکہ شان میں محدق ہے ہو ھر۔

''ان الله لا يهدى مـن هـو مسـرف كذاب ''معالمديهال بَى ثُمَّ نَهِسُ۔ بلكہ مزيدلا لِحَ وسِية ہوئے۔

 اللہ تعالیٰ نے بھے پروتی کی ہے کہ آس کی بدی لاکی کے تکار کی اپنے لئے درخواست

کراؤراس سے کہددے کہ پہلے بھے اپنی دامادی بیس تعول کر لے اور پھر تیرے نور سے دوثی

حاصل کر ساور کہددے کہ بھے تہاری مطلوبہ زشن کے ہبدکرنے کا تھم ال گیا ہے۔ بلکہ اور زشن

کرساتھ دی جائے گی اور تم پر مزیدا حمانات کروںگا۔ بشر طیکہ تم پی لاکیوں بیس سے بدی لاکی کا

تکار تجھ سے کہدو اور بہی میرے اور تمہارے درمیان عہد ہے۔ اگر تم قبول کر لوتو بھے بھی قبول

کرنے والا پاؤ کے اگر قبول نہ کیا تو جان لو بھے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ اس کا تکار کی

دوسرے آدی کے ساتھ نہ تو اس لاکی کے لئے مبارک ہوگا۔ نہ تبارے لئے اگر ندر کے تو تم پر

مصائب نازل ہوں گے اور آخری مصیب موت ہوگی۔ تم نکار کے بعد تین سال کے عرصہ بس

مرجا و کے بلکہ موت اس سے بھی قریب وارد ہوگی اور تم غافل ہو گے۔ ای طرح اس لاکی کا خاوند

بھی اڑھائی سال کے عرصہ بی مرجائے گا۔ یہ اللہ کا تھم ہے۔ بس جو کرنا ہے سوکر لو بیس تمہارا

خیر خواہ ہوں۔ اس کے ورد چر ھاکراع اض کرتے ہوئے چال پڑا۔

اس میں مرزا قادیانی نے مرزااحد بیک کوبیلالی دیا کہ مطلوبہز مین کے ساتھ اورزمین مجمع دیا کہ مطلوبہز مین کے ساتھ اورزمین مجمع دی جائے گی وخر کا نکاح کرو۔ ورندمر جاؤ کے مصائب نازل ہوں کے لڑی ہوہ ہوگ ۔

نیزاس میں صاف صاف الکھا ہے کہ بین فداکی وقی ہے۔ اب آ گے دیکھتے وقی کہاں تک کچی لکی ۔ پھرای کتاب (آئید کالات اسلام ص ۵۷ ہزائن جھ صابینا) پر مزید لائی دیتا ہے: ''انسی اعطی بنتك شلف امن ارضی ومن كل ما ملكة يدى ولا تسئلنى خصه الا اعطیك ایاها وانی من الصادقین ''میں تہاری بی کوا پی زمین اور جملم کوکات کا تہائی حصد دول گا اور آپ جو کچھ انگیں گے وہ آپ کو دول گا۔ میں بچ کہتا ہوں۔

جناب والااليك زن كے لئے اپن تهائى زشن وديگراشياء پيش كررہ بيں۔ ديكھے كئے فياض واقع ہوئے ہيں۔ يا در كھيں فياض وتى بامروت وہ كہلاتا ہے جو دومروں سے بلاغرض نفسانی اچھاسلوك كرے مطلب برآ رى كے لئے تو مجوراً كرنا عى پرتا ہے۔ يدفياضى ہيں جناب كى سوداء ہے۔ بلك رشوت ہے۔ بہت خوب نجى ايسے ہى ہوتے ہيں؟ رشوت دے كردام كرتے ہيں۔

اس کے بعد مرزا قادیانی نے مرزااحمد بیک اورائر کی کے ماموں مرزاامام الدین ودیگر رشتہ داروں کو تعالمکھ کر نکاح پر آمادہ کرنا چاہا۔

(نوٹ) مرزافلام احدقادیانی کے لاکے مرزافعنل احدے کھرعزت بی بی، مرزااحد

بیگ کی ہما تھی بیابی ہوئی تھی۔اس لئے مرز اقادیائی نے اپنی بہو کے والد پرز وردیا کہ وہ مجمدی بیگم کا رشتہ سلطان مجمد سے نہ ہونے دے۔ بلکہ مجمد سے کرادے۔ ورنہ تمہاری لڑک کو طلاق دلوادوں گا۔اسی طرح عزت بی بی ہے اس کی والدہ کو خط تکھوائے کہ:''مجمے رسوائی طلاق سے بچاؤ۔ ( مرز اقاویائی کاعشق تنستانظر نیس آتا) ورنہ مجھے کو یہاں سے لے جاؤ۔'' پھرآ خرید ہی ہوا۔ پیچاری کو طلاق مجمی دلوادی۔

اگر میں یہاں سارے خط درج کروں تو ایک بہت بڑی کتاب بن جائے گی۔ تاہم میں بعض خط درج کرتا ہوں اور بعض کا خلاصہ کھیوں گا تا کہ ان کومرز اقادیا ٹی کا جنون زن معلوم ہوجائے اور معلوم ہوکہ نبوت کا ذبہ کی دکان چھانے کے لئے کس قدر پاگل بن رہے ہیں۔ عزت کی کی کا خط بحکم مرز اقادیا ٹی

بيمرزا قادياني كے چھوٹے لڑے كى اہليہ بيں۔

''سلام مسنون کے بعداس وقت میری تباہی و بربادی کا خیال کرو۔ مرز اصاحب مجھ سے کسی طرح فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اپنے بھائی، میرے ماموں ( یعن مجھری بیگم کے دالد ) کو سمجھاؤ توسمجھاسکتی ہو۔ اگر نہیں تو پھر طلاق ہوگی اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نہیں تو خیر، مجھے اس جگہ سے لیے جاؤ۔ پھر میرا تھر نااس چگہ مناسب نہیں۔''

(بے جاری ٹھیک کہتی ہے۔ ایسے بوڑ ھے شہوت پرستم، لا کچی کے پاس تھمرنا یقینا خطرناک ہے جوانقام کی آگ میں جل رہا ہو)

ای خط پر مرزا قادیانی ریمارک کررہے ہیں۔''اگر تکا تنہیں رک سکتا تو پھر بلاتو قف عزت بی بی کے لئے کوئی آ دمی قادیان ٹیں بھیج دو۔ تا کہ ان کو لے جاوے۔'' (بہت خوب خدا نے جو عدہ کیا تھا کہ ہرروک دور ہوگی)

عزت بی بی بذر بعیه خا کسارغلام احمد رئیس قادیان \_مورخه ۴ مرکی ۱۸۹۱ ۵ \_

(کلەنىنل دىمانى)

و یکھا نمی کاعدل الرکی و و نہیں دیتے اور هسر عرت لی بی پر تکال رہے ہیں۔ دیکھا نمی کا عدل ، واور

غالب نےخوب کھا ہے

محش نے خالب کما کر دیا درنہ ہم مجی آدی تنے کام کے مرزاغلام احمد قادیائی نے ای پر بس نہیں کیا بلکہ اپنی پہلی ہوی (پیمجے وی ماں) کو بھی محض اس کئے طلاق دے دی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہے۔ چونکہ مرزا قادیائی کا بیزالڑکا سلطان احمد مرزا قادیائی کا بہم عقیدہ فہ تھا اورا پی تائی کو چھوڑ نہ سکتا تھا۔ اس لئے مرزا قادیائی نے عصہ بیس آ کر پہلی ہیوی کو طلاق دے دی کہ میری بیشین گوئی بیس مزاحم ہور ہی ہے۔
کیا یہی تی فیجرانہ شان ہے؟ اوراڑ کے کو بھی عاق کردیا۔

اب میں اصل پیشین کوئی کابیان کرتا ہوں۔ محدی تیکم کا نکاح مور حدی را بریل ۱۸۹۱ء کومرز اسلطان محدساکن پی شلح لا بور سے ہوگیا۔ مرزا قادیانی ہاتھ ملتے رہ مسے اور یاس وحسرت، ناکامی عشق پر چار چار آنسو بہاتے رہے۔ مرزا قادیانی کا الہام مندرجہ (فیصلہ آسانی مس، مزائن جسم سه ۲۵) بالکل غلط ثابت ہوا۔

وه ريقا: "لا مبدل ا كلمات الله " كوني تبيل جوخداك بالون كوتال سكے۔

بلک مرزا قادیانی نے یہاں تک کهددیا: " مجھائے رب کا تم ہے کدیدی ہے اورتم اس کو وقوع میں آنے سے نیس روک سکتے۔ ہم نے خوداش سے تیرا نکاح پڑ عادیا ہے۔ میری باقوں کوکوئیٹیس بدلاسکا۔"

گویا کہ مرزا قادیانی ہے محمدی بیگم کا نکاح خدا نے آسان پر خود پڑھایا تھا اور مرزاسلطان محمد زبردی قابض ہوگیا۔ قابض محض بیس ہوا۔ بلکدورجن کے لگ بھگ کم ویش اولا و بھی فراہم کر لی اور مرزا قادیانی بجز تاویل پر تاویل اور موت کی دھمکیاں دینے اور خاک اڑانے کے سوا کچھے نہ کر سکے کیا جس مورت کا نکاح مجھ عام بھی کوئی ادنی مولوی پڑھا و سے قو دوسرا کوئی اس مورت پر قابض ہونا جا ہے تو کوئی غیرت مندشو ہریہ برواشت کرے گاکہ:

الف ..... يوى مواس كى اوردوس كركم كى زينت بن؟

ب..... بیوی ہواس کی اور مود دسرے کے بستر پر؟

مرزائيو! كندى نالى مل و وبكرم جا كرتبهار بي تغيير كى يوى لے از اسلطان محداور تم خصول مادر كے لئے بھى كوئى عملى كوشش ندك كم از كم مرزا قاديانى كے مريد حسب عادت مرزا قاديانى عدالت ميں دعوى عى كرديتے كه: "ام القاديا نين پر ڈاكد ڈالا كميا ہے۔ ڈاكوكسزادى - الكوكسزادى - الكوكسرادى - الكوكسزادى - الكوكسرادى - الكوكسزادى - الكوكسرادى -

اگر مرزا قادیانی اوران کے حواریوں میں غیرت ہوتی، شرم وحیا ہوتی تو ایک دن بھی اس دنیائے بوفا میں شریعے۔ جہاں ان کی عزت پرڈاکہ ڈالا گیا۔قادیانی لغت میں شرم وحیا کا

توماده على موجود نبيس ہے۔

بیق ہواس الہام کے متعلق جو محدی بیٹم کے نکاح سے پہلے ہوا تھا۔ جس میں پہلے الہام کی تاکید تھی۔ باتی رہادہ الہام جس میں بہلے الہام کی تاکید تھی۔ باتی رہادہ الہام جس میں کہا گیا تھا کہ لڑکی کا خاوند بیم نکائ سے اڑھائی سال اور باپ تین سال تھی میعاد تین سال تھی میعاد اڑھائی سال۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالتر تیب سلطان جمد بیگ پہلے مرے گا اور مرز احد بیگ بعد مرکبا اور جو اصل حریف تھا دہ مرز احد بیگ بعد مرکبا اور جو اصل حریف تھا دہ مرز احد بیگ بعد مرکبا اور جو اصل حریف تھا دہ مرز احد بیگ بعد مرکبا اور جو اصل حریف تھا دہ مرز احد بیگ بیک بیٹھین گوئی کے چند مرز احد بین جو تمام ل رہیشین گوئی بنتی ہے۔ وہ مرز احد بیانی پر متصرف رہا۔ بلکہ اصل پیشین گوئی کے چند اور اور بین جو تمام ل رہیشین گوئی بنتی ہے۔ وہ مرز احد بیان کے ذخود بیان کردیتے ہیں۔

ا..... "مرز ااحمد بیک بوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اغد رفوت ہو۔

۲ داماداس کاار حالی سال کے اعروف سے ہو۔

المسسس احمر بيك تاروز شادى دخر كلال فوت ندمو

سم ..... وه وخر مجى تا تكان و تاايام بيوه مون اور تكاح تانى كوت شهو

۵..... بیعا جز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت ند ہو۔

۲..... کھریدکداک عاجز سے نکاح ہوجادے اور پیرظاہر ہے کہ بیتمام واقعات انسان کے افتیار میں نہیں۔'' (شہادت القرآن م٠٨، فرائن ج٢م ٣٤٦)

اس میں بالکل ظاہر ہے کہ سلطان محمد اور مرز ااحمد بیک کو تین سال کے عرصہ میں بوجب پیشین کوئی مرتا ہے۔ حمر چالا کی دیکھیں۔ چونکہ اس وقت مرز ااحمد بیگ مرگیا تھا۔ لہذا اس کا نمبرا ایک کردیا۔ سلطان محمد کو بعد میں نمبرا پر دکھا۔ حالا تکہ پیشین کوئی میں نمبرا سلطان محمد کا تھا۔ تا ہم پیشین کوئی پوری نہ ہوئی۔ کیونکہ مشہور قاعدہ ہے۔''اذا فسات السجد، فسات السکل جز'' جزے عدم سے کل عدم ہوجا تا ہے۔

دوسری خربیگی کدداماداڑ حائی سال میں فوت ہو۔ یہ بالکل فلط لکلا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تک بلکہ بوی مدت تک زندہ رہا۔ لہذا دوسری سب خریں خود بخو دمجموثی عابت ہوئیں۔ مرزا قادیانی کا نکاح ندہونا تھانہ ہوا۔ مرزا قادیانی تاکام ونا مراد آنجمانی ہوگئے۔

پھر مرزا قادیانی نے اس کے بعد بھے دتاب کھا کراورالہام بڑ دیئے کہ وہ مورت ہوہ ہوکر میرے نکال میں آئے گی۔ بلکہ یہاں تک کہ دیا میرے صدق وکذب کا بیر معیار ہے۔اگر میں محری بیٹم سے نکاح کے بغیم مرکبا تو جمونا۔ ہم چونکہ مرزا قادیانی کے اس قول کے پابند ہیں۔ اس لئے انشراح صدر کے ساتھ آ نجناب کوکا ذب بلکہ رئیس الد جالین کا خطاب عالیہ پیش کرتے ہیں۔ امید ہے مرزائی امت نی ع کی پیروی کرتے ہوئے قبول فرمائے گی۔ اگر مرزائی کہیں کہ یہ بات مرزااحمد بیگ کے ڈرجانے نے گل گئی قویہ بھی خلط ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے: "تقدیر مرم ہے جو بھی نہیں گئی۔"

چنانچد مرزا قادیانی خودر قطراز بین: "شی بار با کهتا مول کففس پیشین گوئی داماداحمد بیک نقد برمرم ہے۔اس کی انظار کرو۔اگر میں جمونا مول تو بیپشین گوئی بوری ندموگی اور میری موت آجائے گی۔"

کیا اب بھی مرزا قادیانی کی صدافت کا ڈھونگ رچاتے رہو گے؟ خدا کا خوف کرواور موت کو یاد کرو۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ مرزا ئید! اپنے آپ کو چنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ جھوٹے مرزا کو نبی نہ بناؤہ محملی خاتم انہین کے جنڈے تلے جمع ہوجاؤ۔ تاکہ دنیا میں ایمان پاؤ۔ آخرت میں جنت الفردوس کی نعتوں سے لطف اٹھاؤ۔

اگر آن دلائل واضحہ کے بعد بھی بازندآؤٹو مرزا قادیانی کی تعنق والی کتاب کھے میں ڈال کرسید ھے جہم جاؤ۔ بادیدیٹ خوب مزے لے کرغوطے لگاؤ۔ مرزا قادیاتی کی اس پیشین کوئی مرزا قادیانی کی تاویلات کے پیشین کوئی مرزا قادیانی کی تاویلات کے کور کھ دھندا سے اس قدر طویل ہوگئ ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح سرانا پید ہے۔ اب ایک اور پیشین کوئی ملاحظ فرماویں۔

پىرموغودى پيشين گوئى اورمرزا قاديانى كى نا كامى

مرزا قادیانی نے ایک اشتہار مودند ۲۰ رفروری ۱۸۸۱ء بیس شاکتے کیا تھا اوراس وقت مرزا قادیانی کی بیوی حاملہ تھی۔اس بیس ایک فرزند کی پیشین گوئی گی۔'' خدائے رحیم کریم جو ہر چیز پر قاور ہے۔ مجھے کو اپنے الہام سے فرمایا کہ بیس تخفے ایک رحمت کا نشان ویتا ہوں۔خدانے کہا۔ تادین اسلام کا شرف، کلام کا مرتبہ لوگوں پر فلا ہر ہو۔ تا لوگ مجھیں کہ بیس قاور ہوں جو چا ہتا ہوں کرتا ہوں۔ تا وہ لیقین لا کیں کہ بیس تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا،خدا کے دین، اس کی کہا ہوں۔ تا سے کرمول کو اٹکاری لگاہ سے دیکھتے ہیں۔ایک ملی نشانی لیے۔

ایک وجیداور پاک از کا تھے دیا جائے گا۔ وہ تیرے بی تھی، تیری بی ذریت سے ہوگا۔ خوبصورت، پاک از کاتمہارامہمان آتا ہے۔اس کا نام بشیر بھی ہے۔مبارک وہ جو آسان سے آتا ہے۔اس کے ساتھ فضل ہے۔وہ بہتوں کو بیاریوں سے صاف کرےگا۔علوم ظاہری وہاطنی سے ركيا جاوك التن كوچار كرف والا موكار (اس فقره كم منى مجمد سن نيس آئ ) دوشنه ب مبارك دوشنه ب فرزندول بندار جمند مظهر الاوّل والآخر مظهر الحق والعلاء كان الله خزل من السماه " وهجلدى جلدى بزهر كارستگارى كاباعث موكار قوش اس ب نرك من السماه " وهجلدى جلدى بزهر كارستگارى كاباعث موكار قوش اس بركت يا كيس كى - "

(اشتہار موردہ ۱۰ نفروری ۱۸۸۱ء، مجموعہ اشتہارات جام ۱۰۱۰۰۰ بیلی رسالت جام ۱۹۰۵۹) اس اشتہار میں مرزا قاویا ٹی نے ایک وجیہ اور مظیم الاقل والآخر کے کی پیشین گوئی فرمائی ہے اور اسے خدا کی قدرت کا نشان بتلایا ہے۔گر مرزا قاویا ٹی کے ہاں ایسا کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا بلکہ اس حمل سے لڑکی پیدا ہوئی اور خدانے مرزا کا ذب کو بوں رسوائی کا سامان تیار کردیا۔ اعت اخ

مرزائی کہتے ہیں۔'' پیشین گوئی میں کب کہاتھا۔اس حمل سے لڑکا ہوگا۔'' جواب مرزا قادیانی نے اس کے بعدا یک اشتہار شائع کیا جس میں کہا کہ وہ لڑکا مدت حمل کے اعدر بی پیدا ہوگا۔

البام مرزا الركا يبلحمل يهوكا

''آج ۸راپریل ۱۸۸۱ء الله جل شاند کی طرف سے اس عاجز پر اس قدر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت قریب ہی ہونے والا ہے جو مدت ایک حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس الہام سے ٹاہر ہے کہ غالبًا ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بالعشروراس کے قریب حمل میں۔''

(اشتہارموروید ۱۸۸۸ء بجوری شتہارات جاس کا ابتینی رسالت جام ۲۷)
اب مرزا قادیائی نے الہام کے پہلے حصہ میں صاف صاف لکھا کہ: ''لڑکا بہت ہی
قریب ہونے والا ہے جو مدت حمل سے تجاوز نہیں کرسکتا۔'' یعنی و نیا میں تشریف لانے کے لئے
سخت بے تاب ہے۔ اب وہاں تفہر تا بالکل گوارا نہیں۔ بس چند میٹر دوڑ باتی ہے۔ ابھی چنینے والا
ہے۔مہمان آ رہا ہے۔ گمردوسرے حصہ میں لکھ ویا کہ: ''ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بالعشرور
اس کریہ حمل میں۔''

ویکھا مرزا قادیانی کا دجل۔ آگریقین تھا کہ ایکے حمل سے تعاوز نہیں کرسکتا تو پھر شک۔ کیوں؟ یا اس کے قریب حمل میں۔ بیمرزا قادیانی کی عادت ہے۔ الہام گھڑ کر پھر مزیدا حقیاط کے لئے اسے گول مول بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تا کہ کوئی نہ کوئی تاویل گھڑی جاسکے۔ پھر مرزا قادیانی نے اس کے بعد کی الہامات گھڑے۔ گرسب جھوٹے لگلے۔ مرزا قادیانی نے اس لڑکے کے متعلق تکھا تھا کہ:'' وہ صلح موجود ہوگا۔'' محرکوئی مصلح موجود نہ پیدا ہوا بلکہ اس حمل سے لڑکی پیدا ہوئی۔

مرزا قادیانی نے تاویل کی کہ مدت حمل اڑھائی یا نوسال مرادییں۔میرے خیال میں مرزائی بیگیات کاحمل نوسال تک رہتا ہوگا۔ باقی دنیا میں کوئی مادہ نہیں جس کاحمل نوسال کے بعد وضع ہوادر مدت حمل نوسال ہو۔

عالیاً کوئی مرزائی جوت میٹی بھی پیش کردے۔ اگر ایسا ہوا ہوتو ہم منون ہول کے اور مرزا قادیانی عالم برزخ میں ہم ہے بھی زیادہ منون ہول کے۔

کے مرزائی کہتے ہیں کہ: دمصلح موعود سے یہال محدد احد مراد ہیں۔ جو ۱۸۸۹ء ش راہوئے۔"

جواباً عرض ہے اپنے نبی کی کتاب تو دیکھ لی ہوتی۔ مرزا قادیانی کے گھر ایک لڑکا میاں محمود سے ۱۰ سال بعد ۱۸۹۹ء میں پیدا ہوا۔ جس کا نام مبارک احمد رکھا اور مرزا قادیاتی نے اس کو مصلح موجود قرار دیا اور ۲۰ رفر دری ۲۸۸۱ء کی بیشین گوئی کا مصداق تھبرایا۔

چنانچر (تریاق القلوب س ۴۳ ، فزائن ج۱۵ س ۲۲۱) می مندرج ب: دمیر اچوتها لزکاجس کا نام مبارک احمد سهداس کی نسبت پیشین گوئی مورود ۲۰ رفر وری ۱۸۸۲ء کے اشتہار میں کی مئی۔"

معلوم ہواجس کی نسبت ۲۰ رفر وری کو پیشین کوئی گی تھی۔ وہ مبارک احمد ہے۔ مرز اتھوو احربیس کیکن اطف کی بات ہیہ کہ وہ مدت حمل میں پیدا نہ ہوا اور جو تا ویل مرز ا قادیائی نے اشتہار میں کی تھی کہ اڑھائی سال یا نوسال بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وہ بھی غلط نگل۔ کیونکہ ۸۸ اپریل ۱۸۸۱ء کو پیشین کوئی مدت جمل ہوئی اور مبارک احمد جو بقول مرز اصلح موقود ہے۔ مور دی سار ارتون ۱۸۹۹ء میں پیدا ہوا جو تیرہ سال کا عرصہ ہے۔ اب بتلا کیں تیرہ کی بھی پیشین کوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے مرز ا قادیائی کے برطرح جموعا ثابت کیا۔

اس مبارک احمد مصلح موفود کا کیا ہوا۔ جس کے متعلق مرز اقادیا فی نے اشتہار میں کھھاتھا کہ:'' قو میں اس سے برکت یا کیں گی۔'' اس کا حشر سیہوا کہ نوسال سے کم عمر میں فوت ہوگیا۔ دیکھو ریکھو اب مرز اقادیا فی اس غم میں پچھ مت بعد خود ہی مبارک احمد کو واپس لانے تشریف لے مجے کر واپسی کا کلٹ شاید نہ طا۔'' کسی انسان کا اپنی پیشین کوئی میں جمونا لکانا خود تمام (ترياق القلوب ص ٢٥، نزائن ج١٥٥ ص ١٨٠)

رسوائيوں سے بوھ کررسوائی ہے۔'' پيشين کوئي ' داري ا **بوگا'**'

ماه جوری ۱۹۰۳ء شمرزا قادیانی نے ایک پیٹین کوئی گری۔ کیونکہ آپ کی بیوی طالم تھی۔' السمسد الله الذی و هب لی علی الکبر اربعة من البنین وبشرنی لیخامس''

سب تعریف خدا کو ہے جس نے مجھے برحاب میں چاراؤ کے دیئے اور پانچویں کی شارت دی۔

محرم زا قادیانی کی ہوی نے لڑکی جنی۔اللہ تعالیٰ نے کس طرح جموث کو بے نقاب کردیا۔ مرزائی کہتے ہیں کہ اس حمل کی تخصیص نہتی۔ بالکل درست محر پھر پانچواں لڑکا کب ہوا؟ اس کے بعد مرزا قادیانی کے گھر کوئی لڑکانہیں پیدا ہوا۔اس طرح خدانے مرزا کا ذب کو کذاب ٹابت کیا۔

پيشين كوئى د شوخ لركا موكا"

مرزا قادیانی کی بیکم حامله تھی۔آپ نے مئی م ۱۹۰ میں ایک اور الہام تکال لیا۔ ''دخت کرام، شوخ وشک از کا پیدا ہوگا۔''

(البشري جس ۱۹۰، بحواله بدرج مورود ۱۸ البشري جس ۱۹۰، بحواله بدرج مورود ۱۸ ارتئ ۱۹۰، ۱۹۰) محروه شوخ وشنگ لژكاكيا بلكه جس طرح پهلے بيان موا ہے۔ مرزا قادياتي كا اورلژكا كوئى پيدائتى نبس موا-اس پيشين كوئى ش بھى مرزا قادياتى بالكل مجمو<u>تے لكلے</u> پيشين كوئى دومصلى موعود ''

جیدا کہ پہلے ہتاا یا جاچکا ہے کہ مرزا قادیانی نے مبارک احمد کے متعلق کہا تھا کہ: "دمصلح موعود عمریانے والا، گویا ضدا آسانوں سے اثر آیا بقوش اس سے برکت پائیس گی۔" محرضدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مبارک نابانتی کی حالت میں نویرس کی عمرے بھی پہلے مرکیا۔ اب مرزا قادیانی نے اور الہا بات گھڑنے شروع کردیئے۔

مورقه ١ ارتمبر ١٤٠٤ وكوالهام بوا: "انا نبشرك بغلام حليم"

(بدرج٢ص٢٩٥٠البشري ج٠ص١١١١)

پرآپ کواکو بريس سيالهام مواز "آپ كالاكاپيدا مواب يعن آئنده پيدا موگار

"انا نبشرك بفلام حليم" بم تحجه ايك طيم الا كى فوشخرى دية بي "ينزل منزل (انه نبشرك بعلام حليم "بم تحجه ايك طيم الدرك "ومبارك المحمد المثير بعده الماء التوريد ١٩٠٩م) المعبارك "ومبارك المحمد المعبارك "ومبارك المحمد المحمد

سین مرزا قادیاں نے تھر توی مرہ نہ ہوا۔ بعد مردا فادین کو سام کا لائے ہیں۔ لاہور میں بمرض وبائی ہینہ مرکئے شاید آپ نے توجہ روحانی سے بعد میں بھی لڑکا پیدا کرنے کی کوشش کی ہو۔ گرمعلوم ہوتا ہے۔وہ بھی بے سود ہی گئا۔

غلط پیشین گوئی "عمریانے والالرکا"

مرزاغلام احمد آنجمانی کا چوتھا لڑکا مبارک احمد بیار ہوگیا۔ فکر لاحق ہوا کہ کہیں مرنہ مرزاغلام احمد آنجمانی کا چوتھا لڑکا مبارک احمد بیار ہوگیا۔ فغیرہ وغیرہ ا جائے۔ حالانکداس کے متعلق بوے دعوے کر چکے تھے کہ عمریانے والا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ ا لہذا بہت فکر مند ہوئے۔ چنانچے دل بے قرار اوسلی دینے کے لئے اور بیوقوف جائل مریدوں کو سہارا دینے کے لئے ایک الہام کھڑا۔ الہام کا رائست ے 19ء کو ہوا تھا اور اخبار بدر ۲۹راگت کے 19ء کو شائع کیا۔

ان کی نسبت آج الہام ہوا: ''قبول ہوگئی بعد نو دن بخار ٹوٹ گیا۔ لیتن بید عاقبول ہو گئی۔اللہ نے میاں صاحب موصوف کوشفا وے دی۔ یہ پختہ طور پر یادئیس۔ بخارک دن شروع ہوا تھا؟ کیکن خدا تعالی نے اپنے فضل و کرم سے میاں صاحب کوصحت کی بشارت دی اور ٹویں دن حی ٹوٹ جانے کی خوشخبری پیش از وقت عطاء کی۔''

و کارٹر کا کا دیاں کا دیا کی اوجل طاحظہ سیجنے کرنویں دن بخاراؤ شنے کی خوشخری تو ہے گر معلوم نیس بخار کب شروع ہوا؟ بھلا گھر میں ایک بچہ بیار ہواور ابھی نودن بھی پورے نہ ہوئے ہوں اور پورا گھر نہیں بلکہ پوری امت مرزائے شکھر ہو۔ اس میں بھگلدڑ مجی ہو۔ اخبارات میں مرض سر متعلق بلٹن شائع ہورہے ہوں لیکن میں معلوم ہی نہ ہوکہ کس دن بخارشروع ہواہے۔

ای جگه حصلا کلمتے ہیں: 'نویں دِن کی تصریح نہیں کی اور نہ ہو یک ہے۔ لیکن میمعلوم

ہے کہ تپ کی شدید حالت جس دن شروع ہوئی۔ دہ ابتداء مرض ہوگا۔'' اب بیتو معلوم ہوجائے کہ شدت تپ کب ہوا کیکن بینہ معلوم ہوا کہ تپ کب شروع ہوا؟ پھر بجیب تماشا ہیکہ تپ کی شدید حالت جس دن سے شروع ہوئی وہ مرض کا ابتداء دن ہوگا۔

ر ریب میں سے میں اس کیا جس دن شدت شروع ہوئی۔ وہ دن شدت علالت کا ہے اس عبارت کو گیا ایک آ دمی کا مرض جب شدت اختیار کرنے میں آ دمی مرجائے تو اب سے تہیں مے کہ ابتدائی مرض ابتدائے موت تھا؟ نفس مرض اورشدت مرض یہال ان کے اپنے قول سے مختلف اوقات میں ہوئی ممکن ہے بیچی مرزائی نیوت کا کرشمہ ہو۔ سیاہ کوسفید کہد بیا اور سفید کوسیاه۔

اُچھا چلو مان لیتے ہیں۔ پھر کیا ہواصحت کا مل ہوگئی؟ ہرگز نہ بلکہ ۳۰ راگست ۷۰ 19ءکو "خار ہلکا ہوا تو:" مرزا قاویانی نے ڈاکٹر عبدالستار کی لڑکی مریم کے ساتھ مبارک احمد کا نکاح کرویا۔" (ملاحظہ ہواخیارالیدرمورجہ ۵، تبری ۹۰ م

نیز بیالهام صادر ہوا کہ: ''مبارک احمد کے متعلق تیسری دعا قبول ہوگئی۔'' وائے قسمت مرزا، بیسب دل بہلانے کا سامان تھا۔ بلکہ اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کر کے رسوا کرنا تھا۔ سودہ ہوگیا۔ مبارک احمد ۱۲ ارتمبر ۱۹۰۵ء کومرگیا اور مرزا قادیانی ماتھ طنے رے۔

> مساکسلسسا یقسنسی السره یسدرکسه قسجری السریساح بسسا لا تشهی السخن آ دی کی برتمناپوری نیس بوقی کشتیال بادیخالف کی رویش آ بی جاتی بیس۔ عمر کی پیشتین گوئی

مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے متعلق پیشین کوئی میں کہا ہے کہ خدانے جمعے بشارت دی ہے کہ تیری عمر اس سال ہوگی یا زیادہ الفاظ بشارت ملاحظہ ہوں۔''موت ماخواستند ووران پیشین کوئی کردند پس خدامارابشارت ہشادسال عمرداد بلکہ شایدازیں زیادہ''

(مواهب الرحمٰن ص ٢١ بخزائن ج ١٩ص ٢٣٩)

میری موت وہ چاہتے ہیں اوران لوگوں نے پیشین کوئی کی ہے۔ پس خدانے مجھے بشارت اس سال عمر کی وی ہے۔ بلکہ شایداس سے بھی زیادہ۔

مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کے بموجب ان کوای سال تک یازیادہ زندہ رہتا تھا۔ اب ہم مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش ان کی زبانی درج کرتے ہیں۔ چھرد کیھتے ہیں کہموت کب ہوتی ادر پھر حساب لگائیں کہ مرزا قادیانی سچے لکلے یا جموثے ؟

مرزا قادیانی (کآب البریه ماشید ۱۵۹، نزائن ج ۱۳ ص ۱۷۷) پر بول رقمطراز بین: ''اب میرے ذاتی سواخ بیر بین کدمیری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء بین سکسوں کے آخری وقت میں ہوئی اور بیس ۱۸۵۷ء بیس سولہ برس یا متر ہ برس میں تعالیا بھی ریش و برووت کا آغاز نہیں بتا '' (وفات مرزا) مرزا فلام احمد قادیانی مورید ۲۷ شک ۱۹۰ و کوآنجمانی ہوگئے۔ البذااس حساب سے مرزا قادیانی کی کل عمر ۲۸ یا ۲۹ سال ہوئی اورای دالا الہام فلط ثابت ہوا۔ کیا خوب مرتے وقت بھی اس عذاب سے رہائی نہ ہوئی اور لطف یہ کیموت بھی لا ہور میں خاص بمقام ..... بمرض بہنے جوعذاب الی ہے۔ (بقول مرزا قادیانی) واقع ہوئی۔

اب بالکل واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی کے کل الہام جبوئے لگے۔ کیونکہ اگر دی وی کی ایک پیشین کوئی ہی جبوئی ہایت ہوجاوے تو دی اس کے کا ذب ہوئے کی کائی وشافی دلیل ہے۔ الحمد نلند! خدانے مرزا قادیانی کوجوموت دی وہ بھی اطلان کرگئی کہ مرزا قادیانی جبوٹ ہو کے تئے۔ ممکن ہے کہ مرزا قادیانی جبوٹ ہو کیونکہ اس نے غلط وی کی تھی۔ بے چارے کا اپنا تو کوئی ارادہ بھی شرفا۔ بلکہ شیطان کے ہاتھ میس کٹ تیلے تھے۔

مرزا قادیانی کی عمر کے متعلق ایک اور پیشین کوئی کشوف اولیا مسابقد کے مطابق لکسی ہے۔ ( کتاب اراچین س ۱۳۳۸ فردائن ج ۱۵س ۱۳۷۱) پیس لکھا ہے: ' مہوجب کشوف اولیا مرکذ شترا پنا چودھویں صدی کے سرے پر پیدا ہونا لکھا ہے۔ لینی ۱۳۰۰ھ پس۔''

مرزا قادیانی کی وفات ۱۳۲۷ هیں ہوئی ہے۔اس حساب سے مرزا قادیانی کی کل عمر پھیس سال ہوئی۔ محرد نیاش تو آنجناب کی عمر ۱۸ سال گذری ہے۔ شاید ہاتی عمر کسی دوسری جگہ عالم گونگوش گذری ہو؟

اگر پچومعولی فرق ہوتا تو کہا جاسکا تھا کہ اسال تک تو مت حمل تھی۔ پیونکہ مرزا قادیانی نے ایک جگد مت حمل تھی۔ پیونکہ مرزا قادیانی نے ایک جگدمت حمل اسال کھی ہے۔ جس پرہم پہلے بحث کرآئے ہیں۔ تاہم وہ ملا کر پھر بھی ہم مال کا فرق رہ جاتا ہے۔ اس لئے ہم مجود ہیں کہ رہے کہدویں کہ دیں کہ آپ نے وہ عمر کی مقام خاص پر ، جوآپ کے لئے بی مختص ہے۔ گزاری۔ ورشدت حمل مال سے زیادہ انی پڑے گی۔

سائنس والوں کے لئے یہ بھی ایک نیا انکشاف ہے۔ اس پر جدید سائنس کو لوجہ دینی چاہئے ۔ کیونکہ ایک نی کی وقی والهام فلوٹیس ہوسکا کسی نے خوب کھا ہے:

رسول قادیانی کی رسالت
بطالت ہے جہالت ہے صلالت

## مولوی محمد حسین بٹالوی کے متعلق پیش مو کی

مرزا قادیانی جب مولوی محد حسین سے بحث وتحریر میں ناکام رہا تو اس نے ایک اور حرب اُستعال کیا اور مولوی صاحب کواچی طرف ماکل کرنے کے لئے ایک اور الہام حسب عادت گھڑلیا۔

(اگازاحمرص۵۱،۵، فزائنج۱۹ م۱۹۳) پر مرقوم ہے:''ہم اس کے ایمان سے نامید نہیں ہوئے۔ بلکہ امید بہت ہے۔ ای طرح خداکی وتی خبر دے رہی ہے۔ (اے مرزا) تھے پر خدانعالی تیرے دوست محمد حسین کامقوم طاہر کردے۔سعید ہے پس روز مقدراس کوفر اموش نہیں کرے گا ادر خداکے ہاتھوں زندہ کیا جاوے گا اور خدا قا در ہے اور رشد کا زبانہ آئے گا اور گناہ پخش دیا جائے گا۔''

پس پاکیزگی اور طہارت کا پانی اے پلائیں گے اور نیم صباء خوشبولائے گی اور معطر کر دےگی۔ میرا کلام چاہے۔ میرے خداکا قول چاہے۔ جو خص تم میں سے ذعہ و ہےگا۔ اس عبارت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مولوی جم حسین بنالوی ایک ندایک ون ضرور غلام احمد پر ایمان لائے گا اور حلقہ مریدین میں شائل ہوگا۔ اگر زندگی میں ندہوں تو بعد میں تو ضرور ہوگا۔ کیکن غلط خابت ہوا اللہ کے فعل و کرم سے مولا تا آخر دم تک مرزا قادیانی کی مخالفت اور حیات کے میں اس کے میں اس سے داست رہے۔

دات جرات کے تین بجے کے قریب خداکی پاک دی جھے پر نازل ہوئی۔ تازہ نشان کا محکد زلزلة السلعة خدائیک تازہ نشان کا کا حکوق کواس نشان کا ایک دھکہ گےگا۔ وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ جھے علم نہیں دیا گیا کہ زلزلہ سے مرادزلزلہ ہے یا کوئی شدید آفت ہے۔ جو دیا پرآئے کا در جھے علم نہیں دوہ چند گیا۔ کیا کہ ایسا حادث کس آئے گا اور جھے علم نہیں کہ وہ چند دی ایسا حادث کس آئے گا اور جھے علم نہیں کہ وہ چند دن یا گیا کہ ایسا حادث کس کے بعد طاہر فرمائے گا۔ یا بچھے اور قربان کے ایسا کا کہ دن یا چند معتون کا برموع گا اور جھے علم نہیں کہ وہ چند میں دن کا جہ میں اور تا ہوگا کے ایسا کے جدا کہ دن اور قربال کے باتھا۔ کیونکہ قر ائن کے ایسا کے جدا کہ دار پریل ہے۔ اور قربان کا کہ ایسا کے ایسا کے بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کے جو ایسے تھے بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کی جو ایسے تھے بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کی جو ایسا کے بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کے جو ایسا کے بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کی جو ایسا کے بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کے جو ایسا کی بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کی جو ایسا کی بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کے جو ایسا کی بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کی جو ایسا کی بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کی جو ایسا کیونکہ قر ائن کے جو ایسا کی بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کے جو ایسا کیونکہ قر ائن کی جو ایسا کی بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کی جو ایسا کی بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کی جو ایسا کی بیاتھا۔ کیونکہ قر ائن کی بیاتھا کی بیاتھا

سید میدردن به در در مارین سامه به در در مارین که ۱۹۰ مورس می سامه توسیردن به ایسی سے سے کے در در اور دیانی کی با چیس محل استان کی با چیس محل استان کی با چیس محل استان کی با میسی میل کی میرد در استان کی بازگر نے کا ایک کی بازگر نے کی بازگر نے کا ایک کی بازگر نے کا کر نے کا ایک کی بازگر نے کا ایک کی بازگر نے کا کر نے کر نے کا کر نے کا کر نے کر

چونکہ اس کوئی پیشین کوئی پہلے سے نتھی۔ قالب گمان بیرتھا کہ ہوسکتا ہے عقریب کوئی اورزلزلہ آ جائے۔ اس لئے بیرپیشین کوئی گھڑی پھراس میں تذبذب کا بیعالم کہ زلزلہ قیامت کے زلزلہ کی طرح ہوگا۔ پھر کہد دیا کہ عقریب ہوگا یا بعید پھر معلوم نہیں چند دنوں بعد ہوگا یا مہینوں بعد ہوگا۔ سالوں بعد ہوگا یا قریب یا بعید۔

اب یہ پیشین گوئی رہی یا تخینہ۔اب اگر ایک ہزار سال بھی نہ آئے تو جناب سے تھے۔مرزا قادیانی نے سوچا آ جائے تو پھر گھر تھی کے چراغ جلیں کے ہیں۔۔۔۔ ہمارے زدیک بیتر دو مرزا قادیانی کے جموٹا ہونے کے لئے کافی ہے۔

مرزا قادیانی (ضرورة الامام ۱۳ بزائن ۱۳ ۱۳ م ۱۳ مرزا قادیانی (شیر امام الزمان موں۔امام الزمان کی پیشین گوئیاں اظہار علی الغیب کا مرتبدر کھتی ہیں۔ لینی غیب کو ہرا یک پہلو سے اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ چا بک سوار گھوڑے کو قبضہ میں کرتا ہے۔''

ادھرتو بدوی کی میری پیشین کوئیاں اظہار الغیب کا مرتبر کھتی ہیں۔ ادھر پیشین کوئی میں کس قدر گر ہو کہ کوئی بات اگریقی بھی کہی تو وہ صرف بے یقینی ہی ہے۔ اس کا صرف بیہ تقصد معلوم ہوتا ہے کہ اگرز از لہ آگیا تو نبوت چک اضحے کی اور نہ آیا تو کہددیں ہے ہم نے جو کہا تھا: دن نہ علوم کب ہوگا۔ چند میں دن کت، چند سالول تک یا بعیدیا قریب'

مرسوچنا تویہ ہے کہ پھرائی پیشین کوئی کافائدہ کیا ہے؟

جو پیشین گوئی خالفین کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ تو ایسی ہونی چاہئے کہ جس کو جانچا جاسکے مہمل خبر کا کیااعتبار بلکہ مہمل خبر مخبر کی بے سلمی کی دلیل ہے کہ مخبر خود تر دویش ہے۔

جائے۔ کی بڑہ بیا ہے وہا میں ہر برا راب کا کا ہے۔ کی برا کا ان ہوتا ہے۔ بلکہ تمام نیوں کیا ای کوا ظہار علی الغیب کہتے ہیں؟ ایسانی مخض امام الر مان ہوتا ہے۔ بلکہ تمام نیوں کا بروز؟ مگر خداکا ذب و مفتری کو بے نقاب کر کے چھوڑ تا ہے۔

پر مرزا قادیانی نے ۱۵مار یل ۱۹۰۵ء کو اٹی (براین احدید صدیجم ۱۳۰۰، فزائن سا۲ ص۱۵۱،۱۵۱) پرمندرجد دیل اشعارش دوسری پیشین کوئی کی:

اک نشان ہے آنے والا آج سے کھودن کے بعد جس سے گروش کھا کیں کے دیہات، شہرو مرفزار آئے گا قبر خدا سے خلق پر اک انقلاب اک برہند نہ ہے ہوگا کہ تابائدھے ازار

یک بک اک زلزلہ ہے بخت جنش کھائیں مے کیا بشر اور کیا مجر اور حجر اور کیا بحار اک جمیک میں بدزمین ہو جائے گی زرو زبر نالیاں خوں کی چلیں گی جیسے اب رود بار رات جو رکھتے تھے ہوٹاک برنگ بائیں صبح کردے گی انہیں مثل درختان چنار ہوش اڑ جائیں کے انسان کے برندوں کے حواس بھولیں مے نغمول کو اینے سب کبوتر اور ہزار ہر مسافر پر وہ ساعت سخت ہے اور وہ گھڑی راہ کو بھولیں منے ہو کر مست ویے خود راہ دار خون سے مردول کے کوہتان کے آب روال سرخ ہو جائیں کے جیسے شراب انجار منحل ہوجا ئیں مے اس خوف ہے سب جن وانس زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار اک نمونه قبر کا ہوگا وہ ریانی نشان آسان جلے کرے کا تھنچ کر اپنی کٹار ماں نہ کر جلدی سے انکار اے سفیہ ناشناس اس ہے میری سیائی کا سبھی دارومدار وی حق کی بات ہے ہوکر رہے گی نے خطا کھھ دنوں کر صبر ہوکر م<sup>ت</sup>قی اور پرد بار

(در شین اردو)

دورین اردوی ان اشعار میں سرزا قادیائی نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ وہ ایک زلزلہ ہوگا۔ جس میں شہری، دیماتی آبادی بلکہ جنگل تک متاثر ہوں گے۔اس طرح کہ زمین زیروز پر ہو جائے گی۔انسان ، جن، وحوش، پرندے سب ہی اس زلزلہ کی تاب نہ لاکر ہوش وحواس کھو بیٹیس گے۔خون کی ندیاں چلیں گی۔انسان وجن خون میں است پت ہوں گے اور آئے گا بھی وہ زلزلہ پچھودنوں کے بعد۔ اب تو پہلی بات تم ہوگئ۔ جہاں کو کو کے عالم میں مرزا قادیائی نے کہا تھا کہ معلوم تیں چند دنوں یا ہفتوں یا مہینوں یا سالوں بعد آئے گا۔ بلکہ تسلیم کرلیا کہ ومی البی کہتی ہے:'' پچھو نوں کے بعد'' تو معلوم ہوا کہ ایک ماہ کے اندراندراس لئے کہ جب دنوں تک بات ہوتو ایک ماہ ہے کم عرصہ مراد لیا جاتا ہے۔ گھنٹوں کی بات ہوتو دن ہے کم مدت مراد کی جاتی ہے۔ عام محاورہ ایسانی ہے۔ اب مرزا قادیانی کا وہ زلزلہ کب آیا؟ یو تو مرزائیوں کے ذمہ ہے کہ بٹلائیں کب آیا؟

مُرزائی کہا کرتے ہیں کہ: '' پیشین کوئی میں کوئی وقت کی قید نہ تھی۔ اس لئے مرزاقادیانی کی زندگی میں آنا مروری نیس ہے۔''

کیا اگر ایسا تھا تو مرزا قادیانی ایک ماہ باغ میں نیموں کے اندر کیوں ڈیرہ جماتے
رہے؟ مور عدم م فروری ۲ ۱۹۰۰ء کو مرزا قادیانی ایک اور اشتہار شائع کیا۔ جس مے معلوم ہوتا
ہے کہ عنقر یب زلزلد آنے والا ہے: '' مجر خدا تعالیٰ نے جھے ایک بخت زلزلد کی خبر دی ہے جونمونہ
قیامت اور ہوتی رہا ہوگا۔ چونکہ دومر تبہ کر رطور پر اس علیم مطلق نے اس آئندہ واقع پر جھے مطلع
فر مایا ہے۔ اس لئے میں یعین رکھتا ہوں کہ عظیم الشان حادثہ جو محشر کے حادثہ کو یا وولائے گا، دور
نہیں نے مدا تعالی نے چاہا ہے کہ اب دوسرانشان دکھادے تا مائے والوں پر اس کارتم ہو۔ تا وہ لوگ
جوکی منزلوں کے نیچے ہوتے ہیں دہ کی اور چکہ ڈیرے لگالیں۔''

(اشتہارمور ورا ۱۹۰۴ مرسومہالندائن ونی السماط بعندرجد ہو ہوج سم ۱۹۰۸) اس عبارت میں تو صاف طاہر کیا گیا ہے کہ وہ دافعہ زلز کہ ہوگا۔ کیونکہ کی منزلوں کے شیجے سونے والول کونبر دار کیا گیا ہے اور کھر ہیمجی صاف کھیدیا۔ دونرمیں ہے۔

اب بھی کسی کوشبہ آئے کہ مرزا قادیاتی نے اپنی زندگی کے بعد کی پیشین کوئی کی تھی۔ مرزا قادیاتی نے خود قادیان سے باہر ڈیرہ ڈال دیا تھا۔ خیموں بھی گذر کرنے گئے۔ مریدوں کو ہوایت جاری کردی کہ:'' گھروں سے باہر میران بھی رہائش اختیار کریں۔'' (ربویوں سم ۲۳۳س) ''قریباً ایک ماہ سے میرے خیمے باغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں داپس قادیان میں نہیں کیا۔'' (یہوروی ۲۲ری ۱۹۰۵ء کا اختیارہے)

ہوسکتا ہے مرزا قادیانی نے سوچا ہو کہ مالدار آ دی عموماً ڈرپوک ہوتے ہیں۔ وہ بہت جلد گھر چھوڑ دیں گے اور کی تربیت دی ہوئی مریدوں کی پارٹی کے ڈربید گھروں ہے کوئی رقم ہتھیا کی جائے جو تھیل نبوت کے کام آئے گھرلو گوں نے بھی دوسری پیشین کوئیں کی طرح مجنون کی بیر سمجھا اور وہ اس میں جن بھانب تھے۔ کیونکہ مرزا قادیانی مراق کے مریض تھے۔ سابقہ زلزلہ کا خوف مسلط تفا۔ آنجناب پر سادن کے اندھے کو ہراہی ہراسو جتا ہے۔ والی مثال خوب صادق آتی ہے۔ زلزلہ جس کی مرزا قادیانی نے پیشین کوئی کی تھی۔ کہیں نہ آیا اور آنجناب آنجمانی ہو گئے۔

بعض مرزائی کہتے ہیں کہ:''۲۸ مفروری ۱۹۰۱ موجوز لزلہ آیا تھا۔وہ بی مراد ہے۔'' کیا مرزائی بتلا سکتے ہیں کہ اس میں خون کی تدیاں چلیں؟ انس وجن، پر تدے سب ہوش وحوس کھو پیشے سے آ''ان لم تفعلوا ولین تفعلوا خاتقوا الغاد التی وقود حا الغاس والحجارة اعدت للكفوین''مرزائيدا ہوش كے ناخن لو۔

آ و! ہم مرزابی کی زبانی سے بتلاتے ہیں کہ:'' ۲۸ مفروری والا زلزلہ مصداق نہ تھا۔ کیونکہ وہ بہت معمولی تھا۔'' (حقیقت الوی حاشیہ ۹۳سہ ۹۳س) کیونکہ وہ بہت معمولی تھا۔''

''یا در ہےاس وقت تک جو۲۲ برجولا کی ۲۰۹۱ء ہے۔اس ملک میں تین زلز لے آ پھیے جیں۔لینی ۲۸ فروری ۲۰۹۱ء اور ۲ مرکی ۲۰۹۱ء اور ۲۱ برجولا کی ۲۰۹۱ء گرغالباً خدا کے نز دیک میر زلزلوں میں داخل ٹہیں۔ کیونکہ بہت ہی خنیف جیں۔'' معلوم ہوا کہ ۲۸ رفروری والا زلزلہ بہت خنیف تھا جواس زلزلۃ الساعة کامعداق ٹہیں ہوسکا۔

مرزا قادیانی نے (شمیر براہین احدیہ حصہ پنجم ۱۹۸،۹۰ فزائن ۱۲۵ س ۲۵۹،۲۵۸) پر لکھا ہے:''اگر خدا نے بہت بی تا خمیر ڈال دی تو زیادہ سے زیادہ سولہ سال بیں ضرور ہے کہ بیر میری زندگی بیں ظہور بیں آجائے۔''

کہال مید کہ باغ میں ڈیرے ڈال دیئے۔کہال سولہ سال؟ تاہم خدانے جمونا ہو کرنا تھا۔ لہذا لکھوا دیا کہ ضرور ہے کہ مید میری زندگی میں ظہور میں آ جائے۔ ہے کوئی مرزائی کہ ٹابت کرے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں وہ زلزلہ آیا۔ اگر ٹابت کر دی تو میں اس کو میلٹے دی ہزار نقلز انعام دوں گا۔کیا کی قادیانی کو ہمت ہے کہ میدان میں آئے؟ اور یہ بھی میری چیشین کوئی ہے۔ خاص کرنی کا ذب کی امت کے لئے کوئی میدان میں ٹیمیں آئے گا اور اس پرکوئی بحدہ نیمیں کرسکے گا۔ اگری تو ذلیل ہوگا۔

مرزا قادیانی زلزلہ والی پیشین کوئی میں بھی بالکل ای طرح کاذب لکلا۔جس طرح دیگر پیشین کوئیوں میں پھر لطف کی بات ہیہ ہے کہ مرزا قادیانی زلزلہ، قط،لڑائی وغیرہ اس حتم کی پیشین کوئیوں کے متعلق کلعتے ہیں کہ:'' کیا ہمیشہ زلز لے نہیں آتے؟ کیا ہمیشہ قط نہیں پڑتے کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟ پس اس ناداں (مرادیسی علیہ السلام) اسرائیلی نے ان معمولی با توں کا پیش کوئی کیوں تام رکھا؟ تحض یبود یوں کے تک کرنے ہے۔'' (خمیرانجام آتھ ماشیرس، بڑائن ج ااس ۱۸۸۸)

کوئی مجمی کام میجا تیرا پورا نه ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا ڈ کے روز میں اور کے تیرا آنا جانا

مرزاغلام احمدقاد ماني كمبالغة ميزادعاء

چونکہ مرزا قادیانی مبالفہ کے مقاد تھاور ہر کام میں زور شورے دعوی بغیر سوپے سمجے کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح ایک مراتی انسان کیا کرتا ہے۔ اس لئے پیشین کو کیال بھی اس جذبہ کے خت صادر ہوجا تیں اور پھران کی تاویلیں کھڑنی شروع کردیتے۔

بہ بہت اب ہیم چند مبالغے پیش کرتے ہیں۔اس سے خود معلوم ہوجائے گا کد مرزا قادیانی کہاں تک جذباتی اور بے لگام واقع ہوئے ہیں۔

مالغنمبر:ا

. ( کشتی فرح س سر برزائن ج ۱۹ ص ۱۳) ( دیکھوزیس پر ہرروز خدا کے تھم ہے ایک ساعت میں کروڑ ہا انسان مرجاتے ہیں اور کروڑ ہااس کے ارادہ سے پیدا ہوتے ہیں۔''

اس عبارت میں مرزا قادیاتی نے انتہائی مبالغہ سے کام لیا ہے۔ بلکہ میں کہوں گا۔ انتہائی کذب افتراء علی اللہ سے کام لیا ہے۔ بھلا کوئی عظمندائی بیبودہ بات تسلیم کرسکتا ہے؟ اس وقت دنیا کی آبادی تین ارب سے کم ہے۔ جب کہ موجودہ رفتار پیدائش پہلے سے بڑھ پھی ہے اور شرح اموات پیدائش سے کم ہے۔

اکر ساوی مجی تسلیم کرلیس تو مرزائی بیرتو بتلائیس کداگر ایک ساعت (لیعن محنش) میس کروژ با آ دی سرتے ہوں تو بتلا ۲۳۶ محنوں میں کتنے مریں گے؟ بہتر (۷۲) کروژ آ دی مرے۔ کیونکہ کروژ با کالفظ جتے ہے جو کم از کم عرف عام میں تین پر پولا جا تا ہے۔

مویا فی محدثہ غین کروڑ آ دی مرتے ہیں۔ آک طرح تین کروڑ پیدا ہوتے ہیں آو اک طرح سیدوں میں دوارب اٹھائ کروڑ آ دی مرتے ہیں۔ اس طرح سیدوں میں دوارب اٹھائ کروڑ آ دی مرکے اورا سے بیدا ہوگئے تو چرچاردن کے بعد دیا میں صرف بہتر کروڑ ہی دون کے اورائی طرح ۲ کروڑ تین دن کے اورائی کروڑ النے کے بہتر کروڑ صرف ایک دن کے دوجا میں۔ بیائی صورت میں جب دوارب اٹھائ کروڑ بالنے تسلیم کئے جا کیں تو ظاہر ہے اسے چھوٹے نیچ بلک بلک کرایک دن میں مرجا کیں گے۔ یا نیچ یں دن چھرہ کا عالم ہو۔ ایک انسان می دنیا میں شہو۔

کیا کوئی مرزائی ہمیں ہتلائے گا کہ بداعدادو اور درست ہیں؟ کیا دنیا کی انسانی آبادی کروڑوں کھر بسے بھی زیادہ ہے؟ امید ہے عالمی اعدادو شار کرنے والا مرزائی ادارہ تحقیق کی طرف متوجہ ہوکر شابدا چی رائے بدلے اور مرزا قادیانی کی شخصی پران کے امتع کی کوفیل پرائز سے نواز ہے۔ کیا اب مرزا قادیانی کے مراتی ، وہمی اور جذباتی ہونے میں کوئی شک ہے؟

مبالغهنمبر٢

'' بیں نے جالیس کتابیں تالیف کی بیں اور ساٹھ بڑار کے قریب اپنے وجوے کے بھوت کے متعلق اشتہارات شائع کئے ہیں۔ وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں۔''
رسالوں کے ہیں۔''

کیا مرزائی حضرات اپنے نبی کوسچا ثابت کرنے کے لئے ہمیں بتلا ئیں سے کہ وہ اشتہار کب شائع ہوئے اوران ساٹھ ہزار رسالوں کے نام لکھ کرشائع کریں۔ خشی قاسم علی احمد ی نے ہینے رسالت ج1 ہے۔ اتک میں ان اشتہارات کو درج کیا ہے۔ کل تعداد ۲۲۱ ہے۔ کہال ساٹھ ہزار کہاں ۲۲۱؟

کیا کسی بڑے ہے بڑے جھوٹے اور کپ بازنے اٹنے مبالغہ سے کام لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی ہے بڑا کپ باز لاف زن آج تک کوئی گزرا ہی نہیں۔ مبالغہ نمبر زسم

پھر بول فرماتے ہیں۔ (تریاق القلوب ص ۲۲ ہزائن ج ۱۵ ص ۱۵ ) پر لکھتے ہیں: "میں نے ممانعت جہاداورا گھریزی سلطنت کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں اوراشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں کٹھی کی جا ئیں تو پچاس الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں۔" مرزا تا دیانی نے کل اس کے قریب کتابیں کٹھی ہیں۔ جن پر مشتمل خزائن کی مسلط ہی بھٹک بھرے۔ کہاں بچاس؟ کیا بیڈیوت کا کہ جندی میں بھر میں جن میں جنبش تھم بچاس الماریاں بجردیں۔ جس طرح بیک جنبش تھم تمام انسانوں کوفتا کے مار بھل بجانے گئے تھے۔

مبالغنمبربه

''اب تک میرے ہاتھ پرایک لا کھ کے قریب انسان بدی سے توبد کر چکے ہیں۔'' (ربو ہو بابت ماہ تمبر ۱۹۰۳ء) مورنده ۱۷۰۱م رج ۱۹۰۱ء میں لکھتے ہیں کہ: ''میرے ہاتھ پر چار لاکھ کے قریب لوگوں نے معاصی سے قوب کی۔'' (جلیات الہیص ۵ بڑوائن ج ۱۳۹۰)

سے میں کے سوئی میں اور اس میں تین الا کھر یدوں کو بیعت کیا۔ کویا کہ روزانہ ۲۳۸ آدی بیعت ہوتے رہے۔ لیعنی فی محنشہ (۱۲ گھنٹوں کے حماب سے) ۱۱۹ نسانوں کا ایمان چیمنا۔

کیااس قدرمهروفیت کے بعد کلیج کس وقت تھے؟ قیلولد کب ہوتا تھا؟ اوراشتہارات کب لکھے جاتے تھے؟ سابق مریدوں کی تربیت کب ہوتی تھی۔ مزید برآں نماز، طہارت، پھرسو سومر تبہ پیشاب روزاند۔ کیا وہاں مقام خاص میں بھی لوٹا تھا ہے سلسلہ شروع رہتا تھا؟ گڑ اور ڈھیلے کب استعال فرماتے تھے؟ کیا کوئی مرید بإصفاجواب دینے کی زحمت گوارا کرےگا؟ ممالغة نمیسر: ۵

. مرزا قادیانی نے (تذکرۃ الشہادتین ص۳۳ خزائن ج ۲۰ س۳۷) پر اکتوبر ۱۹۰۳ میں لکھا ہے کہ:''میرے ہاتھ پرصد ہانشانات ظاہر ہوئے ہیں۔''

مُرزا قادیانی نے پھرای صفحہ پر کھودیا کہ: ''جھے سے دولا کھنشانات ظاہر ہوئے۔'' پھر (تذکرۃ الشہاد تین ص اللہ، خوائن جہ م ص اللہ) پر کلھتے ہیں کہ: ''دک لا کھ'' کیا پوری زندگی میں اس سے قبل صد ہاتھے گرمنٹ سے بھی کم عرصہ میں وہ دولا کھ ہوگئے اور پھرسات صفحہ کے بعد جس کے کلھنے میں خالباً گھنٹہ سے بھی کم عرصہ صرف ہوا ہو۔ امراا کھ بن گئے۔کیا مرزائی وہ نشانات ہمیں شارکر کے ہتا سکتے ہیں؟''

یہ ہیں مرزا قادیانی اور بیان کے مبالغہ۔ بینمونہ کے طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ ورنہ اور بھی مبالغات مرزا قادیانی کے ہیں۔ان کے لئے طویل بحث کی ضرورت ہے۔ ہم وقت ضا کع نہیں کرنا چاہتے۔ مثال توالیک بھی کام تھی۔

یادر کھیں! دعاوی میں مبالغہ آرائی سے صرف کذاب بی کام لیتے ہیں۔ور نہ انہیاء تو انہیاء ہوئے صلیاء بھی اس سے کوسوں وور رہتے ہیں۔اب مرزا قادیانی کے علم کا تعوز اساخا کہ آپ کے سامنے چیش کرتے ہیں۔ ٹاید تاریخ سے دلچپی رکھنے والوں کے لئے انکشاف ہو۔ مرزا قادیانی کی علمی وسعت

مرزا قادیانی (ضرورة الامام ص ا مزائن ج ۱۳ مر ۸۸) پر کلمتے ہیں: ''پس جو خض امامت کے لئے پیدائیس کیا گیا اگروہ ایسادعویٰ زبان پرلائے گا تو دہ لوگوں سے اس طرح بنسی کرائے گا۔ جیسا کہ ایک ناوان ولی نے باوشاہ کے روبر وہلی کرائی تھی۔قصہ یوں ہے کہ کی شجر میں ایک زاہد تھا۔ جو نیک بخت اور متق تھا۔ محرعلم سے بے بہرہ تھا اور باوشاہ کواس پراعتقا وتھا اوروز ہے بوجہ اس کی بےعلمی کے اس کا معتقد نہیں تھا۔

ایک مرتبدوز براور بادشاہ دونوں اس کے ملنے کے لئے گئے اور اس نے محض فضولی کی راہ ہے اسلامی تاریخ میں دفال دونوں اس کے ملنے کے لئے گئے اور اس نے محض فضولی کر راہ ہے اسلامی تاریخ میں دفال وی الفور کہنے لگا کہ دیکھتے حضور فقیر صاحب کو علاوہ کمالات ولایت کے تاریخ دانی میں بھی بہت کے دفل ہے۔''
ولایت کے تاریخ دانی میں بھی بہت کے دفل ہے۔''

سوامام الزمان کوخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پراس قدر الہام کی ضرورت نہیں۔ جس قد رعلی توت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ شریعت پر ہر تم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ طہابت کی رو سے بھی ہیئت کے رو سے بھی طبعی کے رو سے بھی ، جغرافیہ کے رو سے بھی اور کتب مسلمہ اسلام کے روسے بھی اور عقلی بنایر بھی اور نوتی بنایر بھی ۔

یہ ہے مرزا قادیانی کا معیار علمی امام الزمان کے لئے اور اس کتاب میں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ: ' میں امام الزمان ہوں۔'

اب آئندہ کچھتاریخی واقعات بزبان مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ مرزا قادیانی کس قدر تاریخی معلومات رکھتے ہیں اور امام الزمان ہونے کے دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔

(پیام ملم ص ۲۸، فزائن ج ۲۳ ص ۲۵۵) بر مرزا قادیانی کلیتے بیں: '' تاریخ کودیکھوکہ آنخصر سیالی ایک میٹیم لڑکا تھا جس کا باب پیدائش سے چندون بعدی فوت ہوگیا۔''

کیا کوئی مرزائی کی مسلمہ کتاب تاریخ اسلام یا صدیث سے بدابت کرے گا کہ حضوطی کے دالد ماجد آپ کی بدائش کے بعدرصلت فرما گئے تھے؟ ہرطالب علم جوتاریخ سے بلکداسلام سے پچریمی کس رکھتا ہے۔وہ جانتا ہے کہ حضوطی کے دالد ماجد آپ کی بدائش سے بمیلی میں رکھتا ہے۔وہ جانتا ہے کہ حضوطی کے دالد ماجد آپ کی بدائش سے بمیلی میں مطلب می رحلت فرما گئے تھے۔

کیا امام الزمان کی مثال ای فقیروالی نه ہوئی؟ جومرزا قادیانی نے بیان کی ہے۔ لیجئے مزیعلمی جواہریارے۔

(چشر ٔ معرفت م ۱۸۷۱، فزائن خ ۲۹۱م (۲۹۹) پر: " تاریخ دان لوگ جانت ہیں کہ آپ کے (لیمنی آنخضرت ملک ) کے محر کیار واڑ کے پیدا ہوئے تصاور سب کے سب فوت ہو گئے۔'' چونکه مرز ا قادیانی ملیم، امام الزمان ہیں۔للبذا ان کا بیصریح حیموٹ اور بے علمی بھی صدات و آگا ہی پر پی محمول ہوگی۔

مرزائیو!اپنے نبی کی تاریخ دانی دیکھ لی۔ آپ آگئے کی تو کل اولا دلڑ کے لڑکیاں ملاکر بھی گیار ہنیں ہوتے صرف گیارہ لڑے؟ اگر کوئی مرزائی تحقیق فرمائے تو ہم ممنوں ہوں گے۔ بصورت دیگر مرزا قادیائی کے کذب اورافتر اع کا قرار فرمالیں۔

( ملفوظات جاص ۱۹۰۹) میں یوں رقم طراز ہیں: '' کہتے ہیں کہ امام حسن کے پاس ایک نوکر چاہے کی پیالی لایا۔ جب قریب آیا تو خفلت سے وہ پیالی آپ کے سر پر گر پڑی۔ آپ نے لکلیف محسوس کر کے ذرا تیز نظر سے غلام کی طرف دیکھا۔''

غالبًا پہلی صدی ہجری ہے قبل بھی عرب چائے نوش تھے اور امام حسین اور صحابہ غالبًا سب اس کے عادی ہوں ہے؟

براہ کرم مرزائی اس کی بھی تحقیق فرمائیں۔کیادود دھ کی جائے تھی یا صرف قہوہ؟ گھر سبر جائے تھی یا سیاہ؟ نیز یہ بھی تحقیق فرمائین کہ چین سے تو وہ جائے نہیں آئی تھی؟ ممکن ہے آپ کی محقیق بتلادے کہ عرب میں جائے کے بے شار باغات تھے۔ جس کی دلیل صرف الہام مرزا قادیاتی ہو۔ بہت خوب! ساون کے اندھے کو ہرائی سوجھتا ہے۔

(تریاق القلوب سس برزائن ج۵اس ۱۹۸،۲۱۷) پرمرزا قادیانی یوں رقمطراز ہیں الاور بید اللہ اللہ بیات ہے کہ حضرت سے نے تو صرف مہد میں با تیس کیں ۔ گراس لڑک نے پید میں بی دو مرتب با تیس کیں اور چھ الرکا تھا ای مرتب با تیس کیں اور چھ الرکا تھا ای مراسب کے لحاظ ہے اس نے اسلام مہینوں میں سے چوتھا مہیند لیا۔ یعنی ماہ صفر اور ہفتہ کے دنوں میں سے چوتھا وں بار سختہ اور ہفتہ کے دنوں میں سے چوتھا وں بار سختہ اور دن کے تعنوں میں سے دو پہر کے بعد چوتھا گھنشہ' اب ناظرین مرزا قادیانی کی بخش سازی ملاحظ فرماویں اور مرزا قادیانی کی بے خبری پر مرزائی ماتم کریں۔ کیا صفر اسلام مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے؟ حالاتکہ ہراکے جاتا ہے کہ مفر اسلام مہینوں میں ہے دو سرام مہینہ ہے۔ نیز بدھ یعنی چہار اسلام مہینوں میں سے دو سرام مہینہ ہے۔ سال اسلامی محرم سے شروع ہوتا ہے۔ نیز بدھ یعنی چہار

سشنبه چهارشنبه بنج شنبه جعد-ابر بامعالمه مخنول کا تو بهرحال مرزا قادیانی نے تکھائیں کہ کتنے بجے پیدا ہوا۔ تاکمہ معلوم کیا جاسکا کرماعت چہارم تھی یا کہ ند صرف چوتھالکھ دیا گیا ہے۔ یادر کھیں دن اسلام میں

شنبہ ہفتہ کے دنوں میں یا نچان ون ہے۔ چوتھانہیں ہے۔ شاریوں ہے۔ شنبہ کی شنبہ دوشنیہ

صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ شمی حساب میں طلوع آفاب سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا بعد از دو پرکسی طرح بھی چوتھا گھنٹدن کا شار نیس کیا جا سکتا۔

پھر ہوبھی تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہم تو صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام الزمان کو بیہ بھی معلوم نہیں ہے کہ صفر دوسرام ہمینہ ہے نہ کہ چوتھا۔ بدھ، ہفتہ کا پانچواں دن ہے نہ کہ چوتھا۔ صرف چہارشنبہ کے لفظ کو لے کر چوتھا دن بنا دینا بیصرف مرزا قادیاتی کی ہی علیت اور آگا ہی کا سیاست میں ہے۔

تاريخي خجعوث

۔ اب آپ مرزا قادیانی کا ایک تاریخی جھوٹ ملاحظہ فرمالیں۔ تا کی علمی وسعت میں کسی طرح کا شک شبہ باتی ندر ہے۔

مرزا قادیانی نے فرمایا کہ: ''میں نے دیکھا کہ زاردوس کا سوٹنا میرے ہاتھ میں آگیا ہے۔وہ بڑالمبااورخوبصورت ہے۔ گھر میں نے خور ہے ویکھا تو وہ بندوق ہے اور بیم معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بندوق ہے۔ بلکہ اس میں پوشیدہ تالیاں بھی ہیں۔ گویا بظاہر سوٹنا معلوم ہوتا ہے اوروہ بندوق بھی ہے اور پھر دیکھا کہ خوارزم ہا دشاہ جو بوغلی بینا کے وقت میں تھا۔ ان کی تیر کمان میرے ہاتھ میں ہے۔ بوغلی بینا بھی سیرے پاس کھڑا ہے اوراس تیر کمان سے ایک شیر کو بھی شکار کیا۔''

( تذكره ص ۵۸ مطبع سوم )

چونکد مرزا قادیانی نے تصریح فر مائی ہے کہ '' وہ خوارزم بادشاہ جو بوعلی سینا کے وقت میں تھا۔''اب تاریخی اعتبار سے دیکھوتو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بوعلی سینا ۲۲۸ ھیں مرچکا تھا اورخوارزم شاہی سلطنت ۴۹۰ ھے شروع ہوکر ۲۲۸ ھر پرختم ہوجاتی ہے۔

شاید مرزَا قادیانی نے بوعلی سینا کو دوبارہ زندہ کرلیا ہویا ہوسکتا ہے خوارزم بادشاہ کواس کے پیدا ہونے ہے ۲۲ سال قبل ہی تخت شاہی پر پٹھا دیا ہو۔

یہ ہم مرزا قادیانی کی آگائی اور یہ ہے دعویٰ کہ میں امام الرمان ہوں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مام الرمان ہوں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امام الرمان کے لئے تمام علوم میں دسترس کا اللہ ہوئی چاہئے۔ عالبًا مرزا قادیانی کہ سے کشف کسی شیطان نامراد نے دعو کہ دینے کے لئے کیا ہوگا تا کہ روبیای نصیب ہو۔ تاہم مرزا قادیانی کے حواری کس طرح بینہ مانیں گے۔ چاہم موں سیابی تاریخ نے ان کے چمرہ پرال دی ہو۔ مگرہ وہ توجود موسی کا جا تدی کہیں گے؟ (ریکس نام نہادہ زندگی کا فور)

www.besturdubooks.wordpress.com

## توبين انبياء

ا..... تو بین عیسیٰ ابن مریم

"وه دوني بين ايك يوحناجس كانام ايليا اورادريس بهى بـ دوسر يم اين مريم جن ويسلى اوريسو ع بهى كتيم بين " (توضي الرام س، زرائن جسس ٥٠)

اس عبارت کو پیش نظر رکھیں۔ آئندہ ہم جو کچھ مرزا قادیانی کے اقوال تکھیں ہے۔ان میں بی عبارت معاون ہوگ ۔ کیونکہ مرزائی کہ ویتے ہیں کہ سے اور ہے اور بسوع اور گریہاں صاف طور پر ہتلادیا کہ سیٹی سے ابن مریم، بیوع آیک ہی ہتی کے نام ہیں۔مرزا قادیانی بسوع کو جی محرکر گالیاں دیتے ہیں۔

''اگر ایک مسلمان عیسائی عقیدہ پراعتراض کرے تو اس کو چاہئے کہ اعتراض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کا پاس رکھے۔''

(اشتہارمورورہ ۱ رمتبر ۱۸۹۷ء مندرد بہلنج رسالت ج ۲ م ۱۷۹، مجموصا شتہارات ج ۲ م اسم ۹۷) اب آئندہ آپ پڑھ لیس مے کہ مرزا قاویا نی نے حضرت سے علیہ السلام کی عظمت کا س قدر خیال رکھا ہے۔

عیدی علیہ السلام کے متعلق رقسطراز ہیں:''آپ کا خاندان بھی نہا ہے پاک اور مطبیر ہے۔ تین دادیاں اور تانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور یڈیم ہوا۔''

مزید کو ہرافشانی: "آپ کا تجریوں سے میلان طبع اور محبت بھی شایدای وجہ ہے ہوکہ جدی منابدای وجہ ہے ہوکہ جدی مناسب درمیان ہے۔ ور شکوئی پر ہیر گارانسان ایک جوان تجری کو میر موقع تہیں دے سکتا کہ اس کے سر پر اپنے تایاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید مطراس کے سر پر ملے اور اپنے ایس کے میر پر ملے سیجھنے والے بچھ لیس کہ ایسانسان کس جان کا آ دمی ہوسکتا ہے۔ "
ہالوں کو اس کے ہیر دن پر ملے سیجھنے والے بچھ لیس کہ ایسانسان کس جان کا آ دمی ہوسکتا ہے۔ "
(همیرانجام آ مخم عاشیرس کے بیزائن جان اس 140)

"بان آپ کوگالیاں دیے کی اور بدزبانی کی اکثر عاوت تھی۔اونی اونی بات پر فعمہ آ بات پر فعمہ آ بات کی ہے۔ اور کا ت آ جاتا تھا۔ اپ نفس کو جذبات سے روک نیس سکتے تھے۔ مگر میر نے زدیک آپ کی میر کات جاتے افسوس نیس ۔ کوئک آپ کی لیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔'' جائے افسوس نیس ۔ کوئک آپ کا لیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ ماشیم میں فرزائن جااس ۱۸۹ کا پراس کے متصل بی س کہ کہتے ہیں: 'نی بھی یا در ہے آپ کو کسی قدر جموث ہولئے ک بھی عادت تھی۔ جن پیشین کو ئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت بھی پایا جاتا آپ نے بیان فر بایا ہے۔ ان کتابوں بھی ان کا نام ونشان نہیں پایا جاتا۔ بلکہ وہ اور وں کے بن بھی تھیں۔ جو آپ کے تولد سے پہلے بوری ہوگئیں اور نہایت شرم کی بات ہہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے۔ یہود بوں کی کتاب طالمود سے چا کر کھیا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا میری تعلیم ہے۔ لیکن جسے یہ چوری پکڑی گئی۔ عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ آپ نے بیحر کت شایداس لئے کی ہوگی کہ کی عمدہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں۔ لیکن آپ کی اس بے جا حرکت سے عیسائیوں کی بحث دوسیا بی ہوئی۔''

گھر چندسطور کے بعد لکھتا ہے:''ببرحال آپ علمی مُملی تو کی بیں بہت کچے تھے۔اس وجہے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچیے چیچے جی کے ۔''

(ضميمهانجام آئتم ص ٢٠٥ بخزائن ج ١١ص ٢٨٩٠،٢٨٩)

( کشتی نوح ص ۲۵ حاشیه بنز ائن ج۱۹ ص ۷۱)

''میرے نزدیک کے شراب سے پر میزر کھنے والانہیں تھا۔'' (ربو ہوج اس ۱۹۰۲ء) ''مسے کا جال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤیو، شرائی، نیذ ابد ندعابد، ندحق کا پرستار، مشکمر، خود بیں، خدائی کادعو کی کرنے والا۔''

مندرجہ بالا عبارتی خور سے پڑھیں اور مرزا قادیانی کے متعلق اندازہ لگا ئیں۔ آپ حضرت عینی علیہ السلام سے س قدرعداوت رکھتے ہیں ادر س طرح آپ کی کھی تا ہیں پر اثر آئے ہیں۔ شاید اپنی حرکات پر پردہ ڈالنا مقصود ہے۔ اب مرزا قادیانی کی چند گوہر افشانیاں اور طاحظہ کریں۔

معجزات پراعتراض

معرت میں علیہ السلام کے مجوات کا فداق اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں: 'دمکن ہے آپ فے معمولی تدبیر کے ساتھ کمی شب کوروغیرہ کواچھا کیا ہو یا کمی اور المی بیاری کا علاج کیا ہو گر آپ کی بدھتی سے اس زمانہ ش ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بڑے نشانات فاہر ہوتے تھے۔ خیال ہوسکا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں مے۔اس تالاب ے آپ کے مجزات کی پوری پوری حقیقت تھاتی ہے اورای تالاب نے فیصلہ کردیا ہے کہ اگر آپ کے آگر آپ کے آگر آپ کے ہاتھ کے فیم مجزوہ ہے اور آپ کے ہاتھ کے ماتھ میں موامر وفریب کے اور کچنیں تھا۔ پھر افسوس کہ تالائق عیسائی الیفے مضا کو خدا ہتا ہے ہیں۔'' میں سوا کر وفریب کے اور پچنیں تھا۔ پھر افسوس کہ تالات تعیم ماشیص کے بخزائن جا اس ۲۹۱)

میں نے مختراً چند عبارتیں مرز اغلام احمد قاویانی کی حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہ میں ورنہ بہت می اس طرح کی عبارتیں مرز اقاویانی کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ جن سے حضرت عیسی علیہ السلام کی تو ہین واضح طور پرعمیاں ہوتی ہے۔

و المستورد الله المستورد المستورد المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورد المس

ریے رائے۔ کی درجہ ہوں ہے ہیں گی وہ عبارت دوبارہ پڑھیں جو (تبلیغی رسالت ۲۶ ص۱۲۹، مجموعہ کھراب مرزا قادیائی گئی ہے:''اگرایک مسلمان عیسائی عقیدہ پراعتراض کریے تواس کو اشتہارات ۲۶ میں مصرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان وعظمت کا پاس رکھے۔'' جاستے کہ اعتراض میں مصرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان وعظمت کا پاس رکھے۔''

پ ب دا سر ساس کا این کے معزت عیلی کا خوب خیال رکھا۔ ناظرین خود فیصلہ فرمائیں کیا عالم مرزا قادیاتی نے معزت عیلی کا خوب خیال رکھا۔ ناظرین خود فیصلہ فراراس پر ایسا محف شریف انسان بھی کہلا سکتا ہے؟ لیکن یہال معالمہ ای پرختم نہیں بلکہ (کو ہڑ اوراس پر کھاجی) مرزا قادیاتی مجدد، نبی، رسول بہم، سے معبدی بلکہ خدائی دعویٰ بھی روی کی ہیں ۔ آئندہ صفحات میں ہم بلائیں سے کہ مرزا قادیاتی نے این اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کوئی باہوش انسان ایسے محفا کے مرزا قادیاتی کہ سکتا۔

۔ ریسے میں اور میں بس نہیں ہے۔ بلکہ حضور نبی اکر میں اپنی فضیات ثابت کرتا حضرت عیسیٰ پر ببی بس نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ سے موعود، مہدی کے ہے جوسرور کا تنات کی سراسر تو ہیں نہیں اسلام کی ذات گرای پر گستا خانہ حملہ یوں کیا۔ علامات تو پائے نہیں جاتے تو ہی نبی علیہ السلام کی ذات گرای پر گستا خانہ حملہ یوں کیا۔

" دوہم کہ تھتے ہیں کہ اگر آنخضر تعلیق پر این مریم اور دجال کی حقیقت کا ملدای بناء پر بوجہ ندموجو دہونے کی نمونہ کے موہموئنکشف ندہوئی ہواور نددجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل حقیقت محلی ہواور نہ یا جوج و ماجوج کی عمیق تد تک دمی الٰہی نے اطلاع دی ہواور نہ دابتہ الارض کی ماہیئت کمانی بی ظاہر فرمائی گئی .....قر کچھ تجب نہیں۔''

(ازاله اوبام ص ۱۹۱ فزائن جسم ۳۷۳)

یہاں مرزا قادیانی نے اپنی پیشین گوئیوں کی جموفی تاویل کرنے کے باوجود جب محسوں کیا کہ ہوسکتا ہے بیکی غلط لکل آئے تو بیآ ڑلی۔ حضوط اللہ کا کا کام نہ تھا۔ لیکن لطف کی بات رہے کہ خود کل مقتا ہے کہ '' پر چشیقت میرے مریدوں پر منکشف ہوگئی۔''

" اب ربی اپلی جماعت، خدا کاشکر ہے کہ (انہوں) نے دُشق کے منارہ پرسی کے اس کے منارہ پرسی کے اس کے منارہ پرسی کے اس کے حقیقت، ایسا علی دلبۃ الارض (وغیرہ) کے بارہ میں خدا نے ان کو معرفت کے مقام تک پہنیادیا۔"

(قادی احمیت اس ایم)

ناظرین! غور کریں کہ نبی طلیہ السلام جن پرقر آن مجید نازل ہوا۔ وہ تو اس حقیقت کو معلوم نہ کر سکے اور ان کی رسائی مقام معرفت تک نہ ہو تکی گرمرزا قادیانی سے مریدوں کی رسائی وہاں تک ہوگئی۔ حالانکہ صاحب وحی اور صاحب کتاب سے بڑھ کر کتاب کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ بلکہ صاحب وحی اس کی تشریح مجھی اللہ تعالی ہے بی بوچھتا ہے۔

کیا جس بستی کو خدا نے علم اوّلین و آخرین عطا کیا ہووہ اپنی و تی کو نہ مجھ سکے۔گر قادیان کے چند بے کلم ،سر پھرے، ایک مراتی کے دام تزویر میں کچنے ہوئے مقام معرفت تک پُنی ک کروہ تمام عقدے کل کردیں جو مجمہ مصطفا ( فداہ ابی وامی ) سے حل نہ ہو سکے۔کیا اس سے بڑھ کر خاتم انہیں کی کیا تو ہیں ہو سکتی ہے؟ پھر قادیا نی مشبقی کا دعویٰ بھی بیہ ہے کہ میں حضوظ اللہ کا طال ہوں۔کیا تکل اصل سے فاکن ہوتا ہے؟

(ضمیر برابین احمد بدهد بنجم ص ۱۰، فرائن ۱۲۵ ص ۲۹۹) پر لکھتا ہے: '' چنانچہ ہمارے نو میں کام استغفارای بناء پر ہے کہ آپ بہت ڈرتے تھے کہ جو خدمت مجھے سروکی گئی ہے۔ لین تبلیغ کی خدمت اور خداکی راہ میں جائفشانی کی خدمت اس کوجیسا کہ اس کاحق تھا۔ میں ادا نہیں کرسکا۔''

(ازالہ اوہام ۵۵۳، فزائن جسم ۲۹۸) پر یوں لکھتے ہیں: ''لیکن زریک لوگ اس کو خوب جانتے ہیں: ''لیکن زریک لوگ اس کو خوب جانتے ہیں کہ خوب جانتے ہیں کہ جس خدمت کے لئے ہیں کہ جس خدمت کے لئے ہیں گا ہوں۔ اگر وہ اس خدمت کو الی طرز پہندیدہ طریق برگزیدہ سے اوا کرویوے۔ جو دوسرے اس کے شریک نہ ہوکیس ۔ ہوکیس ۔ بیتا سمجہ جائے گا کہ دہ اس نے شریک نہ ہوکیس سے تھا۔''

(ازالہ اوہام ۱۳۸۸ بزرائن جسم ۳۳۸) پر لکھتے ہیں:''ان کوموت نہیں دیتا جب تک وہ کام پورانہ ہوجس کے لئے وہ بیسجے گئے ہیں۔'' یمال غلام احمد منتی نے کذب سے کام لیا ہے اور آپ مالئے کی صرت تو بین کی ہے۔ رسول اللہ مالئے نے فرائض رسالت کما حقد اواکروئے۔ آپ مالئے نے اکمل طریقے سے فرائض پورے کئے۔ بلکہ صحابہ کرام نے بھی کامل طور پر حق تملی اواکرویا۔ اللہ اللہ چہ نسبت خاک رابعالم یاک!

ا بے متعلق معیار صدافت بیپیش کرتا ہے کہ '' میں جس کام کے لئے ما مور ہوا تھا وہ '' '' پورا کرد کھایا۔''

اس میں کیا شک ہے فلام احمد جیسا را ندؤ پارگاہ ایز دی جس کام کے لئے مامور من افسیطان ہوا تھا۔ اسے پوری جانفشانی سے پورا کیا۔ یعنی کفار مغرب کی فلای جس کے خوب کیت کا نے نیز تشمیرا کاذیب جس میں مرزا تادیائی کو پیلوئی حاصل تھا۔

اس بی کیا تک، شیطان نے جس مقعد کے لئے وقی کی تھی اس بی کامیاب رہا۔ مسلمانوں بیں سے ایک ایسا گروہ الگ کرویا جوشیطان کے اشادے پہنا چنے لگا۔ بندگان خدا پر تعلم ستم و حانے والے طالموں کے گن گانے لگا۔ اسلام کے لئے جہاد حرام طهرایا۔ محرسلطنت برطانیہ کے لئے قربائی و بہائیں ایمان ' بستسما یامرکم به ایمانکم ان کفتم مؤمنین '' بلک ان کی وقاداری شرط ایمان اور مقصدا ہے ہے سرکارا تحریزی کی مدح سرائی شمرایا۔

حضوم 🚅 کے نتطق ککھتا ہے کہ:'' آپ کے مجوات کی تعداد تین ہزار ہے۔''

(تخد كلزويرس، منزائن ج١٥٥٥)

'' محراین معرات الا که سه بھی زیادہ ہیں۔''

( تذكرة العبادتين م ١٨ بغزائن ج٠٠ م٠٠٠)

مرزا كاديانى (الجازامرى الديرائين بهاس المساكل كلية إلى كد

لنه خسف النقيمر المنير وان لي غسنا القمران المشيرقيان اتنكر

اس کے لئے (بینی حضور علیہ السلام) چا ند کے ضوف کا نشان طاہر ہوا ادر میرے لئے چاند سورج دونوں کا کیا اب تو آگار کر ہے؟؟

پھر مرز اقادیانی نے شق قر کو بیک جنبش قلم ضوف سے تعبیر کر دیا۔ یہ میجزہ کی حقیقت کو گھٹانے کے لئے تا کہ مرز اقادیانی کے مرخومہ نشان میجزہ قرار پائیں۔ حالانکہ مرز اقادیانی نے (چشہ معرفت حصد دوئم ص ۲۱، فزائن ج ۲۲ ص ۱۱۱۱) بیس خود لکھا ہے کہ: ''آپ کی انگلی کے اشارہ سے چا تھ کے دوکلزے ہو گئے تھے''

مرزا قادیائی جب مطلب برآ ری پراتر آتے ہیں تو پھرا پی سابقہ تحریرات کو بھول جاتے ہیں۔ بچ ہے۔

دروغ محو را حافظ نه باشد

اب آپ وہ عبارت مرزا قادیاتی کی کتاب سے پڑھیں:''قر آن شریف میں نہ کور ہے کہآ تخضرت کا نگل کے اشارے سے بیا عدد کلڑے ہو گیا اور کفارنے اس جو وکو دیکھا۔' اس کے جواب میں بیکبنا کہ ایبا دقوع میں آنا خلاف علم دیئت ہے۔ بیسرا سرفضول یا تیں ہیں۔'' (چشم مرفت حصد دم میں ہم برائن ہے ۲۲س ۴۱۱)

دیکھیں مرزا قادیانی کا تضاد، کھرلطف کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی عادت کے مطابق بہاں بھی دروغ کوئی سے کام لیا ہے،درجھوٹ کیا ہے کہ: '' قرآن میں نہ کور ہے کہ آپ کی انگل کے اشارہ سے جائد دوکلا ہے ہوگیا۔ قرآن مجیدا تھا کردیکھیں وہاں کہیں بھی نہ کورٹیس کہ انگل کے اشارہ سے جائد کے دوکلا ہے ہوئے۔ تاہم جائد کے دوکلا ہے ہونا مرزا قادیانی کوسلم ہے۔''

کیا فرماتے ہیں مرزا قادیانی معراج جسمانی اور رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہیں؟
کیاان میں کلام کرنا بھی فضول نہیں؟ اگر چاند کے دوکلا ہے ہونا محال نہیں توجسانی معراج کیوں
کر جال ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسان پر جانا کیوں محال ہے؟ ہمار امتصوداس عبارت
سے بیدتھا کہ مرزا قادیانی اپنے مجرد کو ہو جانے کے لئے حضوں کا لئے ہے بچرد کو گھٹا کر بیان کررہے

ہیں۔ عالبًا بید بددیانتی بھی مرزا قادیانی کی نبوت کا غاصہ ہو۔جس طرح طل وبروز ان کی نبوت کا غاصہ ہے۔

> خیال زاغ کو بلبل سے برتری کا ہے غلام زادے کو دعویٰ پیغیری کا ہے \*\*\*

خليفه قاديان كازباني توبين

مرزاغلام احمد قادیانی کے بینے خلیفہ فانی ڈائری خلیفہ قادیان مطبوعہ اخبار جولائی ۱۹۲۲ء (منقول ازمحریہ پاکٹ بکس ۲۵۷) پر کلھتے ہیں: ''بیہ بالکل سیحے بات ہے کہ ہمخص ترقی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے جتی محملیاتھ ہے بھی بڑھ سکتا ہے۔''

پر مرزا قادیانی کے دوسرے بیٹے (کلت انسل ۱۱۳) پر کھتے ہیں: ''ظلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو چھے نہیں بٹایا۔ بلکہ آ مے بڑھایا ہے ادراس قدر آ مے بڑھایا ہے کہ بی کریم کے پہلو یہ پہلولا کر کھڑا کیا۔''

کیاان عبارتوں سے صاف عیال نہیں ہور ہا؟ کدمرزا قادیانی کی طرح خلیفہ قادیانی بھی حضور اللہ کی تو بین کا مرتکب ہوا۔ پہلی عبارت میں تو ہرابرے وغیرے کو حضور اللہ سے بردھادیا اور دوسری عبارت میں سے کذاب کوسرور دوعالم کے پہلومیں لاکھڑ اکر دیا۔

مرز اَغلام احمد قادیانی کی بیگو ہرافشانی انبیاء تک محدود نہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی ایسے ہی گتا خانہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ کمیں اپنے آپ کو خدا کہا۔ کمیں خدا کا بیٹا بنا کمیں خدا تعالیٰ کو خطاکا رکہتا ہے۔ اس مدعی ہے ذات قد وس بھی نہ نچی ۔

ملاحظه مومرزا قادياني كاخدات رشته:

ا ..... "انت منى بمنزلة ولدى توجم عبر لدير فرزند ك ب-"

( حقیقت الوی ص ۸۹ خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

۲..... "اسمع ولدى" (البشرئ جاص ٢٩) اسمع ولدى" (البشرئ جاص ٢٩) ٣.... "ياقمر يا شمس انت منى وانا منك الم عائد، الم تورثيدتو مجمد عالم بهوا مارش تجمد على المراس المحمد على المراس المحمد على المراس المحمد على ال

(حقیقت الوی ص ۸۱ نزائن ج ۲۲ص ۸۹) اورتفريد انت من ماه نسا وهم من فشل الوامار عيانى عيادروه الوكرول (انجام آئتم ص٥٥ بزائن ج الص الينا) \_\_ "يحمدك الله من عرشه ويمشى اليك ضراعرش ع تيرى تعريف كرتا باور (انجام آمخم 40 فزائن ج الص الينياً) تيرى طرف جلاآ تابـ"

" خدا قاديان ميں نازل ہوگا۔" (البشري جاص٥٦)

مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسائیت کو تم کرنے آئے ہیں اور صلیب بری وعیسیٰ یرتی کا خاتمہان کے ہاتھ ہے ہوگا۔ چونکہ عیسائی عاجز بندے کوخدااورابن اللہ کہتے ہیں۔للذا سیح موعودان کے اس زور کوتو ڑنے کے لئے تشریف لائے ہیں۔

کیکن مندرجہ بالاعبارتیں ہتلار ہی ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی مضطرب طبیعت برقابونہ ركھتے ہوئے۔وہ كام كياجوعيسا كي لمحدنہ كرسكے تھے۔

مرزا قادیانی این آپ کوخدا کا بیا کہتے ہیں اور خدا کا جز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ائے آپ کوخدا کا بروز کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح بروزی خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ملاحظہ ہوعبارت بالا ہم نوٹ کرآئے ہیں۔جس میں مرزا قادیاتی نے کہا کہ:''خدا کہتا ہے کہ مرزا! تیراظہور میراظہور ہے۔''

اور پھرصاف صاف کہہ دیا:'' تیراظہور بعینہ میراظہور ہے۔''

خداتعالى ني كلام ياك بين صاف صاف اعلان كرديا: "قسل هو الله احد الله المصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد "كمدوا عمد الله السايك ب-اللہ بے نیاز ہے نداس نے کسی کو جنانہ وہ کس سے جنا گیا اور نہ بی اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔

ظاہر ب كه خداب مثل ب ليسس كمشل مشى "بياباب كامثل اوتا ب-مرزا قادیانی نے عیسائیت کوفروغ دیا ہےنہ کرختم کیا۔

مزيدخدا كي توبين

خداتعالی کی مزیدتو ہین کرتے ہوئے کہتا ہے:''اللہ تعالیٰ نے کہا میں نماز بر معوں گا اور (البشريٰج ٢٩٠٤) . روز ه رکھوںگا۔ جا گماہوں ۔ سوتا ہوں۔'' اب سوال بدیے کہ خدائس کی نماز پڑھتا ہے۔ کس کو سجدہ کرتا ہے۔خداتعالی کس کی اطاعت میں روز سر رکھتا ہے۔ کیا مجھی کھا تا پتیا بھی ہے۔ افطار کا کون ساوقت ہے؟

بہت خوب! مرزا قادیانی کوایے ہی ضدا کی ضرورت تھی۔ایے ہی خدا کی طرف ہے وہی نازل ہوتی تھی۔مرزا قادیانی کے حواری وضاحت کریں وہ کون ساخدا مراولے رہے ہیں؟ کہیں رب انگلینڈ تونہیں؟ پھراس عبارت میں یہ بھی ہے کہ خدا سوتا بھی ہے جا گتا بھی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ''لا تناخذہ سنة ولا نوم''اس پر شاوگھ طاری ہوتی ہے نہ نیند۔

یا در تھیں اوٹکے، نیند بخرکی ولیل ہے۔ تھکے ہارے جا تدار کو فینداور اوٹکے لائق ہوتی ہے۔ کیا خدا بھی تھکتا ہے اور اس پر بھی غفلت کا اطلاق ہوتا ہے؟

الڈتعائی فرماتے ہیں:''لا یسقودہ حسفیطہ سیا''اس کے لئے زیمین وآ سان کی حفاظت موجب تشکاوٹ ٹیمیں۔

خداجانے مرزا قادیائی کس سی کوخدامان رہے ہیں۔کیا یے تقیدہ عیسائیت سے بدر عقیدہ نیس ہے۔ بر تعقیدہ عیسائیت سے بدر عقیدہ نیس ہے۔ بی کوخدامان رہے ہیں۔کیا یے تقیدہ نیس ہے۔ بی کا مرزا قادیائی (مندرج بیلی رمالت ج اس ۱۳۱۲، مجموعا شہارات ج س ۱۹۵۰) انسی مع الاسباب اتیك بغقة انسی مع الرسول محیط "شراسباب کے ساتھ مع الرسول محیط "شراسباب کے ساتھ اول سے ساتھ اول سے تا ہول۔خطا کروں گا۔ میں رسول کے ساتھ ہول۔ جواب دیتا ہول۔خطا کروں گا۔ میں الرسول کے ساتھ ہول۔ جواب دیتا ہول۔خطا کروں گا۔ میں الرسول کے ساتھ جواب دیتا ہول۔ خطا کروں گا۔

لوخدا بھی مرزا قادیانی کے زویک خطا کار بن گیا۔ شاید مرزا قادیانی کی لغت میں اس کوتنظیم دیمریم کہا جاتا ہو۔

مزيدتو بين

مرزاقادیانی کے ایک حواری نے تو مرزاقادیانی کا ایک عجیب الہام نوٹ کرتے ہوئے مرزاقادیانی کوخدا کی یوی ظاہر کیا ہے۔قاضی یار محمدصا حب (اسلای قربانی میہ میں یوں مرزاقادیانی کا الہام نقل کرتے ہیں: ''حضرت کے موجود نے ایک موقع پراپی طالت بی ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی۔ گویا آپ مورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجی لیت کی قوت کا ظہار فرمایا۔''

(معاذ الله) مرزا قادیانی کا کتنا گندہ عقیدہ ہے۔خود خدا کی بیوی بن گیا۔ کیا ایسے (گندے) خیالات رحمانی ہو کتے ہیں؟

یقیناً مرزا قاویانی کوکشف موا ہوگا۔ ضرور مرزا قادیانی عورت بھی بنے ہوں گے۔ محرا ظہار رجولیت عالباً کسی شیطان (لعین) کی طرف سے موا مواور چونکہ مرزا قادیانی کی برداشت سے بالا تھا تو مرزا قادیانی افقاد طبع کی بناء پر بھی بیٹے کہ ہونہ ہو بیضدائی ہوگا۔ کیونکہ الی طاقت سے اظہار رجولیت کی انسان سے متصور نہ ہوسکی تھا۔ عالبًا کثرت بول کی ابتداء بھی پہال بی سے ہوئی ہو۔

مرزا قادیانی نے ایک مقام پر عین خدا ہونے کا بھی دعو کی کر دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ:'' میں نے زمین آسان بنائے۔'' (بہت خوب) مگر وائے قسمت پیشاب بند نہ کر سکے۔

(آ يُنهُ كالات اسلام مى برّ الى جهم ٥٦٣٥) يركي في "وراثيت نبى فى المنام عين الله وتيقنت اننى هو "في في نيرش الله وتيقن الله وتيقنت اننى هو "في في نيرش الله وتيقن من الله وتيقن الله و

پھر(آ ئينمالات اسلام م، فزائن ج٥ص٥٥) پر لکھتے ہيں: ''ف خلقت السلوت والارض اوّلاً بسصورة اجسالية لا تفريق فيها ولا ترتيب ''پس ش نے زشن وآسان ادّلاً ابمالی صورت میں پیدا کئے۔ جس ش کی قسم کی ترتیب وقع بی ترقی ہے۔

گرای صفر پر کھتے ہیں: 'شم خلقت السماه الدنیا وقلت انا زینا السماه الدنیا بمصابیح ثم قلت الان نخلق الانسان من سللة من طین '' گرش نے آسان ونیا پیدا کیا اور پس نے کہا کہ ہم نے آسان ونیا کو سیاروں سے تجایا ہے۔ گرش نے کہا ابہم انسان کو کچڑ کے ظامم سے پیدا کریں گے۔

اب اس مندرجہ بالاعبارت کو پڑھ کر کون کہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی عیسائیت کا زور قوڑنے آئے تھے؟ مرزا قادیانی نے وہ دعوئی کیا جو بڑے ہے بڑا کا فریعی نہ کرسکا ہوآئ تک۔ کسی کا فرمد می الوہیت نے بیدو کی ٹیس کیا کہ بٹس نے آسان پیدا کیا ہے۔ بٹس نے آ دم کو پیدا کیا ہے۔ یہ جگم گاتے ستارے وسیارے میرا شاہ کار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے بیدو کوئی کر کے خاتم الکذا ہیں والد جالین ہونے کا جوت فراہم کردیا۔

بعلاکوئی میچ الدماغ انسان مرزا قادیانی کے ایسے البهات کوتسلیم کرسکتا ہے؟ بلکہ مرزا قادیانی کے ان مغوات کومرزا قادیانی کے مرید بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ تاہم حسن طن کی ہناء پراپنے نذہب باطل کی روثنی میں اس کی کی طرح مرمت خرور کرتے ہوں گے۔جس طرح دیگر گول مول البامات کی مرمت وقترت کرتے رہیے ہیں۔

ببرطال بيمرزا قادياني كاالهام وخواب ضرور بـ جمعاس عاتكارتيس مرطلم

حضرت مراق صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ مِراق کی کارستانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اگرمراق ختلیم نہ کیا جاوے توضیح انتقل انسان کا کلام کس طرح ختلیم کیا جاسکتا ہے۔ جب كديدى كا دعوى موكه عيسافيت برى فتم كرني آيا مون - كونكه عيساني حفزت ميح عليه السلام کوابن الله که کرشرک کا ارتکاب کررہے ہیں۔ محر خود ابن اللہ سے بوھ کرخود خدا بن مئے۔ زمین آسان کی تخلیل کا بیز اہمی خود ہی اٹھالیا۔ بلکداس کی نوک پلک بھی خودسنوار نے کی ٹھان لی۔اب بھی مرزا قادیانی کے حواری عیسائیوں کے مقابلہ میں الوہیت سے کا اٹکار کریں تو یہ بے حیائی کی انتہاء ہوگی۔ ہم اپنی کتاب میں مرزا قادیانی کے مراق کا بھی جوت ان کی اپنی زبانی چیش کریں گے۔ مرزاغلام احمدقادياني ككذبات آج كى تاريخ بي سورس تك تمام فى آدم پر قيامت آجائے كى۔" (ازالهاوبام ص۲۵۲ بخزائن جساص ۲۲۷) مرزا قادیانی نے سفید جھوٹ لکھا ہے کی حدیث شریف میں پنہیں آیا کہ وہرس تک قیامت آ جائے گی۔ مرزائیوں کوکوشش کر کے کمی حدیث سے ثابت کرنا جائے۔ اگر مرزائی فابت كردين توانعام دياجائ كالمحرمرزائي قيامت تك بيعبارت كتب حديث سينين بيش كر "اولیاء گذشته کے کشوف نے اس بات پرمبرلگادی ہے کہ وہ (مسیح موعود) چودھویں (اربعین نمبراس ۲۳ خزائن ج ۱۵سا۳۷) صدى كے سرير پيدا ہوگا اور نيز پنجاب ميں ہوگا۔'' بی صریح جھوٹ ہے۔ کسی نبی کے کشف میں نہیں کہ چودھویں صدی یا پنجاب میں پیدا ہوگا۔ مرزا قادیانی کے شیطان نے مرزا قادیانی کوغلط اطلاع دی ہے۔مرزائی حضرات پر لازم ب كدا ب مرزا قادياني كى صفائى چيش كريس يا كاذب تعليم كري -'' بخاری میں لکھا ہے۔ آسان سے اس (مسیع موعود خلیفہ) کے لئے آواز آئے گی۔ (شهادة القرآن ص مهم بخزائن ج٢ ص ٣٣٧) هذا خليفة الله المهدى'' یہ میں صریح جھوٹ ہے۔ بخاری میں بیروایت جیس ہے۔ اگر ہے تو کوئی مرز الی ٹکال

دور تخضرت الله في فروايد جب كى شهر ش وبانازل مولوشير كوكول كوجائي ك

كر بتلاد \_\_ اس كومنه ما تكاانعام ديا جائے گا-

بلاتو تف اس شہر کوچھوڑ دیں۔ورنہ خدا تعالی ۔ رنی کرنے والے تغیریں گے۔'' (اشتبارعام مریدوں کے لئے عام ہدات، مندرجدا خباراتکم موروز ۱۹۰۷ راکست ۱۹۰۷ء) بالکل جھوٹ ہے۔ حضوطاللہ کی کی روایت میں پنہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ہے۔ مرزائیوں سے ثبوت کا مطالبہ ہے۔ورنہ مرزا قادیانی کو کا ذب مانیں۔ ۵۔۔۔۔۔ ''اعادیث میجے میں آیا تھا میج موجود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودھویں صدی کا

۵...... ''ا حادیث محیحه میں آیا تھا ہے موقود صدی کے سر پرآئے گا اور وہ چودھویں صدی کا مجد د ہوگا۔''

یہ بھی جموت ہے۔ کی حدیث میں چودھویں صدی میں مسے کا آنانہیں تھا۔ مرزا قادیانی نے صرح کذب سے کام لیا ہے اوررسول التعلق پر افتراء باندھا ہے۔

ر من میں مصل کے اللہ است کے اللہ است کی مبارک بیشین کوئیاں جوامن عامہ کے مخالف نہیں۔ پوری ہوچکی ہیں۔''

(حقيقت المهدى ص ١٥ فزائن ج ١٨ اص ١٨٨)

یا در ہے حقیقت المہدی کے آخر میں لکھا ہوا ہے۔ ۳۱ رفر وزی ۱۸۹۹ء گھر مرز اقادیانی نے لکھا ہے: '' کہل میں جب اس مدت تک ڈیڑھ سو پیشین کوئی کے

قريب خدا كى طرف سے يا كرچشم خود دكيے چكاموں كرصاف صاف طور پر يورى موكئيں۔"

(ایک فلطی کاازاله ص ۲ بزائن ج ۱۸ ص ۲۱۰)

یادرہے بیدسالہ ۱۹۰۱ء ش کلھاہے۔ لینی مرزا قادیانی کی پیشین کو ئیاں ۱۸۹۹ء میں تین ہزارے زیادہ تھیں۔ دوسال بعد لینی ۱۹۹۱ء میں مزید ترقی کر کے ۱۵۰رہ گئیں۔ بہت ترقی ہوئی۔ صرف اٹھا کیس سو پچاس (۱۸۵۰) کا خسارہ ہوا کوئی زیادہ نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کا بیہ صرح جھوٹ ہے۔ اگر دوسال پہلے تین ہزارتھی تو بعد میں ڈیڑھ سورہ گئی۔

بس ایک زنگی کی طرح جو جی بیس آیا اسے فوراً بلاتا کل صفح قرطاس پر خطل کر دیا اور بعد بیس تاویل پر کمر بسته ہوگئے می خدا کی شان یعض ایسے جموث بھی تھے جن پر کسی طرح تاویل نہ ہو کئی تھی۔ چنانچے اس بارہ میں مرزائی امت' کک نک دیدم دم نہ کشیدم'' کی مصداق ہے۔

ہوئی ہے۔ چہا چہاں ہوہ میں سرارای است سے سے بعد اور استعمال کے جیں۔ اگر کوئی ریجھوٹ جونمونہ کے طور پر جی نے مرزا قادیانی کی کتاب نے قال کے جیں۔ اگر کوئی مرزائی جواب ہاصواب دے کرمرزا قادیاتی کا حق نمک ادا کردیے قو مرزا قادیانی غالبًا اس جہال جس بھی ممنون ہوں اور ہم بھی قدرے ممنون ہوں گے۔ مرزا قادياني كاارشادگراميان كي زباني

لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں

(نعرة الحق م ١١٠ يراجين احديد حديثم م بخزائن ج١٧٥)

"حجوث بولنامرته مونے سے منہیں ہے۔"

(اربعین نمبر۳ حاشیص ۲۰ بخزائن ج ۱۷ص ۲۰۰۸)

السُّتِعَالَىٰ قرآن مِحدِث ارشاد فرمات بن: 'لعنة الله على الكذبين "اميرب مرزائی حضرات جمولیاں بحرلیں ہے۔ کتابیں تو پہلے ہی بھری ہوئی ہیں۔

مرزا قادیانی کے متضاداقوال

انسان اپنے دعویٰ کی تر دیدخود مجھی نہیں کرسکتا۔ خاص کر جوملیم من اللہ ہو۔اس کے الهام بين تو تفناد بمحى نبين بوسكا\_ بإن أكرملهم من الشيطان بونو ضروراس بين تضاو بهوگا\_ كيونكه اس میں خواہشات نفسانیہ کا دخل ہوتا ہے اور خواہشات مختلف حالات وواقعات میں مختلف ہوتی ہیں۔ لبذااختلاف كلام بھى لازم ہے۔

السُّرْعَالَىٰ قرماتَ بِينِ " لوكان من عند غير الله لوجد وافيه اختلافاً كثيراً " اگر قرآن غیرالله کا کلام ہوتا تو ای میں بہت سے اختلاف ہوتے۔ ابی طرح مرزا قادیانی مجھی نبوت کادعویٰ کرتے ہیں اور بھی انکار کر دیتے ہیں مجھی حضوط اللہ کی ختم نبوت کے منکر کو کا فرکتے ہیں اور بھی ختم نبوت کے منانی نبوت کا ڈھونگ رہاتے ہیں کبھی حضرت عیسیٰ عليه السلام كى تعريف كرتے ہيں - بھى بدزبانى پراتر آتے ہيں۔مندرجه ذيل عبارات ميں خور كرنے سےخود بخو دمعلوم ہوجائے گا كەمرزا قاديانى كواييے متعلق خودمجى كوئى يقين نەتھا\_

صرف محدث ہونے کا دعویٰ ،نبوت سے انکار

(ازالداد بام م ۱۲۸ برزائن سام ۱۳۰) پر ہے: ' (سوال) رسالہ فتح اسلام میں نیوت کا دعویٰ کیاہے۔(اماالجواب) نبوت کاوعویٰ نہیں بلکہ محد میت کاوعویٰ ہے جوخدا تعالٰی کے حکم ہے کیا ہے۔" صرف محدث ہونے سے انکار ، نبوت کا دعویٰ

''ان ( پروزی دظلی ) معنول کی رو ہے جمجھے نبوت اور رسالت ہے اٹکارنہیں۔ای لحاظ سے محیح مسلم میں بھی مسیح موجود کا نام نبی رکھا ہے۔اگر خدا تعالیٰ سے خیب کی خبریانے والا نبی کا نام بین رکھتا تو پھر ہتلا کس نام سے اس کو پکارا جائے؟ اگر کہوکہ اس کا نام (صرف) محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب کے نہیں گر نبوت کا معنی اظہار غیب ہے۔'' (ایک ظلمی کا ازالہ میں 6 ہزائن ج ۱۸ موم)

پہلے مرزا قادیائی نے سائل کو جو جواب دیا اس میں صاف اقرار کیا کہ جھے تحدث ہونے کا دعویٰ ہے۔ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ گر ایک غلطی کا ازالہ میں بالکل اس کے خلاف کصتے ہیں۔ یعنی مرزا قادیائی صرف محدث نہیں ہیں۔ کیونکہ تحدیث کے معنی اظہار غیب مے کئیں ہیں۔ بلکہ اظہار غیب نبوت میں ہوتا ہے۔ لیتن میں صرف محدث نہیں ہوں بلکہ نبی ہوں۔

مرزا قادیانی کا نبوت تشریعی سے انکار

''اب بجرحمدی نبوت کے سب نبوتل بند ہیں۔ شریعت دالا نبی کوئی نہیں آسکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔ محرودی جو پہلے امتی ہو۔ پس اس بناء پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔''

اس کےخلاف تشریعی نبوت کا دعویٰ

''اگر کہوصاحب شریعت افتر اء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ کہ ہرایک مفتری ، تو اوّل تو یہ دوئی ہے دلیل ہے۔ خدانے افتر اء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نمیس گائی۔ اسوااس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چڑ ہے۔ جس نے اپنی وتی کے ذریعہ چندامرو نمی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعة ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے بھی ہمارے خالف طرم ہیں۔ کوئکہ میری وجی جس امر جی ہے اور نمی بھی۔ ' (اربعین نبر ہم ہو ہزائن نے مام سے سمجھو کہ کہ ہیں۔ کوئی شریع می نمیس نے ہوئی ہے۔ کہ بعد کوئی شریعی نمیس نے آپ کے بعد کوئی شریعی نمیس آ سکتا۔ اب شریعت کی تعریف کر کے خود دوگا کہ دیا کہ چونکہ میری وتی میں امراور نمی ہے۔ الہذا میں تشریعی نمی بوں۔ میرے خالف ملزم ہیں۔

تضادنمبر:ا

''ابتداء سے میرا یکی ندہب ہے کہ میرے دعویٰ کے اٹکار کی وجہ سے کو کی مختص کا فریا وجال نہیں ہوسکتا۔'' تضاونمسر ۲۰

'' دمیج کے نزول کا عقیدہ کوئی ایبانہیں جو ہماری ایمانیات کی جزیا ہمارے دین کے

رکنوں میں ہوا بلکہ صد ہا پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے۔جس کو حقیقت اسلام سے کھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک میں بھین گوئی بیان نہیں گائی تھی۔اس زمانہ تک اسلام پھی ناتھ منہیں تعلق نہیں تھا۔'' نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام پھی کا لئ نہیں ہوگیا۔''

(ازالهاو مام م ۱۲، فزائن ج سهم ۱۷۱)

مندرجہ بالا دونوں حوالوں ہے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا اٹکار کرنے والا کا فرٹیں ہوسکتا۔ نیزنز دل سے کاعقیدہ کوئی رکن اسلام نہیں ہے۔اباس کے خلاف دیکھیں۔ مدین کرمیاں نہوں خینم

میرامنکرمسلمان بیں جہنی ہے

" برایک شخص جس کومیری دعوت پیچی ہے اور اس نے جھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں (حقیقت الوی من ۱۲۴ فرائن ج ۲۴ م ۱۹۷)

نیز (حقیقت الوی م ۱۹۳ افزائن ج ۲۴ م ۱۱۸) ش مرز اقادیانی لکھتے ہیں: ' وجو مجھے ٹیس جانتاوہ خدار سول کو بھی ٹیس مانتا۔ کیونکہ میری نسبت خدار سول کی پیشین کوئی موجود ہے۔''

ان مندرجہ بالا دونوں عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کو جونہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ جب مسلمان نہیں تو ضرور کا فر ہے۔ پھر جو مرزا قادیانی کونہ مانے وہ خدارسول کو بھی نہیں مانتا۔ ظاہر ہے جوخدارسول کونہ مانے وہ کافر ہے۔

سلے مرزا قادیانی کا قول تریاق القلوب ہے ہم نقل کر چکے ہیں کہ: معیرے وعویٰ کے انکارے کو کی فض دجال کا فرنمیں ہوسکتا۔ "

کہلی عبارت سے بیرعبارت بالکل متضاو ہے۔ جو مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی دکیل ہے۔ مرزا قادیانی نے ازالہ او ہام میں سے کے نزول والی پیشین کوئی کے متعلق لکھا ہے۔ جو ہم نقل کرآئے ہیں کہ:'' بیر عقید در کن اسلام میں سے نہیں۔''

چر کھتے ہیں کہ:''میری نسبت پیشین گوئی موجود ہے اور اس کا محر کا فر ہے۔'' کیا یہ پہلے سے متعناونیں ہے؟

مسيح كادوباره دنيايس آناقر آن مجيديس

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كن المحق النظهره على الدين كله "يآيت جسمانى اورجس على الدين كله "يآيت جسمانى اورجس على الدين كالمدوين اسلام كاوعده ديا كياب وه فلم حكى دريد عظمور ش آكا ورجب معرت كالمدوين اسلام كاوعده ديا كياب وه فلم حكى وين اسلام جمع آفاق واقطار مس تعمل جائد

(براین احدیدهاشیص ۴۹۸ نزائن ج اس۵۹۳)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے صاف صاف بیان کیا کہ اس آیت میں سیج علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کی خبر دی گئی ہے اور دین کا غلبہ حضرت مسیح کے دوبارہ آنے بر ہوگا ۔ گر مابدولت کھ مدت بعداس کے خلاف اعلان صا در فر ماتے ہیں۔

اس کےخلاف

" قرآن شریف قطعی طور برائی آیات بینات میں سے کے فوت ہونے کا قائل ہے۔" (ازالداد بام ص۱۳۱، تزائن جساص۱۲۱)

'' قرآن شریف میں سے این مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکرنہیں۔''

(امام السلح ص ۲ ۱۳ ارفز ائن ج ۱۳۹۳)

ازالہاوہام کی عبارت سےمعلوم ہوا کہ سے مرکئے میں۔ دوبارہ نہیں آ کیں گے۔ حالاتکہ پہلے برا بین میں اقرار کر چکے ہیں کہ دوبارہ تشریف لا کمیں گے۔ نیز برا بین احمہ یہ میں مرزا قادیانی نے''هیو الذی اد سیل '' کی تفییرخود کی کہ بیآییت حضرت میچ کی دوہارہ آید کی خبردے رہی ہے۔گریہاں ایا صلح میں فرماتے ہیں کہ:'' قرآن مجید میں سیح کی آمہ ٹانی کا

ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے یا تو پہلے جھوٹ کہایا بعد میں جھوٹ کہا۔ اگر پہلی عبارت صحح ہے تو دوسری غلط۔ اگر دوسری صحیح ہے تو نہلی کذب، مبرصورت مرزا قادی<sub>ا</sub>نی کا کا ذب ہونا لازمآ تاب\_بوالمطلوب!

ختم نبوت كااقرار

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الاتعلم ان رب الرحيم المتفضل سمَّى نبيناتُهُ الله خاتم النبيين بغير استثناء وفسره نبينا في قوله لا نبي بعدى ببيان واضح الطالبين ولو جوزنا ظهور نبى بعد نبينا المُهالله لجوّزنا انفتاح باب وحى النبوة بعد تغليقها وهذا خلف (حمامتدالبشري ص٣٦٠ بخزائن ج ٢٠٠) كمالا يخفى على المسلمين''

نہیں ہیں محمد مسلقہ تمہارے مردول میں ہے کی کے باپ کیکن اللہ کے رسول اور ختم کرنے والے نبیوں کے۔ کیانہیں جانیا تو کدرب رحیم منفصل نے ہمارے نبی علیدالسلام کا نام خاتم النبيان ركعاب\_بغيركى استثناء كاوراس كي تغيير حضورني اسيخ اس قول "الا نبسسسى ب مدی "میں واضح بیان کے ساتھ طالبین کے لئے کردی ہے۔اب اگر ہم کسی نمی کاظہور آپ کے بعد جائز قرار دیں تو وحی نبوت کے بند ہونے کے بعد وحی نبوت کا درواز ہ کھولنا جائز قرار دیں مے اور یہ بالکل خلاف اصل ہے۔جس طرح تمام مسلمانوں پڑھی نہیں ہے۔

٢ ...... " " " وَلَا مَا رَ سِيدُ ورسولَ اللَّهُ عَالَمُ الانبياء بين اور بعد آنخفرت اللَّهُ كوئى نبى انبي آر نبيس آسكال اس كن اس شريعت بين نبي كائم مقام محدث ركع كن بين "

(شبادت القرآن ص ۴۸ بخزائن ج٢ ص٣٣٣)

س..... ''اوراس بات برجحكم ايمان ركهتا هول كه بمارے ني الله على الانبياء بيں اور آنجناب كے بعد اس امت كے لئے كوئى ني نيس آئے گانبا هو بايرانا۔''

(نشان آسانی ص ۳۹ خزائین جهم ۱۳۹۰)

مرزا قادیانی کی پہلی عبارت منامتد البشریٰ سے جوہم نے نقل کی ہے۔ اس میں مرزا قادیانی نے جو آئ کی ہے۔ اس میں مرزا قادیانی نے جوآ ہے کر مرد کھی کرساتھ تی رسول انتفاقی کی صدیدہ '' لا نہیں بعدی '' سے تعریح نفن کر کے واضح طور ریکھا ہے کہ آ ہے بعد کوئی نج میں آ سکتا۔

ای طرح عبارت نمبرا شہادۃ القرآن سے جونقل کی گئی ہے۔اس میں صاف آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی نفی کی گئی ہے۔ای طرح نمبر المیں بھی مرزا قادیا نی نے اعتراف کیا کہ کوئی نیایا یا ای نمیس آسکا۔

اب آئدہ جوہم کھیں گے وہ بھی مرزا قاد پانی کی کتاب نے قل کریں گے۔غورے کہلی اور آئندہ عبارت کا موازنہ لیجئے۔ کھر آپ پر مرزا قادیائی کی نبوت کی حقیقت کھل جائے گی۔ ختم نبوت کے خلاف

ا ..... "خدا کا یہ قول اول کن رسول الله و خاتم النبیین "اس آ عت کے بیم عنی ہیں کر آ خضرت کا لیے قبل کے بیم عنی ہیں کہ تخضرت کا لیے اس کے بیم عنی ہیں۔ ایک کا آخضرت کا کمال بجر آپ کی بیروی کی مہر کے کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ فرض اس آ عت کے بیم عنی تھے جن کوالٹا کر نیوت کے کہ الات سے تندہ فیض سے انکار کر دیا۔ نبی کا کمال بیہ ہے کہ وو دوسرے کوظلی طور پر نیوت کے کمالات سے متحت کردے۔"

(چشہ سے میں سے بنائر ترین کا کمال بیہ ہے کہ وو دوسرے کوظلی طور پر نیوت کے کمالات سے متحت کردے۔"

..... " "جارادعوى ہے كہم في اور رسول ميں \_"

(اخبارالبدرمورنده ۱۹۰۸رین ۱۹۰۸ء، بلغوظ ت ۴ م ۱۳۷۰) آپ غور کرین که مرزا قادیانی کی کهلی عبارتوں ش اور مندرجه بالاعبارتوں ش کس قدربعد ہے۔ پہلے نمبرا میں قوصاف عاف کہددیا کہ حضور خاتم انتہیں ہیں اور 'لا نہیں بعدی ''
کہہ کر حضوط اللہ نے آیت کی تغییر یوں کر دی کہ میرے بعد کوئی نیایا پرانا بظلی یا پروزی نی نہیں
آسکا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کواعر اف ہے کہ بلااسٹنام حضوط اللہ نے ''لانہی بعدی'' کہا ہے۔
نمبرا میں بھی مرزا قادیانی نے اقرار کیا ہے کہ بعد آنخضرت اللہ کے کوئی نی نہیں
آسکا۔ اس لئے کہ شریعت میں محدث نی کے قائم مقام رکھے گئے ہیں۔ ای طرح نمبرا میں بھی
کی اورنی کے آنے کا انکارے۔

الیے آ دی کا کلام کوئی تفکید کس طرح کسی ملم کا کلام تشلیم کرنے۔ بلکہ یہ ایک ایسے ہی آ دی کا کلام ہوسکتا ہے۔ جس کا دل دریاغ ماؤف ہو چکا ہوا در بغیر سو پیچ سمجھے جوزیان پر آیا کا غذ رفت کر دیا۔

یا پھربھض مریدوں کی اطاعت شعاری سے متاثر ہوکر خیال آیا ہو کہ کیوں نہ ایسی الو جماعت کی حماقت سے فائدہ اٹھا کر نبوت کا دعویٰ کر دیں۔ پھے آمدن بڑھ جائے گی۔ یا بقول مرزا قادیانی فتوحات مالیہ ہیںاضافہ ہوجائے گا۔

بے شک مرزا قادیانی اپنے بعض مقاصد همی کامیاب رہے۔ محرآ خرمحری بیگم والے قصے اور ہیضہ کی موت نے ساری کوشش پر پانی کھیردیا۔ تاہم مرزا قادیانی کواس کی پرواہ میں۔ کیونکہ اب معاملہ دوسرے جہاں ہیں سپرد خدا ہوچکا ہے۔ دنیا والوں کی باتوں ہے وہ بے فکر ہیں۔ محرمرزائیوں کواس دلدل ہیں پھنسا گئے اورخود آخرت کی دلدل ہادیہ ہیں پھنس گئے۔

مرزا قادیانی کے اخلاق

یوں تو مرزا قادیاتی کا ہرکام نرالا ہے۔ان کا بچ بھی نرالا۔ان کی شادی بھی نرالی۔ کھا تا پیتا بھی نرالا۔ مگر جس قدر آپ کا اخلاق نرالا ہے۔ شاید کسی اد ٹی ورجہ کے مسلمان ہیں بھی اس کا شائر تک نہ ہو۔ بلکہ غیرمسلموں ہیں بھی اس کی مثال شاید ہی ہو۔

مرزا قاویانی نہایت ہی گندہ دہمن تھے۔ جب کسی کے مخالف ہو جاتے تو ماشاء اللہ تہذیب، کے تمام بندھن تو ژ ڈالتے۔الی الی فحش گالیاں زبان تر جمان الہام سے صادر ہوتیں کہ توبہ ہی جملی۔اب آپ مرزا قاویانی کی چند کو ہرافشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ پھراگر جی جا ہے تو نی بھی مان لیں۔

ہرصاحب فیم جانتا ہے کہ حرامی اسے کہا جاتا ہے۔ جوشخص میاں بیوی کے طاپ سے نہ پیدا ہو بلکہ بغیر نکاح مردعورت کے طاپ سے پیدا ہو۔ مگر مرزا قادیانی جمیع خلق جوان کی بیہودہ

رعوت كوتسليم ندكر \_\_ان كوترامي كيتے ہيں-

ا..... "كل مسلم يقبلني ويصدق دعوتي الأذرية البغايا"

(آئينه كمالات اسلام ص ٥٣٨،٥٢٥ فزائن ج٥ص ٥٣٨،٥٣٤)

تمام سلمان جھے قبول کرتے ہیں اور میری دعوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مرکز خریوں کی اولا دینے مجھے نہیں مانا۔

٢ ..... مولوى سعد الله صاحب كم تعلق كو برافشاني:

اذيتنى خبثا فاست بصادق

اذلم تمت بالخزى يا ابن بغائى

ترجمه از مرزا قادیانی بخیافت خود ایذادادی پس من صادق میستم - اگر تو اے نسل بدکاران بذلت ندمیری - (انجام آتھم ۲۸۳ مزائن جاام ۲۸۳)

اردوتر جمہ: اے (سعداللہ) تونے مجھے اپنی خبافت سے ایذا دی۔ پس میں صادق نہیں ہوں۔ اگر تو ذلت سے ندمرے اے تنجری کے بیٹے۔

٣..... ''سعداللد حرامزاده ہے'' (اخبارالفضل مور دیتا ۲ رجولائی ۱۹۳۳ء)

مرزائی کہددیت میں ۔'' ذریة البغایا ''کامٹی حرامی بخریوں کی اولاؤیس ہے۔ حالانکد لغت کی کتاب ہے اس کا بھی معنی ثابت ہے۔ نیز مرزا قادیانی نے اس کا معنی خودسل بدکاراں کیا ہے۔ بلکہ آگلی عبارت ملاحظہ ہو۔ اس میں اردو میں بھی مرزائی ترجمہ کی روسے بھی ذریة البغایا کامغنی خراب عورتوں کی اولا دکھھاہے۔

٣..... "واعلم أن كل من هو من ولد الحلال وليس من ذرية البغايا ونسل الدجال في فعل أمرا من الا مدين أما كف اللسان بعد وترك الافتراء والمين وأما تاليف الرسالة كرسالتنا"

ترجمہ از مرزا قادیانی جانتا جاہئے ہرایک فض جوولد الحلال ہے اور خراب مورتوں اور دجال کی نسل میں سے میں ہے۔ وہ دوباتوں میں سے ایک بات ضرور افتیار کرے گایا تو بعداس کے دروغکوئی اور افتراء سے باز آجائے گایا ہمارے اس رسالہ جیسار سالہ فیش کرےگا۔

(اورائق جام ۱۲۳، خزائن جهر ۱۲۳)

۵..... "اگرعبدالله آخم متم ندکھائے یا تم کی سزامیعاد کے اندرد کھیے لی ہم سچے اور ہمارے البهام سے یے پھر بھی اگر کوئی تحکم سے ہماری تکذیب کرے اور اس معیار کی طرف متوجہ نہ ہوتو ب شک وہ ولد الحلال اور نیک ذات نیس ہوگا۔''

السب میں میں میں ہوگا ہے۔' (انوار الاسلام م ۲۹ بزرائن ج میں ۳۱)

اسب میں اب جوشن سسز بان درازی ہے بازئیس آئے گا اور ہماری فتح کا قائل تیس ہوگا تو صاف مجا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور طلال زادہ نیس ہے۔''

(انوارالاسلام م٠٠ فرزائن ج٥ص ٣١)

مندرجہ بالا عبارتوں میں واضح ہوگیا کہ مرزا قادیاتی گندہ ڈئی میں تمام گندہ وہن انسانوں سے سبقت لے محمّے ہیں۔ دوسرے کو (جو ان کے دعوے اور الهامات کا ذہہ کو تسلیم نہ کریں) ولد الحرام، بدذات، خبیث تک کہتے ہیں۔ بخریوں کی اولاد وغیرہ۔ ایسے الفاظ ہیں جو کوئی ملمم اپنی زبان سے اوائیس کرسکتا۔ لطف یہ ہے کہ مرزا قادیاتی خود ایسے لوگوں کی خمت کرتے ہیں جو دوسروں کے بارے ش زبان درازی سے کام لیں۔ کی تمان تمام بدزبانیوں اور زبان درازی سے کام کیں۔ کی تنام موافق حال شعر کہا ہے۔ درازیوں کاحق صرف اینے لئے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کیا موافق حال شعر کہا ہے۔

و هيف اور بشرم بھي عالم ميں ہوتے بيں مگر سب پرسبقت كے كئ ہے بے حيائى آپ كى

اب ایک اور گو ہرافشانی مرزا قادیانی کی زبانی سنیں اور بیرحدیث مرزا قادیانی کی سند متصل ہے۔ بلکہ خود اپنی تحریر ہے۔ جملہ خالفین کے قت میں بیر کو ہرافشانی قابل داد ہے۔ اگر یکی الفاظ مرزا قادیانی کے بارے میں استعمال کئے جا کیں تو مرزا قادیاتی تلملاا تھتے ہیں۔

مرزا تادیانی کے الفاظ مبارک خورے پڑھیں۔''ان العدا صلاوا خنسازیں الفلا ونسساء هم من دونهن اکلب'' میرے دشمن چنگلوں کے سورہو کے اوران کی مورش کتیوں سے بدتر ہیں۔ (جم الدی میں ۱۰ ہزائن جماص ۵۳)

یہ ہمرزا قادیائی کی گوہرافشانی۔ لطف کی بات سے ہمرزا قادیائی فرماتے ایک دفعہ اپنی تقریر میں مرزا قادیائی کی میدھدیٹ پڑھ کرسٹائی تھی کہ مرزا قادیائی یوں گوہرافشائی فرماتے ہیں۔ اس طرح اس سے تیل جوعبار تیں تقل کی ہیں۔ ان میں سے بعض پڑھ کرسٹائیں تو مرزائیوں میں تعلیل چھ گئی کہ فیروز خان ہمارے مرزا قادیائی کی تو ہیں کرتا ہے۔ ان کو گالیاں دیتا ہے۔ لہذا جھوٹوں کا پٹائی ہوئی۔ مولوی فیروز خان کی زبان بندی ہوئی چاہیے۔ بے چاروں کی بیکوشش بارآ ور ہوئی تو راقم کی دوماہ کی زبان بندی ہوگئی اور بیسطریں میعاد زبان بندی بھی کھر دہاہوں۔

جوالفاظ میں نے مرزا قادیانی کے دہرائے وہ اس قدر (مرزائیوں کے زدیک) قابل

تفریقے کے ذبان بندی ضرور مجھی گئی۔ گرافسوں اس نبی پرجس کا پیکلام ہے۔ جس کی زبان سے لکا۔ جس نے کتابوں میں درج کیا۔ کیا اس کے گندے متعفن کلام کے خلاف ہم اتنا بھی کہدویں اس نے دبناب ملہم کی زبان سے ایسے الفاظ ان کے ملہم کی نشان وہی کرتے ہیں۔ یعنی جناب ملہم کی زبان سے ایسے الفاظ ان کے مہم کی نشان وہی کرتے ہیں۔ یعنی جناب ملہم کی زبان سے السے المها م سے فواز سکتا ہے تو یہ مرزا تو ویانی کی گالیاں کہاں تک کھیں۔ چندمثالیں اور پیش کر کے اس بات کو متم کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی مولوی عبدالحق صاحب غزنوی ادر ان کی جماعت سے مخاطب ہوکر فرماتے ہیں: ''نمطوم کرریا اللہ اور دحق فرقہ اب تک کیوں شرم ادر حیاسے کام نہیں لیتا۔''

(ضميمه انجام آتحم ص٥٨ بخزائن ج ١١٣ ٣٣٢)

اگرہم اس کے جواب میں عرض کریں کہ مرذائی فرقہ کیوں شرم وحیا ہے کا منہیں لیتا۔ ایسے دجال دکذاب کو بی مان ہے۔ جس کی ایک پیشین گوئی بھی پوری نہ ہوئی۔ یو ھاپ میں مجمدی بیگم کے نکاح کی حسرت لئے بعارضتہ ہیننہ دبائی لا ہور میں آنجمانی ہوگیا نو شاید مرزائیوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ پہلم زخم براور گفتگو تمہارے سے موعود کا سکھلایا ہوا ہے۔ بلکہ ایسی عبارتیں پڑھ کرفخر بیکہا کریں کہ بیمی حضرت کا نشان ہے کہ لوگ وہ طریق افتایا رکر رہے ہیں۔ جو حضرت کا تھا۔

عام علماء كے متعلق كالياں

مرزا قادياني كامراق وسلسل بول

مرزا قادیانی کے جس قدر دعادی ہیں یا جس قدر بھی تقریریں اور کتابیں ہیں تضاد کا شکار ہیں۔اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا حافظ نہایت کمزور تعالیٰ نیز مراق بھی شال حال تھا۔ جب کہ شدت مراق میں کی واقع ہوجاتی ایک آ دھ معقول بات بھی مرزا قادیانی کی زبان سے کفل جاتی تھی ۔ تکر جونمی مراق کا دورہ شروع ہوجاتا تو پھر مابدولت عرش ہے کم کسی چیز کی خبر ندلاتے۔

نیز زبان ترجمان الهام سے گالیوں کی بارش برخی شروع ہو جاتی۔ کوئی طبقہ الیا نہیں۔ علاء ہوں یا عوام ، مسلمان ہوں یا عیسائی ، آریہ ہوں یا ہند و جومرزا قادیانی کی گالیاں سے پچتا۔ البتہ خوف کے وقت مراق بھاگ جاتا ہے۔ اپنی محن ماوے ولجا گورنمنٹ کا فسرہ برطانیہ کے متعلق کوئی الی بات زبان ہے نہیں نگل مرزا قادیانی نہایت درجہ وہمی واقع ہوئے تھے۔ اس لئے فوراً غضبناک ہوجاتے تھے۔ یہ بھی مراق بی کا اثر تھا۔ کیونکہ علاء طب کھتے ہیں کہ:''مراتی میں اعتدال نہیں ہوتا۔ اگر طبیب یا عالم دینی حیثیت کا مالک ہوا ور ہومراتی تو فوراً نوش کا ایک ہوا ور ہومراتی تو فوراً نوش کا ایک ہوا ور ہومراتی تو فوراً نوش کا دیتا ہے۔''

ہم مرزا قادیانی کی زبان سے ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی مراق کے مریض تھے۔ بلکہ ظیفہ ثانی اور مرزا قادیانی کی اہلیہ بھی مراق کے حلقہ بگوش تھے۔

مراق كى تعريف وعلامات

مالیخولیا کی ایک قتم ہے جس کومراق کہتے ہیں۔ بیمرض تیز سودا سے جومعدہ میں جمع ہوتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے اور جس عضویس سے مادہ جمع ہوجا تا ہے۔ اس سے سیاہ بخارات اٹھ کر د ماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔

علامات مراق: اس کی علامات بیر ہیں:

ا ..... ترش دخانی دُ کارین آنا۔

ضعف معده کی وجہت کھانے کی لذت کم معلوم ہوتا۔

٣..... باضم خراب بوجانا ـ

س پيث پھولنا۔

۲....۲

۵..... ياخانه پټلامونا۔

٢ ..... دهوي جيسے بخارات چ هے موئے معلوم مونا۔ (شرح اسباب والعلامات امراض رأس النخ ليا)

خیال کیاجاتا ہے کہ اس مرض (مراق) کی علامات ظہور فتور قوت حیوانی یا روح حیوانی سے ہوتا ہے۔جو کہ جگر دمعدے میں ہوتی ہے۔ مگر تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے کہ مرض عصبی ہاورجیسا کہ عورت میں رحم کی مشارکت سے مرض اختتاق الرحم (ہسٹریا) پیدا ہوجاتا ہے۔ای طرح اعضاء اندرونی کے فتورسے ضعف و ماغ ہوکر مردوں میں مراق ہوجاتا ہے۔

علامات: مریض ہمیشہ ست و تنظرر ہتا ہے۔ اس میں خودی کے خیالات پدا ہوجائے ہیں۔ ہرایک بات میں مبالغہ کرتا ہے ..... بھوک نہیں گئی۔ کھانا ٹھیک طور پرنہیں ہشم ہوتا۔ (مخزن حکمت ڈاکٹر غلام جیلانی)

شخ الرئيس تحكيم بوعلى سيناكى نظر ميں ماليخو ليا اور مراق ايك ہے

مالیخ لیااس مرض کو کہتے ہیں جس میں حالت طبعی کے خلاف خیالات وافکار متغیر بخو ف وفساد ہوجاتے ہیں۔اس کا سبب مزاج کا سوداوی ہوجا نا ہوتا ہے۔جس سے روح د ماغی اندرونی طور پرمتوحش ہوتی ہے اور مریفن اس کی ظلمت سے پراگندہ خاطر ہوجا تا ہے یا پھر بیمرض حرارت چگر کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے اور یکی چیز مراق ہوتی ہے۔ جب اس میں غذا کے فضلات اور آئنوں کے بخارات جمع ہوجاتے ہیں اس کے اخلاط جل کر سودا کی صورت میں تبدیل ہوجاتے ہیں تو ان اعضاء سے سیاہ بخارات اٹھ کر سرکی طرف چڑھتے ہیں۔اس کو تخد مراقیہ مالیخ لیا ناخ اور مالیخ لیا مراقیہ کہتے ہیں۔(ترجمہ از قانون شخ ارکبس بوطی سینا فن اقرار از کماب ٹالٹ)

علاج: عمدہ خون پیدا کرنے والی غذا کیں استعمال کرائی جا کیں۔ مثلاً مچھلی، پرندوں کا زودہ منسم گوشت اور کبھی بھی سفید ہلکی شراب جو تیز اور پرانی نہ ہواور عمدہ عمدہ خوشبو میں جیسے مشک، عنبر، نافہ اور عوداستعمال کرا کیں۔ نیز فم معدہ کے لئے مقوی جوارشات کا استعمال کرا کیں۔ (بحوالہ فہ کورقانون شخ)

ماليخوليا كى كارستانى

الیخ لیاء خیالات وافکار کے طریق طبعی ہے متغیر بخو ف وفساد ہوجائے کو کہتے ہیں .....

بعض مریضوں میں گاہے گاہے یہ ضاداس حد تک پہنے جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کوغیب وال ہوتا
ہوتا ہو اساور کھر ہونے والے امور کی پہلے ہی خبر دے دیتا ہے .....اور بعض کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتا
ہوکہ میں فرشتہ ہوں۔

مریض کے اکثر اوہا م اس کام مے متعلق ہوتے ہیں۔ جس میں مریض زمانہ صحت میں مشخول رہا ہو۔...مثل مریض صاحب علم ہوتو پیغیری اور معجزات وکرامات کا دموی کر کر ویتا ہے۔

مشخول رہا ہو۔....مثل مریض صاحب علم ہوتو پیغیری اور معجزات وکرامات کا دموی کر کر ویتا ہے۔

فدائی کی ہاتیں کرتا ہے اور لؤگول کو اس کی تعلیق کرتا ہے۔

(اکسیراعظم من اس محال

ہیں؟ مراق کا اثر مریض کے اقوال وافعال وخیالات پر کیا پڑتا ہے؟ اب ہم مرزا قادیانی کے حوار ہوں بلکہ مرزا قادیانی کے حوار ہوں بلکہ مرزا قادیانی مرض مراق میں جالاتھ اور جوعلامات مرزا قادیانی میں پائی جاتی تھیں۔ وہ بالکل مندرجہ بالاعلامات سے لمتی جلتی جیس۔ بلکہ تھیک تھیک وہی جی وہی کرتے تھے۔ جو بوطی سینا نے جاتا ہے۔ مثلاً ملک عزر دیگرمقویات ممکن ہے تا یک وائن بھی۔

ا است است دو کھومیری بیاری گی نسبت بھی آئنصرت کالتے نے پیش کوئی کی تھی۔ جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے واس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تھے آسان پر ہے جب اترے گا تو دوزر دچا دریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اس طرح مجھ کو دو بیاریاں ہیں۔ آیک او پر کے دھڑکی اور آیک نیچے کے دھڑکی کے لیے میں میں مات اور کھڑے بول۔ "کی لیے بینی مراق اور کھڑے بول۔ "

(رسال تعمین الا ذہان ماہ جون م ۱۹۰ و دواخبار بدر قادیان ج ۲ نمبر ۳ مور و پر برجون م ۱۹۰۰) غالبًا مرزا قادیانی یہاں بھول گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ سرے پانی فیک رہا ہوگا۔ غالبًا اس کا معنی مرزا قادیانی نے کھت بول لیا ہو کیسی انچھی تاویل کی۔ مرزا قادیانی اس پر بھنا بھی فخر کریں تو پھر بھی کم ہے۔ (مؤلف)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے واضح طور پراعم آف کیا ہے۔ جھے مراق کی بیاری ہے۔

اس سن اگر مجھے اسائیل صاحب نے جھے ہیاں کیا کہ میں نے گئی و فعہ دھنرت سے موجود سے سنا کہ جھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن وراصل بات بید ہے کہ آپ میں دما فی محت اور شباندروز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایک علامات پیدا ہوجایا کرتی تھیں جو ہایا کرتے کرتے ایک وجہ سے ہوجانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سرد ہوجانا، گھیرا ہٹ کا وردہ ہوجانا۔ ایسامعادم ہونا کہ ابھی دم لگھا ہے یاکسی تھی جاتی ہوجانا، جیاکسی تھی جاکہ یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت رہے ہوتان ہونے گئا وغیرہ وذالک!" (سرقالہ یوں میں 80 حصد دم مردایت نہر ۲۹۳)۔

ریوان ہونے گئا وغیرہ وذالک!" (سرقالہ یوں میں 80 حصد دم مردایت نہر ۲۹۹)۔

مرزا قادیائی کے فرزند کی تصنیف کردہ کتاب میں خود بھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے مراق اور ہسٹر پاکا قرار مرزا قادیانی کی زبانی نقل کردیا۔ مگر کوئی تاویل نہ کر سکے۔ بجواس کے کہ علامات ہسٹر یا ومراق تھی۔ یعنی علامات تھی۔ مگر مراق نہ تھا کیا مرزا قادیانی نے جموث کہا؟ حالاتکہ ایک ہزار کتاب طب ان کی نظر سے بھول ان کے گزری تھی اور خاعمانی تھیم تھے۔ مرزائی کہتے ہیں:''ہسٹریا تو عورتوں کو ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا دوسرا نام اختتاق الرحم ہے۔''اس کا جواب تو مرزائیوں کو دنیا چاہئے کیونکہ مرزا قا دیا نی اقراری ہیں۔ہم کیا کریں لیکن جواب چندان شکل بھی نہیں۔

ا ...... الزامی جواب مرزا قادیانی جب اماه تک حمل کی حالت میں حالمہ بنے رہے تو پھر واضح ہوگیا کہ رحم شریف بھی کہیں ہوگا۔ شاید بعد میں اپریشن کروالیا ہو کیونکہ بچہ حالمہ کے رحم میں ہوتا ہے۔ مر دحال نہیں ہوسکا۔

۲----- کیونکدلازم تھا کہ ابن مریم بننے کے لئے پکھ عرصہ ام سے بنتے۔ ظاہر ہے کہ ام سے عورت ہی تو ہوگی نہ کہ مرد، ورنہ اب سے ہونا لازم آئے گا۔ معالمہ زیادہ بگڑ جائے گا۔ (اشارہ کافی)

سا ..... یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی میں نشان کے طور پر رحم نث کردیا گیا ہو۔ یہاں تک تو الزامی جواب تھا بی تقیقی جواب آگر چہ ہمارے ذمہ نہیں۔ بیتو مرزائیوں کے ذمہ تھا۔ اپنے مجدد کے کئے ربط اقوال کی تشریح بے صواب کرتے تا ہم تحقیقی جواب پہلے ہم مخزن حکمت سے نقل کر آئے ہیں کہ بعض اندرونی اعضاء میں فتورے مردول کو بھی بید یماری لاحق ہوجاتی ہے۔

اب قادیانیوں کے خلیفہ ٹانی کی زبانی سنیں۔

''بسٹریا کا بیارجس کو اختیاق الرحم کہتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ای لئے اس کورحم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ورندمردوں میں بھی بیمرض ہوتا ہے۔جن مردوں کو بیمرض ہوان کومراتی کہتے ہیں۔''

(مندرجانبارالفضل قاديان ج انمبر٨٢،مورند،٣٠٠مريريل ١٩٢٣ء)

مرزا قادیانی کی عصبی کمزوری

'' حضرت (مرزا قادیانی) صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دورال سر، در دسر، کمی خواب، تشنج دل، بزیضی، اسہال ( یعنی دست ) کثرت پیشاب وغیره کا صرف ایک بی باعث تصاور وه عصبی کمزوری تصا۔''

بے شک عصبی کمزوری ہی کی بناء پر مرز اقادیائی کو مراق لاحق ہوگیا تھا اور نبوت بھی اس عصبی کمزوری و مراق نامراد کا کر شمہ تھا۔ کیونکہ مراق کی خصوصیت ہے۔ ایک صاحب علم مراق میں مبتلاء ہوکر نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے۔ ورنہ طب کا اصول ہی یاطل ہوجاتا ہے۔ چونکہ طب کی بنیاد تجربہ ہے۔ تجربہ کوجمٹلانا محال ہے۔ ھو المراد! اب ایک مرزائی ڈاکٹر کا فتو ٹی مراقی کے متعلق ملاحظہ فرمائیں:'' ایک مدی الہام کے متعلق اگریہ بات تابت ہوجاوے کہ اس کوہشریا مالیخ لیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعو ٹی کی تر دید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایک چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی ممارت کوئٹ وین سے اکھاڑ دیتی ہے۔''

(مندرجدرسالدر بويوآف ريليجنزقاديان بابت ماه اكست ١٩٢٧ء)

ڈ اکٹر صاحب نے خوب کہا۔ واقعی مرزا قادیانی کے مراق نے ان کی صدافت کی عمارت اکھاڑ دی۔ بلکہ کٹرت بول کی طوفانی لہروں نے باقی ماندہ آ ٹار بھی مٹا کر برابر کردیئے۔

مرزا قادیانی<u> کے نیچے کے د</u>ھڑکی کارستانی

'' دوسری بیاری بدن کے نیلے حصہ میں ہے جو مجھے کشرت پیشاب کی مرض ہے۔جس کوذیا بیلس کتے ہیں اور معمولی طور پر مجھے ہر روز پیشاب کشرت ہے آتا ہے اور پندر ویا ہیں دفعہ نوبت پہنچتی ہے اور بعض اوقات قریب سود فعہ دن رات میں پیشاب آتا ہے اور اس سے بھی ضعف بہت ہوجاتا ہے۔'' (ضمیر براہین احمد یصد پنجمس ۱۰۸ نزائن جام ۲۵۳)

واقعی مرزا قادیانی کی حالت قابل رحم ہے۔ آخر بے چارہ مخالفین کی گالیوں سے تواضع نہ کریے تو کیا کرے۔جواب سیجے سوچنے کی فرصت کب لمتی تھی کہ پکھرد ماغ سے کام لے کر جواب دیتے۔ د ماغ کومراق نامراد نے تباہ کردیا۔اوراس پر کٹرت پیشاب نے سونے پر سہامکہ کا کام کیا۔

آخراس کی بھی تصریح ہوئی جائے کہ یہ برکات مراق وذیا بیٹس کب سے نازل ہونے شروع ہوئے۔ لیجئے ااس کی ابتداء بھی مرزا قادیانی نے خودس رقم فرمادی ہے۔

"اور دونوں مرضیں اس زمانہ سے ہیں جس زمانہ سے میں نے اپنا دعویٰ مامور من اللہ ہوئے کا شائع کیا۔"
ہونے کا شائع کیا۔"

بہت خوب ملہم من اللہ ہوتے ہی انعام ملا۔ بہت اچھا انعام ملا۔ نہ سرمحفوظ نہ دھڑ محفوظ۔ کیا کہنے مرزا قادیانی کے الہام کی برکات کے۔

ر میمداریین نبری صی ، خزائن ج ماص و سیداری ) پر مرزا قادیانی دقم طراز بین: دهی ایک دائم المرض آدی بول ..... بمیشد در دسراور دوران بیاری ذیا بیطس ب کدایک مت سددامن میر بیاب آتا ب اورای قدر کثرت سے پیشاب میر بیاری نام میر سیال حال رجح بین ... سیدشاب سیدش قدر کوارض ضعف وغیره بوت بین وه میر سیشال حال رجح بین ...

مرزا قادیانی نے کیا ہی درست فرمایا کہ عوارض مراق دپیشاب شامل حال ہیں۔لوگ تو بزرگوں کے متعلق بلکہ عام مؤمنین کے متعلق بی خیال بلکہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ محرمرزا قادیانی کے شامل حال پیشاب ومراق آیا۔

سی شاعرنے کہاہے۔

اذا الا مسانة قسمت في معشر الدنسي بساوف حظها قسا مها

لینی جب کہ ازل میں کمی قوم میں امانت کی تقیم کی گئی تو قسام ازل نے ہماری قوم کو امانت کا وافر حصہ عطاء کیا۔ میں اہل علم سے معذرت جاسچے ہوئے مرزا قادیانی کے بارے میں پوں کہ دون تو معاف رکھنا ہے

اذا السعدارض قسست فی صفتری اوف ساوف د حناها قسسامها جب کیمفتری کوموارضات تشیم کئے گئے توازل پس قیام ازل نے مرزا تا دیاتی کو وافر مصدعطاء کیا۔

حافظه نه باشد

مرزا قادیانی کو ماشاء الله ثرانی حافظ ہے بھی دافر حصد طاتھا۔ جیسا کہ خود تحریر فرماتے ہیں: ''میراحافظ بہت خراب ہے۔ اگر کی دفعہ کی کا طاقت ہوت بھی جول جا تا ہوں۔ یا دو ہائی عمدہ طریقہ ہے۔ حافظ کی میابتری ہے کہ بیان نہیں کرسکتا۔'' (کمتوبات احمدین جا نہیں کرسکتا۔'' کس طرح بیان مری نہیں کرسکتا۔'' کس طرح بیان کر یہ رہ اگر کو یم زبال سوز و' اگریہ خرابی نہ ہوتی تو دوسرا الہام پہلے کے خلاف بھی نہ گئرتے۔ چونکہ در درغ گوراحافظ دباشد کے مصداق پہلا الہام شائع تو کروسیتے۔ مگریاد نہ رہتا کیا الہام شائع کیا تھا۔

کتاب و تیمنے کی فرصت نہی ۔ جس طرح معلوم ہو چکا ہے۔ ہروقت لوٹا ہاتھ میں ہوتا پھر ڈھیا بھی ساتھ ۔ لہذا جب دوسرا الهام شائع ہوتا تو پہلے کے خلاف ہوتا۔ اس کی تاویل پرتاویل ہوتی ۔ پھر طاہر ہے مرزا قادیانی کو بڑا گاتی ہوتا ہوگا۔ اب اے کس طرح بیان کریں۔ کیونکہ اعمر اف کذب نہایت می تضمن محا کھ ہے۔ زبال سوز دوالا معا کھ ہے۔

این ہمہ فانہ آفاب است

مرزا قادیانی کی اہلیکو بھی مراق تھا۔''میری بیوی کومراق کی بیاری ہے۔ بھی بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدمی مفید ہے۔ ان کے ساتھ چند خادم عورتیں بھی ہوتی ہیں اور پردے کا پوراانظام ہوتا ہے .....ہم باغ تک جاتے ہیں اور پھروالی آ جاتے ہیں۔''

(مرزا قادیانی کابیان عدالت مندرجها خیاراتکم مورندهٔ اراگست ۱۹۰۱م بنقول از منظوراللی ص ۲۷) میال مجمود احمد خلیفه شانی کومراق

''جب خاندان ہے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھر آگی نسل میں بیشک بیر مرض نتقل ہوا۔ چنا نچ حضرت خلیفة استے ٹائی (میاں تحدود احمد صاحب) نے فر ما یا کہ جھے کو بھی بھی بھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔'' چونکہ علم طب کی روسے بیر مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔ لہذا خلیفہ ٹائی کو مراق مرز اغلام احمد سے ورشیمی ملا اور مرز اقا دیانی کی اہلیہ صاحبہ بھی مرز اقا دیانی کے مراق سے متاثر ہوئیں۔ عجب نہیں کہ اکثر مرز ائی بھی روحانی یا جسمانی مراق بھی مرز اقا دیانی سے بطور ورشد روحانی کچھ نہ

مرزا قادياني كىسنت طعام

'' حضرت سے موعود صاحب کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو بھٹکل ایک پھلکا آپ کھاتے اور جب آپ اٹھتے تو روٹی کے نکڑوں کا بہت ساچورا آپ کے سامنے سے نکٹا۔ آپ کی عادت تھی کہ روٹی توڑتے اور اس کے نکڑے نکڑے کرتے جاتے۔ پھر کوئی نکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے۔ باقی نکڑے دسترخوان پر رکھ رہے۔

کچھ حصہ دار ہوں۔ ورنہ بھی انعقل انسان ایسے مذہب کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔

سے بین رسیسر سروس پر دسار سب معلوم نیں معلوم اللہ اللہ اللہ اللہ کول کیا کرتے تھے۔ گرگئ معلوم نیس معزت صاحب بیتالش کرتے ہیں کہ رونی کے ظروں میں کون ساتیج کرنے والا ہےاورکون سانہیں۔'(خطبہ میان محودا حرظفہ ٹانی مندرجہ اخبار الفضل قادیان موروبی سرارج ۱۹۳۵ء) مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیائی روثی کا چورا بنا کر پچھ کھالیتے پچھ چھوڑ دیتے تہ ہے والے کھڑے چن چن کر کھاتے باقی چورا پڑار ہتا۔ یعنی وہ کھڑے جو تیجے نہ کرتے وہ فیکی ہے۔

فالبامرزاقادياني مح موجود فرآن بحي نيس و يحمار ارشادات رباني "ان مسن السي الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم "برجزاللك في يرحق م- مرتم

ان کی تین سمچیزیں سکتے۔

یہاں ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ جناب بنے غور سے روٹی کے محلووں میں بھی اقباز کرتے تھے محرایک دوسری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب روٹی بوں کھاتے تھے کہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کیا کھار ہا ہوں۔ لیجنے اوہ عبارت بھی ہدییا ظرین کرتا ہوں۔

مرزا قادياني كي غفلت شعاري

'' ڈاکٹر محمد اسائیل صاحب نے جھے ہیاں کیا کہ حضرت سے موجود علیہ السلام اپنی جسمانی عادات میں استخد سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنے تو بہتو جمی کے عالم میں اس کی ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں۔ بلکہ اوپر کی طرف ہوجاتی تھی اور بار ہا ایک کاج کا بٹن، دوسر کاج میں لگا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لئے کرگانی ہدیتا لاتا تو آپ بداوقات دایاں یا ؤں باکیں میں ڈال دستے اور بایاں داکیں میں۔

چنانچاس تکلیف کی وجہ ہے آپ دلی جوتا پہنتے تھے۔ ای طرح کھانا کھانے کا بیرحال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس وقت پہ گلتا ہے کہ کیا کھارہے ہیں۔ جب کھاتے کھاتے کوئی کنگروغیرہ کا رہے دوانت کے بنچ آجا تا ہے۔'' (ہر قالبدی حدوثم ۵۸، بروایت ببر ۵۵ مردا تا ویانی کے خلیفہ تو فرمارہے ہیں کہ حضرت روثی بڑی توجہ ہے کھاتے تیج والے تکوئے کہ اس کے خلیفہ تو فرمارہے ہیں کہ حضرت روثی بڑی توجہ سے کھاتے تیج میں موتا تھا کہ کیا کھاتے ہیں۔ ان کو طلق بیام بھی نہ ہوتا تھا کہ کیا کھاتے ہیں۔ جب کوئی کنگر دانت تلے آکر بہتا تو خیال ہوتا کہ ما بدولت روثی کھا رہے ہیں۔

واہ رے مراق تیرے کرشے، کیونکہ مراق میں بھی اشتہا بہت کم ہوتی ہے۔اس کئے روٹی کی طرف توجہ نہ ہوتی ۔ نیز جرابوں پر اور جوتوں پر توجہ دینے کی کیا ضرورت تھی۔شاید الی برحواساں بھی قادیائی نبوت کا جز ہوں۔

امید بہتام قادیانی بھی اسست پھل کرتے ہوں کے۔اگر قادیانی حضرات اسمنے ہوکر دایاں جوتا بائیس پاؤں میں اور بایاں جوتا دائیں میں اور جراب کی ایر کی اور کئے ہوئے واللہ اور گر جیب میں ہوکر ایک ہاتھ میں ڈھیلے اور دوسرے میں گڑ گئے سامنے روٹی کے گلاوں کا اجاد کے ہوئے است میں کی کمائش میں پر ڈیکریں تو پھر تماشائوں کو وجد آجائے۔اگر اس نمائش میں گر شدہ جم ہوسکا ہے۔

قولنج زخيري

مرزاقادیانی ایک اور مرض میں بھی جالا تھے۔فرماتے ہیں: ''ایک مرتبہ میں قولنج زخری سے خت بیار موااور سولدون تک پاخانہ کی راہ سے خون آتار ہااور سخت ورد تھا جو بیان سے ہاہر ہے۔''

مرزاقادیانی دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلال بیاری میں جتلا ہوگیا۔ فلال فلاک بیاری میں جتلا ہوگیا۔ فلال فرگیا۔ فلال کالڑکا بیار ہویا فوت ہوگیا۔ لہذاوہ عذاب میں جتلا ہوگیا۔ کیونکہ وہ ہمیں نہیں ما نتا۔
اس حم کی بہت می عبارتیں آپ کولیس گی کہا ہے بیاریاں جواس قدر شدید ہیں۔ مراق ہوئی ہلسل پول، اسہال وغیرہ۔ ان کوعذاب نہ کہا جاوے گا؟ بلکہ مرزاقادیانی ونیا کی پوری زندگی میں جھوٹے دعوی کی بناء پر مسلسل معذب رہے۔ بلکہ بیزندگی تو موت سے بھی زیادہ مصیبت تھی۔ محرکیا کیا جارے۔ اپنی آ کھی الھہ بیتر بھی نظر نہیں آتا۔

مرغوباشياء

''مرزا قادیانی کوئتر، بیر، مرغ کا گوشت بہت پہند تھا۔ پلاؤ، فیرین، بیشے چاول، نرم نرم بھی شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔مشک عبر، روغن بادام، مردارید، یا قوت، مرجان دغیرہ بھی زیراستعمال رہے تھے۔''

آپ کویاد ہوگا ہم پہلے علاج مراق میں بولم سینا نے قاکر آئے ہیں کہ ایک مراقی کے
لئے الی خوشیوئیں، دیگر مقوی اشیاء، جوزود بھی ہوں استعال کرنے ضروری ہیں۔ چہل قدی بھی
ضرور کرنی چاہئے۔ بیسب علاج معالجہ مرزا قادیانی اس مراق نامراد سے چھٹکارا حاصل کرنے
کے لئے کرتے تھے۔اب بھی مرزائیوں کو آپ کے مراق میں شبہ ہوتو ہو۔ دہ خود ہی مرزا قادیانی
کے مکذب تھم میں گے۔

الی باتیں ہم بیان کرتے ہیں تو مرزائی چڑتے ہیں۔ مجھے تو ان کی اس ترکت پر افسوس ہوتا ہے کیا ہم ان کے نبی کی احادیث وشائل بیان کریں تو دہ ناراض ہوں۔ کیا ان کواپنے نبی سے جسٹیس ہے؟

ہمارے نی علیدالسلام کے شاکل واحادیث آپ دن رات ہمیں سنائیں ہم ہمتن گوش ہوکراپے محبوب پیغبرعلیدالسلام کے شاکل واحادیث بین کے بلکسنتا تو اب بھتے ہیں۔افسوس کتم ناراض ہو۔ ریکسی مجت؟' دیلس ما یام کم به ایمانکم''

مرزا قادياني كانسب نامه

" ہمارا جمرہ نسب اس طرح پر ہے۔ میرانام غلام احمد، ابن مرزاغلام مرتضی صاحب، ابن مرزاغلام مرتضی صاحب، ابن مرزاعط و مجد صاحب، ابن مرزاع محد صاحب، ابن مرزاع محد صاحب، ابن مرزاع محد الله على صاحب، ابن مرزاع محد الله دین صاحب، ابن مرزاع محد الله و بیک صاحب، ابن مرزاع محد بیک صاحب، ابن مرزاع محد بیک صاحب، ابن مرزاع مرزاع دل بیک صاحب، ابن مرزاع میں صاحب، ابن مرزاع میں مورث اعلی ۔ " رحاش کی بیان میں صاحب، ابن مورث اعلی ۔ " رحاش کی بیان کے بیان کہ بیان کی کیا ہے۔ ہماری قوم خل برلاس ہے۔ "

یری مرزا قادیانی نے اپنانسب نامد مندرجہ بلا ایک صاحب حاتی محمد اساعیل خال صاحب رئیس وتاولی کی درخوست پر کلھا ہے۔ کیونکہ حاتی صاحب مشہورا شخاص کی سواخ حیات لکھنا جا ہے رئیس وتاولی کی درخوست پر کلھا ہے۔ کیونکہ حاتی صاحب مشہورا شخاص کی سوانح حیات لکھنا جا ہے

تھے۔جس طرح ای کتاب کے میں مہما پر مذکور ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اپنا سیج نسب نامدکھ کران کی آرز دیوری کی ہے اور اس میں ککھا ہے کہ:''ہماری قوم خل برلاس ہے۔'' (کتاب البر بیعا شیم ۱۳۲۸) جن اس میں کلھا ہے کہ فراق میں معلوم ال گر طرفر قد تماشا شاہیہ ہے کہ مرزا قادیائی ایک صدیمت والی پیشین کوئی اپنے اوپر چہاں کرنے کے لئے اپنے نسب نامہ میں بھی تبدیلی کے مرتکب ہوئے گرکوئی تاریخی شہادت نہ کی تو کہ دیا کہ الہام کے ذریعہ معلوم ہوا ہے۔

" بمجھے الہام ہوا ہے کہ میرے باپ دادا فاری الاصل تھے۔" اگر الیا ہی تھا تو مرزا قادیانی کو گور منٹ انگلھیے سے اپنانسب نامہ تبدیل کردانے کے متعلق کوئی درخواست پیش کرتے تو باتی وم ہرگز اوریانی ایسے کرتے تو باتی قوم ہرگز یہ کو ایس کرتے تو باتی قوم ہرگز یہ کو ایس کے ایس کے ایس کے مسابق کے مسابق کے مسابق کے مسابق کے مسابق کی مسابق کے مسابق کی مسابق کے مسابق کی مسابق کے مسابق کی مسابق کے مسابق کی کہ کے مسابق کے

یہ والنامرزا قادیانی کے الہام کے کاذب ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے خوداعتراف کیا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے خوداعتراف کیا ہے۔ سالیٹوں تک توسب مثل تھے۔ جیسا کرنسب نامدسے معلوم ہوتا ہے۔ اب فاری الاصل ہوتا الہام سے فیک پڑا۔ مرزائیوں کومعلوم ہوتا چاہیے کہ جوشن اپنانسب کی غیرسے ملائے اس موقع اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔

مرزا قادیانی کابدووی بھی جمونا ہے۔ بحض ایک روایت اپنے اوپر چیال کرنے کے لئے الہام گر اے۔ جس طرح ابن مریم بننے کے لئے مرزا قادیانی دس ماہ تک حالمہ بن مج تھے۔ پھر ہاشاءاللہ خود ہی مولود بھی ہو گئے۔ یاللعب ایسے آ دی کو پاگل قوم نبی بنار ہی ہے۔ حالانکہ ایسا آ دی سچے اللہ ماغ ہی نہیں ہوسکتا۔

مرزا قادياني كيتعليم وتربيت

'' پھر میں پہلے سلم المی طرف عود کر کے لکھتا ہوں۔ پچپن کے ذیانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فاری خوان معلم میرے لئے تو کر رکھا گیا۔ جنیوں نے قر آن شریف اور چند فاری کتابیں جمعے پڑھائی اور اس بزرگ کا نام فضل اللی تھا اور جب میری عرفقر بیا دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے۔ جن کا نام فضل احمد تھا ۔ . . . . اور میں نے بعض کتابیں اور پچھ تو اعد نوان سے پڑھے اور بعداس کے جب میں ستر ہا افغارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا انقاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے تو کر رکھ کر قادیان میں مروجہ کو جہاں تک مقرر کیا تھا اور ان ترکھ کو اور منطق اور حکمت و غیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالی نے چاہا حاصل کیا اور بعض طہابت کی کتابیں میں نے اپنے والد مروجہ کو جہاں تک خدا تعالی نے چاہا حاصل کیا اور بعض طہابت کی کتابیں میں نے اپنے والد مروجہ کو جہاں تک خدا تعالی نے چاہا حاصل کیا اور بعض طہابت کی کتابیں میں نے اپنے والد مراحب سے پڑھی۔''

ان مندرجہ بالا بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کافی عرصہ تک تعلیم حاصل کی اورا چھے اہراسا تذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی بعض کتابوں مل كعاب كه: "مي نقرآن مجيد كاتعليم كسي عاصل نبيس ك."

بيفلط بلكدمرزا قاديانى كأبي بيان عظامر موتاب كدمروج علوم تمام برجع يس - مروج علوم من تفير ، حديث كاعلم نيز فقد ، اصول فقد اورع بل ، تاريخ وغيره كاعلم سب شامل ہیں۔ یہیں سےمعلوم ہوا کہ انجاب پہلے سے بی نبوت کی تیاری میں مشغول تھے۔ صرف موزوں وقت كے منتظر تھے۔

مندرجه بالا بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے چھ سال کی عمر میں پڑھناشروع کیااورا مخارہ سال کی عمر میں بڑی کتب پڑھنی شروع کی اور اس کے چند سال بعد تک پڑھتے رہے۔ کم از کم چندسال میں تین چارسال کی حمنجائش تو ہے۔ ای طرح کم از کم مرزا قادیا فی نے سولہ سال تک علوم مردجہ کے حاصل کرنے پرصرف کئے۔ چران کا بدادعاء کہ میں نے علم کس استاذ ہے بیں پڑھا بلک علم لدنی تھا۔ بہت خوب سولہ سال پڑھنے کے بعد بھی علم لدنی رہا۔

مولانا ابوالكلام مرحوم كمتعلق مشبورب كرسوله سرو سال كى عرض علوم مروجة ختم کرنے کے بعد مش بازغ جیسی فلے کی کتاب پڑھانی شروع کر دی تھی۔ پھر لطف کی بات بیہ ہے کہ جب مرزا قادیانی گرے بھاگ کراہے کی عزیز کے ساتھ آوارہ گھومنے پھرنے میں اپنے والد صاحب كى پشتن از ا دالى تو چرسيا ككوت ميس ملازم موسئة اور انكريزى تعليم حاصل كرنى شروع كى اورایک امتحان میں شرکت کی محرنا کام ہوئے۔ یہاں سے مرزا قادیانی کی لیافت خود معلوم ہوگئ اور یج ہے کہ آپ کے انگریزی الہامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوفیل بی ہوتا چاہئے تھا۔ مرزا قادیانی کے خاندان کے سکھوں اورانگریزوں سے تعلقات

مرزا قادیانی کا پورا خاندان انگریزول کا نمک خور اور وفادار ہے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آ زادی میں انہوں نے انگریزوں کی حمایت میں مسلمانوں کے خون سے ہو کی تھیلی ہے۔ اس طرح سكمول كے ماتحت بحى مسلمانوں كے قل عام ميں حصدليا۔ اى صله ميں جاكيروالي لى۔

مجرجب مرزاقا ديانى كے والدصاحب پنشز ہو مكے تو اب مرزاقادياني صاحب تلوار تو ند تے اور ند مت تھی۔ البتہ للم کی کوارے سرکار انگریز کی خوب خدمت کی۔ شاید انگریزوں نے مسلمانول كوخصوصاً اورابل مندكوعموماً غلام منانے كا، فرسود والزائي والاطريقة بدل ديا تعبار ايك طرف کالج بیخدمت انجام دے رہے تھے۔ دوسری طرف مرزا قادیانی۔ اس نے مسلمانوں کے عقائد معزلزل کر کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی تدبیر پڑھل کیا اوراس میں اگریز کامیاب رہا۔اب ہم مرزا قادیانی کی عبارتوں سے اس فائدان اور مرزا قادیانی کی خودا پئی خدمات جو اگریزوں کے لئے وقت تھیں بیان کریں گے اور بیجی ڈابت کریں گے کہ مرزا قادیانی اگریزوں کے تخواہ دار تنے اور ہا قاعدہ اگریزوں کی ہی آئی ڈی میں ملازم تنے۔ بلکہ اجھے اعلیٰ عہدہ پر مشمکن تنے۔امید ہے آپ ان انکشافات سے منظوظ ہوں مے اور نظر کھر کی راہ بھی بدل جائے گی۔

مرزا قادياني كاخاندان اورسكه

مرزا قادیانی کا خاندان سکھوں کے زمانہ میں بھی مسلمانوں سے متنفر اور سکھوں کا حلیف تھا۔ مرزا قادیانی کے خاندان کی تلوار یں سلمانوں کے خواندان کی تلوار یں سلمانوں کے خواندان کی تلوار یں سلمانوں کے خواندان کی تلوار یا مسلمانوں کے خواندان کی تلوار بارہ سال تک امن وامان سے زندگی بسری۔ اس کی وفات پر رنجیت سنگھ نے جورام کر ھیمسل کی تمام جائیداد پر قابض ہوگیا تھا۔ غلام مرتضی کو واپس قادیان بلالیااور اس کی جاگیرکا ایک بہت بواحمدات واپس دے دیا۔ اس پر غلام مرتضی ای جا کیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں داخل ہوا اور کشمیر کی سرحداور دوسرے مقامات پر قابل قدر خدمات انجام دیں۔'' (سیرہ سے موہوم))

''نونہال سنگھ اور شیر سنگھ اور دربار لاہور کے دور دورے میں غلام مرتفنی ہمیشہ فوجی خدمات پر مامورر ہا۔۱۸۳۱ء میں میہ ترنیل دنچوار کے ساتھ منڈی اور کلوکی طرف بھیجا گیا۔''

کھرمرز ابشیرالدین لکستا ہے:''۱۸۳۸ء میں ایک پیادہ نوج کا کمیدان بناکر پشاور دوانہ کیا گیا۔ ہزارہ کےمفسدہ میں اس نے کار ہائے ٹمایاں کئے اور جب ۱۸۴۸ء کی بغاوت ہوئی توبیہ اپنی سرکار کا نمک حلال رہااوراس کی طرف ہے لڑا۔''

مندرجہ ہالا جن مہمول کا ذکر ہوائے میں سلمانوں کے ساتھ سکسوں کی جنگیں ہوئی ہیں۔ مرزا قادیانی کے والد صاحب حق نمک اواکرتے رہے اور سلمانوں کو دیتے کرتے رہے۔ پھر ککھتے میں کہ:''اس موقع پر اس کے بھائی غلام می الدین نے اچھی خدمات کیس۔ جب بھائی مہارات منگوا پی فوج لئے ویوان مولراج کی امداد کے لئے ملتان کی طرف جارہا تھا تو غلام محی الدین نے معرصاحب ویال کی فوج کے ساتھ باغیوں سے مقابلہ کیا اوران کو ککست فاش دی۔ ان کوسوائے دریائے چناب کے کسی اور طرف بھا گئے کاراستہ نہ تھا۔ جہاں چیر سوآ دمی ڈوب مرے''

(سيرة ميچ موبودس۵)

اومرزا قادیانی کے خاندان کی خدمات بیمولراج صاحب ملتانی ایک نگالم حاکم تھے۔
جن کے خلاف مسلمانوں نے اعلان جہاد کر دیا تھا اور ان کی سرکوبی کے لئے مرزا قادیانی کا
خاندان حرکت میں آیا۔ گریے حرکت سکھوں کے جینڈے تلے ہوئی ہے۔ بیمرزا قادیانی کے
خاندان کی نمک حلالی ہے۔ مرزا قادیانی کا خاندان تجھی اسلام کے لئے نہیں لڑا۔ البشہ جب بھی
کہیں مسلمان نظرآ تے۔ان کے خلاف ضرور کاروائی کی۔ شایدمرزا قادیانی کے بورے خاندان کا
تی بید بہ بھی ادرین کے لئے غیروں سے لڑنا حرام ہے۔ البتہ مسلمانوں کو سکھوں اور آگلریزوں
کی خاطر قل کرنا حقیق اور مجے جہادہے۔
کی خاطر قل کرنا حقیق اور مجے جہادہے۔

یقر بانیاں تو مرزا قادیائی کے خاندان نے سکھوں کے لئے پیش کی ہیں۔ جوعام طور پر اوگوں سے اوجھل ہیں۔ رہا انگریزوں کے ساتھ وہ تو اظہر من افتسس ہے۔ کیونکہ سکھوں سے تو صرف ان کے دستر خوان سے نیچ ہوئے چند کھڑے اور بڈیاں ملی تقییں۔ مگر سرکار انگریز کے عہد میں تو نبوت عطاء ہوئی ہے۔ بھر کیوں نہ شکرادا کریں۔ بدالگ بات ہے کہ عیسائی دجال ہیں۔ بقول مرزا قادیانی ، مگر پناہ بھی سے کوزیر سابی عاطف دجال ہی لی۔ بہت خوب! مرحباً مسجاد جال کا شک خوار بن مجربے مرحباً مسجاد جال کا شک خوار بن مجربے مرحباً مسجاد جال کا شک خوار بن مجربے سرصلیب اور آل دجال ہوا۔

مرزا قادیانی کاخاندان اور ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی

مرزا قادیانی اچی آبائی ریاست کے زوال پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''غرض ہماری پرانی ریاست خاک میں ال کر آخر پانچ گا کا باتھ میں رہ گئے۔ پھر بھی بلحاظ پرانے خاندان کے میرے والدصاحب مرزاغلام مرتضی اس نوح میں ایک مشہور رئیس تھے۔ گورز جزل کے دد بارمیں بزمرہ کری فشین رئیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے تھے۔

۱۸۵۷ء میں انہوں نے سرکارانگریز کی خدمت میں بچاس گھوڑ ہے معد بچاس سورول کے اپنی گرہ سے خرید کرد ہے تھے اور آئندہ گورنمنٹ کواس قسم کی مدوکا عندالصرورت وعدہ بھی دیا اور سرکارانگریز کی کے حکام وقت ہے بجالائے خدبات عمدہ عمدہ ..... چشیات خوشنوو کی عراج ال کو کھی تھے۔ ہوات ان کی دلجوئی کے لئے حکام کو تھیں غرض وہ حکام کی نظر میں بہت ہردل عزیز تھے۔ ہاا وقات ان کی دلجوئی کے لئے حکام وقت بڑی کھنزان کے مکان رہے آکران کی ملا قات کرتے تھے۔''

(كراب البريط شيص ١٥٨، تزائن جساص ٢١٠٤١)

مرزا قادیانی کے خاندان کی خد مات صرف پیاس سوار اور گھوڑے دینے پرختم نہیں ہوئیں۔ بلکہ خود بھی جنگ کی آگ میں اپنے آتا کا اقتد ارقائم کرنے کے لئے کود پڑے۔

چنانچہ (سرو میح موجود ۲۰۵۷) میں لکھتے ہیں کہ: "اس خاندان نے غدر ۱۸۵۷ء کے دوران میں بہت اچھی خدمات کیں۔ غلام مرتضٰ نے بہت آ دی بحر تی کے اوراس کا بیٹا غلام قادر جزل نکلسن صاحب بہادر کی فوج میں اس وقت تھا۔ جب کہ افسر موصوف تر یموں گھاٹ پر ۲۲ نیوانفٹر کی کے باغیوں کو جو سیالکوٹ سے بھائے تھے تہ تی کیا۔"

جزل نکلسن بہادر نے غلام قادر کوایک سند دی جس میں ریکھا ہے کہ:''۱۸۵۷ء میں خاندان قادیان شلع گورداس پورتمام دوسرے خاندانوں سے زیادہ نمک حلال رہا۔''

پیر آئیس صفحات میں لکھتے ہیں: '' نظام الدین کا بھائی امام الدین جو ۱۹۰۴ء میں فوت ہوا دبلی کے محاصرہ کے وقت ہاؤس ہارس رسالہ میں رسالدار تھا اور اس کا باپ غلام محی الدین تحصیلدار تھا۔''

مندرجہ بالا بیان ہے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا خاندان ابتداء ہی ہے مسلمانوں کا غدار ہی ہے مسلمانوں کا غدار ہمکھوں اور آگریزوں کا نمک خوار اور وفا دارتھا۔ محاصرہ دبائی میں انہوں نے بذات خود حصہ لیا اور ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے آخری تاجدار کو گرفتار کرنے اور شنم ادواں، شہر یوں اور عباروں کے قبل کرنے میں بھر پور حصہ لیا۔ تب ہی تو جز ل نکلسن نے اپنی سند میں تکھا کہ بیا خاتدان زیادہ نمک حلال رہا۔ کو نکہ اس نے براہ داست حصہ لیا۔

ی نی چاھریزوں کی دوررس نگاہوں نے بھانپ لیا کہ سلمانوں کوجذب جہاد سے عاری کرنے کے لئے بھی یمی خاندان کارآ مد ثابت ہوسکتا ہے۔ کیونکدان کی وفادار (مسلمان سے غداری) غیر مشکوک ہے۔

یہ بی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیم سکھوں کے زمانہ میں بھی نہایت عمدہ طریق پر جاری ربی۔ ورنہ سکھ کسی بھی پڑھے لکھے مسلمان کو برداشت نہ کرتے تھے۔ مگر مرزا قادیانی کو برداشت کرلیا۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آنجناب کو سلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاسکتا ہے اور الیابی ہوا۔ (الولد سرلابیہ)

چونکہ مرزا قادیانی کا خاندان لا کمی اور اقتدار پرست ثابت ہوا تھا۔اس کئے جونمی سکھوں کا زورٹو ٹااگریزوں کے برسرافتد ارآنے کے امکانات روش تھے۔اس کئے مرزا قادیانی کا خاندان ان سے خسلک ہوگیا اور مرزا قادیانی ان کے شرقی وفادار بن مجھے اور انگریزوں کی تفخواہ ر ان کے پلیٹکل ایجنٹ کی حیثیت سے مسلمانوں کی جاسوی کا فریضہ انجام دینے گئے۔ بلکہ آنجناب مہدی دعینی کے روپ میں کھلے بندوں انگریز کی غلای کی تعلیم دینے گئے۔

ر ہامہدی کا ڈھونگ اس لئے رچایا تا کہلوگوں کو پیشپرند ہو کہ مرز ا قادیانی جاسوں اور انگریزی ایجنٹ میں ورنہ مقصد اور تھا۔

مرزا قادیانی کی عبارتیں ہمیں ہلاتی ہیں کہ مرزا قادیانی کی تمام سعی و تبلیغ صرف انگریزی راج قائم کرنے کے لئے ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالئے کے لئے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ چنا خچہ مرزا قادیاتی ایک تجویز بدیں صورت پیش کرتے ہیں۔ یہ تجویز (براہین احمد بید حصر موم م ۱۹۳۵ء ۱۹۳۸ء خزائن جام ایسنا) میں اسلای انجمنوں کی خدمت میں التماس کے زیرعثوان درج ہے۔

''سواس عاجز کی دانست ہیں قرین مسلحت پیہ ہے کہ انجمن اسلامیہ لا ہور ، کلکتہ ، دہمبئی وغیرہ یہ بند دہست کریں کہ چند نای مولوی صاحبان جن کی فضیلت اور علم اور زہد اور تقویل اکثر وگول کی فضیلت اور علم اور زہد اور تقویل اکثر علاول کی نظر ہیں سلم الثبوت ہو۔ اس امر کے لئے چن لئے جا کیں کہ اطراف واکناف کے اہل علم کو جوا ہے جمئن کے گردونو اس ہیں کئی قدر شہرت رکھتے ہوں۔ اپنی اپنی عالمانہ تجریریں جن ہیں برطبق شریعت حقد ،سلطنت انگلفیہ ہے جو مسلمانان ہندگی مربی وصن ہے۔ جہاد کرنے کی صاف ممانعت ہو۔ ان علماء کی خدمت ہیں بیشبت مواہیر بھیج ویں۔ (سلطان القام صاحب مہرکی جس ممانعت ہیں۔ شاید یہ بھی القاء ہوا ہو) کہ جو بموجہ قرار داو بالا اس خدمت کے لئے ختب موسوم کے جب اور دیس اور جب سب فعلوط تجمع ہوجا کیں تو یہ مجموعہ محلوط کو جو کمتو بات علماء ہند ہے موسوم بوسکتا ہے۔ کی خوشخط مطبح ہیں بھیجت تمام چھایا جائے اور بھر دن ہیں نے اس خواس کے گوز منٹ ہیں اور باتی نے جا کیں۔ ''

مرزا قادیانی اپی مندرجہ بالا تجویز ش خودی ٹیس بلکہ تبام علماء سے بیرتو تع رکھتے ہیں کدوہ بھی! مت مرحومہ کوغلای کی ذنجیروں میں جکڑتے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ کس عیاری سے مخلف انجمنوں سے فتو سے طلب فرمارہے ہیں۔ مرزا قادیانی کی نبوت کا بھی کاروبارہے کہ انگریزوں کورامنی کرکے اپنی جا گیروالی لیس مجرا سے بسا آرز وکہ خاک شدہ!

الكريزول كي تائيدوهمايت مين بياس الماريال

"میری عمر کا اکثر حصد اس مطلت اگریزی کی تائیدہ جمایت بیں گذر ااور بی نے ممانعت جہاد، اگریزی اطاعت کے بارے میں ان قدر کتابیں کئی بیں اور اشتہار شائع کے بیں

کداگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جاکیں تو بچاس الماریاں مجر علی ہیں .....میری ہمیشہ کوشش ربی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچ فیرخواہ ہوجا کیں اور مہدی خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔'' (تریاق القلوب میں ایمز ائن جام 100)

علامها قبال مرحوم نے خوب فرمایا ہے

گفت دیں را رونق از محروی است زندگانی از خودی محروی است

ستره برس سے انگریز سرکار کی امداد

''تا ہم سترہ برس سے سرکارانگریز کی اعداداورتائید شن اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔اس
سترہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتا بین تالیف کیں۔ ان سب میں سرکار انگریز کی
اطاعت اور ہدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی مماندت کے بارے میں نہایت موثر
تقریر س کھیں اور پھر میں نے قرین مصلحت بچھرکراس امر ہماندت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلانے
کے لئے عربی، فاری میں کتا بیس تالیف کیس۔ جن کی چھیوائی اور اشاعت پر ہزار ہا رو پیر خرج ہوئے میں نے سرکار انگریز کی اعداد اور افغانستان میں شائع کی
میں نے سرکار انگریز کی اعداد امن اور جہادی خیالات کے
مورکنے کے لئے برابرسترہ سال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام لیا۔ کیا اس کام کی
اوراس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو سیرے خالف ہیں کوئی

مرزا گادیانی کی مندرجہ بالا دونوں عبارتوں سے عیاں ہے کہ آ نجناب کی عمر کا اکثر حصہ انگریز کی مدح سرائی بلکہ انگریز کی آ قائی کوتشلیم کروانے میں گزراہے۔ پہاس الماریاں کتابیں لکھ ڈالیس۔ محرتمام مما لک میں مجھیلا دیں۔ بوی رقم خرج ہوئی۔ نہایت استقامت سے میہ خدمت سرانجام دی۔

عالباً مین مودی بعث ای لئے ہوئی کیونکہ دین تو پہلے ہی کمل تھا۔ اگر کوئی کی تھی تو محرف بیا کہ کا تھا۔ اگر کوئی کی تھی تو محرف ہید کہ کا خاص سے دین اسلام نے منع کیا تھا اور اس تھم کو آنجناب نے منسوث کر دیا اور بس ۔ اگر اب بھی انگریز مرز اقادیانی کوسرکا رکا بچاری تسلیم نہ کریں تو صرت ظلم ہوگا۔ مرز اقادیانی نے بیجی درست فرمایا کہ دیگر مسلمانوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ بے

شک اس کی نظیر نیس کیونکہ اس محے گزرے ذیائے جس بھی کسی مسلمان کا مغیر اس قدر نورایمان سے خالی نہ تھا کہ وہ رسول اکر م اللہ کے فرمان کی صرح خلاف ورزی کرتا۔ بیفن بیات صرف مرزا قادیانی کو حاصل ہوئی۔ نمک خواری کا حق یوں ایمان دے کر بطریق احس ادا کیا۔ واقعی استقامت اس کو کہتے ہیں محس الشکریاری کا طرح ادا کیا جاتا ہے۔

سُب كى سب ضائع اور بربادنه جائيں

''اس لئے اندیشہ کہ ان کے ہرروز کی مفتریا نہ کاروائیوں سے گور نمنٹ عالیہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو کر منٹ عالیہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو کہ میں بدگانی کی وہ خدمات جو میر سے اٹھارہ سال کی تالیفات سے ظاہر ہیں۔سب کی سب ضائع اور برباد نہ ہو جا کیں اور خدا نخواستہ سرکارا تکریزی اپنے ایک قدیم وفاوار اور خیرخواہ فگا کمدان کی نسبت کوئی تکدر خاہ طرایے دل میں پیدا کرے''
خاطرایے دل میں پیدا کرے''

خود کاشته بودا

پھراس کے بعد مرزا قادیانی تحریفر ماتے ہیں:''التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا لیے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفا دار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ متحکم رائے سے اپنی چھٹیات ہیں ہے گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکارانگریزی کے پچے خیرخواہ اورخدمت گزار ہیں۔اس خود کا شتہ پودہ کی نسبت نہایت جزم اوراحتیا طاور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔''

(كتاب البرييس بنزائن ج١١٩٠٠)

مندرجہ بالاعبارت واضح طور پرمرزا قادیانی کی سیاسی زندگی پر روشنی ڈال رہی ہے۔ مرزا قادیانی اعتراف کرتے ہیں کہ میرا خاندان ہی نہیں بلکہ میں خود بھی مدت مدید سے سرکار انگلشیہ کی خدمات سرانجام دے رہا ہوں۔ بلکہ میں سرکار کا خود کاشتہ پودا ہوں۔لہذا آ میاری کا خیال رکھنا کہیں خود کاشتہ پودہ عدم تو جمی کا شکار ہوکر نیست و نابوونہ ہوجائے۔

این تمام سرکاری حکام سے خصوصیت سے آبیاری کے متعلق فرمان جاری کیا جادے۔ورٹ بصورت دیگر سیح خدمات سرانجام دیناد شوار ہوجا کیں گ۔ ندکورہ بالاعبارت کے بعد مرزا قادیانی کے بارے میں کسی طرح کاشہ نہیں رہتا۔ بلکہ بالکل عیاں ہوجاتا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کی بنیاداگریزی پالیسی کا ایک جز ہے۔

گھرے فراراور سیالکوٹ کی ملازمت

"بیان کیا جھے سے والدہ صاحب نے ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت سے موجود تہارے دادا کی پنشن وصول کرنے گئے تو چھے مرزاامام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن می تو آپ کو پھر از امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن می تو آپ کو پھر ترکم کی تاہر ہے گیا اور دھزت سے موجود شرم رہا۔ پھر جب اس نے سادار و پیڈتم کردیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا اور حضرت سے موجود شرم کے مارے والی گھر نہیں آئے اور چونکہ تمہارے وادا کا خشاء رہتا تھا کہ آپ ملازم ہو جا کیں۔ اس لئے آپ سالکہ آپ ملازم ہو جا کیں۔ اس لئے آپ سالکہ آپ سالکہ آپ مشرکی کچری میں قلیل تخواہ پر ملازم ہوگئے۔"

(سيرة الميدي حصهاة ل ص٣٦، بروايت ٢٩)

ای (سیرة المبدی ۴۳، بروایت نبر۴۹) پر ہے کہ:''عرصه ملازمت ۱۸۲۴ء ۱۸۲۸ء ہے۔ یعنی مرزا قادیانی چارسال سیالکوٹ پکہری میں ملازم رہے ہیں۔''

نیز مرزا قادیانی پنشن کے رامام الدین کے ساتھ بھاگ گئے۔ بیامام الدین صاحب وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ سیرۃ المهدی حصداۃ ل میں فدکورہ بالا اس صفحہ میں ہے۔ مرزاامام الدین نے مرزا قادیانی سے الگ ہوکر ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا تو گرفتار ہوا۔ مگر آخر کاررہا ہوگیا۔ شاید مرزا قادیانی کی کرامت ہو کیونکہ مرزا قادیانی کوچھوڑ کرجو گیا تھا۔

اب سوال بدر ہا کہ ایک صاحب ہم من اللہ بننے والے ہیں۔ بلکہ ظلی بروزی نی اور پھر والدی بنش اڑا کر چندونوں ہیں فتم کر دینا وہ بھی ایک شریف ذات کے ساتھ بنش وہ مور دی بیر جو الدی بنش اڑا کر چندونوں ہیں فتم کر دینا وہ بھی ایک شریف ذات کے ساتھ بنش ہ مور کیے جو ہمارے زبانہ جو انی تھا۔ لبندا کوئی احتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اس زبانہ ہیں نوجوان کے پچھ افراجات خاص شم کے ہوتے ہیں۔ پھرام الدین صاحب ساتھ ہوں تو اور بھی معالمہ بہل ہوگیا۔ مرزا قادیاتی اپنی چارسالہ مدت مل اندیت میں سیالکوٹ میں ایک اور ذات شریف سے بھی شناسا ہوگئے تھے۔ بلکہ نوبت مباشات تک بین کی تھی۔ میصاحب پاوری رایور نفر بنگر سے بھی شناسا ہوگئے وہوں کا تذکرہ مرزا قادیاتی کے فرزند خلیفہ ٹائی (میرت کی موجود سے ا) پر کے بہت سے مباشات ہوگئے۔ کے بہت سے مباشات ہوگئے۔ جب ولایت جانے گئے تو خود بچھری ہیں آپ کے بہت سے مباشات ہوگئے۔ یہ بھی۔ جب ولایت جانے گئے تو خود بچھری ہیں آپ کے بہت سے مباشات ہوگئے۔ ۔

مندرجہ بالاعبارت معلوم ہوتا ہے کصرف مباحثات نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ پادری صاحب نے مرزا قادیائی کو کی خاص کام کے لئے تیار کرایا تھا۔ تب ہی تو جائے دفت منرور کھری میں اوقات کار بی میں ملنے چلے آئے۔ تا کہ فرض مفوضہ کی ادائیگی کی مزید تاکید کی جاسکے اور معاہدہ مجی پکا ہوجادے۔

اس کے بعد مرزا قادیانی جلدی والیس قادیان تشریف لے گئے۔ وہ بھی فوراً ملازمت چھوڑ کر، جس طرح آنیس صفات سیرت سے میں ذکر ہے۔ اب مرزا قادیانی قادیان تشریف لاکر ایک نئی ملازمت کے فرائف سرانجام دینے گئے۔ مہدی سے ظلی بروزی نبوت کا لبادہ بھی درحتیقت ان بی فرائف کی انجام دی کے لئے تھا۔ چنا نچے مرزا قادیا نی اپنی ملازمت کا اقرار کرتے ویس محم ممل طوریتا کدوادکھل نہ جائے۔

مرزایشراحدایم اے (سرۃ البدی ص ۸۸، بروایت ۵۱) پر رقمطراز ہیں: 'بیان کیا بھی سے جھنڈا عکیسا کن کالہواں نے کہ ہیں بڑے مرزاصاحب کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بھے بڑے مرزاصاحب نے کہا جاؤ غلام احمد کو بلالاؤ۔ ایک انگریز حاکم میرا واقف ضلع میں آیا ہے۔ اس کا منشاء ہوتو کی اجتماع بدان مرزاصاحب کے باس گیا تو دیکھا، چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا کراس کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ مطالعہ کررہ بیس میں نے بڑے مرزاصاحب کا پیغام دیا۔ مرزاصاحب کے پاس آئے اور جواب دیا کہ میں نوکر ہوگے ہو؟ مرزاصاحب نے کہا جھا کیا واقعی نوکر ہوگے ہو؟ مرزاصاحب نے کہا بھا اگرفی کر ہوگے ہو؟ مرزاصاحب نے کہا بھا اگرفی کر ہوگے ہو؟ مرزاصاحب نے کہا بھا اگرفی کر ہوگے ہو؟ مرزاصاحب نے کہا

مرزا قادیانی کے والد نے مرزا قادیانی سے کہا کہ سہیں کی اجھے عہدہ پرنو کر کرادوں۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا نو کر ہوگیا ہوں۔ دوبارہ پو چینے پر تصدیق کر دی کہ نو کر ہوگیا ہوں۔ مرزا قادیانی کے والدنے پھر بید ہو چھا کہ نوکری کیاہے؟

فاہر ہے کہ آپ کو پہلے ہے پی معلوم تھا۔ اس لئے جمنڈ اسکھ کے سامنے نہ ہو چھا۔
ور نہ نوعیت کاعلم جونڈ اسکھ کو ہو جاتا تو راز کھل جاتا ہے۔ صاف فاہر ہے کہ وہ نو کری وہ تی تھی جو
مرز اقادیا فی کتابوں کا ڈھیر لگا کر سرکار کی جہایت میں لکھ رہے تھے۔ جس طرح خود اعتراف کیا ہے
کہ:''میں نے سرکار انگریز کی جہایت میں اس قدر کتابیں کمسی ہیں جن سے پہلے اس الماریاں مجر
جا کیں۔ بھر تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلا دیں۔ معر، عرب، عراق، روم، ہند، کائل وغیرہ میں
تاکہ سلمانوں کے ول سے جہاد کا خیال کالی جائے اور انگریز وں کو سلطنت قائم رکھتے میں آسانی

ہو۔اس طرح مسلمان غلامی کے جال میں پینس کر ہمیشہ بمیشہ کے لئے مغلوج ہوجا کیں۔'' علامہ اقبالؒ نے خوب کہاہے۔

> دولت اخمار دا رحمت شمرد رقع باگرد کلیسا کرد مرد

اب بحث طلب امریہ ہے کہ مرزا قادیائی کی تخواہ کیا تھی اور کن ڈرائع سے ملتی تھی۔وہ بھی مرزا قادیانی کی زبانی سنیں۔مرزا قادیا نی نے اس تخواہ کا بھی خوداعتراف کرلیا ہے۔

اب مرزا قادیانی کی کتابوں میں جا بجائیآئے گا کہ جھے الہام ہوا کہ انتار دہیہ ملاہ۔ پھر دوسرے دن ل حمیا۔ کشر کے متعلق یہ بھی معلوم ند ہوتا۔ کس نے بھیجا ہے۔ تاہم بعض اوقات معلوم ہوجا تا وہ اکثر نوابوں کی طرف سے ہوتا یا کس سرکاری ملازم کی طرف سے۔ بیکس کومعلوم نہیں کہا ہے ہی لوگ انگریز کے جاسوس ہواکرتے تھے۔البتہ مرزا قادیانی کا کمال ہیہے کہ ان کو انگریز کے ایمار پر یعالیا تھا۔ بعض سادہ لوح بھی پھنس گئے۔

تنخواه کی برآ مرگی

مندرجه بالاعبارت میں قین چیزیں قابل غور ہیں۔ایک خواب، دومرا کتاب۔ دیکھ کر تعبیر، تیسرا سیبینے والے کا پیته ندمعلوم ہوتا۔

آپ نے خواب اس لئے مرید سے بیان کیا تاکہ آئندہ کام آئے اور مرید کواہ رہے۔
کیونکہ اس کو آئندہ نشان کے طور پر فاہر کرنا تھا۔ پھر کتاب و کھے کتعبیر بتانا نابیاس طرف اشارہ کرتا
ہے کہ آپ تاریخ و کھنا چاہتے تھے کہ تاریخ کون ی ہے۔ کیونکہ مقررہ تاریخوں میں تخواہ خفیہ
ذرائع سے لئی تھی۔ بھی بذر بعیر نی آرڈر بھی کی ایجٹ کے ذریعہ۔

بغیریۃ کے نی آرڈر آنا یہ بھی ہتلار ہاہے کہ رقم خفید ڈرائع ہے آئی ہے اوری آئی ڈی کے طریق کارابیا ہی ہوتا ہے۔اگر آپ نے ی آئی اے کے کارناھے پڑھے ہوں قوبالکل واضح ہوجائے گا کہ دہ اس طرح جاسوسول کورقم عموماً اواکرتی ہے۔البنۃ مرزا قادیانی اس کوفیبی امداد ظاہر فرماتے تھے۔

آئ کل بھی ہی آئی اے ای طرح ادائیگی کرتی ہے۔ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ جاسوی کے لئے عموماً ایسے لوگ بھی ان کے نقل سے کے لئے عموماً ایسے لوگ بھی ان کے نقل سے قائل ہوں یا لوگوں میں ذی جاہ اور شہرت یا فتہ ہوں تاکہ ان پرکوئی شبرنہ کرسکیں۔

یہ ہیں مرزا قادیانی کے نشانات۔ ان ہی نشانوں نے حقیقت میں مرزا قادیانی کی ہنٹیا چورا ہے میں مرزا قادیانی کی ہنٹیا چورا ہے میں پھوڑ دی۔ کیونکہ طبعاً الم کی واقع ہوتے تھے۔ اس لئے جب بھی روپیہ آنے کی اطلاع ملتی ، ایک تیرے دوشکار کر لینے۔ اعلان کردیتے تھے مئی آرڈر کا خواب آیا۔ دو پیلے کا خواب آیا۔ ظاہر ہے پہلے اطلاع مل جاتی تقی ۔ البذا سیح وقت پر روپیل جاتا تو مرزا قادیانی کی یا تجواب تھی ہے۔ اگر چہ میں دوسرا جمانی میں کہتا۔ ( یعنی سرکڑ ھائی میں )

مرزا قادیائی نے صرف ممانعت جہادہی کے لئے کتابین نہیں کھیں۔ بلکدا سے لوگوں کے نام بھی قلم بند کے ہیں۔ جن سے گورنمنٹ برطانیہ کوخطرہ لاحق رہتا تھا۔ جس کا اعتراف مرزا قادیائی نے خود کیا ہے۔

مرزا قادیانی انگریزوں کے بولٹیکل ایجنٹ کی حیثیت سے

(جینے رسالت ج مسااہ مجود اشتہارات ج مس ۲۲۷) پر بوں ورج ہے: "گورنمنٹ کی خوش شمتی سے براش اندیا مسلمانوں میں ایسے لوگ معلوم ہو سکتے ہیں۔ جن کے نہاے تخفی ارادے گورنمنٹ کی پولئیکل خیرخواہی کی ارادے گورنمنٹ کی پولئیکل خیرخواہی کی نیت سے اس مبارک تقریب پر بیچا ہا کہ جہاں تک ممکن ہوان شریر لوگوں کے نام ضبط کئے جا کیں جوابے عقیدہ سے اپنی مفسدانہ حالت کو فاہت کرتے ہیں۔ ایسے نششے ایک پولئیکل راز کی طرح اس وقت تک ہمارے ہاس محفوظ رہیں گے۔ جب تک گورنمنٹ ہم سے طلب نہ کرے۔"

مندرجہ بالاعبارت و کھنے کے بعد کی بھی سیاس بصیرت رکھنے والے کو مرزا قادیانی کے پولٹیکل ایجنٹ ہونے میں شک نیس ہوسکا۔ جومبلمانان ہند کے خلاف خنیہ ڈائریاں اگریزوں تک پہنیاتا تھا۔ بلکہ اس شعبہ کا مرزا قادیانی کو انھارج کیس کو خلافہ نہ ہوگا۔ کیونکہ مرزا قادیانی خفیہ طور پراس طرح خدمات انجام دیتے تصاور ظاہر آند ہب کے لبادہ میں ایک الیک جماعت کی بنیاد ڈالی جس کے دل میں پہلے اپنے متعلق میں تقییدہ پیدا کیا کہ مابدولت میں ومہدی و نمی ہیں۔ پھران سے عبدلیا کہ اگھریز کی اطاعت کرنا بلکہ اگھریز کے لئے جان تک قربان کرویتا۔

چنانچید مرزا قادیانی اسلام کے دوجھے بیان کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی اطاعت دوسری انگریز کی اطاعت دوسری انگریز کی اطاعت دوسری انگریز کی اطاعت بہت خوب اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بہود نامسعود کی کیسی انجھی تقلید کی۔ اس پر طرہ یہ کہ مرزا قادیانی عیسائیوں کو د جال بھی کہتے ہیں۔ اب مرزائی صاحبان ہی ہتلائیس کہ د جال کے بعین وفرمانبر دارجمدی ہوئے یاد جالی؟

انكريزول كاذكرخطبه جمعهمين

(تبلغ رسالت ح 8 ص ۱، مجوعد اشتهارات ج ۲۵ س ۲۲۷) بیس یول کفھا ہے: ' ہم رعایا کی بیہ مناہے کہ جس طرح اسلامی ریاستوں بیس ان سلاطین کا شکر کے ساتھ خطبہ بیس ذکر ہوتا ہے۔ ہم مجمی ..... اور بلاد کے مسلمانوں کی طرح بیدائی شکر جعد کے ممبروں پر اپنا وظیفہ بنالیس کہ سرکار اگریزی نے ..... ہم پر بھی عنایت کی نظری۔'

ویکھا مرزا قادیائی کا دھل کجن کو مرزا قادیائی دجال کہدرہے ہیں۔ ان کی ظاہر اطاعت پر بھی بس نہیں۔ بلکدان کا ذرنماز جمد کا جزیئانے کا مشورہ دے رہے ہیں کدان کے لئے نماز میں دعا کی جاوے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ پیطوق غلامی مسلمانوں کے مطلح کا ہار بتائے رکھے۔ سمن قدرذیل جو پزہے۔

رسول اکرم اللے نے تو خطبہ ش اللہ کے ذکر کا تھم دیا ہے۔ مرزا قادیانی اگریزوں کے ذکر کا تھم دیا ہے۔ مرزا قادیانی اگریزوں کے ذکر کا تھم صادر فرمارہ ہیں۔ واقع امرزا قادیانی نمک خوری کا کیا تی اداکر رہے ہیں۔ یہ صاحب مسلمانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جھے نی شلیم کر لو۔ اگر مسلمان کو غیرت ہوتو ایسے لوگوں کے لئے مسلمانوں کے اعدر رہنے کی کوئی مخبائش نہیں۔ چہ جائیکہ ان کو کلیدی عبدوں پر متمکن کیا جا دے۔ اگر ان اگریز کے ایجنوں سے ہم اپنی حکومت کو آگاہ کریں ادر کہیں کہ ان کا قبلہ الگلینظ ہے نہ کہ کمہ اور ان کی وفاداریاں سمندر پار کے آگاؤں سے وابستہ ہیں نہ کہ پاکستان سے تو ہم کو شورش پند کہا جا تا ہے۔

خدارا سوچ اکر مرجارے ہو؟ کن لوگوں کو اپنے او پرمسلط کررہے ہو۔ یا در کھوتمہیں پچھتانا پڑے گا۔ وقت تمبارا انظار نہیں کرے گا۔ لکلا ہوا تیر واپس نہیں لوٹایا جاسکا۔ ان کے ارادوں سے ہوشیار رہو۔ یہ چذبہ جہاد مناکر دوبارہ غلامی کے اندھے گڑھے میں دھیل رہے ہیں۔ اگرمسلمانوں میں جذبہ جہاد نہ ہوتا تو ہماری مظی بحرفوج اتن بدی فوج کا مقابلہ ہرگز نہ کرسکتی۔ ہماری بقاء کا دارومدار جذبہ جہاد ہی میں ہے۔ مگر مرزائی اسی درخت کی جروں پر تیشہ چلا رہے ہیں۔ ربوہ میں بیدی کچے کھایا جا تا ہے۔ بیر ابوہ جو ہرآ زادی سلب کرنے کا کارخانہ ہے۔

الله تعالى كلام پاك شرار شاوفر ماتے إلى: "كتب عليكم القتال و هوكره لكم عسى أن تكرهوا شيئا و هو خيرلكم" ﴿ تَم پر ﴿ كَفَارِكَ ﴾ قَالَ فَرْضَ كِيا كَيا إمادره تمهين اپند بـ قريب بـ بس چيز كوتم تا پندكروه بهتر موتبار سـ لئـ - ﴾

یمان الد تعالی نے صاف صاف جہاد بالسیف یعنی الزائی کا تھم دیا ہے۔ رہا یہ حالمہ کہ جہاد صرف کفار کے ساتھ ہے۔ جو تملہ آور ہوں۔ اگریہ بی تشکیم کرلیا جادے تو کیا تھر جملہ آور نہ تھا؟ اس نے مسلمانوں سے ملک ہندوستان ہزورششیر نہیں چھینا؟ کیا ایک کوئی حدیث مرزائی چین کرسکتے ہیں کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں سے کوئی ملک چھینا ہوتو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو تھے دستا ہوتے کہ مسلم کی حکومت رحمت التی سمجھ کرتسلیم کر لی جادے۔ اس کے خلاف ہمتھ ارتا ہے اوے۔ اس کے خلاف ہمتھ ارتا ہا جم ہے۔ باکدشریعت حقال فی اللہ سمجھ کراد یا ہے۔

الله تعالى كارشاد ب: "قاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله الله " ولا وان كافرول سي يهال تك كمل الله كالمحمدة كائم بوجاد - 4

حضوط في في الماين المايد ماض الى يوم القيامة "﴿ جِهادِقرب قيامت تك جارى ربي المايد على المايد المايد المايد ال

خداراسوچیس جس جہادی تاکیدقر آن وصدیث بیس آئی ہو۔سورۃ انفال اور توبہ پوری کی پوری جہاد کے بارے بیس جہادی تاکیدقر آن وصدیث بیس آئی ہو۔سورۃ انفال اور توبہ کی پوری جہاد کے بارے بیس اس جی بیس اس جہاد کو تا دیا تی جید کی تکذیب کرے وہ دائرہ اسلام بیس رہ سکتا ہے؟ کے شک نہیں رہ سکتا ۔ اندھا کرویا۔ ایمان چند کو س بیس فروخت کردیا۔ مہدیت و نبوت کی آٹر اہیں انگریزوں کی جاسوی تنظیم کو مضبوط کیا۔ علاما قبال فروخت کردیا۔ مہدیت و نبوت کی آٹر اہیں انگریزوں کی جاسوی تنظیم کو مضبوط کیا۔ علاما قبال فروغت کردیا۔ مہدیت و نبوت کی آٹر اہیں انگریزوں کی جاسوی تنظیم کو مضبوط کیا۔

فیخ اوکرد فرگی را مرید گرچہ گوید از مقام بایزید وہ نبوت ہے مسلمان کے لئے برگ حثیش جس نبوت میں نہیں قوت وشوکت کا پیام

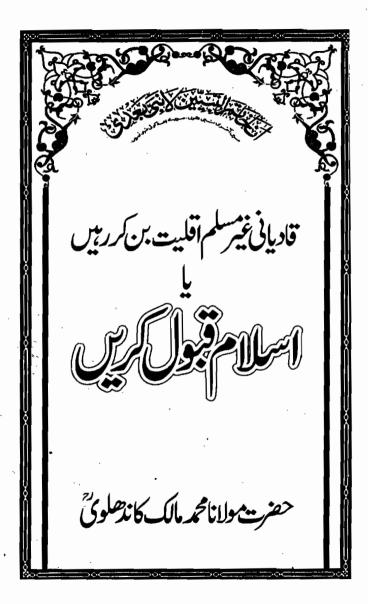

## ` مِسْوِاللَّهِ الرَّفَانِ لِلرَّحِيْرِ \*

۔ خلیفہ اوّل حضرت ابو بمرصد بن نے مسلمہ کذاب مدگی نبوت کے پیروکاروں سے جہاد فر مایا اور بعد کے تمام خلفاء نے یہی کہا۔

····· مخرت على بن الى طالب في خارجيون كيراته قال كما\_

برطانے میں یہود یوں پر بیلازم تھا کہ دوا پی حیثیت نمایاں کرنے کے لئے ایک پیلا
 نجاستعمال کریں۔

صس ہے کہ اوروں کے لئے وصیت نہ کوئی جائیداد اپنے نہ ہی اداروں کے لئے وصیت نہ کرسکتا تھا اوراگر وصیت کرے تو اس کو کا لعدم قرار دے کرعیسائیوں کوخت تھا کہ وہ وقف اور جائیداداہے اداروں کوختل کر دیں۔

حضرات! ہمارے پاکتان کے قادیانی مسلمہ کذاب کی امت کا نمونداور حضرت علی مسلمہ کذاب کی امت کا نمونداور حضرت علی ک کے دور کے خوارج اور برطانیہ کی اقلیت یہود ہوں سے زیادہ خطر تاک ہیں۔اب آپ بتا کیس کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔

فیصلہ کے لئے پیش کردہ تحریر ملاحظہ فرمائیں۔

آپ کامخلص: محمد ما لگ کا عرصلوی

## مسواللوالزفن الزجيئير

"الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على

خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين "

یہ بات روز روتن کی طرح واضح ہے کہ خاتم الانبیاء جناب مجمد رسول النہ اللہ کے بعد جو مختص بھی سمی بھی قتم کا وعویٰ نبوت کرے وہ خارج از اسلام اور مرتد ہے۔ وہ اور اس کی بیروی کرنے والے ہرائیک مرتد اور خارج از اسلام ہیں۔ ونیائے اسلام کی بیہ منفقہ قرار واو اور اجمالی فیصلہ بمیشہ سے تھا۔ تاریخ اسلام میں مرعیان نبوت کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ بھی محتاج بیان نبیس سب سے پہلا مدی نبوت اسو قلسی تھا۔ جس کے دعوے نبوت پر خوو آ تخضرت اللہ نبیس سب سے پہلا مدی نبوت اسو قلسی تھا۔ جس کے دعوے نبوت پر خوو آ تخضرت اللہ نبیس سب سے بہلا مدی نبوت اسو قلسی تھا۔ جس کے دعوے نبوت پر خوو آ تخضرت اللہ نبیس سب سے بہلا مدی نبوت اسو قلسی تھا۔ جس کے دعوے نبوت پر خوو آ تخضرت اللہ اللہ میں معالمہ کیا گیا۔

پر ابو برصد بین نے خلافت پر متمکن ہوتے ہی مسیلہ کذاب مدی نبوت اوراس کی جماعت کے مقابلہ کے لئے لئکرروانہ کیا۔ اس کواوراس کی پیروی کرنے والوں کو جہاو وقتال کرکے قتل کیا گیا اور کو یا انہوں نے مدی نبوت اوراس کی جماعت سے جہاو کرنے کو یہوو ونصار کی کے فلان جہاو سے مقدم رکھا۔ بہر کیف تاریخ اسلام کے آغاز ہی سے و نیائے اسلام خلفاء راشدین اور خور آنخضرت ملائے کا فیصلہ بھی رہا۔ ہندوستان میں جب مرز اغلام احمد قادیانی نے نبوت کا وعلی کیا۔ اس وقت سے ملاء نے اس فرقہ کے ظرکوولائل و حقائق سے واضح کر دیا۔ نبصر ف ہنداور وعلی کیا۔ اس وقت سے ملاء نے اس فرقہ کے ظرکوولائل و حقائق سے واضح کر دیا۔ نبصر ف ہنداور وعمل کی جانے تی کے اسلام نے متنق ہوکر اس فیصلہ کی جانے تی کے۔

الحمد بلد! كر حكومت پاكستان نے بھى آ كينى طور پر قاويا نيوں اور الا ہور يوں كے كافر اور خارج از اسلام ہونے كا فيصلہ جارى كيا۔ جس كو تمام دنيا كے مسلمالوں نے سرا ہا اور كل عالم اسلام بيں اس قابل فخر تاريخى فيصلہ كی تاكيد وجمايت اور پسنديدگی بيں مقالے اور مضابين شاكع ہوئے ۔ اس وقت اس بحث اور تفصيل كى ضرورت نہيں كہ كن حقائق ود لائل اور اصول كى روشى بين بيتاريخى فيصلہ صاور كيا۔ جو عالم اسلام كى تمنا اور ان كے ايمانى تقاضوں كا مظهر تھا۔ الحمد للد! كراس فيصلہ نے نيصرف بيك عالم اسلام كے ايمانى تقاضو كا كم كلم تيان كے وقار كراس فيصلہ نے نيصرف بيك عالم اسلام كے ايمانى تقاضے كى يحيل كى۔ بلكہ بي باكستان كے وقار وعلمت كى بلندى كا بھى باعث ہوا۔

خیال تھا کہ اس فیصلہ پر مرتب ہونے والے نتائج بھی ضروراس فرقہ پر عائد ہوں سے اور جس طرح وہ اس فیصلہ سے بر مرتب ہونے والے نتائج بھی ضروراس فرقہ پر عائد ہوں سے اور جس طرح وہ اس فیصلہ کے بعدان کواس طرح کے سازی نظام اور دین اسلام کومنے کرنے کی قانو نا مخبائٹ نہیں رہے گی گرافسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اس سازی نظام میں کی طرح کا فرق نہیں آیا۔ جب حقائق اور دلائل کی روسے سے بات فاہت ہو چکی کہ سے فہ ہب اور فرقہ وراصل اگریز کا لگایا ہوا پودا تھا۔ جواس نے اسلام کومنے کرنے اور سلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لئے لگایا تھا۔ ای کی سریری میں اس کوا بی کوششوں کو بین الاقوای سطح پر چلانے کی قدرت ہوئی اور ای کا خریر سابیان کو یہ تحفظ حاصل رہا۔

الغرض حکومت پاکستان کے فیصلہ کے بعد ان کے اس نظام کو اصولاً کی طرح بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ حقائت نے اس بات کو خابت کردیا کہ اس فرقہ کی تمام ترکا وشیں اور جد جد براہ داست اسلام کوئ کرنے اور ایک نیاوین قائم کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ملک جس کا نظر بید بھی اسلام ہواور بی اس کا غذر ہب ہوتو یقیقا اس شی اسلام کی تخریب اسلام کوئ حکومت اسکی جہدو جہد دراصل ملک اور نظر بیم کملکت سے بغاوت ہے۔ کیا بیمکن ہے کہ کوئی حکومت اسکی مرکز میوں کو برداہ دراست اس ملک کی بنیاد کو مرکز میوں کو برداہ دراست اس ملک کی بنیاد کو منانے والی ہوں اور بیموضوع اس قدرواضی دلائل سے خابت ہو چکا ہے کہ اس کی تفصیل یا حوالہ کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے کہ ان بی حقائق کے خابت ہونے کی بناء پر حکومت نے بیر فیصلہ کی ضوادر کہا ہے۔

اسلمدیس بربات بھی نہاہت واضح ہے کدان حالات کے بعد قادیا فی فرقہ کی تبلیغی سرگرمیوں کو اقلیتی فرقہ کی فہری آزادی اوراس سے متعلقہ حقوق پر قیاس نیس کیا جاسکا۔ اس لئے کہ مثلاً اگر کوئی بت پرست، بت پرتی کرے یا آتش پرست بحوی اپنی دبنی روایات کو یا تی رکھتے ہوئے آتش پرتی، یا بیسائی اپنے گرجاوں میں اپنے مخصوص طریقوں پر عبادت کر س یا اس کی تعلیم و قد رئیں کا سلمدر محیس تو ان کی ہی یا تی اور اعمال وافعال براہ راست اسلام کی تخریب اوراسلام کا باغیانہ مقابلہ بیسی اور اعمال وافعال براہ راست اسلام کی تخریب اور اسلام اور آتحضرت قالمہ بیسی کی بوت کی جگہ پر دوسری جعلی نبوت اور غیرب باطل کو لا تا ہے۔ اصل اسلام اور آتحضرت قالی بوت کی جگہ پر دوسری جعلی نبوت اور غیرب باطل کو لا تا ہے۔ بس کے دلائل جحقیقاتی عدالتوں میں موجود ہیں اور بلکہ ۱۹۵۳ء میں انہی علماء نے ان دلائل وشواہد کا ایک انبارائلا دیا تھا۔

بہرکیف جب ان سازشاند امور کے باعث پر فیصلہ ہو چکا تو یقینا اس کے نتیہ ش قادیاندل کی الی تمام سرگرمیوں پر قانونی طور پر پابندی عائد ہونی چاہئے اوراس ش کوئی شک وشہنیں۔اسلام اور ملت اسلام کی تخریب کا بیسازشی نظام اسلام کا بہروپ بحرکر اور مجدیں بناکر بی کوئی فرقہ چلاسکتا ہے۔اس لئے کہ خام مسلمانوں کو بہکانے اور دھو کہ کا شکار بنانے کا مقصدا ک طرح پورا ہوسکتا ہے کہ مجدول کی شکل شی عمارات بناکر اس عمارت کے اندر تخریب اسلام کاروائیاں جاری کی جائیں۔ جیسے کہ منافقین نے اس مقصد کو ہروئے کارلانے کے لئے ایک مجد میں لے کرآئیں اور آپ میں ہو تو تھنے بیانے جا سے اپنے مسلمانوں کواطمینان ہوجائے گا کہ بیہ میں لے کرآئیں اور آپ میں گائی اس میں نماز پڑھادیں ۔ بو مسلمانوں کواطمینان ہوجائے گا کہ بیہ مجد ہے۔ بھراس مرکز تخریب سے وقتی بیانے پر اسلام کی از یب کی کاروائیاں جاری کی جائیں گی۔لیکن خداوند نے آپ کواس پر آگاہ کو کر دیا اور آپ بجائے اس کے کہ اس میں تشریف لے جاتے آپ نے صحابہ تو بھجا کہ اس مرکز تخریب کوجس کی شکل وصو سے مجد کی طرح بنائی ہے۔

پہلے یہ بات عرض کرو بی ضروری ہے کہ تقیر مساجد صرف مسلمانوں کاحق ہے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اس ختیاں کا عرب کے اس کر اس کے اس کر اس کے اس کر اس کا سوال بی پیدائییں ہوتا کہ وہ مجدیں بھی مسلم سے خارج ہیں اور بھراس کا سوال بی پیدائییں ہوتا کہ وہ مجدیں بھی بنائیں ۔ قرآن کر یم کا بیصاف اور واضح فیصلہ ان الفاظ میں ہے۔

ارثادبارى تعالى مها: "مسلكسان للمشسركيين أن يعمروا مسساجه الله شساهدين على أنفسهم بالكفر · أولتك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدين (توبه: ١٧) "

"أنما يعمر مساجد الله من أمن باالله واليوم الأخر واقام الصلوة وأتى الزكوة ولم يخش الاالله فعسى اوليتك أن يكون من المهتدين (توبه:١٨)"

مشرکوں کے داسطے اس بات کی کوئی عنجائش نہیں ہے کہ وہ مجدیں تعمیر کریں۔ حالانکہ دہ گواہ ہیں۔ایے او پر کفر کے۔ بیلوگ تو وہ ہیں کہ جن کے اعمال ہر باد ہوئے اور وہ بمیشہ جنم میں رہے والے ہوں مے۔مساجد اللہ کی تغیر صرف ایسے ہی لوگ کرتے جیں۔ جواللہ پر اور قیامت پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور ز کو ق ویں اور اللہ کے سواکس سے ڈرنے والے نہ ہوں تو ایسے لوگ تو امید ہے کہ ہواہت یائے والوں میں سے ہوں گے۔

اس آیت مبارکہ نے اس امرکی وضاحت کروئ کہ شرکین کے لئے بیت نہیں ہے کہ وہ مجدیں بنائیں اس کی افلا سے تفری تمام وہ مجدیں بنائیں اگر چہ آیت میں لفظ اشرکین ہے۔ لیکن اس کی افلا سے تفری تمام فتمیں تواہ وہ بت پری کی شکل میں ہو۔ یا ستارولی کی پرستش یا آگ کی بوجایا سرے سے خداک وجود کا انکارسب کی شکل میں ہو یکم ایک بی ہے۔ جیسا کہ دسول الشفایات کا ارشاد ہے: ''الکفد ملة واحدة''

اس بناء پر مرزائی اور قادیانی جوایے اس اعتقاد کی بناء پر اسلام سے خارج ہیں۔ان من اورمشركين من كوئى فرق نبين . فيرمسلم موناجب طع موكيا اورمجد كالغير كاحق بعص قرآني مسلمان کو ہے۔ لہذا بیسو ہے کی قانو نا کوئی مخبائش نہیں کہ مرزائی تو بت پرست نہیں۔اگر چہ بت پرست نہیں گر کا فرتو ہیں اور ہر کا فروبت پرست کا حکم شری ایک بی ہے۔ آیت مبارکہ میں صرف اس منفی پہلو ہی براکتفانیبس کیا گیا۔ بلکہ شبت پہلوے بیفر مادیا گیا۔مجدول کی تغییراور آبادی تو صرف ان بی لوگول کے لئے مخصوص ہے۔ جواللہ پراور قیامت پرایمان رکھتے ہول۔مطلب میر ے کنقیرمساجدالل ایمان کا کام ہے جوابے عمل اور عقیدے کی روسے سیح مسلمان ہوں۔احکام اللی کے پابند ہوں اور ظاہر ہے کہ احکام خداوندی کی پابندی رسول الٹھائی کی اطاعت کے بغیر کیو کر ہوسکتی ہے؟ تو جس فرقہ کا کفر ثابت ہو چکا اور انہوں نے رسول الٹھا ﷺ کی اطاعت کے بجائے ایک مری نبوت کو جی قرار و سے لیا اور اس طرح تھلم کھلا اسلام اور اصول اسلام کے باغی موكر بناعت كي عظيم كى دائي آب كوخودامت مسلمد عليحده كراياداى حدتك نبيل بلكدتمام ونیائے اسلام کےمسلمانوں کو کافر قرار دیا۔اپنا قبرستان علیحدہ بنایا۔اپنے حج کی جگہ قاویان پھر ریرہ تجویز کیا۔ان تمام باتوں کے شواہر قادیانی فرقد کی کتابوں میں کثرت سے موجود میں اور عدالت میں پیش بھی کئے محیے تو ان سب باتوں کے بعد ان کامؤمن اورمسلمان ہونے کا کوئی سوال بی نمیں اور جب مؤمن ند ہوئے تو مساجد کی تقییر کاحق کیونکر حاصل ہوسکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی مبحدیں اللہ کی عباوت اور بندگی کے واسطے بنائی جاتی ہیں اور جواس کا باغی مواور اسلام کومٹانے كدريه وده ظامر ب كم مجدول كي تغير كاكوئي حق تبين ركه سكنا \_اس لئ كما كروه سجدي منائ

گا تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے دین کومٹانے کے واسطے بنائے گا۔اس بناء پر بنیا دی طور پر بیہ بات عقلاً اور شرعاً ثابت ہوگئ کہ کوئی بھی فردیا جماعت جوخارج از اسلام ہو پچکی ہو۔وہ اسلام کی مجدیں نہیں بناسکتی۔

عمارت کا جولفظ آیت مبارکہ میں ہے۔اس کے دومعنی ہیں۔ایک ظاہری اور حی طور پر درود یواری تقییر کا کرنا۔ اس شق میں اس کی مرمت تفاظت صفائی دیکے بھال بھی داخل ہے۔ دوسرے عبادت اور ذکر اللی و تلاوت قرآن سے اس کو آباد کرنا تو تقییر کرنا اور آباد کرنا دونوں چیزیں ایمان پر موقوف میں۔ جو ایمان والا ہوگا اس کو اس بات کا حق پنچے گا اور جس کا کفر واضح بابت اور مسلم ہو چکا وہ یقینا کی درجہ میں مستحق نہیں۔اس وجہ سے فقہاء نے غیر مسلموں کی المداد واعانت کو بھی مساجد کی تغیر میں درست نہیں قرار دیا۔

این کیر نے (تغیر ابن کیرج م م ۱۰۵) پر انس ابن مالک کی حدیث ذکر کی ہے۔ آنخضرت الله نظامت کے ارشاد فرمایا: 'انسا عساد السساجدهم اهل الله ''کم مجدول کونٹیر کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جواللہ والے یعنی ایمان والے ہوں۔

اور ظاہر ہے کہ جو محض کافر ہے وہ اللہ والوں میں کی کھر شار ہوسکتا ہے۔ 'شہ اھدین علیٰ انفسهم بالکفر (توبه:۱۷) ' هو کہ جواج او پر گواہ ہیں گفرے ۔ کھ کافیر میں علامہ آلوی صاحب (تغیر روح المعانی جسم ۵۸) میں فریاتے ہیں کہ اپنے نفس پر کفر کے گواہ ہونے کہ موق سے میں کہ اپنے نفس پر کفر کے گواہ ہونے کہ موق یہ ہیں کہ اپنی نہان سے وہ باتی طاہر اور صادر ہیں جوان کے فرکو گابت کر روی ہیں۔ اگر چہ وہ اپنی زبان سے بینہ کہتے ہوں کہ ہم کافر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے مشرکانہ اور کافرانہ افعال خود اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ خواہ زبان سے وہ کھی ہی وہوئی کرتا ہو۔ اس جگہ پرقر آن تھیم نے صرف منفی میں پہلو بیان کرنے پر اکتفائیس کیا۔ بلکہ شبت انداز میں بحثیت قانون بیرواضح فرما دیا کہ مسجد یں بہلو بیان کرنے والم ایمان کو ہواور ان کی اقامت ہوگئی طور پر قائم کرتا ہواور ظاہر اس سے غرض بیہ ہوئی مورت میں اجباع اور ان کی اقامت ہوگئی طور پر قائم کرتا ہواور نظاہر کر ایمان نہیں ہوتو ایک نی اس صورت میں اجباع اور ان کی اقامت ہوگئی ہے۔ جب کہ رسول الشفیک پر ایمان نہیں ہوتو ایک نی اس صورت میں اجباع اور ان کی اقامت ہوگئی ہو ہو اختر ان کر این محد یں جدائی ہو تا کر کر کے ووال بات کو برایمان نہیں ہوتو ایک نی اس سے علیمہ ہوئی۔ وہ امت سلمہ سے علیمہ ہیں۔ وہ امت سلمہ جس کوئنام دنیا مسلمان کہتی ہے۔ اس طابت کردیا کہ ہم امت مسلمہ سے علیمہ ہیں۔ وہ امت سلمہ جس کوئنام دنیا مسلمان کہتی ہے۔ اس طابت کردیا کہ ہم امت مسلمہ سے علیمہ ہیں۔ اس سے ہما قرام موت وہ بیات میں ہوئی واسطونیں۔

الغرض بیروش اورطریقدان کے تفر کا تھلا ہوا جبوت ہیں اور بیہ بھی قادیا نیوں پر تمام و کمال صادق آرہے ہیں اوراگر بیلوگ کمی عمارت کو مجد کے عنوان سے بنا کمیں تو اس بارہ میں علامہ آلوی کی بیتصریح کافی ہے۔ فرماتے ہیں بعض سلف مفسرین کا اس آیت کی تفییر میں بیقول ہے کہ ایسے لوگ اگر کوئی عمارت بنا کمیں تو بیچال ہے کہ اس کا تام مجد قرار دیاجائے۔

(روح المعانى جهس ۵۸)

قرآن شریف نے صرف ای قانون پرائتا پہیں فرمائی۔ بلکہ غیر مسلموں کے لئے مساجد کا داخلہ بھی ممنوع قرار دیا فرمایا گیا:''یسا ایہا الذین امنوا انسا المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم (توبه:۲۸)''

اے ایمان والوا سوائے اس کے اور کچھٹیں کہ شرک نجس (پلید) ہیں۔سونز دیک نہ آنے پائیں مجدحرام کے اس سال کے بعد اور اگرتم کوڈر ہو۔فقر ونگ دی کا تو اللہ اپ فضل سے تم کوئی کردے گا اگروہ چاہے بے فک اللہ سب کچھ جانے والاحکمت والا ہے۔

نجس کا لفظ عام ہے جو ظاہری اور معنوی ہرتم کی نجاست کو شام ہے۔امام راغب آنے فرمایا۔ اس میں وہ نجاست بھی وافل ہے جو آئھ، ناک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوں ہواوروہ بھی جوعلم اور عشل کے ذریعے معلوم ہو۔ای وجہ سے ان معنوی نجاسات کو بھی نجس کہا جا تا ہے۔جن کی گندگی اور نجاست کا حکم شریعت کے ذریعے معلوم ہوااوراس پروضویا عسل واجب کیا جمیااورای کے ساتھ ان یاطنی نجاسات کو بھی شامل ہے۔جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ جیسے عقائد فاصدہ اور اطلاق رذیلہ اور جب کوئی قوم جموٹے نبی کی پیروی کر کے اسلام سے خارج ہوگئی۔اس سے بڑو مد کراور کیا نجاست وگندگی ہوگی۔ آئے سے کا مفہوم ظاہر ہے کہ آئے خضرت مالے نے فتح کمہ کے بعداس وی اللی کے ذریعے بیا مالان کردو کی مشرک مجد وی اللی کے ذریعے بیادان کردو کی مشرک مجد حرام کے قریب نہیں آسکا۔ چنا نچ آئے نخضرت مالے نے ابو بکر صدیق کو امیر انجی بنا کر کہ کرمدردانہ فرایا اور بیز مایا کہ اس حکم خداد تدی کا جا کرحرم میں اعلان کردو۔ ابو بکر صدیق اور پھر حضرت علی میں اعلان کو شرک کیا گیا۔

مفتی اعظم پاکستان حطرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب (تغییر معارف القرآن جسم منتی) برفر ماتے ہیں۔ ''آ بت ذکورہ میں جو تھم دیا گیا کہ کوئی مشرک آئندہ مجد حرام کے قریب

بھی نہیں آ سکتا۔ اس میں تین باتیں فورطلب ہیں کہ بیتھ مجدحرام کے ساتھ مخصوص ہے یا دنیا کی دوسری مجد یں بھی ای تھم مجد میں مائٹ ہیں اوراگر مجدحرام کے ساتھ مخصوص ہے تو کسی مشرک (یا فیرمسلم) کا داخلہ مجدحرام میں مطلقا ممنوع ہے یا صرف نج اور عمرہ کے لئے داخلہ کی ممانعت ہے۔ ویسے جاسکتا ہے۔ تیسرے بیرکہ آیت میں بیتھ مشرکین کا بیان کیا گیا ہے۔ کفار اہل کتاب مجمی اس میں شامل ہیں یانہیں؟

ان تغییلات کے متعلق الفاظ قرآنی چونکہ ساکت ہیں۔ اس لئے اشارات قرآن اور روایات حدیث کوس منے اشارات قرآن اور روایات حدیث کوس منے رکھ کرائمہ جمہتدین نے اپنے اچہ اپنے اجہ اس ملہ میں کہلی بحث اس بارے میں ہیے کرقرآن کریم نے مشرکین کوجس کس اعتبارے قرار دیا ہے۔ اگر ظاہری نجاست کا واقل کرتا دیا ہے۔ اگر ظاہری نجاست کا واقل کرتا جائز نہیں۔ اس طرح جنابت والے فض یا حیض فونفاس والی عورت کا داخلہ کی مجد میں جائز نہیں اوراگراس نجاست سے مراد کفروشرک کی باطنی نجاست ہے قدمکن ہے کہ اس کا تھم ظاہری نجاست سے مختلف ہو۔

تفیر قرطبی میں ہے کہ فتہاء مدیدامام مالک وغیرہ نے بیفرمایا ہے کہ مشرکین ہر معنی کے اعتبار سے نجس ہیں ہر معنی کے اعتبار سے نجس ہیں ہوتا ہت ہے بھی عمو ما اجتناب نہیں کرتے اور جنابت وغیرہ کے بعد بھی عمل کا بھی اہتما منہیں کرتے اور کفروشرک کی باطنی نجاست تو ان میں ہے ہی ۔اس لئے بید تھم تمام مشرکین اور تمام مساجد کے لئے عام ہے اور اس کی دلیل میں عمر بن عبدالعزیو کا وہ فربان چیش کیا جس میں انہوں نے امراء (حکام) بلاد کو بیتھم بھیجا تھا کہ کفار کو مساجد میں دافل نہ ہونے دیں اور اس فربان میں انہوں نے امراء (حکام) بلاد کو بیتھم بھیجا تھا کہ کفار کو مساجد میں دافل نہ ہونے دیں اور اس فربان میں ای آ ہے کو بلطور دلیل تحریر فربایا تھا۔

نیزیدکرمدیث میں رسول النه الله کایدار شادے: "انسی لا احسل السمسجد السمان ولا جنب "کمش کی حاکمہ عورت یا جنی گفت کو الله کا الله میں مجتا اور طاہر ہے کہ شرکین و کفار عمو مالت جتابت میں مسل کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ان کا داخلہ مساجد میں ممنوع ہے۔

امام شافعی نے فرمایا کہ بیتھم شرکین و کفار اور اہل کتاب سب کے لئے عام ہے۔ مگر مجد حرام کے لئے مخصوص ہے۔ دوسری مساجد عیں ان کا داخلہ منوع نہیں۔ ( قرطبی ) اور دلیل عیں تماسة بن اٹال کا واقعہ چیش کیا جن کوسلمان ہونے سے قبل کرفتاری کے بعد مجد نبوی کے ستون سے بائدھ دیا تھا۔امام اعظم ابو صنیفہ ؒ کے نز دیک آیت میں مشرکین کومسجد حرام کے قریب جانے کی ممانعت کا بیمطلب ہے کہ آئندہ سال سے ان کومشر کا نہ طرز پر جج وعمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

حضرات حنید نے کی شدید ضرورت اور مجبوری کے باعث غیر مسلم کو مبعد میں واظل ہونے کی اجازت دی ہے اور بدواقعہ ثمامة بن اطل کا ااور ای طرح نصار کی نجران کے وفد کا مبعد میں نازل نبوی میں آنے کا ان احکام اور آیات کے نزول سے قبل کا ہے۔ کیونکہ یہ آیت ہ اجری میں نازل ہوئی اور بدواقعات اس ہے بہت پہلے کے ہیں۔ چھر بیک نصار کی نجران کے وفد کا مبعد میں آناان کی عبادت کے لئے نہیں تھا۔ وہ تو صرف گفتگو کے لئے تھا۔ یہ قطعا ب غیاد اور خلاف حقیقت ہے کی عبادت کے لئے نتیا کو ان کے طریقہ کے مطابق مبعد میں عبادت کی اجازت کہ سے کہا جائے کہ آ پھٹائی نے نصار کی کو ان کے طریقہ کے مطابق مبعد میں عبادت کی اجازت دی تھا۔ اس طرح کو دی تھی واقعات ہیں۔ حیوان اور اونٹ کا بھی مبعد میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ جس کی بناء پر اہام بخاری نے صحیح بخاری نے سے بخاری نے صحیح بخاری نے سے بخاری نے صحیح بخاری نے سے بغاری نے سے بخاری نے سے بحد بن اور سے بنانے بند کی بنانے بند کی بنانے بند کی بنانے بنانے بند کی بنانے بند کے بنانے بند کی بنانے بند کے بنانے بند کے بند کے بنانے بند کے بنانے بند کے بن

الغرض بیاتا بت ہوا کہ کفروشرک کی نجاست حوصی لحاظ ہے بھی ہے اور شرکی لحاظ ہے بھی ہے اور شرکی لحاظ ہے بھی۔ اس کے ہوتے ہوئے بیدرست نہیں کہ سجدوں میں داخل ہونے کی غیر مسلموں کو اجازت دی جائے۔ (احکام القرآن للجسام جلدودم ۸۸) پر تقریح ہے کہ تقیف کا وفد فتح کمہ ہی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیآتے ہے جمری میں نازل ہوئی۔''

یہ بات بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ قاد یا نیوں کو تج بیت اللہ اور صدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت بھی اور یہ بات حکومت پاکستان نے بھی سلیم کر رکھی ہے۔ چنا نچر بچ فارم میں یہ تصریح کرنی ہوتی ہے اور اس بیان و ثبوت پر ویز اجاری ہوتا ہے کہ وخص قادیا فی نہیں۔ جس سے صاف خاہر ہے کہ مجدوں میں ان کا داخلہ منوع ہوا اور اس طرح ان کوکوئی حق نہیں رہا کہ وہ مجد ہی تقیر کریں اور مسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں۔ کیونکہ نماز اسلام کی نشانی ہے۔ جب ایک مجد ہی تقیر کریں اور مسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں۔ کیونکہ نماز اسلام کی نشانی ہے۔ جب ایک کروہ اسلام سے خارج ہے اور ہو خارج از اسلام ہونا صرف علی تحقیقی اعتقادی اور مذہبی حقیت بی سے نہیں بلکہ قانون اسلام کو ملک کے فیصلے سے اور شرعی فیصلے کو تو کو موست پاکستان کی قر ارداد اور فیصلہ کرنے کا مقام حاصل ہو چکا۔ جس کی وجہ سے اس فیصلہ کوقانون نہیں ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ بیکوئی قانون نہیں ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ جب یہ بات نہا ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ جب

ملک کے آئین میں برخض کواپنے ند بب اور عقیدے کے اظہار کی آزادی ہے تو ہم کواسلام کے اظہار اور اس چیز ہے م کی کہ مسلمان ہیں۔ کیسے دو کا جاسکتا ہے۔ بید ہم ارا پنا عقیدہ ہے اور ہماس کو ظاہر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

اوّل تواس لئے کہ جس ملک کا نہ جب اسلام ہواس ملک میں اسلامی فیصلہ کوخود بخو د قانونی حیثیت حاصل ہےاور پھر جب کہ آئین میں ترمیم کے ساتھ اس کو حتی فیصلہ کی نوعیت سے جاری کردیا گیا ہے تو قانون اسلام ہونے کے ساتھ رید ملک کا بھی قانون ہوگیا۔

یہ بات کہ ہرایک کو اپنے عقیدے کے اظہار کی آزادی ہے۔ بیددرست ہے۔ کیکن جس عقیدے کا اظہار کا آزادی ہے۔ بیددرست ہے۔ کیکن جس عقیدے کا اظہار اعلان اس حکومت کے فیصلہ اور قانون کے صریح خلاف بلکہ اس کا کام حقوق ندہب کی آزادی قرار دینا کسی مجمی دائش مندانسان کے زدیک ائق توجہ امز ہیں۔

تواس صورتحال میں کہ مجدیں اسلام کا نشان ہیں اور مسلمان ہی کی عبادت گاہ کا تام مجد ہے۔قادیا نیوں کوند مجد بنانے کاحق ہوسکتا ہے اور ندائی مجدوں کا نام مجدر کھ سکتے ہیں اور ندان کوقبلدر ٹی بناسکتے ہیں۔

جب حکومت پاکتان قادیا نیوں کو ج ہے روکنے کواس قرار داد کے دنائج میں سے بھتی ہے۔ اس بنیاد پر حج بیت اللہ مسلمان کی عبادت کا نام ہے۔ اس بنیاد پر حج بیت اللہ مسلمان کی عبادت کا نام ہے۔ اس وجہ سے غیر مسلم ج نہیں کر سکتا علیٰ بندالقیاس نماز بھی اسلام ہی کارکن خاص ہے اور دین اسلام کا خصوصی نشان ہے۔ اس لئے قانو ٹی طور پر نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہونا چاہئے۔

احکام القرآن روح المعانی اورتغییر خازن میں بیرتصری ہے کہ اس آیت میں مختلف نداہب کی عباوت گا ہوں کے نام بیان کر کے بیرظام کرویا گیا کہ راہوں کے خانقاہ صوم اور یہود کے عبادت خانے صلوات اور عیسائیوں کی عبادت گا ہیں بچے لینی کلیسا (گرجا) ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی عبادت گاہ مجد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہی خابت ہوا کہ مجد دل کی تغیر صرف مسلمانوں کا حق ہو اور کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کا نام مجر نہیں ہوسکا۔ رہی ہے بات کہ اصحاب کہف کے قصے مس میشمون ''قبال الذین غلبوا علیٰ امر ھم لنتخذن علیم مسجد آ (السسکھف: ۲۱) '' کو کہ اان لوگوں نے جوابے معالمہ پرغالب رہے کہ البت ہم توان پر مجد بنائیں گے۔ ک

مبحد كالطلاق قبل از اسلام ايك ملت ميس بولا كميا او قبل از اسلام جواديان ساويه إلى اصلی بیت اورتعلیم بر برقر ار رہے۔ان کی اصلی بنیاد اور روح دراصل اسلام ہی کی روح ہے اور اسلام تمام ہدایات حقدادر تعلیمات اور کالب لباب اور جو ہراور مجموعہ ہے کیکن اسلام کے بعد جب قرآن نے دوسرے نداہب کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا اس میں لفظ معجد خاص طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہ کے واسط خصوص کیا میا۔اس وجہ سے یہی ثابت موا کہ قادیا نیول کوائی عیادت گا ہوں کومبحد کہنے کا کوئی جواز اس قرآنی وضاحت کے بعد باتی نہیں رہتا۔ بیلوگ چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی کومیح مومود بھی کہتے ہیں۔اس لئے مناسب ہے کہ وہ اپنی عبادت گا ہوں کو بیوت اسسے قرار دیں۔ یا ہرعبادت**گاہ کو دار امسی**بیت کہیں۔ یااییا ہی کوئی اور مناسب نام اوراگر قادیانی کہنے میں کوئی عارمحسوں کریں تومسے مومود کی طرح منسوب ہونے کے باعث اپنا نام سیمی ر تھیں۔ کیونکہ مسلمان تو وہی ہوگا جواسلام کے تمام اصول پر بنیا دی با توں کو مانتا ہوا دراس کا کلمہ ' لا اله الا الله محمد رسول الله "بور مروة ومجس في ابنانيا پغير تجويز كرليا بواور كلم بحي احمد رسول الله متعین کرلیا ہو۔ (جس کے ثبوت موجود ہیں) اب ان کوکوئی حق نہیں کہ خود کومسلمان کہیں۔ بەفلىغە کوئى عقل دالانہیں سجھ سکنا كەاسلام كى بنیاد کوختم كرڈالیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں ہے جدا عبادت**گا ہ**یں بنا نمیں قبرستان علیحدہ کرلیں تو جبسب با ت**م**یں علیحدہ کر لی *تنمیں تو پھرا*س کا کیا جوازره کیا کدوہ یوں کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔اگروہ مسلمان ہوتے تو مسلمان کے ساتھ نماز یز ہتے ۔مسلمانوں کی مبحدوں کواپلی مبحد بیجھتے ۔مسلمانوں کے پیغبر کے علاوہ اور کوئی پیغبر جمویز نہ کرتے۔ یہ بات توالی ہی ہوگئ کہ کوئی محف تو حید خداوندی کا اٹکار کردے یا یوں کہنے لگے کہ فلال خداظلى اور بروزى خداين اورش بيدوسراظلى اور بروزى خداكا قائل مونے يا مسل خداكا محرنبیں۔ بلکہ موحد ہی ہوں اور میراای پرائیان ہے تو استمسنحراورخلاف عثل بات کوکوئی گوارا

تک نیس کرے گا اور پھر بھی ہے کہ میراعقیدہ بھی ہے کہ میں سلمان ہوں۔ بالکل بھی حال مرزائیں کرے گا اور پھر بھی ہے کہ میراعقیدہ کی ہے کہ میراعقیدہ کرتا ہو یا بنوں کو بچدہ کر تا ہواور پھر بھی اس کا اصرار ہو کہ جھے مسلمان کہواور ہیر اپناعقیدہ بہتی کرتا ہو یا بنوں کو بچدہ کرتا ہواور پھر بھی اس کا اصرار ہو کہ جھے مسلمان کہواور ہیر اپناعقیدہ ہے۔خواہ قانون کی نظر میں اس کو مشرک یا آتش پرست کہاجائے اور بھی حال قادیا نیوں کا ہے کہ فرح نبوت کا اور پیفیر کے وجود کا تصورانسان کو دین اسلام سے اس اسلام سے خارج ہوجاتا ہے تو طرح خارج کرو بتا ہے تو ہوجاتا ہے تو ہوجاتا ہے تو ہوجاتے کی علمت یا ہے ہے۔ بید بھی دعو کی کرر ہا ہو کہ نہیں میں اسلام سے خارج ہوجانے کی علمت یا ہے جانے کے بعد بھی دعو کی کرر ہا ہو کہ نہیں میں اسلام سے خارج ہوجانے کی علمت یا ہے جانے کے بعد بھی دعو کی کرر ہا ہو کہ نہیں میں اسلام سے خارج نہیں۔ بلکہ میں مسلمان ہوں اور سے خارج نہیں۔ بلکہ میں مسلمان ہوں اور سے خارج نہیں۔ بلکہ میں مسلمان ہوں اور سے خارج نہیں۔

الغرض اس قانونی میعاد کو فوظ رکتے ہوئے پیضروری ہے کہ جس فرقہ کا تھم اور فیصلہ قار نی اور شرعی خارجی از اسلام ہونے کا ہو چکا ہواس کو مسلمان کہنے کی ہرگز اجازت نددی جائے۔ ان حالات میں الی جماعت کا اپنے اسلام کا دھوی مملم کھلا قانون اور طک کے فیصلہ کساتھ بعاوت ، کے متراوف ہے۔ ربی یہ بات کہ کوئی یہ کے کہ صدیث میں ہے کہ آئخضرت اللہ نعارشاد فرمایا: 'سن صلی صلوات نیا واست قبل قبلتنا واکل ذبیعتنا فذالك المسلم الذی له دمة الله ذمة رسوله (البخاری ج ۱ ص ٥٠ مسكوة المصابیح) " کے جس محض نے ہم جیس نماز پر می اور ہمارے قبلہ کا استقبال کیا اور ہمارا ذبیجہ کھایا تو وہ فض تو ایسامسلمان ہے جس کے واسطے، انداور اس کے رسول کا ذمہے۔ پ

 سلمان اس بناء پر که وه مرزغلام احمد قادیانی کی نبوت پرائیان لانے والے نہیں ہیں۔ان کے ذعم میں کافر چیں تو ان کی قماز ہماری جیسی قماز کیوکر ہوگی تو کیا کافروں جیسی قماز سے انسان مسلمان کہلائےگا۔

الغرض! بینهایت واضح اورسیدهی بات ہے۔ جب تک تمام دنیا کے مسلمان، مسلمان اسلام کے بیس کوئی قادیانی مسلمان نہیں ہوسکتا۔ البتہ اگر کوئی طاقت الی ہے کہ کل دنیا کے اسلام کے مسلمانوں کا کفر فابت کردیتو پھراس کا امکان ہوگا کہ کسی قادیانی کوسلمان کہا جاسکے اوراس امر کا فیصلہ چوہدری ظفر اللہ قادیانی نے کردیا۔ جب کہ انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی اوراس موقعہ پرموجود ہوتے ہوئے بھی نماز میں شرکیہ ہونے کے بجائے ان لوگوں کی جگہ بیٹھے رہے۔ جہاں غیر مسلم سفراء اور زعماء تھے۔ جب وریافت کیا گیا کہ قائداعظم کے جنازے میں کیوں نہیں شرکیہ ہوئے۔ جواب دیا اس میں کیا تجب کی بات ہے۔ میں تو کافر جنازے میں کیوں نہیں شرکیہ ہوئے۔ جواب دیا اس میں کیا تجب کی بات ہے۔ میں تو کافر کومت کا ایک مسلمان وزیر ہوں۔ تو چو ہدری ظفر اللہ قادیا نی نے اس وجہ کو بیان کر کے دیا عمر اف

عدالت عالیہ کیا اس جمارت کا اندازہ نہیں اگائی کہ کس بے باکی کے ساتھ ایک جموعے ایک جماتھ ایک جموعے نی کی نیوت پرایمان ندلانے کی بناء پر دنیا کے کل سلمانوں کو کا فرکہا جارہا ہے تو اگر اس مفروضہ پر قادیانی فضم روئے زبین کے مسلمانی کو کافر کہتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک سیچ برحق پیفیمرخاتم الا نہیاء والمرسلین کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے اور ان کے فرمان کا کفر کرنے والوں کو کا فرنہ کہا جائے اور پھر یہ کیا ہوا تھی ہے کہ کفر کا ارتکاب ہو۔ ہزاروں ولائل اور براہین سے کفر تاہیں ہو چکا ہواور پھر جمی دعوی کہ ہم مسلمان ہیں۔

دنیا میں کوئی تانون اس بات کے جواز کا تصور نہیں کرسکتا۔ پھریہ بات بھی قابل غور بے کہ جرند ہات بھی قابل غور بے کہ جرند ہب کے شانی بے کہ جرند ہب کے شان اور خصوص نشانات ہوتے ہیں اور ان بی چیزوں کو اسلام سے خارج اور امراز سجما جاتا ہے۔ تماز اور خصوص بے ساز جوگروہ اسلام سے خارج

ہاں کو کیسے بیری حاصل ہوگا کہ وہ ان خصوصیات کو اختیار کرے۔ اگر فوج کا باغی اور غیر فوجی فوجی فوجی نوجی لباس کین لیاتی اور میران کاستی ہے تو مسلمانوں کے شعار صرف وہی اختیار کر سکتا ہے جو مسلمان ہو۔ سکتا ہے جو مسلمان ہو۔

السلله بحث من كه كيا غير سلمول كواسلا في شعار اور خصوصيات كوافتياد كرنے كا حق حاصل هم يأييس ؟ بم ايك بهت ابم اوروز في وحتاويز كا حواله بي كرنے ہي وہ ابم وحتاويز المرائم من حضرت عمر قارون كا وہ معاہده هم جوشام "مدينة كذا وكذا انكم لما قدمتم علينا سالناكم الامان لانفسنا وذرا رينا واموالنا واهد ملتنا وسرطنا لكم على انفسنا ان لا تحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدو ما خرب منها ولا نحى منها ماكان خططاً للمسلمين وان لا نمنع كنا تسنا ان ينزلها احد من المسلمين في ليل اونهار وان نوسع ابوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من مرّبنا من المسلمين ثلاثة ايام نطعمهم ولا نورى في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم اولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولاندعواليه أحداً ولا نمنع عدم المسلمين وان نقوم لهم من مجالسنا ان ارادو الجلوس ولا نتشبه بهم في قرالمسلمين وان نقوم لهم من مجالسنا ان ارادو الجلوس ولا نتشبه بهم في شي من ملابسهم في قلنسوه ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر"

جس کوحفاظ محدثین نے عبدالرحمٰن بن غنم الاشعری کی سندے روایت کیا ہے کہ میں عمر فاروق کا وہ معاہدہ ککھا تھا اوران ہے شام کے نصار کی نے کہا تھا۔ جنسے اللّٰجاؤ خُلْبِ الرَّحِيثِيةِ مِنْ

بیمعاہدہ ہے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کے لئے فلال فلال علاقہ کے نصاریٰ کی طرف سے کہآپ اور ہم نے آپ سے امن طرف سے کہآپ اور ہم نے آپ سے امن طلب کیا اپنی جانوں کے امرائیوں سے انہوں نے قبول کیا اور اس پر اس کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے جملہ کملی شعبوں میں اس کی پابندی کریں گے۔

اسمعابده كامتن حافظ عمادالدين ابن كيرالد شقى في الى كتاب "البدايسة والمنهاية" أورتغير ابن كيرين خال ياب معابده كامتن أكده آتاب تو محران حالات يس

شری اصول قرآنی تصریح اور حکومت پاکستان کے فیصلہ کی روسے بیمکن بی نہیں کہ مرزائیوں کوخواہ وہ قادیانی ہوں یالا ہوری مسجدوں کی اجازت وی جائے۔

"وذالك مما رواه الاثمة الحقاظ من رواية عبدالرحمن بن غنم الاشعرى قال كتبت الى عمر بن الخطابُّ حين صالح نصارى من اهل الشام"

## بسهاللعالة فنسالة جينية

 "ولا تكلم لكلامهم ولا نكتنى بكناهم ولا نركب السروج ولا فتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمورو أن نجز مقاريم رؤسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنا نير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صليبنا ولا كتبنا في شئ من طرق المسلمين ولاأسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا الاضربا خفينا وأن لا نفرع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شئ من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا تجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ماجرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نظلع عليهم في منازلهم"

"قال فلما اتيت عمر بالكتاب زادفيه ولا نضرب احدا من

المسلمين شرطنا لكم ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فان نحن خالفنا في شئ مما شرطناه لكم ووظفنا على انفسنا فلا ذمة لنا وقد (تغییراین کثیرج ۴مس ۱۱۸۰۱۱) حدلكم مناما يحل من اهل المعاندة والشقاق'' اور نہان کےخصوصی الفاظ بولیں مے اور نہان کی کنیت اختیار کریں مے اور نہ زین پر سوار ہوں گے (یعنی اگر گھوڑے پر بیٹھنے کی ضرورت ہو گی تو بلازین کے ان پر بیٹھیں مے ۔ گویااس طرح اینے تذلل اور پستی کوظا ہر کھیں گے ) اور نہ تلواریں لٹکا ئیں منے ادر نہ بر کی الفاظ میں اپنی انگشتریوں پرنقش کندہ کرائیں مے نہ ہتھیار مہیا کریں اور نہان کواپی ساتھ اٹھا ئیں مے اور نہ شرابوں کی ﷺ وشراء کریں گے اور نہ سر کے آ گے کے ھے کے بال کاٹا کریں گے اور جہاں بھی ہوں مے اپن خصوصی وضع بر قرار رکھیں مے اور زنا اپنی پشت پر ڈالیں مے اور ہم صلیب کو اپنے گرجاؤل میں بھی نمایاں نہیں کریں مے اور نہاہے صلیب اور فرہی کتابیں مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں نمایاں کریں گے اور نہائیے گرجاؤں میں ناقوس بچا کیں گے ادر نہ ہم اسے جنازوں کے ساتھ آوازیں بلند کریں مے اور نہ آگ روٹن کریں مے۔ (جنازوں کے ساتھ جیبا کہان کاطریقہ تھا)مسلمانوں کے راستوں میں اور نہ بازاروں میں اور جوغلام مسلمانوں کے حصے میں آ گئے ہیں ان سے ہم کوئی خدمت نہیں لیں مے اور مسلمانوں کوراستہ بھی بتا کیں مے اور ا پے ہی مسلمانوں کے گھروں تک بھی پہنچائیں گے (اگر کوئی اس کا ضرورت مند ہوگا) رادی بیان کرتے ہیں کہ جب میں سیمعاہدہ کلھ کرعمر فاروق کے پاس لایا تو آپ نے اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کردیا کہ: 'مہم کسی مسلمان کو ماریں گے بھی نہیں ہم نے سیمعاہدہ تجو کریا۔'' اس معاہدہ کے متن سے واضح طور پر بیا جس فابت ہوئیں کہ غیر مسلم اقلیت کوتو خود اپنے نہ بھی نشانات اور عباوت گا ہوں کو نمایاں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی اور جوعباوت کا جس بہلے سے موجود ہیں ان کی بھی نہ کوئی مرمت کی جائے گی اور نہ تجدید بلکدای حالت پر باتی رہنے دیا جائے گی۔ اور نہ تجدید بلکدای حالت پر باتی رہنے دیا جائے گا۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ اقلیت کواس بات کا حق نہیں و یا گیا کہ وہ اپنی عبادت گا ہوں میں کی مسلمان کوآئے سے نہیں روکیں گے۔ جس سے بیز تیجہ اخذ ہوتا ہے کہ قاویا نیوں نے جوعبادت گا ہیں تعمیر کررکھی ہیں وہ ان سے مسلمانوں سے نہیں روک سکتے۔ بلکہ ان کے حوالہ بی کرنا چاہئے۔ اس معاہدہ میں اس بات کی تصریح کہ ہم مسلمانوں کو کسی چیز میں مشابہت نہیں اختیار کریں گے نہ ان کے لباس میں نہ ٹو بی اور عمامہ میں اور جوتے میں اور نہ سرکے بالوں میں اور نہ ان کلمات اور عبارت ہیں۔ عبارتوں کے تنفظ میں جومسلمانوں کے خصوصی کلمات وعبارات ہیں۔

اس معاہدہ میں پی تصریح کدوہ نہ تواریں لٹکا کیں گے اور نہ تھیار مہیا کریں۔ اس امرکو بخو بی ثابت کررہی ہے کہ قادیا نیوں کو اقلیت ہوجانے کے بعد کی طرح کی مجاہدات اور رضا کا رانہ تنظیم کی مخبائش نہیں۔ اس معاہدہ میں بیر بھی ہے کہ وہ اپنے لباس اور وضع قطع میں الی چیزیں نمایاں کریں گے جس سے ان کا غیر سلم ہوتا شاہر ہوتا ہے۔ اس بناء پر بیضروری ہے کہ قاویا نیوں کے لباس اور ہیئت اس طرح متاز کردی جائے کہ ویکھنے سے پہچانے جائیں کدوہ فیر سلم ہیں اور بیر بھی تصریح ہے کہ وہ اپنے نہ ہی رسوم نہایت تن اور پوشیدہ انداز سے انجام ویں گے۔ ان کا اظہار اور نمائش نہیں کر سکیں گے۔ الغرض فاروق انظم سے اس فیصلہ کی روسے اور اس معاہدے کے متن سے واضح طور پر بیر با تیں ثابت ہور ہی ہیں کہ غیر سلم اقلیت کو تو خودا پنے نہ ہی نشانات کو نمایاں کرنے اور نہ ہی رسوم کو پھیلانے اور ان کی کہا ہوں کی اشاعت تھیم کی اجازت نہیں۔

لبذامعلوم ہوا کہ قادیانیوں کو کس طرح بیتی نہیں پہنچا کہ وہ اپ نہ بہی خصوصیات اور اپنی کتابوں اور لشریح کی اشاعت کریں اور مسلمانوں کے طریقوں اور روایات میں کسی ایسی چیز کا اظہار کریں کہ اس سے وہ مسلمان سمجھے جائیں۔اس معاہدے کی روسے جو فاروق اعظم کے ساتھ میں دویوں کو بیق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے گرجائے تیم کریں یا اس کی محارت

کی تجدید کریں۔ تو اس بناء پریہ کیے ہوسکتا ہے کہ قادیانی متجد تغیر کریں۔ ان مساجد میں وہی کام
انجام دیں جوان کا موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ تحدینا کروہی کام کریں گے۔ جس کے وہ علم پروار
ہیں۔ اس ضمن میں یہ بھی عابت ہوگیا کہ قادیا نیوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنے لیاس اور ہیئت میں کوئی
ہات مسلمانوں کی ہی اختیار نہ کریں۔ جب اقلیتی فرقد لباس اور وضع قطع میں مسلمانوں سے اتبیاز
برار کھنے کا پابند ہے تو بھریہ کیے ممکن ہے کہ وہ اصل عبادت گاہ میں مسلمانوں سے مشابہت اور
ان کی نہ ہی خصوصیات کو اختیار کرے مجدیں مسلمانوں کا مرکز عبادت ہیں اور مسلم تو م کی حیات
اور اس کے ایمانی مقاصد کی تحمیل کے لئے مساجد ہی محور زندگی اور اساس نم جب ہیں تو یہ کیے تصور
کیا جا سکتا ہے اسلام اس مرکز حیات کے ساتھ کا فروں کے تفر کے مراکز کو مشابہت اور کیسا نیت
اختیار کرنے کی اجازت دی جائے۔

جب لباس وٹونی اور سرکے بال میں التباس گوارانہیں کیا گیا۔ تواصل مرکز دین میں التباس گوارانہیں کیا گیا۔ تواصل مرکز دین میں التباس کیے برداشت کیا جاسکتا ہے۔ فاروق اعظم کے اس معاہدہ کی رویے کہ یہوداورنصار کی کو مسلمانوں کے خصوصی کلمات کا تکلم مسلمانوں کے خصوصی کلمات کا تکلم کریں گے۔ واضع طور سے بیٹا بت ہور ہاہے کہ کسی قادیا نی کواسپے متعلق لفظ مسلم کے اطلاق کی جرگز اجاز سے نہیں ہوسکتی۔

الله خصرف مسلمانوں کو خاطب کر کے فرمایا ہے۔' ھو سمّاکم المسلمین ''کہ الله نے صرف تمبارا ہی نام مسلمان رکھا ہے کہ جو قوم اپنے باطل عقیدہ کی روسے خارج از اسلام ہے۔اسے اپنے آپ کومسلم اور مسلمان کہنے کا کوئی جن تہیں ہوسکا۔

قرآن كريم مي ان الفاظ من ہے۔

''والـذيـن اتـخـذوا مسـجـد اضـرار وكـفراً وتفريقاً بين المؤمنين وارصـاداً لـمـن حــارب الله ورسـولـه من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون (توبه:١٠٧)''

اور جنہوں نے بنائی ایک میجد ضدیراور کفریراور پھوٹ ڈالنے کے لئے مسلمانوں میں اور مور چہ بنانے کے لئے مسلمانوں میں اور مور چہ بنانے کے لئے ان لوگوں کے واسطے جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پہلے سے اور وہ تشمیں کھا کیں ہے ہم نے تو جملائی اور نیکی کے سواکسی چیز کا ارادہ نہیں کیا اور خدا مسلمان کے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

علامه آلوی اور و گرمفسرین نے اس معجد ضرار کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ آ تخضرت الله جرت كرك مدينه منوره جب تشريف لائے تو يہلے آپ چندروز مديند سے باہر قباء میں تھہرے جو بنوعمر وین عوف کی جگتھی۔ای جگہ آپ نے مبحد قباء کی بنیا در کھی اور پھراس کی تغیر ہوئی۔ آنخضرت ملک کواس مجد سے بہت زیادہ تعلق اور مجت تھی اور آپ کا مدیند منورہ تشریف لانے کے بعد میمعمول رہا کہ ہفتہ سے روز وہاں تشریف لے جا کروور کعت نماز پر حا کرتے۔ چنانچہ احادیث میں اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی۔بعض منافقین نے بیرچا ہا کہ اس مبجد کے نزویک ایک ایبا مکان بنائیں جس کا نام مبجد رکھیں۔ اس میں اپنی علیحدہ جماعت تھہرائیں اور جن سادہ لوئے مسلمانوں کو بہکایا جاسکے۔ان کومسجد قباء سے ہٹا کراس طرف لے آئیں اور گویا اس طریقہ ہے ان کارشتہ اسلام اور اسلام کے مرکز سے جدا ہوجائے۔ان کو یہ بات ا سے سازشی مقاصدی مجیل کے لئے بہت مناسب معلوم ہوئی اس کا نام مجدر کھا جائے۔ کوئلہ مبحد کے تقدس کو طوظ رکھنے کے باعث ان کے نایا ک ارادوں اور ان کی سازشوں میں کوئی رکاوٹ ند ہوگی اور بڑے تحفظ کے ساتھ مجد کاعنوان وے کراسلام کی بخ کئی کرتے رہیں مے۔وراصل اس نا یاک سازش کا اصل محرک ایک فحض ابوعا مرخز رجی تھا۔ جمرت سے پہلے اس فحض ہے فی فعرانی بن كررا بهبانه زندگی اختیار کی تقی مدینه منوره اور قرب وجوار کے لوگ خصوصاً قبیله خزرج والےاس کے زید ودرو کئی کے رنگ کو و کھے کر بڑے معتقد ہوگئے تھے اور کافی تعظیم و تکریم کرتھے تھے۔ آ مخضرت میلانیه کی تشریف آوری پر جب ایمان دعرفان کا آفاب تیکنے لگا تواس کی درولیٹی بکا مجرم لوگوں بر کھلنے لگا۔ ابوعام اس صور تحال کے باعث عدادت اور حسد کی آگ سے مجڑک اٹھا۔ آ مخضرت الله في اسلام كى دعوت دى توكيكا كدامس لمت ايرا جيى برتويس بيلے سے قائم مول ميقى لمت ايرا جيى والا اسلام تو مير سے پاس ہے۔اس لئے جيميضرورت جيس كه مزيد كوئى چيز افتيار كروں۔

آ مخضرت الملاق نے اس کی تر دید فر مائی اور تھیجت کی تو بجائے سیجے اثر تجول کرنے کے خصہ میں برا فروخیۃ ہوکر کہنے لگا۔ہم میں سے جوجھوٹا ہوخدااس کوغربت و بے کسی کی موت مارے آ ب نے اس برفر مایا۔ آمین!

جنگ بدر کے بعد جب اسلام کی جزیں مضبوط ہوگئیں اور مسلمانوں کاعروج حاسدوں کی نگاہوں کوخیرہ کرنے لگا تو ابوعامر کو ہر داشت نہ ہو کل تو بھاگ کر مکہ پہنچا۔ تا کہ کفار مکہ کو مقابلہ کے لئے آ مادہ کرے۔ای وجہ ہے معرکدا صدیعی خود بھی کفار مکے قریش کے ساتھ آیا۔ پہلے تو اس نے آ مے بڑھ کر انسار مدینہیں سے جواس کے معتقد تھان کوخطاب کر کے اپنی طرف مائل کرتا حابا۔اس احق نے بین مجھا کہ جن استیوں کوانوار نبوت نے منور کرویا ہے ان براب اس کا براتا جادو کیے جل سکے گا۔ آخروہ انسار جواس کی پہلے تو تعظیم کرتے تھے۔اس کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوئے اور فاسق دعمن خدا تیری آ کھ بھی منشدی نہ ہو۔ کیارسول خدا کے مقابلے میں ہم تمہاراساتھ دیں گے۔انصار کا بیمایوں کن جواب من کر کچھ حواس ٹھکانے آئے لیکن غیظ وغضب میں برافروختہ ہوکر کہنے لگا۔اے محمد (علیہ کا کندہ جوقوم بھی تہبارے مقابلہ کے لئے المفے گی میں برابراس کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچ ینز وہ حنین ۸ جمری تک ہرمعر کہ میں کفار کے ساتھ رہااور مسلمانوں کامقابلہ کرتار ہا۔احد میں ای کی خیافت آور شرارت ہے آنخضرت میں کے جمرہ انور یر زخم آیا تھا اور دندان مبارک بھی شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے دونوں صفوں اور مورچوں کے درمیان گر معے کدواد یئے تھے جنین کے بعد جب ابوعاً مرنے جب بیجسوس کرلیا كداب عرب كى كوئى طاقت اسلام كو كيلنه مين كامياب نهيس موسكتى تو بعا كرشام ببنيا اور منافقين مدینه (جواس کی تیار کرده جماعت بھی وہ اینے کومسلمان کہا کرتے ۔ نمازیں بھی پڑھتے ۔ قر آن کی آیات بھی بڑھاکرتے اور ہرطرح ہےاہیے آپ کومسلمان کی حیثیت سے پیش کرتے ) کوخط لکھا كمن قصرروم على كرايك فكرجرار مراعظة )كم مقابله كي المجتبي ربابول - جوجهم زدن میں مسلمانوں کوشم کر ڈالےگائم لوگ فی الحال ایک عمارت محدے نام سے بناؤ۔ جہال فماز کے عنوان سے جمع ہوا کرو۔ تا کہ وہاں اسلام کے خلاف سمازشیں اورمشورہ ہوسکیں اور میرے تمام

خطوط وغیرہ قاصدتم کو وہیں پہنچایا کرے گا اور میں بذات خود آ ڈن تو سب سے ملاقات کوا یک موز وں بعنی قابل اطمینان اور مامون جگہ ہو۔

یہ تھے غیبیٹ مقاصد جن کے لئے بیر میر ضرار تغیر ہوئی۔ بیر منافقین حضوط اللہ کے رو روحاضر ہوئے اور بیری ہی قسمیں کھا تمیں کہ یارسول النداس میر کی تغیر میں ہمارا یہ مقصد ہے کہ بارش اور مردی کے زمانے میں بیاروں ،ضعفوں کو میح قباء تک بینچنے میں دشواری ہوگی۔ اس لئے ہم نے یہ میح بینادی ہے تا کہ نماز بیں کو ہولت ہواور میح قباء میں جگی دقت بھی لوگوں کو ہوتی ہے وہ بھی دور ہوجائے و حضوط اللہ ایک مرتبہ چل کروہاں نماز پڑھ لیس تو ہمارے واسطے موجب برکت اور سعادت ہوگا ہر ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضوط اللہ و اسلے موجب کے تو چھر سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانا آسان ہوگا۔ آپ تعلق اس وقت غزوہ جو کے لئے دوانہ ہور ہا ہوں۔ واپنی پر دیکھا جائے گا۔ یا پیلائے اس وقت غزوہ ہوگا۔ یا پیلائے اس ہوگا۔ آپ تعظیم ہوگا۔ آپ تعلق ہوں کے لئے دوانہ ہور ہا ہوں۔ واپنی پر دیکھا جائے گا۔ یا پیلائے گا۔ یا پیلائے گا۔ آپ تعلق ہوں کہ انکل مدید جائے گا۔ یا پیلوئے کو ایک ہوں واپنی ہوکر یا لکل مدید منورہ سے قریب بی تی تو جرائیل امین بی آیات لے کر آئے۔ جن میں منافقین کی ناپاک منورہ سے قریب بی تی تو ہوں کا نام ازراہ خداع وفریب مجد رکھا ہے۔ گرا کر پوند زمین بنادو۔ انہوں نے قورافقیل کی اور اس مکان کو جل کر فاک بنادیا اور ابو عام منافق اور اس کے ٹو لے کے انہوں نے قورافقیل کی اور اس مکان کو جل کر فاک بنادیا اور ابو عام منافق اور اس کے ٹو لے کے سیار مان فتی اور اس کے ٹو ک

اس آیت میں مجد فرکور کے بنانے کی تین غرضیں ذکر کی گئیں۔ اوّل! ضرارا لیتیٰ مسلمانوں کو نقصان پنچانا خواہ خووکی فاکدہ ہو یا نہ ہو۔ چونکہ یہ مجدای مقصد کے لئے سفرار کے میں دوسری! غرض تفریق میں المؤمنین کہ اہل ایمان میں تفریق کے ایک امت کی وحدت کو پارہ پارہ کر کاس کو گلاوں اور فرقوں میں باشٹ دیا جائے۔ ایک امت کی وحدت کو پارہ پارہ کر کاس کو گلاوں اور فرقوں میں باشٹ دیا جائے۔ تیسری! غرض '' وار صادآ لمن حارب الله ورسوله (توبه: ۱۰۷) ''کراللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ کرنے والوں کے واسطے ایک پناہ گاہ ہو اور سازشوں کا مرکز ہو۔ تو مرزا بیوں کی مجدیں بالکل ان ہی تین اخراض کا بورا پورا پیرا پیر میں۔ ضرر پہنچانا اور مسلمانوں کے درمیان تفریق اور دشمنان اسلام کے لئے سازشوں کا مرکز۔ اس بناء پر قادیا نیوں کی ہر مجد بلا شبہ ممل مجد ضرارے ہوار فاہر ہے کہ جب کہ کوئی جماعت اسلام سے خارج ہے اسلام کی غیادیں

ا کھاڑنا اس کا نصب العین ایک جھوٹے نبی کی نبوت کا بہروپ تو ایسی جماعت کا اسلام کا نام لینا پورا پورامنافقین کا کردار ہے۔ایسی حالت میں ان کی مسجد میں لامحالہ سجد ضرار ہوں گی اور سجد ضرار کا تھم اور نوعیت قرآن کریم کی نص صرح اور رسول التقافیظ کے فیصلہ سے معلوم ہوگئی۔

لہذابہ بات قرآنی تقری سے ابت ہوگئ۔جو تمارتیں قادیانیوں نے مجد کے نام سے موسوم کررکھی میں ان کو جلا کر ہوندز مین کردیا جائے یا مسلمانوں کو ان کا وارث بنائے جومبحدوں کے تعمیر ونگرانی کے حقدار میں اور آئندہ قادیانیوں کو مجد کے نام سے کوئی ممارت بنانے نہ دی جائے۔ اس طرح قادیانیوں کو اذان دینے کی مجی اجازت ہمیں ہونی چاہئے۔

الآل تواس دجہ سے کہ اذان اسلام کا خصوصی شعار ہے اور جوتو م اسلام سے خارج ہے اس کو چن نہیں کہ وہ اس کو اختیار کرے۔ دوسرے اس دجہ سے کہ جب قادیا فی مسلمان ہی نہیں ہیں تو پھران کی اذان ونماز کا کیا مطلب عبادات تو ایمان کے ساتھ ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی متعدد آیات میں فرمایا:''و من یعمل من الصلحت و ھو مؤمن (الانبیاء: ۹۶)''

"من عمل صالحاً من ذكر اوانثى وهو مؤمن (النحل:٩٧)"

جب ایمان ہی نہیں تو پھر عبادات کا کیا مطلب اور ہر شریعت کی عبادات اس شریعت کے حداثر سے بھی رہتے ہوئے ہی عبادات کہ لاتی ہیں۔ جب کوئی فرد یا جماعت کی شریعت کے دائر ہے سے خارج ہو چھی تو پھر اس دین کی عبادات کا تصور ہی ہے متنی ہے اور پھر یہ کہ جب قادیا نی خارج از اسلام ہیں تو پھر اسلام کی ان خصوصیات کو عملاً اختیار کرتا بلاشیہ ایک فریب اور دھو کہ ہے۔ جو کسی تا نون سے قابل ہرداشت نہیں فریب ، دھو کہ دہی ، چعل سمازی اور سمازش یہی وہ باتیں ہو تھی مسلم مسلم انوں جیسے افعال اختیار کرنے ہیں مقصد بنا تا ہے۔

دنیا کا کوئی قانون فریب وہی اور جعل سازی کی روش کو گوارانہیں کرسکتا اور اس پر بید استدلال کر بیدیری اعتقادی عیاوات ہیں۔ اس پیس پی آزاد ہوں فریب کاری کے ساتھ دیدہ ولیری کا مصداتی ہے۔ پھر مزید براآ سال پر بیآ ہت کا حوالہ دیتا۔" و مدن اخلیلم مدمن مدنع مسلسلجہ الله ان یدفکر فیه (بدقرہ: ۱۱) "کراس خص سے زیادہ کون طالم ہوگا جواللہ کی مساجد کو اس چیز سے دو کے کہ اس پس اللہ کا تام لیا جائے۔ جرم بالآخر جرم ہے۔ قادیا نیوں کی مسجد یں قومجدی تھیں۔ بیتخ یب و ضرار کا اڈہ ہیں۔ تو بینجا ہے تی افسوسنا کر حرکت ہے کہ ان کی بایدی کو آپ کہ مجدوں کے عوال سے جگہ ان کی بایدی کو آپ کہ مجدوں کے عوال سے جگہ بنانا

دین کے ظاف ساز شوں کے او سے تیار کرنا ہے تو ان کی بندش پر بیآ ہت پڑھتے ہوئے شرمانا چاہئے کیا یکی چیز اللہ کا ذکر ہے اور اس کی عباوت ہے جوان جگہوں میں انجام وی جارتی ہے۔ ہم اس سلسلہ میں تغییلات چیش کرنا ضرور کی نہیں تجھتے ۔ کیونکہ ریوہ کیس میں اور اس سے قبل ۱۹۵۳ء کے زمانے میں بیرسب مقائق عدالت میں چیش کردیے گئے۔

> دس مدعیان نبوت مدعیان نبوت کے خروج اور ظہور کی پیشین گوئی

حضور پرلوم کالی نے بہت ی پیشین گوئیاں فرما کیں اور سب کی سب حرف بحرف کی گئیں۔ ایک پیشین گوئیاں فرما کیں اور سب کی سب حرف بحرف کی گئیں۔ ایک پیشین گوئی حضور کا کہ نے بیمی فرمائی کہ قیامت سے پہلے بہت سے کذاب اور وجال ظاہر ہوں گے۔ ہرایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ بی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ خوب بجھلو کہ بیس فاتم النبیین ہوں۔ خدا کا آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی ٹبیس ہوسکا۔ خاتم النبیین کے بعد کسی کا فقط بید جوئی کہ بیس نبی ہوں بی ہوں بی اس کے کاذب اور دجال ہونے کی دلیل ہے۔

حضوط الله من الله معالی اورایک حرف یمی کے آنے کی پیشین کوئی نیس فرمائی۔ بلکه مرمیان منبوت کی پیشین کوئی نیس فرمائی اورایک حرف یہ بھی نفر مایا کہتم اس مدی نبوت سے اقلا بدوریا فت کرنا کہ تو کو کی بیشین کوئی فرمائی ہے۔ اگر حضوط الله کے بعد کوئی سے ان کو تو اور لوگول کو ہدایت فرمات کرتم ضروراس پر ایک انکار کر کے دورتی ند بنا بلکہ اس کے برعس یفر مایا کہ ش آخری نمی ہول۔ ایک ان لا نا اور اس کا انکار کر کے دورتی نہ بنا بلکہ اس کے برعس یفر مایا کہ ش آخری نمی ہول۔ میر سے بعد کوئی نمی نہ ہوگا۔ البتہ کذاب و دوبال پیدا ہول کے جو نبوت کے مدی ہول کے تم ان ایک دور نبوت کا دولی کہ دورتی کا دولی کے دو بوت کا دولی کہ دورتی کی علامت ہی ہے ہوگی کہ دورتی کا دولی کر کے بیار ظاہر کرے گا۔ نبینا نبید اس کا خبور آپ کی اخر زندگی ہی سے شروع ہوگیا اور نبوت کے دمو بدار ظاہر کرے گا۔ نبینا نبید بیان میں اس وظنی نے اور کیا میں مسیلہ نبوت کا دموی کیا۔

"وروی ابویسعلی باسناد حسن عن عبدالله بن الزبیر ذکر تسمیة بعض الکذابین المذکورین بلفظ لا تقوم الساعة حتی یخرج ثلاثون کذابا منهم مسیلمة والعنسی والمختار (فتح الباری ج۲ ص ۱۱۷۳) "ایولی نعم الله تن زیرسے بانادسن روایت فرمائی ہے۔ جس می بعض کذابوں کے نام بھی آپ نے ذکر فرما کے

ہیں۔ آپ میلائی کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگئ ۔ جب تک کتمیں کذاب بمآ مدنیہ ہوں۔ ان میں مسلمہاور علی اور مخارموں گے۔ ان میں مسلمہاور علی اور مخارموں گے۔

سب سے بہلا مدعی نبوت اوراس کافٹل

سب سے پہلا مد فی نبوت اسودعلنی ہے جو بڑا شعیدہ یا زقعا اور کہانت میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ لوگ اس کے شعیدوں کود کم کھر مانوں ہو مجے اور اس کے چیچے ہوئے اور قعیلہ نجران اور نمزج نے اس کی وعوت کو قبول کیا اور ان کے علاوہ یمن کے ادر بھی قبائل اس مجھے ساتھ شامل ہوگئے۔

آ تخضرت المسلمان الم يمن كه پاس هم بعبجا كرجس طرح ممكن مواسودكا فترضم كيا جائد امام ابن جريطرى المجرى كواقعات على الكيمة بين: "عن جشيدش بن الديلمي قال قدم علينا وبربن يحنس بكتاب النبي المسلمة الموس فيه بالقيام على دديننا والنهوض في الحرب العمل في الاسودا ما غيلة او مصادمة"

(تاریخ طبری جهس ۲۳۸)

جشیش راوی ہیں کہ و ہر بن تحسنس نبی اکر میں گئے کا والا نامہ ہمارے نام لے کر آئے۔جس میں ہم کو بیتھم تھا کہ دین اسلام پر قائم رہیں اور اسود کے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے تیار ہوجا کمیں اور جس طرح ممکن ہواسود کا کا م تمام کریں۔خواہ تھلم کھلائل کریں یا خفیہ طور پر یا کسی اور تدبیر ہے۔

اور (تارخ الن النهر ٢٠٢٥ / ٢٠٠٥ ) يه نورج سعاد الى لسكون فعطفوا عليه وجاء اليهم والى من باليمن من المسلمين كتاب النبى النهي المرهم بقتال الاسود فيقام معاد في ذلك وقويت نفوس المسلمين وكان الذي قدم بكتاب النبي مَنْ الله ويربن يحنس الازدى قال جشيش الديلمي فجاء تناكتب النبي مَنْ الله الما مصادمة اوغيلة الى آخره "

( تاریخ این الایثر چ ۲۰۲۰)

"ذكر اخبار االسود العنسى باليمن"

حضرت معاد ؓ نے نکاح کیا اور تمام مسلمان آن کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے پاس اور مسلمانان یمن کے پاس آنخضرت کا نظام موصول ہوا۔ جس میں اسود کے ساتھ قال کا تھم تھا۔ حضرت معاد ؓ اس بارے میں کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے قلوب کو تقویت حاصل ہوئی۔ جو تحض آ مخضرت علی کا خط لے کرآیا تھا اس کا نام وہر بن تحسنس از دی تھا۔ جشیش دیلی فرماتے بیں۔ ہمارے پاس آنخضرت ملک کے خطموصول ہوئے۔ جن میں اسود کے قل کا حکم تھا۔ علانیہ ہویا تدبیرے۔

چنانچ حفرات صحابہ نے حین تدبیر سے اس کذاب کا کام تمام کیا اوراس واقعہ کی خبر رہے کے لئے ایک قاصد آنخفرت میں دوانہ کیا۔ لیکن قاصد کے پہنچنے سے پہلے حضور میں ایک قاصد آنخفرت میں گئے۔ آپ میں ایک خبر ہوگا۔ آپ میں ایک خبر ہوگا۔ آپ میں ایک خبر ہوگا۔ آپ میں ایک من اھل بیت مبارکین قیل فرمایا: "قتل العنسی البارحة قتله رجل مبارك من اھل بیت مباركین قیل ومن قال فیروز فاز فیروز"

(تاریخ طبری ج اس ۱۵۱ متاریخ این الا هیرج اس ۱۰۵ متاریخ این خلدون ج اس ۱۳۳۸ کر دفیر و ۲۳ م ۱۳۳۸) کرشب گذشته اسود عنسی مارا گیا۔ اس کوایک مبارک گھر انے کے مبارک مرد فیروز نے مارا ہے۔ فیروز کا میاب اور فائز المراد ہوا۔ قاصد بیر خبر لے کر مدینہ اس وقت پہنچا کہ آنخضر تعلقہ وصال فرما کی تھے عبدالرحل ثمانی نے اس بارہ میں بیا شعار کے۔

لے مسری و مسا عسری علے بھیں لقد جسزعت عسسس بقتل الاسس فتم ہے میری زندگ کی اورمیری فتم معمولی فتم نیں قبیلہ عشس اسونیشی کے قل سے گھیراا ٹھا۔

وقسال رسسول الله سيسرواالقتسليه عسلے خيس صوعود واسسعدا سسعد دسول التعلیکے نے بھم دیا کہ اس کے لمل کے لئے جا وَاور بہترین وعدہ اوراعلیٰ ترین خوش نصبی کی بشارت دی پیخی دی بوت کا کمل اعلیٰ ترین سعادت ہے۔

فسحرنا اليبه في خوارس بهمة

علے حین امیر من وصاة محمد
پس ہم چندسواراسود كذاب على كے لئے رواند ہو گئے تاكر آپ مال كے حكم اور وصيت كا تعمل اور حكم الله وصيت كا تعمل الله وصيت كا ت

خلافت راشده اورمدعيان نبوت كاقلع قمع

خلافت راشده اس حكومت كوكيتم بين كه جومنهاج نبوت پراوراس حكومت كا حكمران

نی کے ظاہری اور باطنی کمالات کا آئینہ اور نمونہ ہو۔ خلافت راشدہ کا فیصلہ قیامت تک کے لئے جمت اور واجب العمل ہے۔ احادیث محجمت شافاء راشدین کے انتاع کی تاکید آئی ہے۔ تماب وسنت کے بعد خلافت راشدہ کا فیصلہ شرعی جمت ہے۔ جس سے عدول اور انح اف جائز نہیں۔

وسنت کے بعد خلافت راشدہ کا فیصلہ شرقی جمت ہے۔جس سے عدول اور انحراف جائز نہیں۔

قیامت تک آنے والی اسلامی حکومتوں کے لئے خلافت راشدہ با تیکورٹ اور آخری
عدالت ہے۔جس کی کوئی ایپل نہیں ہو کتی کی اسلامی حکومت کی بیجال نہیں کہ وہ خلافت راشدہ
کے فیصلہ پر کوئی نظر تانی کا نصور بھی کر سکے۔خلافت راشدہ کے رشد اور صواب پر رسول انتقالیہ
کے دستخط ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے بعد خلفاء راشدین واجب الاطاعت ہیں
اور اگر بفرض محال کوئی و بوانہ نیے خیال کرے کہ خلفاء داشدین کا فیصلہ جمت اور واجب الاطاعت
نہیں تو چھر ہتلا ہے کہ دنیا میں خلفاء راشدین سے بڑھ کرکون ہے۔جس کا فیصلہ جمت سمجھا جائے۔
اب ہم نہایت اختصار کے ساتھ سے ہتلانا چاہجے ہیں کہ خلافت راشدہ نے کس طرح
معیان نبوت کا قلع قبع کیا اور کس طرح صفح رہتی سے سان کانام ونشان مثابا۔" جے الھے الله
معیان نبوت کا قلع قبع کیا اور کس طرح صفح رہتی سے سان کانام ونشان مثابا۔" جے الھے الله
معیان نبوت کا قلع قبع کیا اور کس طرح صفح رہتی سے سان کانیں المین "

۲....۲

ہوگئے تھوڑی دیرے بعد عینیہ گھرآ یا اور طبحہ سے گھریکی سوال کیا۔ طبحہ نے کہا ہاں ابھی جرائیل آئے تھے اور بیودی لے کرآئے ہیں: ''ان لك رحسى كوساہ حدیثا لا تنساہ ''تیرے لئے بھی خالد كی طرح ایك بكی ہوگی اور ایك بات چیش آئے گی جس كوتو بھی نہ جو لے گا۔

عینیدنے یون کرکہا کہ بدشک اللہ کومعلوم ہے کہ کوئی بات الی ضرور پیش آئے گ جس کوتو نہ مجو لے گا اور اس کے بعد قوم سے خاطب ہو کر یہ کہا:" انصر فوا یا بنی فزارة فانه کذاب"

عینیکا بدلفظ سنت بی تمام لوگ بھاگ کے اور میدان خالی ہوگیا اور کھولوگ ایمان الے آئے۔ طبیحہ نے اپنے کے اور اپنی بیوی کے لئے پہلے بی سے ایک گھوڑا تیار کردکھا تھا۔ جب اس پرسوار ہوکر بھا گئے لگا تو گوگوں نے آ کراس کھیرلیا۔ طبیحہ نے جواب دیا: ''مسن استسطاع یہ نے عمل ہکنا اور اپنی بیوی کو بچاسکتا ہووہ ضرورا بیا کرکڑرے گا۔

ضرورا بیا کرکڑرے گا۔

اس طرح طلیحہ بھاگ کر ملک شام چلا گیا اور حضریت عمر کے زمانہ بیں تا ئب ہوکر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور حضرت عمر کے دست مبارک پر بیعت کی اور جنگ قادسیہ میں کارنمایاں گئے۔ والسلام! (تاریخ طبری ج میں ۲۲۱، تاریخ این الاثیر ج میں ۲۰، تاریخ این طلدون ج میں ۲۰۰۹ وح طلیحہ کا ایک خمونہ

"والحمام واليمان والصرد الصوام قد صمن قبلكم باعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام" ملكنا العراق والشام"

۳....مسیلمه کذاب

مخض قبله بن حفيها تفاره اجرى عن شهر يمامه عن اس نه بوت كا وحويًا كيا اور آخضرت المحفظة كي ضعمت عن اليك خط بيجاجس كي عبارت بيه: "من مسيلمة رسول الله التي محمد رستول الله سسلام عليك فانى قد اشركت في الامر معك وان لغا نصف الارض ولقريش نصف الارض ولكن قريش قوم يعتدون "من جانب مسيل رسول الله بطرف محد رسول الله تم يرسلام مو تحقيق عن نوت عن تهار ساته شريك كرويا عميام ول رضف زعن بمارى بها ورضف قريش كي ريكن قريش ايك ظالم قوم به

مسلمہ نے بیا خط دوآ دمیوں کے ہاتھ حضور اقد ساتھ کی خدمت میں بھیجا۔

حضوط کی ہے ان دونوں آ دمیوں ہے ہو چھا کہ کیا تم اس کی شہادت دیتے ہو کہ سیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ان دونوں نے کہاہاں۔اس پر آنخضرت کی ہے نے فرمایا اگر قاصد قل کے جاتے تو میں گردن اڑانے کا بھم دیتا۔ بعد از اں اس کے خط کا بیرجواب کھوایا۔ جسٹھ الڈیشن کا بھینے ہ

"من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاه من عباده والعاقبة للمتقين" 

إلهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاه من عباده والعاقبة للمتقين "

إمر الموارّخ في التحرير التحرير

من جانب محدرسول الله ، بطرف مسیلمہ کذاب سلام ہوا سفحض پر کہ جواللہ کی ہدایت کا اجارع کرے۔اس کے بعد بیہ ہے کہ مختیق زین اللہ کی ہے۔اپنے بندوں میں سے جس کو جا ہے۔ اس کوزین کا مالک اور وارث بنائے اوراج مجانبے ام خداسے ڈرنے والوں کے لئے ہے۔

اورسیلمکواس وع بی تائید کے لئے نہارتای ایک فیض ہاتھ آگیا۔ بی فیض شرفاء بی حفیفہ میں ۔ فیض شرفاء بی حفیفہ میں رہ کر حفیفہ میں رہ کر حفیفہ میں رہ کر قرآن اور صدیث کی تعلیم حاصل کی۔ آپ ایک نے فرمایا کرتم اپنے وطن واپس چلے جا وَاوردین کی تعلیم دو۔ بید بخت مدینہ سے واپس آ کر مسلمہ سے ل گیا اور علی الاعلان آ کریہ شہادت دی کہ میں نے خود محدرسول النعاقی ہے سنا ہے کہ سیلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ اس لئے بی حفیفہ کے لوگ فتند میں جنال ہوگے اور مسیلمہ کے بہائے میں آگئے۔

مسيلمه يمامه اورمسيلمه قاديان مين فرق

مرزا قادیانی نے بھی وہی طریقداختیار کیا کہ جومسلمہ بمامہ نے کیا تھا۔ مگر مرزا قادیانی چالاک میں مسلمہ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ سیلمہ تو بیکہتا تھا کہ حضور پرنو ساتھ نے نے مجھ کوا پی نبوت میں شریک کرلیا ہے اور مرزا قادیانی بیرفرماتے ہیں کہ میں نبوت میں حضو میں تھے کے ساتھ شریک نہیں بلکہ عین محمد ہوں اور میری بعث ، بعینہ بعثت محمد یہ ہے اور بعثت ثانیہ بعثت اولیٰ ہے کہیں افضل اورا کمل ہے۔جس کا مطلب بیہ ہوا کہ بیرقادیان جو بعثت ثانیہ کامکل ہے۔ مکرمہ ہے افضل اور بہتر ہے اور مرز اتا دیانی باوجود مراق اور مالیخ لیا کے محمد رسول النعظیظی ہے افضل اورا کمل ہیں۔ ابلہ گفت دیوانہ باور کردے کی شل صادق ہے۔ یا گل نے کہا اور دیوانہ نے اس کو مان لیا۔

اس خط و کتابت کے بعد آنخضرت اللہ کا دصال ہوگیا اور بغیراس فتذکی قد میر کے رفیق اعلی ہے جالے۔ای اثناء میں ایک عورت نے بھی نبوت کا دعو کی کیا۔ (جس کا ہم عنقریب ذکر کریں گے) جس کا نام سجاح تھا۔مسیلمہنے اس سے نکاح کرلیا۔اس کے لفکر سے مسیلمہ کو مزید قوت اور شوکت حاصل ہوئی۔

صدیق اکبر نے مسیلہ کے مقابلہ کے لئے اقالاَ عکرمہ بن انی جہل کی زیراہارت ایک لفکر روانہ کیا۔ گلگر دوانہ کیا۔ گلگر دوانہ کیا۔ اس لفکر کو بھی ان کی بعد دوسر الفکر شرحیل بن حنہ کی سرکردگی میں ان کی احداد کے لئے روانہ کیا۔ اس لفکر کو بھی شکست ہوئی۔ مسیلہ کذاب کے لفکر چالیس ہزار جنگ آ زمود سپاہی تقے۔ سحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لفکر پورا مقابلہ نہ کرسکے۔ بالآ خرصدیق اکبر نے ایک بڑے روانہ فرمایا۔ اس معرکہ نے ایک بڑے لفکر کے ساتھ خالیہ بن ولید کو مسیلہ کذاب کی مہم کے لئے روانہ فرمایا۔ اس معرکہ میں صدیق اکبر کے لخت جگر عبداللہ بن عراور فاروق اعظم کے لخت جگر عبداللہ بن عراور میں صدیق اکبر کے لخت جگر عبداللہ بھی اثر یک تھے۔

مرتدین سے اب تک جس قدر معرکے پیش آئے ان بین مسیلمہ کذاب کا معرکہ سب مرتدین سے اب تک جس فرق ہے الیس بزارتھی اور مسلم نوج ہالیس بزارتھی اور مسلمانوں کی فوج دی بزار سے کچھ زیادہ تھی ۔ مسیلمہ کذاب کو جب خالڈ بن ولید کی آ مد کی خبر کی تو مسلمانوں کی فوج دی بزار سے کچھ زیادہ تھی ۔ مسیلمہ کذاب کو جب خالڈ بن ولید کی آ مد کی خبر کی تو کر مقام عقر باء بیس پڑا کو ڈالا۔ اس میدان بیس حق اور باطل اور نبوت صادقہ اور کا ذبہ کا خوب مقابلہ ہوا۔ معرکہ نبایت سخت میں سے اول مسیلمہ کی طرف سے نہار میدان بہاں تک کہ مسیلمہ کے کئی سیدسالار مارے گئے ۔ سب سے اول مسیلمہ کی طرف سے نہار میدان بیس آ یا۔ جو حضرت زید بن الخطاب کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سیلمہ کا دوسرامشہور سروار محکم بن طفیل حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کر شکے تیر قضاء سے خم ہوا۔ مرتدین کے قدم اکثر گئے ۔ مسلمانوں نے ان کو مارتے مارتے مقام صدیقہ تک پہنچا و یا۔ بیر مقام چارد ہواری سے محصور تھا۔ یہ ایک باغ تھا جسیلمہ نے ان خوب کی تھا۔ ای باغ میں تعسب کیا تھا۔ ای باغ میں مسیلمہ جب کو حدیقہ الرحمٰن کہتے تھے۔ مسیلمہ نے ان خوبہ ای باغ میں تعسب کیا تھا۔ ای باغ میں مسیلمہ جب کو حدیقہ الرحمٰن کیا تھا۔ ای باغ میں تعسب کیا تھا۔ ای باغ میں مسیلمہ جب کو حدیقہ الرحمٰن کیتے تھے۔ مسیلمہ نے ان خوبہ ای باغ میں تعسب کیا تھا۔ ای باغ میں مسیلمہ کیا تھا۔ ای باغ میں تعسب کیا تھا۔ ای باغ میں تعسب کیا تھا۔ ای باغ میں مسیلمہ کیا تھا۔ ای باغ میں تعسب کیا تھا۔ ای باغ میں مسیلمہ کیا تھا۔ کو حدیقہ الرحمٰن کیا تھا۔ ای باغ میں تعسب کیا تھا۔ ای باغ میں مسیلمہ کیا تھا۔ کو میں تعسب کیا تھا۔ ای باغ میں مسیلمہ کیا تھا۔ کو میں تعسب کیا تھا۔ کی باغ میں مسیلمہ کیا تھا۔ کو میا تعسب کیا تھا۔ کو میا تعسب کیا تھا۔ کو میا تعسب کیا تعسب کیا تھا۔ کو میں تعسب کیا تھا۔ کو میا تعسب کیا تھا۔ کو میں تعسب کیا تعسب کیا تعسب کیا تعسب کیا تعسب کیا تعسب کی تعسب کیا تعسب کیا تعسب کی تعسب کی تعسب کیا تعسب کی تعسب ک

قدم جمائ كراتها دشنول كالتكر بما گرمدية شي داخل بوگيا اوراندر سورواز و بندكرليا دعرت براء بن القونى عليهم في حضرت براء بن القونى عليهم في الصديقة فقالوا لا نفعل فقال والله لتطرحننى عليهم بها فاحتمل حتى اشرف على الجدار فاقتح مها عليهم وقاتل على الباب وفتحه للمسلمين ودخلواها عليهم فاقتتلوا اشد قتال وكثر القتلى في الفريقين لاسيما في بنى حنيفة فلم يزالوا كذالك حتى قتل مسيلمة واشترك في قتله وحشى مولى جبربن مطعم و رجل من الانصار (كل هماقد اصابه) اما وحشى فد فع عليه حربته وضربه الانصارى بسيفه "

اے گروہ جھ کو حدیقہ میں پھینک دو مسلمانوں نے کہا ہم ہرگز ایسانہیں کرنے کے۔
ہراء بن مالک نے کہا ہیں تم کو خدا کی تم و بتا ہوں کہ جھ کو اندر پھینک دو لوگوں نے بجوراً اٹھا کر
دیوار پر پہنچا دیا۔ براڈ بن مالک دیوار پر سے اندرکو دے اور دروازہ پر پچے دیر مقابلہ کیا۔ بالآخر
مسلمانوں کے لئے دروازہ کھول دیا مسلمان اندرکھس آئے اور خوب مقابلہ ہوا فریقین کے
بہت آ دی مارے گئے ۔ بہال تک مسلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ وحثی نے مسلمہ کا ایک نیزہ پھینک
مارا جس کی وجہ سے دہ حرکت نہ کرسکا ادرایک انصاری نے تلوار سے اس کا سرقلم کیا۔ بوحثی وہی
مارا جس کی وجہ سے دہ حرکت نہ کرسکا ادرایک انصاری نے تلوار سے اس کا سرقلم کیا۔ بوحثی وہی
میں جنبوں نے جنگ اصد میں حضرت جز گوای نیزہ سے شہید کیا تھا۔ اب اسلام لانے کے بعد
ای نیزہ سے مسلمہ کذاب کو مارا اور بطور فخر بلکہ بطور شکر اور بطریق شکر میکہا کرتے تھے۔ '' قتلت
فی جا ھالیت میں اس نیزہ سے ایک بہترین انسان کو مارا ہے۔ (یعنی حضرت ہو گو) تو زمانہ اسلام
میں۔ میں نے ای نیزہ سے ایک بوترین انسان یعنی ایک مدی نبوت کو مارا ہے اور وہ انساری
میں۔ میں نے ای نیزہ سے ایک بوترین انسان یعنی ایک مدی نبوت کو مارا ہے اور وہ انساری
جنبوں نے مسلمہ کا مرائی توار سے آئم کیا۔ ان کانام عبداللہ بین زید ہے۔

انبی کا پیشعرہے۔

یس<u>اٹ نے الن</u>اس عن قتلیہ ف<u>قالت ضربت و ھ</u>ذا طبعین لوجھے سے دریافت کرتے ہیں کہ سیلمہ کوکس نے مارا تو ٹیں چواب ٹیں ہیر کہ دیتا ہوں کہ **ٹیں** نے کوار ماری اور دھی نے نیز ہارا۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کے جے سوساٹھ آ دی شہید ہوئے اور مسلمہ کذاب کے بقول این خلدون ستره بزار آ دی مارے محئے۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ بنی حنیفہ کے سات بزار آ دی عقرباء میں اورسات ہزار حدیقت میں مارے کئے اور یہ باغ حدیقة الموت کے نام سے مشہور ہو کیا اورحفرت خالد مظفر ومنصور بدينه منوره واليس آئے۔

محمربن الحفية

محربن الحقية معفرت على كرم الله وجهه كےصاحبز ادہ ہيں اور حنيفه آپ كي والدہ ماجدہ ہیں جوقبیلہ بنی حنیفہ کی یا ندی تھیں ۔مسیلمہ کذاب کیاڑائی میں گرفتار ہوکر آئیں اورصدیق اکبڑی طرف سے حضرت علی کوعطاء ہوئیں معلوم ہوا ہے کہ مدی نبوت کی اولا داور ذریت اور بچوں اور عورتول كوغلام بنا كرلوگول برتقسيم كرتا با جماع صحابه بلاشبددريب جائز اوررواب\_

مسلمه كذاب كطبعين اوراذناب كاحشر

"روى الزهري عن عبيد الله بن عبدالله قال اخذ لكوفة رجال يؤمنون بمسيلمة الكذاب فكتب فيهم الئ عثمان فكتب عثمان اعرض عليهم دين الحق وشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فمن قالها وتبرا منْ دين مسيلمة فلا تقتلوه ومن لزم دين مسيلمة فاقتلوه فقبلها رجال منهم وليزم دين مسلمة رجال فقتلوا (احكام القرآن للجمياص ٢٠ ص٢٨٨، باب استتابة المرتد وسنن كبرى للامام البيهقي ج٨ ص ٣٥٠) ''ز بركِّ فيميرالله بن عيدالله ے روایت کیا ہے کہ کوفد میں کچھ آ دی گرفار کئے گئے جو کہ مسیلمہ کذاب برایمان لائے تھے۔ سو ان کے بارہ میں حضرت عثال کے باس لکھا گیا کہ ایسے لوگوں کے بارہ میں کیا کرنا جائے۔ . حفزت عثمانٌ نے جواب میں تح برفرمایا کدان بردین حق اور 'لا البیہ الا الله مصعب رسول الله " بيش كيا جائے - جوفض اس كلمه كويز ھے اور دين مسلمہ سے برأت كا اظھار كرے اس كولل نہ کرواور جو تخص دین مسیلمه کذاب پر جمار ہے اسے <del>ق</del>ل کردو ۔ تو بہت ہے آ دمیوں نے کلمہ اسلای کو قبول کرلیااور بہت ہے دین مسلمہ برقائم رہے۔ انہیں آل کیا گیا۔

۴ ..... سجاح بنت حارث

سجاح بنت حارث قبيله بن تميم كي ايك عورت تقي \_ نهايت موشيار تقي اورحسن خطابت وتقریر میں مشہور تھی۔ آنخضرت الله کی وفات کے بعداس نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک گروہ اس کے ساتھ ہوگیا۔ دید منورہ پر تملکا ارادہ کیا۔ گرکی ویہ سے بیارادہ ہلتوی ہوگیا۔ بعدازاں ہات کے ساتھ ہوگیا۔ بدازاں ہات نے سیلہ کارٹ کیا۔ مسلمہ نے بیٹیال کرکے کہا گر ہجا ہے۔ جنگ چیٹری تو کہیں توت کر ورنہ ہوجائے۔ اس لئے مسلمہ نے بہت سے ہدایا اور تحاکف ہجا ہے کے امن طلب کیا اور ملاقات کی درخواست کی مسلمہ بی حنیفہ کے چالیس آ دمیوں کے ہمراہ ہجا ہے۔ جا کہ ملا اور بیکہا کہ عرب کے کل بلاد نسف ہمارے تھے اور نسف قریش کے لیکن قریش نے بعربدی کی اس لئے وہ نسف میں نے تم کودے دیئے۔

بعدازال مسلمہ نے جات کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ سجات نے اس دعوت کو تھوں سے جول کیا۔ مسلمہ نے ملاقات کے لئے ایک نہایت عمدہ خیمہ نصب کرایا اور شم شم کی خوشبوؤں سے اس کو معطر کیا اور تنہائی میں ملاقات کی۔ کچھ دیر تک سجاح اور مسلمہ میں گفتگو ہوتی رہی۔ ہرایک نے اپنی افری افراہوں اور ہلامہر کے لگاح ہوا۔ تین روز کے بعد سجاح اس خیمہ سے برآ مہ ہوئی۔ قوم کے نبیہ کا بلا کوا ہوں اور ہلامہر کے لگاح ہوا۔ تین روز کے بعد سجاح اس خیمہ سے برآ مہ ہوئی۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے مسلمہ سے صلح کر لی اور نگاح بھی کر لیا۔ لوگوں کو بہت نا گوار ہوا اور ہجاح کو لعنت ملامت کی۔ قوم نے پوچھا کہ ترمہر کیا مقرر ہوا؟ سجاح نے کہا کہا چھا کہ شمر ہوا؟ سجاح نے کہا کہا جھا کہا گہا کہ اسلمہ نے کہا کہ اسلمہ نے کہا کہ اسلمہ نے کہا کہ اس اس بی جوز اور کھیا گہا کہ جات مسلمہ نے ہم ایوں کہ دیں۔ جن کو محمد ( میں گھا کہ ان کی اس میں ان اس میں میں دونمازیں کر دیں۔ جن کو محمد ( میں گھا کہ اس کی اس میں اس میں خور کی اس کو میں اس میں خواص کے دولوں آ کر اپنے عشاء کی تم سے معاف کر دیں۔ جن کو محمد ( میں گھا کہ اس کے نے تم پر فرض کیا تھا۔ سجاح نے والی آ کر اپنے عشاء کی تم سے معاف کی دیں۔ اس می طار دین جاجب نے بیشھر کہا۔

امست نبیتنا انثی نطوف بها واصبح انبیاه الناس ذکرانا

(شرم کی بات ہے) ہماری قوم کی نی عورت ہے جس کے گردہم طواف کررہے ہیں۔ اورلوگوں کے نی مرد ہوتے مطح آئے ہیں۔

سجاح جب مسلمہ کے پاس سے لوٹی تو اثناء راہ میں خالہ بن ولید کا اسلامی لشکرل گیا۔
سجاح کے رفتاء تو منتشر ہو گئے اور سجاح رو پوش ہوگئی اور اسلام لے آئی اور پھروہاں سے بھرہ چلی
سگٹی اور و ہیں اس کا انتقال ہوا اور سمر ق بن جندب نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سمر قاس
وقت حضرت معاویدگئی طرف سے امیر تھے۔
(۲۰ تاریخ این الاٹھرج ۲۳ سے ۱۹۲۲)

اطلاع

سجاح اورمسیلمہ کے وہ الہامات جو اس خیمہ میں ہوئے وہ تاریخ این اہیم اور تاریخ طبری میں مذکور ہیں۔ہم نے شرم کی وجہ سے ان کوحذ ف کردیا۔ ۵۔۔۔۔۔، مختار بن الی عبید شقفی

عثارین ابی عید ثقفی، حضرت عبدالله بن زبیر اورعبدالملک بن مروان کے زبانہ بس ظاہر ہوا۔ مدگی نبوت تھااور بیکہتا تھا کہ جبرائیل امین میرے پاس آتے ہیں ۲۲ جبری میں عبداللہ بن زبیر کے تھم نے آل کیا گیا۔ لعند الله علیہ!

"وفى ايام ابن الزبير"كان خروج المختار الكذاب الذى ادعى النبوة فجهزا بن الزبير يقتاله الى ان ظفر به في سنة سبع ستين وقتله لعنه الله (تاريخ الخلفاء اللسيوطي ص١٨٥)"

"وقد ظهر بالعراق وكان يدعى ان جبرائيل يأتيه بالوحى (كذافى دول الاسلام للحافظ الذهبي ج١ ص٣٥)"

عبداللہ بن ذہیر کے زمانہ میں مخار کذاب مرفی نبوت کا خروج ہوا تھا۔ حصرت عبداللہ بن زبیر ٹے اس کے قبال کے لئکر تیار کیا۔ یہاں تک کہ اس پر فتح پائی۔ ۲۷ ھوکا بیدواقعہ ہے۔ بیہ فخص ملعون آخر کا قبل ہوا۔ (تاریخ الحلفاء س ۱۸۵) پر حافظ ذہی فرماتے ہیں کہ بیختص عراق میں ظہور پذیر ہوا۔ اس کا دعوی تھا کہ جرائیل امین میرے پاس دمی لاتا ہے۔ (دول الاسلام جاس ۲۵) ۲۔۔۔۔۔حارث بن سعید کذاب دمشقی

حارث بن سعید نے عبدالملک بن مروان کے زبانہ خلافت میں نبوت کا دعویٰ کیا۔
عبدالملک بن مروان نے اس کول کر کے عبرت کے لئے سولی پر لٹکایا۔ عبدالملک بن مروان خود
تا بھی تفا۔ حضرت عثمان ، ابو ہریرہ ، ابوسعید خدری ، عبداللہ بن عمر ، معاویہ ، ام مسلم اور بریرہ سے
حدیث می تھی اور عروہ بن زبیر اور خالد بن معدان اور زہری چیے علاء تا بعین عبدالملک سے
روایت کرتے تھے۔ 'کے حال فی (تاریخ النظاء ص ١٨٦) ''ان حضرات کی موجودگی میں
عبدالملک نے اس منتی کول کر کے سولی پر لٹکا یا گیا۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں: 'فعبد الملک بن مروان نے حارث تنبی کولل کیا اور سولی پر چر حایا۔ اسلای خلفاء اور بادشاہوں نے ہرز ماند ہیں جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے اور علاء عصر نے ان کے فعل صواب پر اتفاق کیا۔ کیونکہ بیر جھوٹے مدعیان نبوت مفتری علی اللہ ہیں۔ خداوید قدوس پر جھوٹے الزام رکھتے ہیں کہ اس نے ان کو نبی بنایا اور پیٹیسی کے خاتم النمین اور "لا نہیسی بعدہ" کے مکر ہیں اور علاء کا اس امر پھی اتفاق ہے کہ جو خض معیان نبوت کی تکفیر کرنے والوں ہے بھی اختلاف کرے وہ بھی کا فر ہے۔ کیونکہ ان معیان نبوت کے کفراور تکذیب علی اللہ پر راضی وخوش ہے۔"

(نیم الریاض جہس ۵۵۵)

٥،٨....مغيرة بن سعيد على بيان بن سمعان تميي

119 ہے میں مغیرہ بن سعید مجلّی اور بیان بن سعید تنہی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خالد بن عبداللہ قسری نے جو ہشام بن عبدالملک کی طرف سے امیر عراق تھا۔ دونوں کولّل کر کے عبرت کے لئے بھانی پرانکا یا اور پھر آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلوایا۔

(تاريخ طبري جهس اء ارخ ابن الاثيرجهم ١٨٨)

بیخ جلال الدین سیولی فرماتے ہیں کہ بشام کے زمانہ خلافت میں سالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبر الدین معراور ما کا سی اور عمد بن معراور ما کا سی اور عمل اور حمد بن سیرین اور کا بت اور کا بن اور کا بت اور کا بن اور کا بت معتبدا کا بری اور این معتبدا کا بری اور این معتبدا کا بری اور این معتبدا کا بری اور کا بی معتبدا کا بری اور کا بی معتبدا کا بری اور کا بی معتبدا کی بیات کے اور معتبدا کی بیات کی الدی میں بیات کے اور کا بیات کی بیات کے اور کا بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کا بیات کی بیات

ام عبدالقا ہر بغدادی نے فر مایا ہے۔ تیسری فصل فرقد مغیرۃ کے ذکر میں ہے۔ یہ لوگ مغیرہ بن سعید علی نے پیروکار ہیں۔ آھے چل کر کھھا ہے کہ مغیرہ نے کفر صرح اختیار کیا۔ مثلاً نبوت کا دعویٰ کرنا اور اسم اعظم کے علم کا مدی ہونا وغیرہ اس نے اپنے مریدوں کے آھے یہ خیال مجمی فعا ہر کیا تھا کہ اسم اعظم کے ذریعہ سے وہ مردوں کو بھی زندہ کرسکتا ہے اور لشکروں کو بھی فکست دے سکتا ہے۔

٩....ابومنصور عجل

مجمع ابتداء میں رافعنی تھا۔ بعد میں طحد اور زندیق بنا اور مرز ائیوں کی طرح آیات قرآ نیے میں عجیب عجیب تاویلیس کیس اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ پیسف بن عمر تعنی جو کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا والی اور امیر تھا۔ اس کو جب اس کے عقائد کفریہ کاعلم ہوا تو ایو مصور کو گرفار کرکے کوفیش بھائی پرائکایا۔

چنانچہ شخص عبدالقاہر بغدادی آئی کتاب''الفرق بین الفرق'' میں لکھتے ہیں کہ فرقہ منصور بیابومنصور کجلی کے تبعین کا نام ہے۔اس مخص کاوعویٰ تھا کہ امامت اولا دعلی کرم اللہ وجہہ میں وائر باورا بن آپ کوامام باقریما ظیفه بتلایا۔ اس کے بعدا پی طحداند دعاوی میں اضافہ کیا کہ مجھے معراج آسانی موادرالله تعالی نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مجھے کر تارہ۔ اس کے بعدز میں پراتار دیااور کہا کرتا تھا کہ آیت خداوندی ''وان یسروا کسف اسف اسماء ساقطاً یقولوا سحاب مرکوم ''میرے تن میں تازل ہوئی بفرفقہ (آج کل کے نیچر یول اور مکر میں مدیث کی طرح) قیامت اور جنت ودوز ش کا مکر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جنت سے مراد دیا کی تعمیر اور منا کی تعمیر اور مصائب ہیں اور ان کے زدیک باوجوداس طالت کے اپنے تخالفوں کا خفیہ آل کرنا جائز بتاتا تھا۔ یہ فتنہ جاری رہا یہاں تک کہ یوسف بن عمر شدفی وائی عراق نے ایو منصور کی کوسولی پرافکا کراس فتنہ کا قلع قع کیا۔

ابوالطيب احمربن حسين منبق

اباالطیب احمد بن حسین کونی جوهنتی کے نام سے ایک مشہور شاعر ہے اور جس کا دیوان دنیا میں مشہور ہے اور فن ادب کا جزونصاب ہے۔ جمع کے قریب مقام مادہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ الل حماقت اور اہل غبادت اس کے شیح ہوگئے۔ امیر جمعس نے مشتی کوجیل خانہ میں بند کردیا۔ بالآخر جب جیل خانہ سے دعوائے نبوت سے تحریری توبنا مدکور مجیجا تب رہا ہوا۔

 میں تائب ہوکرد و بارہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور میرے پچھلے تمام دعادی غلط اور جیوٹ تھے۔ اس پرامیر لؤلؤ نے اس کو آزاد کر دیا۔

اختصار کی بناء پرع بی عبارات کوحذف کردیا گیا ہے۔ حافظ ابن کیر کتاب فہ کور کے صفح ۲۵۹ پر کتاب فہ کور کے صفح ۲۵۹ پر کلھتے ہیں: 'وقد شرح دیدوان العلماء بالشعر واللغة نحوامن ستین شرح سرحا وجیدزا و بسیطا''علاء لغت اور علاء شعر نے شتی کے دیوان کی مختم اور مطول ساتھ شرحیں کھی گئیں اور ۲۵ کے حوکہ ابن کیر کا من میر کا حافظ ابن کیر کے زمانہ تک کھی گئیں اور ۲۲ کے حوکہ ابن کیر کا ساتھ سے داس سے لے کر ۲۵ ساتھ جو گروہ وجو آئی کھے گئے دہ اس کے علاوہ ہیں۔

قصيدة إعجازيهم زاغلام احمدقادياني

مرزاقادیانی کو این تصیدهٔ اعجازی پر ناز ہے۔ جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مرزاقادیانی اوران کے بیٹن کو جاننا چاہئے کہ مرزاقادیانی کے تصیدہ اعجازیہ کے اشعار کو دیوان متنبی کے اشعار سے کوئی نسبت بھی نہیں۔ ممکن ہے کہ قادیان کے پچھ دہقان مرزاقادیانی کے قصیدۂ اعجازیہ پرایمان لے آئیں۔ ممرز دادنیا کے ادباء اور شعراء کے سامنے پیش کر کے دیکھس ابھی معلوم ہوجائے گاکہ قادیان کے دہقان کا کیسا نہیان ہے۔ ' فتلك عشرة کا ملة''

اس وفت ہم فقط ان دس مرعمیان نبوت کے قتل اور صلب کے واقعات پر اکتفاء تبعید

کرتے ہیں۔

اند کے پیش تو تھنم غم دل ترسیدم کہ دل آزردہ شوی ورنہ خن بسیار است

مرزاغلاماحمه قادياني

منجملد معیان نبوت ایک مرزاغلام احمدقا دیانی بھی ہے۔جس نے اس زمانہ بیس نبوت کا دعویٰ کیا۔اس زمانہ بیس نبوت کا دعویٰ کیا۔اس زمانہ بیس انہائی اسب کا دعویٰ کیا۔اس زمانہ بیس انہائی بیس سے زیادہ مشہور مدی نبوت مرزاغلام احمد قادیانی ہے۔خوب دعویٰ کرتا ہے اورانہیاء کی تقلیس اتارتا ہے اورائی کا نام ونشان نہیں \_ بے اورائی کا نام ونشان نہیں \_

دعوے سے نہیں ہوتی تصدیق نبوت پہلے بھی بہت گذرے ہیں نقال محمد

ہندوستان کے علاقہ بنجاب کے ایک ضلع کورداسپور میں ایک گاؤں کا نام قادیان بے۔وہاں ایک معمولی زمیندارمرزاغلام مرتضی تھا۔اس کے کھر میں ۱۸۳۰م اس ایک لڑکا پیدا ہوا۔

جس كانام مرز اغلام احمدقاد يانى ركها كيار مرزا قاديانى كى ماس كانام چراغ بي بي تحار

مسلمانوں نے خدمت اسلام مجھ کر ہر طرف سے دو پہ بھیجنا شروع کر دیا۔جس سے مرزا قادیانی مالا مال ہوگئے۔ جب مرزا قادیانی کی منہ ماگی مراد حاصل ہوگئی تو تین سو ہینظیر دلائل کے بجائے اپنی تعلیٰ سے اور بلند پرداز ہوں کو حاشیہ درحاشیہ کھے کر ایک پیٹارہ برا ہین احمہ سے ٹام سے شائع کر دیا اور آخر میں یہ کھو کر کہ اب برا ہین احمہ سے کہ بحیل خدانے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ تو اس کی اشاعت کو بند کر دیا۔ جب لوگوں نے اپنے روپیہ کا تقاضہ کیا تو ان کو دنی الطبع کمینہ سفیہ وغیرہ وغیرہ کے الفاظ سے ڈائ دیا اور سارا روپیہ بڑپ کر گئے۔ اس طرح سے مرزا قاویانی شکدتی کی حالت سے نکل کرایک دولت ند ہوگئے۔ چنا نچہ کھتے ہیں: '' جھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ کہ کہ اس کہ خیال کر کے اس قدر بھی امید بھی کہ دی روپیہ ماہوار بھی آئی میں گئے۔ گر خدا تعالیٰ جو خریب کو خاک میں سے اٹھا تا اور مشکروں کو خاک میں ملا تا ہے اس نے میری الی دیکھیری کی کہ میں یقینا کہ سکتا ہوں کہ اس تک تین لاکھ کے قریب روپیۃ کہا ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۲۱۱ بززائن ج ۲۲ ص ۲۲۱ بزول کمسیح ص ۳۳ ،اربعین نمبر ۲ ص ۲ )

سلسله دعاوي

اب اس کے بعد مختف قتم کے دعوؤں کا سلسلہ شروع ہوا کہ ٹیں مجد د ہوں ، محدث من اللہ ہوں ، بحدث من اللہ ہوں ، مام الز مان ہوں ، متح موعود ہوں ، مثل میں موعود ہوں ، محدی موعود ہوں ، محارث موعود ہوں ، رجل فاری ہوں ، کرش اوتار ہوں ، فوالقر نین ہوں ، نبی ہوں ، رسول ہوں ، احد مختار ہوں ، خاتم الاولیاء ہوں ، خاتم الحلفاء ہوں ، لیوع کا الم کچی ہوں ، میں مربع ہوں ، میکا کیل ہوں ، بیت اللہ ہوں ، جمراسود

ہوں، آریوں کا بادشاہ ہوں، آ دم ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، یوسف ہوں، مویٰ ہوں، داؤد ہوں، سلیمان ہوں، یعقوب ہوں، تمام انبیاء کامظہر ہوں، تمام انبیاء سے افضل ہوں۔

اب آ مے چلئے! بیدعاوی تو مقام ولایت و نبوت اور مقام بادشاہت سے متعلق تھے۔ اب اس کے بعد مقام الوہیت ہے۔اس بارہ میں مرزا قادیانی کے دعاوی سنئے۔

مظبر خدا ہوں، خدا ہوں، مانند خدا ہوں، خالق ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیوی ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شار تعلّیاں اور لن تر انیاں ہیں۔ جو کتا بوں میں فدکور اور مشہورینں۔۔

## اےمرزائیو! ذرابتا و توسهی که مرزا قادیانی آخر کیا تھے

خداراغور کرواورایٹے او پررتم کرو کہ کدھر جارہے ہو۔الغرض مرز اقادیانی نے اپنے زمانۂ حیات میں فتم قتم کے دعوے شالع کئے جو بلاشبہ بحال اور سرایالغوشتے۔

ا ..... سب سے پہلے مرزا قادیائی نے لمبیم کن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر کہ بھے پروتی آئی ہے اور میں بنوت کے ضعت سے مرفراز کیا گیا ہوں۔ پھراور آگے بر حمااور کہنے لگا کہ میں وہ موعوداور میشر ہوں کی جس کی آ مدئ علی علیدالسلام نے بشارت دی ہے۔ جوقر آن کر یم بدین الفاظ نہ کور ہے۔" واذ قسال عیسے بن مسریم یابندی اسرائیل انسی رسول الله الیکم مصدقالما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسه احمد"

لینی جب عینی بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تنہاری طرف خدا کا رسول ہوں توریت کی تصدیق کرتا ہوں اورا کیسآ نے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں جومیرے بعد آئے گا اوراس کا نام احمد ہے۔

اےمسلمانو! مرزائے قادیان کی جسارت اور دیدہ دلیری کودیکھو کہ ہے کہتا ہے کہ وہ احمد میشر میں ہوں۔جس کا ذکر قر آن میں آیا ہے۔

۲..... اوركم تا مه كديم من انسا انزلناه بالقاديان وبالحق نزل "مم فقاديان مساكم و الماديان و بالحق نزل "مم فقاديان مساكم من الماديان مساكم من الماديان مساكم من الماديان مساكم الماديان ال

اے سلمانو! کیا اس سے بڑھ کرکوئی کفر ہوسکتا ہے کہ قرآن کی جوآیتیں خاص مجمہ رسول التھ ﷺ کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ان کے متعلق کوئی پیدوئی کرے کہ بیآیت میرے بارہ میں نازل ہوئی یا کوئی گتاخ آیات قرآشیمیں قادیان یا اپنے کسی شہرکا نام بڑھا کر رہے کہنے گئے کہ بیآیت میرے اور میرے شہر کے بارہ میں نازل ہوئی۔ کیا ایسے گتاخ اور شوخ چیٹم کے کافر

ہونے میں کوئی شبہ بھی ہوسکتا ہے۔

۲..... پھراس نے نبوت کا دعوئی کیا کہ بٹس میج موعود بن کرآیا ہوں اور بٹس بی کلمۃ اللہ اور روح اللہ اور اللہ اور اللہ اور بلہ اس سے بھی بڑھ کر ہوں۔ چنا خچ خود مرزا قادیا ٹی کا قول ہے۔
 ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ و
 اس سے بہتر غلام احمہ ہے۔

(در مثین اردو)

کوئی و بیوانداور پاگل ہی اس بات کو مان سکتا ہے کہ قادیان کا ایک دہتان اس عیسیٰ ابن مریم ہے بہتر ہے۔ مریم ہے بہتر ہے۔ سے بہتر ہے۔ کہ اس سے بھر ذرا بلانا کھایا اور بولا کہ جس مثیل سے ہوں۔ بینی ان کا شبیبا اور مماثل ہوں۔ جب مرا قادیا ٹی نے مثیل سے ہونے کا دعویٰ کیا تو سوال ہوا کہ آپ جب بید دعویٰ کرتے ہیں کہ جس سے بینی بن مریم کا مثیل اور شبیبہوں تو آپ جس تو ان آیات باہرہ اور مجزات طاہرہ کا نام ونشان بھی نہیں کہ جو قرآن کریم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت نہ کور ہیں کہ و مردول کوزندہ کرتے اور مئی کا پرندہ بنا کر اس میں روح چھو تھے اور وہ زندہ ہوکر اڑ جاتا اور وہ بیاروں کوڑھیوں جذامیوں کو چھاکے کہ

مرزا قادیانی ہے سوال ہوا کہ جب آپ مثیل سے ہیں بلکدان سے بہتر ہیں تو آپ بھی مسے بن مریم کی طرح کر ہمہ سیحا کی دکھائے۔

توجواب میں بیر کہتاہے

کہ حصرت میں بن مریم ہے کوئی معجزہ صادر نیس ہوا۔ بلکہ بیرتمام کام مسمریزم کے ذریعیہ کرتے تنے اور میں (مرزا قادیانی) ایس باتوں کو کروہ سجھتا ہوں ورنہ میں بھی کر دکھا تا۔ چنا نیے مرزا قادیانی (ازالہ اوہام ۹۰۷ عاشیہ بڑزائن جسم ۲۵۸۰/۵۰) میں ککھتا ہے۔

" بہر حال مسح کی بیتر بی کاروائیاں (مسمریزی) زبکند کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کی تھیں میمریاور کھنا کہ بیٹل ایساقدر کے لائق نہیں جیسا کی توام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔اگریہ عاجز (مرزا قادیانی) اس عمل کو کروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو خدا کے فعنل اور تو ثیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان انجو بینمائیوں میں حضرت این مریم سے کم ندر بتا۔''

سجان الله! کیا خداتعالی نے جوعیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کئے ہیں۔ وہ حقیقتاً معجزات نہ تنے۔ وہ محض مسمریزم کے کرشے اور اعجوبہ نمائیاں تھیں اور خداتعالیٰ تو ان فضائل وکمالات کو حضرت مسیح بن مریم کی فضیلت اور منقبت میں ذکر فرما تا ہے اور مرزائے غلام ان کو کھیل تماشہ اور کم وہ اور قابل نفرت قرار دینا کفڑ ہیں بلاشہ کفریے۔

نیزاس مرزائے غلام نے بہت ہی پیشین گوئیاں کیں اور جب وہ جیموٹی کٹلیں تو کہنے لگا کہ جھے سے پہلے بہت سے پیٹیبرول کی پیشین گوئیاں جیموٹی ثابت ہوچکی ہیں۔

سجان الله! مرزا قادیائی سے جب اپنی صداقت ثابت نہ ہو تکی بلکہ جموٹا ہونا ثابت ہوا تو بست ہوا تو بدور کہ جدا تو ہوں کہ جدا تو ہوں ہیں۔ تو بدور کہ کہ جدا کے جھے ہے کہ بہت سے پیغیروں کی پیشین گوئی اس جھوٹی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کے لئے صادق اور سچا ہونا ضروری نہیں ۔ لہٰذاا گرمیری کوئی پیشین گوئی جھوٹی نوت نظر تا اس سے میری نبوت پر کوئی ارتبیس پڑتا۔ درست فر مایا جھوٹی پیشین گوئی سے جھوٹی نبوت کا تاب ماں کی اس کے لئے ہم تیار ہیں کہ آپ کی نبوت کو نبوت کا ذبہ مان لیس اور آپ کو نبی کا ذب مان لیس اور آپ کو نبی کا دب مان لیس کی نبوت کو نبوت کو نبی کا دب مان لیس کی نبوت کو نبوت کو نبی کا در کا دب مان لیس کی نبوت کو نبوت کو نبی کا دب مان لیس کی کا دب مان لیس کی نبوت کو نبی کا دب مان لیس کی نبوت کو نبی کا دب مان لیس کی نبوت کو نبی کا دب مان لیس کا دب مان لیس کی نبوت کو نبی کا دب مان کی نبوت کو نبوت کو نبی کا دب میں کر کا دب کا دب میں کا دب میں کا دب میں کر دب کا دب میں کر کا دب کا دب کر دب کا دب کا دب کا دب کر دب کر کا دب کا دب کر دب کر دب کر دب کر دب کر دب کر در کا دب کر دب کر دب کر دب کر در تو کر کر دب کر دب کر دب کر در کر در کر در کر دب کر در کر در کر در کر دب کر در دب کر در دب کر دب کر

حضرات! ذرایہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے کیا کیا دعوے کئے۔ کیا ان بیہود گیوں کے مرتکب اور اس کے پیروکار اس بات کا حق رکھ سکتے ہیں کہ وہ مجدیں بنا کمیں یا اسلام کانا م استعمال کریں۔ ویکھئے:

دعوى الوہيت وابنيت

پیرما امسال دعویٰ نبوت کرده است سال دیگر گر خدا خواهر خدا خواهر شدن منجمله وجوه کفرکی ایک وجه بیریه که مرزا قادیانی کوخدا بونے کا ادرخدا کا بیٹا ہونے کا

بھی دعویٰ ہے۔

الہام اور نبوت سے دمووں کا آغاز ہوا اور دموائے الوہیت پر ان کا افقیام ہے

چّ*اچُہُتا ہے:''ر*أیتنی فی المنام عین الله وتیقنت اننی هوولم یبق لی ارادة ولا خطرة وبینما انا فی هذه الحالة کنت اقول انا نرید نظاما جديداً وارضاج ديدة فخلقت السنوات والارض اولابصورة اجمالية لا تفريق فيها ولا ترتيب ثم فرقتها ورتبتها وكنت اجد نفسى على خلقها كالقادرين ثم خلقت السماء الدنيا وقلت انا زينا السماء الدنيا بمصابيح ثم قلت نخلق الانسان في احسن تقويم وكناكذالك الخالقين"

(أ مَيْه كمالات اسلام ١٥٠٥٢٥، فرزائن ج٥ص ايغاً)

میں نے خواب میں اللہ کی ذات کود یکھااور میں نے یعین کرلیا کہ میں وہی ہوں اور نہ میرا کوئی اراد و باقی رہا اور نہ خطرہ ۔ ای حال میں جبہ میں بعید خدا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم آیک نیا نظام، نیا آسان اور نئی زمین چاہے ہیں۔ لیس میں نے پہلے آسان اور زمین اجما کی شکل میں بنائے جن میں کوئی تفریق اور ترتیب دی اور میں نے ان میں جدائی کردی اور ترتیب وی اور میں نے ان میں جدائی کردی اور ترتیب وی اور میں نے اپنے آپ کواس وقت ایسا پایا تھا کہ میں ایسا کرنے پر قاور ہوں۔ پھر میں نے آسان و نیا کو پیدا کیا اور کہا انا نے المسماء اللہ نیا ہمسان کی بہتر صورت پر پیدا کیا اور ای طرح سے ہم خالق ہو گئے۔ "

عبارت ندکورہ بیں دحوائے الوہیت وخالقیت کواگر چہخواب کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ گرخو دمرز اقاویا نی کا پیول ہے کہ ٹی کا خواب اورالہا مبھی بیداری کا تھم رکھتا ہے۔ مرز اقادیا نی کہتا ہے:''میں نے اپنے کشف میں ویکھا کہ خود خدا ہوں اوریقین کیا کہ خود وہی ہوں'' (کاب البریس ۸۵ بخزائن جساس ۱۳

مرزا قاديائي كاالهام

اورمرزا قادیانی کاالهام تھا۔"مایسنطق عن المهوی ان هوالا وحی یوحی" یعن مرزا قادیانی اپنی خوابش سے نیس بول بک بکد دبی کہتا ہے جواس پر دی تازل ہوتی ہے اور (تجلیات اٹھاس دا بڑائن ہے مس ۱۳۱۳) پرمرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:"میمکالما المہیج بھے سے ہوتا ہے یعنی ہے۔اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں خلک کردں تو کافر ہوجا کاں اور میری آخرت تباہ ہوجائے۔" کیا مرزائی حضرات مرزا قادیانی کوئین خدا مائے پر تیار ہیں۔ان کوضرور تیار ہوجاتا جائے۔ورند کافر ہوجا کیں گے اوران کی آخرت تباہ ہوجائےگ۔

مرزا قادیانی کشف کے ذریعہ سے اپنا خالق ہونا لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں اور ایسا کشف جس میں صریح الوہیت کا دموی ہولوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا اور اس کو القاءر بانی کہنا

## یمی تفرے۔ بیالقاءالقاءر بانی نہیں بلکہالقاء شیطانی ہے۔ خدائے تعالیٰ کےصاحبز ادہ ہونے کا دعویٰ

## سبحانه أن يكون له ولد

ا..... ''انت منى بمنزلة ولدى توجمت بمولفرز ثدك ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۸۱ بخزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

٢..... "انت منى بمنزلة اولادى" (تاويل العقابيات)

٣٠٠٠٠٠ ''اسمع ولدى الممير مسيطين '' (البشريل جام ٢٩٠)

٣..... "فدا قاديان ين تازل موا" (البشري جاس ٥٦، محوصالها مرزا)

ه..... "انت بمنزلة بروزى العينه تيراظهور بيراظهورب. (مكافعات ص٠٥٠)

اور فلاہر ہے کہ جو مخض اللہ کی ابنیت اور فرزندے کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے مرتد ہوجا تا ہے۔ ایک طرف تو مرزا قادیانی خدائی اور صاجز ادگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو نصار کی کا عقیدہ ہے اور دوسری طرف ہیے کہتے ہیں کہیں ان عیسائیوں کے لگے آیا ہوں۔

اے مسلمانو! توحید شریعت اسلامیہ کا ایک اتمیازی مسئلہ ہے کہ باری تعالی اپنی ذات وصفات میں یکنا اور بے نظیرو بے شل ہے اور اولا داور ہوی سے پاک اور مزہ ہے۔اس وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن کر یم میں جا بجا ان لوگوں کو کا فرقر اروپا ہے کہ جو سے بن مریم کو عین خدایا فرزند خدا کہتے تھے اور نمرود اور فرعون کو اس وجہ سے ملعون اور مطرود قرار دیا کہ وہ اپنے کو رب اعلیٰ کہتے تھے۔

اور یہود بیہ تھے ''نسمن ابناء الله واحباً ہ'' کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس کے محبوب ہیں۔ پس اس طرح مرزا قادیانی کے دعوائے الوہیت اور ابنیة کو کفر اور صلال سمجھ۔ مرزائے قادیان اپنے کو بھی عین خدا کہتا ہے اور بھی خدا کا فرزنداور بھی بمزلہ فرزند کہتا ہے۔ آپ بی انساف کریں کہاس سے بڑھ کراور کیا کفراور شرک ہوگا۔

اور اگر کسی مرزائی کو مرزا قادیانی کے ان کفریات دشر کیات بیس تادیں ممکن ہے تو فرعون اور نمر ود کے مانے والوں کے لئے بھی تاویل ممکن ہوگی اور کو سالد پرستوں کے لئے بھی ممکن ہوگی اور جولوگ رام چندراور گاندھی کوخدامانے ہیں ان کے لئے بھی تاویل ممکن ہوگی۔ دعویٰ حثلیث ماک

'مسیخ اوراس عاجز (بعنی مرزا قادیانی) کا مقام ایبا ہے کہ جس کواستعارہ کے طور پر سب المدیت کے لفظ سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ محبت اللی کے چیکنے والی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کا نام روح القدس ہے اس کا نام پاک مثلیث ہے۔ اس لئے میہ کمیسے ہیں کدوہ الن دونوں کے لئے بطور این اللہ کے ہے۔'' (وضی الرام ۲۵۲۲ ۲۴ بڑزائن جسس ۲۲۲۲۲)

مرزا قادیانی کہتے تو یہ ہیں کہ بی نصاری کی حلیث کومٹانے کے لئے آیا ہوں اورخود حلیت کے میں کہ بی کہ میں نصاری کی حلیث کی دوشمیں ہیں۔ایک پاک حلیث حلیث جس کے مرزا قاویانی قائل ہیں۔مرزا قادیانی جس کے نصاری قائل ہیں۔مرزا قادیانی دوسری حلیث کے مٹانے کے لئے آئے ہیں۔نصاری کی حلیث تو شرک ہے اور مرزا قاویانی کی حلیث تو حیدے۔

دعوائے حلول ذات ربانی در پیکرانسانی

مرزا قاویانی کہتاہے کہ:''جب کوئی فخض زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے تو خدا کی روح اس کے اندر آجاتی ہے۔'' (توضیح الرام ص۵ بزرائن جہمیں ۷۷)

یادر ہے کہ ہندو تھی اپنے اوتاروں کے متعلق بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور سامری جو گوسالہ کی بابت کہتا تھا کہ ھذا اله کے موالے موسیٰ اس کا مطلب بھی بھی تھا کہ خداتھا لی اس پیکر جسمانی میں حلول کر آیا ہے۔ مرزائی حضرات بتلائیں کہ مرزا تادیانی کے ان تلقینات کے بعد مرزائیدں میں اور عیسائیوں اور مشرکوں میں کیا فرق رہا۔

دعوائے مریمیت وز وجیت خداوندی

مرزا قادیانی (مشی نوح ص یه، نزائن ج۱۹ص۵۰) پر لکھتے ہیں کہ: 'مریم کی طرح عیسیٰ کی روح جھے میں لاخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں جھے حاملہ ضہرایا گیا اور آخر کی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں بذر لیے اس الہام کے جھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔''

مرزاقادیانی نے اپنی اس مکاهفه میں اپنے لئے استقرار حمل کا اقرار فرمایا اور پھریہ فرمایا کہ دس ماطانی بعد میں مریم سے عیسیٰ بن گیا۔ سجان اللہ!

مرزا قادياني:

خود کوزهٔ وخود کوزهٔ گرو خود گل کوزه

کا مصداق میں۔ کیونکہ ولادت کے لئے وردزہ ضروری ہے۔اس لئے مرزا قادیائی (سی نوح سے مرہزائن جواس ۵) پراس وردزہ کے متعلق کھتے ہیں۔ 'پھرمریم کو جومراداس عاجز سے ہے۔ دروزہ عدر محجود کی طرف لے آئی۔'اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کے پچھاور بھی البامات

ہیں۔ شرم کی وجدے ہم نے ان کوفل نہیں کیا۔

مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید قاضی یار محد بی او ایل پلیڈر اپنے ٹریکٹ نمبر ۲۳ موسوم بداسلائی قربانی مطبوعد یاض ہند پرلس امرتسر میں لکھتے ہیں کہ: ''جسیا کہ حضرت میں موجود نے ایک موقعہ پرا پی بیر حالت بیان فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ کو یا آپ جورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔ بیجھنے والے کے واسطے اشارہ کافی ہے۔'است عفول الله ولا حول ولا قوة الا بدالله!

اے مسلمانو! و کیوٹوٹیطانی الہام ایسا ہوتا ہے۔ ایسا الہام تواحتلام سے بدتر ہے۔اے مسلمانو! مرزا قاویانی کے اس حیاسوز کشف کو آپ نے پڑھ لیا۔ مرزائیوں کے نزدیک تو مرزا قادیانی کے الہامات برایمان لا تاواجب ہے۔ کیونکہ خود مرزا قادیانی کا پیشعر ہے۔

> افي من بشؤم رجهم خدا بخدا پاک دائم اش از خطا بچو قرآن منزه اش دانم از خطابا بمیں است ایمانم

(در مثین فاری)

ا سے مرزائیو! خداراا پنے او پررم کر داوران خرافات سے تائب ہو کر خاتم انٹیمین سیان کظل عاطفت میں آ جا ؤ۔ سیر میں

کرش ہونے کا دعویٰ

منجملہ وجوہ گفر کے ایک وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو کرشن کا ہروز ہتلاتے ہیں۔ جومشر کین ہنداور بت پرستان بھارت کا امام الائمہ تھا۔ جس سے مرزا قادیانی کا امام الاہمہ تھا۔ جس کے الکفر والشرک ہونا ثابت ہوا۔ ہندو کا کے اعتقاد میں کرش بھگوان، پرمیشور کا اوتار تھا۔ جس کی ہناء عقیدہ تناخ اور طول پر ہے۔

مرزا قادیانی کے تفری بیا شائیس وجہ ہوئیں جوہم نے ہدبیناظرین کردیں۔امید ہے کہ الل بصارت اور اہل بصیرت کی ہدایت کے لئے یہ دجوہ کافی ہوں گی۔اس لئے اب ہم اپنے کلام کوختم کرتے ہیں۔ورنہ اگر حقیقت پرنظر کی جائے تو مرزا قادیانی وجوہ کفرکم ازکم اٹھائیس بڑار نظیس گی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی تالیفات بڑاراں ہڑار صفح انہیں کفریات کی بحرار اور اعادہ سے مجرے پڑے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو محض کلہ کفراور شرک سومرتبہ یا ہڑار مرتبہ کیے تو بھی کہا جائے گا کہاس نے ہزار مرتبہ کفراور شرک کاار لکاب کیا۔

اور حقیقت بیے کہ جودہ صدی کے تمام مرعیان نبوت میں اس قدر وجوہ كفر نمليس گ۔ جو تنہاءایک مرزا قادیانی کی ذات میں جمع تھیں۔اس لئے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ گذشتہ معيان نبوت كوتمام دعوى كومع شئ زائداي اند لئے موے ميں -إيمامعلوم موتا ب كريمرزا چودہ صدی کے دجالین اور کذابین کاظل اور بروز تھا۔ بلاشیہ سے دجال کا انگمل ترین بروز تھا۔

مرزائيوں كے مختلف فرقے اوران كابا ہمى فرق

مرزاغلام احمدقادیانی کے ماننے والے زیادہ ترتین پارٹیوں پرمنقسم ہیں۔ ایک یارٹی ظمیرالدین اروپی کی ہے اور دوسری پارٹی مرز امحود قادیانی کی ہے اور تیسری یارٹی محمعلی لاموری ک ہے۔ کہلی اروبی بارٹی کاعقیدہ سے کہ مرزا قادیانی مستقل نی تھے ادر ناسخ قرآن تھے اور شریت محریمرزا قادیانی کے آنے ہے منسوخ ہو چک ہے۔

مرزامحود قادياني خليفه قاديان كاعقيده بهيه كمرزا قادياني حقيق نبي مين اورجو مخض مرزا قادیانی کونبی نه مانے وہ کا فراور جہنمی ہےاور محمالی لا ہوری اور اس کی یارٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قاد یانی حقیقی نبی تو نہیں مگر مجازی اور لغوی نبی ہیں اور مسیح موعود حقیقی ہیں۔ اڈل الذکر دو جماعتوں کا کفرلوگوں کی نظر میں ظاہر ہے۔البتہ لا ہوری جماعت کے بارہ میں لوگ وال کرتے میں کہ ریبے جماعت کیوں کا فر ہے۔جب کہ ریبے جماعت مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتی۔

كرنسي جماعت كامسلمان يا كافر ہونااس پرموقوف نہيں كدوه مرزا قادياني كو نبي مانتي ہے پانہیں۔اوّل دیکھنا یہ ہے کہ خود مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔سوہم دعوائے نبوت کے متعلق خود مرزا قادیانی کی عبارتیں نقل کر چکے ہیں کہ جن میں مرزا قادیانی نے صاف صاف الفاظ میں بآواز بلنديه كهدديا كمن خداكا ني اوررسول مول اورجربات من تمام انبياء سے برده كرمول اوروعوائ نبوت کے بارے میں مرزا قادیانی کی صد ہا عبار تیں بلکہ ہزار ہا عبار تیں الی صری موجود ہیں کہ جن کی مراداور مفہوم بالکل واضح ہے

اور مرزا قادیانی نے بار بار اس بات کا اعلان کر دیا کہ جومیری نبوت کو نہ مانے یا میرے بارے میں متر در ہووہ کا فراور جہنمی ہےاوراس ہے بیاہ شادی کے تعلقات جائز نہیں اور نہ اس کی فماز جنازہ میں شرکت جائز ہاوراس کے ساتھ ساتھ رہیمی اعلان کیا کہ اپنے دعووں کے الكاركرنے والوں كوكافر كہنا نى نبيوں كى شان ب\_ جوخداكى طرف سے شريعت اوراحكام جديده

لے کرآئے ہوں۔

پس لا ہوری جماعت والے مرزا قادیانی کے قول اور فتوے کے مطابق کا فر اور جبنی ہوئے۔ یہ کا مراور جبنی ہوئے۔ یہ کو خاتم استے۔ بلکہ محض مجد و مانے ہیں۔ درم یہ کہ لا ہوری جماعت آئے خضرت اللہ کو خاتم استین مانتی ہا اور آپ کے بعد کی کے خوت کو خاتم استین مانتی ہا اور آپ کے بعد کی کے نبوت کو جائز نبیں مانتی۔ قوسوال یہ ہے کہ جب ایسی ہے شار صرت کا عراد قول سے مرزا قادیانی کا دعوی نبوت فابت ہوگیا تو ایسی صورت میں تو مرزا قادیانی کو اونی درجہ کا مسلمان سم منا بھی کفر ہے اور اس کے محمد مسلم کفر ہے۔ جس محت ابھی کفر ہے۔ وراس کو جو دیکھ نبوت کو قوسلمان سم مسلم کفر ہے۔ وراس کو جو دیکھ نبوت کو تو شاکل کو کی قون سیلم کفر ہے۔ والے کے میں اس کو جو د مانے تو یہ محت بھی بار شہر کا فر ہے اور مدی نبوت اور بھی کا فر کر نے والے کے مانے کے بیکن اس کو جو د مانے تو یہ محت بھی بار شہر کا فر ہے کا دیکھ کا طرفداری کرنا یہ بھی بار شہر کا نہ بھی بار شہر کا فر ہے۔ قول میں کسی تم کی تا و ایل کرنا یا اس کی طرفداری کرنا یہ بھی بار شہر کشر ہے۔ قول میں کسی تم کی تا و ایل کرنا یا اس کی طرفداری کرنا یہ بھی بار شہر کسی تم کی تا و ایل کرنا یا اس کی طرفداری کرنا یہ بھی بار شہر کو جو کی تا و ایل کی تا و ایل کی طرفداری کرنا یہ بھی بار شہر کشر ہے۔ قول میں کسی تم کی تا و ایل کی تا و ایل کرنا یہ بھی بار شہر کسی تم کی تا و ایل کی تا وال کی کرنا یہ بھی بار شہر کسی تم کی تا و ایل کی کا دور کرنا کی تا و کی کا دور کرنا کی تا و کرنا کی کو کی تا و کرنا کی تا و کرنا کی تا و کی کا دور کی کا دور کرنا کیا کو کی کا دور کسی تا کرنا کی کو کی کا دور کرنا کو کا کو کی کا دور کی کا دور کرنا کی کو کی کا دور کرنا کی کو کی کا دور کرنا کی کا دور کرنا کی کو کی کا دور کرنا کی کو کو کو کی کا دور کرنا کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کرنا کی کو کی کا دور کرنا کی کو کی کا دور کی کرنا کی کو کی کو کرنا کی کو کی کا دور کرنا کی کو کی کا دور کرنا کی کو کو کو کو کی کو کی کور کی کا دور کرنا کی کو کی کا دور کرنا کی کور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کرنا کی کور کی کور کی کی کا دور کر کا دور کرنا کی کور کی کور کرنا کی کرنا کی کور کی کرنا کی کور کرنا کی کور کرنا کی کور کرنا کی کور کی کور کرنا کی کور کی کور کرنا کی کرنا کی کور کرنا کی کور کرنا کی کور کرنا کی کرنا کی کرنا کی کور کرنا کرنا کی کرن

نیز بید کہ مرزاغلام احمد فقط دعوائے نبوت کی وجہ سے کا فرنیس بلکہ اور دجوہ سے بھی کا فر ہے۔جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے اور مرزا قادیائی کے بیر عقائد کفر بیصری کا ورصاف ہیں اور اور و زبان میں ہیں۔جس کے بچھنے میں کوئی دشواری نہیں اور پھر ہر کفر سوسوعنوان اور سوسو تعبیر سے مرز قادیائی کی کما بوں میں فدکور ہے۔جس میں تاویل کی کوئی مخبائش نہیں۔ ایسے صرح کا فراور مرتد کوتو ادنی درجہ کا مسلمان بھنا بھی کفر ہے۔ چہ جائیکہ اس کو مجددیا سے موعود مانا جائے۔

اور لا موری جاعت اگر چہ مرزا قادیاتی کو نی نہیں مائتی اور اس کی نیوت کے قائل نہیں ۔ نیس سائتی اور اس کی نیوت کے قائل نہیں ۔ نیس لیکن سوائے وجوائے نبوت کے مرزا قادیاتی کی ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے اور دل وجان سے ان پر ایمان رکھتی ہے کہ جو بلاشبہ تفر ہیں اور قرآن اور حدیث اور اجماع است کے خلاف ہیں۔خلاصة کلام یہ کہ لا موری جماعت اگر چہ مرزا قادیاتی کے دعوائے نبوت کی تصدیق نہیں کرتی لیکن دیگر عقائد کفرید ہیں تو اس کی ہم نوا ہے۔ بالفرض اگر مرزا قادیاتی نبوت کا دعو گانہ کرتا تب بھی دہ ان عقائد کفرید کی بناء پر کافر اور مرتد تھا تو اس بناء پر بھی لا موری جماعت کافر کھی اور ارتدادی ہموائی بھی کفر ہے۔

مثلاً اگر کوئی فخص نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے اور آنخطرت ملک کوصد تی دل سے خاتم النبیین بھی مانے لیکن و وضح ان امور کا الکار کرے جو آیات قر آئیاورا حادیث نبویہ ہے تابت ہیں۔ مثلاً

..... اغیاء کرام کی تو بین کرے۔

ا..... اوران کے جزات کا انکار کرے۔

اور جو تخص ان عقائد کفریہ پی اس کا ہمنوا بے تو وہ بھی کفر پی ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ بین حال لا ہوری جماعت کا ہے کہ اگر چہ مرزا قادیانی کو نی نہیں مانتی۔ کین مرزا قادیانی کے دوسرے عقائد کفریہ کودل وجان سے تی بھی ہے۔ علاوہ ازیں پیشوائے جماعت لا ہور پی جمعی لا ہوری نے انگر برزی اور اروو پی قرآن کریم کی تقییر کلسمی ہے۔ جس بی بہت ی آیات قرآ فید کی تحریف کی ہے۔ بیتر یفات بی اس جماعت کے کفر کے متنقل وجوہ ہیں۔ خواہ بی جماعت مرزا قادیانی کو مانے یا نہ مانے بیتر یفات اس جماعت کے کفر اور الحاو کے متنقل وجوہ ہیں۔ نیز پہلے کر رچکا ہے کہ مرزا قادیانی صاف اور مرت الفاظ بیں با واز بلند یہ کہتے ہیں کہ جو جمح کونہ مانے وہ کا فراور جہنی ہے تو مرزا قادیانی کے اس فتو ہے کی بناء پر لا ہوری جماعت کا فراور جہنی کے مرزا قادیانی کے اس فتو ہے کی بناء پر لا ہوری جماعت کا فراور جہنی ان کو کفر سے نبیا ساتی۔ بیر حال لا ہوری جماعت مرزا قادیانی کو تی وررسول نہیں مانتی۔ ان کو کفر سے نبیا ساتی۔ بیر حال لا ہوری جماعت مرزا قادیانی کو تو وی کی دو سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ سے دور کی جماعت مرزا قادیانی کو تو وی کی دور سے نبی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ سے کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ سے کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہی کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہے۔ کیونکہ کی دور سے بھی کا فر اور جہنی ہی کیونکہ کی دور سے بھی کیونکہ کی دور سے بھی کیونکہ کی دور سے بھی کیونکر کی دور سے بھی کیونکر کی دور سے بھی کیونکر کی دور سے بھی کی دور سے دور کی دور سے بھی کا فر اور جبنی کی دور سے بھی کیونکر کی دور سے دور کی دور سے دور کی دور سے دور سے دور کی دور سے دور سے دور سے دور کی دور سے دور کی دور سے دور سے دور سے دور سے دو

لا ہوری مرزائیوں ہے سوال

اگر مرزا قادیانی حقیق نوت کے مدی نہ تھے توبہ تلایا جائے کہ حقیقی نبوت کا وحویٰ کن الفاظ ہے ہوتا ہے اور نبی اکر م اللہ تو مرزا قاویانی کے نزویک بھی حقیقی نبی سے جوالفاظ حضو طاللہ کے کنوو سے لئے استعمال کئے ہیں۔ دبی الفاظ مرزا قادیانی نے اپنے لئے استعمال کئے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی حقیق نبوت کے مدی نہ سے مرزگ مکابرہ اور مجادلہ ہے۔ ایک شخص مراحثا مطال علان یہ کہدر ہا ہے کہ شی وزیراعظم موں اور آپ یہ سے ہیں کہ اس کی مرافظی اور بروزی اور مجازی وزارت ہے۔ مرزا قادیانی کے وعوائے نبوت کی عبار تیس عمو آارووز بان بروزی اور تجھ علی الدموری کے کوئی اردوز بان بھے کہ تا بلیت ٹیس رکھا۔

اورا گریشلیم کرلیا جائے کہ مرزا قاویانی نے نبوت تھیتھیہ کا وعویٰ نہیں کیا۔ بلکنظلی اور بروزی اورمجازی نبوت کے مدعی تقیق بیہ تلایا جائے کہ کیا ظلی اور مجازی نبوت پرایمان لا نا فرض ہےاور کیااس کا اکارکفراورار تدادیے۔

نیز بیہ تلایا جائے کہ لا ہوری جماعت اس گروہ کو جومرز اقادیانی کو حقیقا نبی مانتی ہے۔ جیسے بشیرالدین محمود اس کی تکفیر کیوں نہیں کرتی۔ لا ہوری جماعت کو جاہتے کہ قادیانی جماعت کے کفر کا اعلان کرے اور ان سے بیاہ شادی اور میراث کے عدم جواز کا فتو کی دے۔ لیکن محالمہ بھس ہے۔ جو لوگ حضو مطاقت کسی خاتم النبین مانتے ہیں لا بھوری جماعت ان سے کافروں کا سامعا لمہ کرتی ہے اور کسی مرز ائی یا گاح غیر مرز انکی سے جائز نہیں جسی اور شدان کے پیچھے نماز درست جسی ہے اور قادیانی جماعت سے بیاہ شادی و میراث وغیرہ سب کو جائز اور حق سمجھتی ہے۔ حالانکہ یہ جماعت ختم نبوت کی محر ہے اور خاتم انتہیں کے بعد مرز ا قادیانی کو نبی مانتی ہے۔ جو سراس عقیدہ نبوت کے خلاف ہے۔

م میں گئیر اگر آپ کے نزویک مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوگالیاں ہی نہیں ویں اور آنخضرت مالیات کی مساوات بلکہ افضلیت کا بھی دعویٰ نہیں کیا اور کیا مرزا قاویا ٹی نے اسلام کے قطعی اوراجماعی امور میں تاویل اور تحریف بھی نہیں گی۔

کیاان باتوں ہے آ دمی کا فراور مرقد ہوتا ہے یائییں۔ بلاشیہ مرزا قادیانی ایک وجہ ہے نہیں بلکہ صد ہا وجوہ ہے خبیس بلکہ صد ہا وجوہ ہے خبیس بلکہ صد ہا وجوہ ہے حضرت کا فراور مرقد ہیں۔ لاہور می مرزا قادیانی کو تی جھے ہیں اور جو خض خبیس کہتے گئیں دعوائے نہیں ہوتے ہیں اور جو خض صرح کا فرکو کا فرنہ سمجھے تو وہ بھی کا فراور مرتد ہے۔ مثلاً کوئی محتص مسلیمہ کذاب کے کفر میں تاویل کرتے وہ بھی کا فرادر مرتد ہے۔ مثلاً کوئی محتص مسلیمہ کذاب کے کفر میں تاویل کرتے وہ بھی کا فرے۔

لا ہوری جماعت کا عجب حال ہے

کے مرزا قاویانی کو ملہم اور مامور من اللہ بھی بانتی ہے اور ان کے خاص دعوائے نبوت سے اٹکار بھی کرتی ہے۔قادیان کے متبق ہے بھی وابستہ رہنا چاہتی ہے اور مسلمان بھی رہنا چاہتی ہے۔

اي خيال است ومحال است وجنون

قادياني جماعت سيسوال

یں ۔ جب آپ کے نزویک مرزا قادیانی حقیقائی ہے تو پھرآپ لا ہوری جماعت کی تکفیر کوں نہیں کرتے کے فکد وہ آپ کے اعتقاد کے مطابق ایک حقیق نبی اور رسول کے منکر ہیں۔ حیرت ہے کہ مرزامحود کے نزویک تمام دنیا کے مسلمان جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانیں تو وہ کا فراور مرتد ہیں کے مرجوعلی لا ہوری اور ان کے تبعین آگر چہ مرزا قادیانی کی نبوت کا اٹکار کریں وہ کا فراور مرتد نہیں ہمائی ہمائی ہیں۔ اصل وجه بيه ب كه

جب لا ہوری جماعت نے مرزا قادیانی کوسی موجوداور مامور من اللہ مان لیا تو کویا ٹی بی مان لیا۔ بلکہ سب کچھ مان لیا۔ ہمارے نزدیک مجمع علی لا ہوری منافق تھا۔ مرزامحود اور طاہر منافق نہیں۔ صاف کہتے ہیں کہ میراباپ حقیقاً ٹی تھا اور لا ہوری جماعت برنست قادیانی جماعت کے زیادہ خطرناک ہے۔ نفاق کے بردہ میں اپنے کفرکو چھیاتی ہے۔

مرزا قادیانی کے تھلے میں سب کچھ ہے

مرزا قادیانی کی تصانیف میں سب جتم کی با تمیں پائی جاتی ہیں۔ ایمان کی بھی اور کفر کی بھی۔ اسلام اور عیسائیت اور ہندو فدہب اور جوسیت سب پچھ ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی وہ پیش کردی جاتی ہے۔ لوگ اس سے دھو کہ کھا جاتے ہیں۔ مرزائیوں کا بچی طریقہ ہے۔ جہاں ضرورت بیش آئی وہاں مرزا قادیانی کوجد داور ملہم من اللہ تنادیا اور جہاں پچھ گئیائش کی وہاں مرزا قادیانی کو گئیائش کی اس مرزا قادیانی کو گئیائش کی کوستنقل اور مرزائی دور بروزی نبی ہنلادیا اور جہاں احباب خاص کا مجمع ہواوہاں مرزا قادیانی کوستنقل اور صاحب شریعت نبی ہنلادیا اور دی لاکھ مجرات ہنلاد سے اور جہاں ہندوؤں کا مجمع ہوا وہاں مرزا قادیانی کوکرش بتلادیا دیا۔ بھی خرکہ ہوگئے اور بھی حالمہ اور حاکمت اور بھی عاقل اور دانا بن کے اور بھی وادر مراتی بن گئے۔

مرزائی دحوکہ

مرزائی دھوکہ دیے کی غرض ہے مرزا قادیانی کی وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جن میں ختم نبوت کا اقرار اور حضرت عیسی علی السلام کی جلالت قدراور عظمت شان کا اعتراف ہے۔اس احتم کی عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ عبارتیں جن میں دعوائے نبوت اور حضرات انبیاء کرام کی تو ہین اور حقیر اور حضر بت عیسیٰ علیہ السلام کی شان مطہر میں صریح گالیاں ہیں ان کو

چهالية بن- يهودب بهودكا يم شيوه تما-"قراطيس تبدونها و تخفون كثيراً" جواب

جواب بہ ہے کہ مرزا قادیانی مال کے پیٹ سے کافر پیدا نہ ہوئے تھے۔ ابتداء بیل اسلامی عقا کدر کھتے تھے۔ بدرا قادیانی مال کے پیٹ سے کافر پیدا نہ ہوئے تھے۔ ابتداء بیل اسلامی عقا کدر کھتے تھے۔ بعد بیل نبوت کا خیال پیدا ہوا۔ البذا کہا عبار تو اللی حرز اقادیانی کی کوئی صاف اور صرح عبارت الی دکھادیں کہ جس بیل بیقر کے ہو کہ میری کتاب بیل اس کے خلاف جو یا دو سب غلط ہے۔ سے حصرف وہی ہے کہ جو بیل نے قبل دعوائے نبوت سے تا نب ہوتا ہول اور حصرت عیدی علیہ السلام کی گالیوں اور حصرات انبیاء کی تو بین سے قب کرتا ہوں۔ مرزائی اگر مرزا قادیانی کی کوئی الی علیہ عبارت دکھلادی تھے بھی ان کی تحقیر سے تا نب ہوجا کیں گے۔

ايك ضرورى اطلاع

مرزا قادیانی کے وجوہ کفر اگر تفصیل کے ساتھ دیکھنا جا ہیں تو رسالہ اشد العذ اب علی مسلمة الهنجاب مصنف مولانا مرتضی حسن کا ضروری مطالعة فرمائیں۔ جس میں مولانا صاحب نے مرزا قادیاتی کے اور تینوں پارٹھوں کے عقائد کفریے کو بالنفصیل بیان کیا ہے۔

مرزا قادیانی کےمضامین میں اختلاف کیوں ہے

مرزا قادیانی کی کتابوں میں جس قدر مختلف اور متعارض مضامین ملتے ہیں عالباد نیا کے مختبی اور طور اور اور اور اور اور اور این کی اس کا ہزار وال حصہ بھی ہیں اس کتا ۔ وجداس کی ہے کہ مرزا قادیانی چالا کی اور عیاری میں سب ہے آ کے تقے۔ مرزا قادیانی کی پروش دیدہ ووانستداور موزا قادیانی چالا کی اور عیاری میں سب ہے آ کے تقے۔ مرزا قادیانی کی پروش دیدہ ووانستداور کبھی ان ہیں جرح وقد ح کبھی نزول می کومتواتر ات اور قطعیات اسلام ہے بتلاتے ہیں اور بھی ان مجھی کا کومتواتر ات اور قطعیات اسلام ہے بتلاتے ہیں اور بھی مردرے مخلعی اور مفریاتی رہا ہے۔ البقد امرزا قادیانی کی وہ مردرے مخلعی اور مفریاتی رہا ہے۔ البقد امرزا قادیانی کی وہ عبار تیں جوعام المل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ہیں۔ ان کے اقوال کفریدا ور الحاد کا کفارہ نہیں بن کمیری وہ عبار تھی جوعام المل سنت والجماعت کے مطابق ہیں ان عقائد ہے میری مراد بھی دئی سے تقریح کریں کہمیری وہ عبار تھی جوعام المل سنت کے مطابق ہیں ان عقائد سے میری مراد بھی دئی سے تقریح کریں کہمیری وہ عبار تھی جوعام المل سنت کے مطابق ہیں ان عقائد سے میری مراد بھی دئی سے جو جمہورامت نے تھی ہیں۔ دوم ہی کہ عبار تھی الی سنت و الجماعت کے عظائد کے خلاف میری

کتابول میں پائی جاتی ہیں۔ان سے علائی طور پر قرب اور رجوع کہتا ہوں اور کتاب وسنت کی تمام نصوص کوای معنی پر جانتا ہوں کہ جس معنی کے اعتبار سے صحابہ وتا ہیں سے لے کراس وقت تمام است محمد بدقائل ہے۔اگر کوئی شخص کی کی در وشاء بھی کرتا ہے اور اس کی اطاعت اور محبت کا بھی وم بھر تارہے۔لیکن بھی بھی ذراول کھول کراس کو ماں بہن کی گالیاں بھی دے لیا کر سے تو ایسا شخص واقعی اس کا مطیع اور تیج سمجھا جاسکتا ہے؟" واخد دعوانا ان الدحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خيد خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى الله واصحابه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين "والمرسلين وعلى الله واصحابه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين "

عدالت کے لئے لمحہ فکر ب

ان پیش کردہ حقائق کے بعد عدالت کو بخو بی یہ بات واضح ہو پھی ہوگی کہ قادیانی فرقہ کو نہیں کردہ حقائق کے بعد عدالت کو بخو بی یہ بات واضح ہو پھی ہوگی کہ قادیانی فرقہ کو نہ سور کہ بیت ہوں ہے۔ وہ اپنے متعلق لفظ اسلام اور مسلمان استعال کریں اور اپنے کسی رسالہ یا کتاب ہیں یہ عنوان استعال کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر ایک جعلی نوٹ بنانے والا مجرم اور قابل سزا ہے تو اسلام اور دین کے جعلی سکے ڈھالئے والے کیونکر سزاسے بھی سکتے ہیں۔ اس طبقہ کو یقینا مجرم اسلام کا غدار کہا جائے گا۔ بلکہ بیتو حکومت پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ ثبوت کے لئے ایک اخبار کا فوٹو شیٹ بیش ہے۔

مرزائی .....اسرائیلی فوج میں شامل ہوکر عربوں کے خلاف کڑتے رہے ہیں اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے لیکن مرزائیوں کا وہاں مشن موجود ہے مولانا ظفر احمد انسان کا دشمن ہے لیکن مرزائیوں کا وہاں مشن موجود ہے مولانا ظفر احمد انسادی ہفتہ وار ظاہر لا ہور کی اشاعت مورخہ ۲۸ رد مجر ۱۹۷۵ء میں مولانا ظفر احمد انسادی ایم این اے کراچی کے حوالہ ہے پولیکل سائنس کے ایک یہودی پروفیسرآئی ٹی نعمان کی کتاب اسرائیل اے پروفائل' کا بیارزہ خز اکشاف چھپا ہے کہ اسرائیل کی فوج میں مرزائی موجود ہیں اور ۲۵ کے اسرائیل کی فوج میں مرزائی موجود ہیں اور ۲۵ کے اسرائیل کی فوج میں مرزائی موجود ہیں اور ۲۵ کے اسرائیل کی فوج میں مرزائی موجود ہیں اور ۲۵ کے اسرائیل کی فوج میں مرزائی موجود ہیں اور ۲۵ کے اسرائیل کی فوج میں مرزائی موجود ہیں اور ۲۵ کے اسرائیل کی فوج میں مرزائی موجود ہیں اور ۲۵ کے دائی کی خوج میں مرزائی موجود ہیں اور ۲۵ کے دائیل کی خوج میں میں کا کہ کا کہ کی خوج میں میں کی خوج میں کی خوج میں کی خوج کی کو خود ہیں کو دور کی کے دورائیل کی خوج میں کی خوج کی کی کو خوب کی کی کو دورائیل کی کو خوب کی کی کو خوب کی کی کی کو دورائیل کی خوب کی کی کی کو خوب کی کی کو خوب کی کی کو دورائیل کی کو خوب کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کا کو کو کی کو کو کی کر کو کی کو کو کی کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کر کو کی کو کر کے کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کر کو کر

اس سے پہلے بی خبرا خبارات میں جہب چک ہے کہ مرزائیوں کامٹن اسرائیل میں موجود ہے۔سب سے پہلے بیہ بات ۳ رجون ۱۹۲۷ء کو پاکستان کی قوی اسمبلی میں زیر بحث آئی تھی۔ اوکاڑہ کے ایک ایم این اے میاں عبدالحق نے قومی اسبلی میں سوال کیا تھا کہ کیا اسرائیل میں مرزائیوں کا کوئی مثن موجود ہے۔اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی محض ایسے مثن کے متعلق ہمیں اطلاع دے گا تو ہم اس کے مفکور ہوں گے۔

راقم الحروف نے مرزائیوں کی مشہور کتاب "آور فارن مشن" حاصل کی میاں عبدالحق صاحب اور ذوالفقار علی بعثواور جناب آغاشورش کا تمیری مرحوم کواس کی فو ٹوسٹیٹ کا پیاں ارسال کیں تارروانہ کئے ہفتہ وارلولاک نے بیساری روئیداد شائع کی۔

اسرائیل کی فوج میں مرزائیوں کی موجود گی کے سلسلہ میں پھھ کہنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم مرزائیوں کی کتاب''آور فارن مشن' کے ص 2 سے انگریزی عبارت کا لفظ بلفظ ترجمہ شائع کئے دیتے ہیں۔ تاکہ آئندہ جو پھھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کھل کر قارئین لولاک اور حکومت کی سمجھ میں آئے۔

احدید مثن اسرائیل میں حیفہ (ماؤنٹ کرل) کے مقام پر واقع ہے اور وہاں ہماری ایک مجدا کیک مثن ہاؤس، ایک لائبر رہی ایک بک ڈیواور ایک سکول موجود ہے۔البشر کی کے نام ہے ایک ماہا نہ عربی رسالہ جاری ہے۔ جوتیں مختلف مما لک میں جیجا جاتا ہے۔ سے موعوکی بہت می تحربریں اس مثن نے عربی میں ترجمہ کی ہیں۔

قلطین کے تقیم ہونے سے بیمٹن کافی متاثر ہوا۔ چندسلمان جواس دفت اسرائیل میں موجود ہیں۔ ہمارامشن ان کی خدمت کررہاہے اورمشن کی موجودگی سے ان کے حوصلے بلند ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری مشتری کے لوگ حقیہ کے میئر سے ملے اور ان سے گفت وشنید کی۔میئر نے وعدہ کیا کہ احمد یہ جماعت کے لئے کہاپیر میں حقیہ کے قریب وہ ایک سکول بتانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہ علاقہ ہماری جماعت کا مرکز اورگڑھ ہے۔

پچه عرصه بعد میمر صاحب ہماری مشینری و یکھنے کے لئے تشریف لائے۔ چیفہ کے پارمعززین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان کا پر دقار استقبال کیا گیا۔ جس میں جماعت کے سرکردہ میں براور سکول کے طابعلم بھی موجود تھے۔ ان کی آ مدکے اعزاز میں ایک جلسہ بھی منعقد ہوا۔ جس میں آئیس سپاسامہ پیش کیا گیا۔ والی سے پہلے میمر صاحب نے اپنے تا گرات مہمانوں کے رجشر میں بھی تجریر کئے۔ ہماری جماعت کے مؤثر ہونے کا ثبوت ایک چھوٹے سے مندرجہ ذیل واقعہ ہے می ہوسکتا ہے۔

۱۹۵۲ء میں جب ہمارے بہلغ چو بدری محمد شریف ربوہ پاکستان واپس آ رہے تھے۔
اس وقت اسرائیل کے صدر نے ہماری مشینری کوایک پیغام بھیجا کہ چو بدری صاحب رواقلی سے
پہلے صدرصاحب سے لیس موقع سے فائد واٹھا کر چو بدری صاحب نے ایک قر آن تھیم کانسخ جو
جرمن زبان میں تھا صدر محرم کو پیش کیا۔ جس کو صدرصاحب نے خلوص دل سے قبول کیا۔ چو بدری
صاحب کا صدرصاحب سے انظر و بوء ریڈ یواسرائیل سے نظر کیا گیا اوران کی ملاقات اخبارات میں
جلی سرخیوں سے شائع کی گئی۔

اور فارن مشن ص 2 کی اس عبارت کے پڑھنے ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزائی فلسطین بیں اسرائیل کے قیام ہے بھی ہوئے سے اور وہاں یہ یہود یوں کے لئے سنہری فلسطین بیں اسرائیل کے قیام ہے بھی ہو ہوئی کہ اسرائیل بن جانے کے بعد کی ودسرے عیسائی، ہندو، یدھ وغیرہ کو وہاں مشن قائم کرنے کی اجازت بیس دی گئے۔ یکن مرزائیوں کو وہاں سکول قائم ہو گئے۔ عربی زبان بیس اخبار لکلنا شروع ہوگیا۔ وہاں کے دکام ہے راز و نیاز قائم رہا۔ جب کہ مرزائیوں کے اس مشن کامرزر یوہ پاکستان میں قااور پاکستان نے اسرائیل کے دورکونداس وقت شلیم کیا تھا اورنہ بی آئے تھے کیے اور بیس کی اس اسکول کے مشن تو اسرائیل سے نکال ویا کے گئے اور مرزائیوں کے مشن تو اسرائیل سے نکال ویا کے گئے اور مرزائیوں کے مشن تو اسرائیل سے نکال ویا کے گئے اور مرزائیوں کے مشن تو اسرائیل سے نکال ویا کے جے مرزائیوں نے مرزائیوں نے مرزائیوں نے علاوہ اور کیا ہوگتی ہے کہ مرزائیوں نے عروں کے خفیہ خد بات سرائیام وے کراسرائیل کے قیام میس عروں اور جب اس ائیل بن گیا تو یہود یوں نے انجیل ساتھ خد بات سرائیام وے کراسرائیل کے قیام میس المداودی اور جب اس ائیل بن گیا تو یہود یوں نے آئیل ساتھ خد بات اور آئیوں کے موان قائم رکھا۔ المداودی اور جب اسرائیل بی گیا تو یہود یوں نے آئیل ساتھ خد بات اور آئیدہ کی خور دیات کے وہاں قائم رکھا۔

ہمارا ایمان ہے کہ بیاب تک مسلمانوں اور عربوں کے خلاف یہود یوں ہر طانیہ اور امریکہ کے لئے جاسوی اور غداری کے فرائفس سرانجام دیتے ہیں۔ بہر حال جب ہم نے آور فارن مثن کے حوالے ہے اس وقت حکومت کو بیا طلاح وی تھی کہ مرزائیوں کامٹن اسرائیل میں موجود ہے۔ جب کہ پاکستان کا کوئی تعلق اسرائیل سے نہیں ہے۔ نہ پاکستان نے اسرائیل کوشلیم کیا ہے اور نہ وہاں ہمارا سفارت خانہ ہے۔ تو ہمارا خیال تھا کہ اب پاکستانی حکومت اس جرم میں مرزائیوں کوسرادے گی اور انہیں اس اسلام اور عرب دہنی کا خوب مواجکھائے گی۔

لیکن کچھ بھی نہ ہواالٹا ذوالفقار علی بعثوی وزارت خارجہ سے بوریا با ندھ کر حکومت سے ہاہر آگئے۔ بلکہ صدر ابوب خان کے اردگر دمرزائیوں کا تھیرا اور مضبوط ہوگیا۔ ایم ایم احمد ، این اے فاروتی اور سائیس مشرعبدالسلام اور دوسرے چھپے ہوئے قادیا نی حکومت پر خوب چھا گئے۔

مرزائیوں کامشن بدستوراسرائیل میں قائم رہااورآج تک قائم ہے مرزائیوں سے کی نے دریافت نہیں کیا کرتم لوگ وہاں کیسے آتے جاتے ہو چنہیں وہاں اخراجات کیسے ملتے ہیں اور تم بیورب دھمنی اوراسلام دھنی کا تھلم کھلا ارتکاب کیوں کررہے ہو۔

اب مولانا ظفر احمد انساری نے نیا اکشاف کر دیا ہے اور دہ بھی یہودی پر وفیسر کی کتاب کے دوالے سے کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر ۱۹۷۲ء میں چیسوقادیائی شے قواب ان کی تعدادیقینا بڑاروں تک پی بھی ہوگی اور بیاسرائیل کی فوج میں بحرتی ہونے والے لوگ ظاہر ہے پاکستان کی فوج سے نکل کر دبال کئے ہوں گے۔ ہارے فوجی رازیہودیوں کے بقصہ میں یقینا چلے کئے ہوں گے۔ اس سے بری فداری اور اسلام وشمنی مرزائیوں کو اور کیا ہوگئی ہے کہ بید نصرف یہودیوں کے شادی مما لک خصوصا عرب ممالک میں جاسوی کے فرائف سرانجام دیتے ہیں اور اسب بھی وے رہے ہیں۔ بلکدان کی فوج میں شامل ہوکر عربوں کو ہر باوکر نے اور رہے ہیں اور اسب بھی وے رہے ہیں۔ بلکدان کی فوج میں شامل ہوکر عربوں کو ہر باوکر نے اور ایکس یہودیوں کا غلام بنانے میں شریب ہیں۔

و نیائے عرب اسلام کا منبع اور مصدر ہوئے کی جیہ سے ہمارے لئے ب حد قابل احترام کے ایک اسلام کا منبع اور مصدر ہوئے کی جیہ سے ہمارے لئے ب حد قابل احترام کا زک موقعہ پر ہر طرح کا تعاون ملا ہے اور اب بھی وہ ہماری بے پناہ مالی امداد کر رہے ہیں۔ ہمارے نئے بیم معمد تا قابل قہم ہے کہ اس قیامت خیز اعشاف کے بعد بھی ہماری حکومت مرزائیوں کے خلاف کو کی ایک سے کہ اس قیامت میزوائی ہوگے۔ مرزائی جواسلام ملک اور موجودہ حکومت میزوائیوں کے مسلمہ اور مصدقہ وحمن جیں۔ ان کی حرب وحمنی کا زندہ جبوت سامنے ہے۔ ان کے متعلق اس کی عملہ اور اس کی رگ احتساب کیوں نہیں پھڑ کی اور وہ ان کے خلاف کو کی اقدام کرنے کے لئے کیوں آ مادہ نہیں ۔۔

آ خریس ہم حکومت مصمطالبہ کرتے ہیں کدوہ اس معاملہ پر جیدگی سے فور کرے اور اس کا ایکشن لے۔ مرز اگی خواہ بھارت میں خواہ پاکستان میں ہیں۔ خواہ بورب میں اور خواہ

اسرائیل میں وہ سب کے سب مرزانا صراحمہ کے وفادار ہیں اور ہرجگہانمی کی ہدایات کے تحت کا م کررہے ہیں۔اگراس خوفاک اقدام کے بعد بھی حکومت مرزائیوں سے کوئی ایکشن نہیں لیتی تو عوام بے شارشکوک و ثبہات میں مبتلا ہوجانے میں جن بجانب ہوں گے اور کوئی فخض پھراس طرح بھی سوچ سکتا ہے کہ بیسب کچھ ہماری وزارت خارجہ کے علم اور مرضی کے مطابق ہور ہاہے۔ ر بوہ میں بھارتی جاسوس

ایک دفعدر ہوہ کے سالا نہ جلسہ کے موقعہ پر چند غیر ملکی لوگ دنیا کو دھوکہ دینے کے لئے لائے گئے تھے۔ ان غیر ملکی لوگوں میں ۱۵ سرمرزائی بھارت ہے بھی آئے ہوئے تھے۔ جلسہ خم ہو جانے کے بعدر بوہ میں کچھ خصوص مشاور تیں ہوئیں۔ جینے مرزائی وکیل آئے ہوئے تھے۔ انہیں جع کر کے ان کی ایک الگ مشاورت ہوئی۔ اس طرح اگلے روز تمام ضلعی امیروں کا اجلاس ہوا۔ چھر صوبائی امیروں کا اجلاس ہوا۔ اس کے بعد ۱۳ ردمبر کو بھارتی اور صوبہ سرحداور صوبہ بلوچتان کے مرزائیوں کے اجلاس ہوئے۔ اس کے بعد تمام باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو اجازت دے دی گئی۔ لیکن بھارت بصوبہ سرحداور صوبہ بلوچتان کے مندویین کو چند دنوں کے لئے روک لیا گیا ہے اوران سے خفیہ مشاور تیں ہورہی ہیں۔

ہماری شروع ہی سے رائے ہے کہ مرزائی ایک ساز ٹی ٹولہ ہے۔ بیلوگ اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ پاکستان کے مخالف اور اسے کسی نہ کی طرح تو ڈیٹا ان کا نہ ہی عقیدہ اور جماعتی فرض ہے۔ اس وقت بیلوگ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اسرائیل کی فوجوں میں بھرتی ہوکر دنیائے عرب اور دنیائے اسلام کی ہربادی میں عملاً حصہ لے رہے ہیں۔

مرزاناصراحد گرشتہ دنوں علاج کے بہانے اندن اور بورپ کا دورہ کر آئے ہیں۔
ہماری اطلاعات کے مطابق وہ وہاں بھارت، برطانیہ امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلی جنس کے
افسروں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان ملاقاتوں میں پاکستان اور دنیا کے اسلام
کی بربادی کے منصوبے ہی زیر بحث آئے ہوں گے۔ ایسے حالات میں حکومت کی سادگی ہے کہ
اس نے بھارت کے ان ۱۵مرزائیوں کو جو یقینا بھارت کی انٹیلی جنس کے آدمی ہیں۔ پاکستان میں
واظل ہونے دیا ہے اور وہ امتیازی طور پر تھی رائے گئے۔ ادھر بلوچستان اور سر حد جوی آئی اے کی
سازشوں کی زوش ہیں ان کے نمائندوں سے مصور سے ہیں۔

پھر مرز ائیوں کا اتا خفیہ اور راز دارانہ نظام ہے کہ کی کو معلوم نہیں ہونے دیے کہ وہ کیا مشاور تیں کررہے ہیں اور کون کون سے ساز چی منصوب ان کے زیر بحث ہیں۔ بہر حال حالات ہماری معلومات اور وجد ان کی تصدیق کریں گے اور جلد یا بدر حکومت تسلیم کرے گی کہ ان کا جلسہ محض ایک فراڈ ہے۔ اس میں اسلام اسلام کی تیج ایک دھو کہ ہے۔ اصل میں بینظیم یہود یوں اور دوسری سامراجی طاقتوں کی ایجنٹ ہے اور بیا جتماع اور ان کی بیمشاور تیں یا کستان کی سالمیت اور وجود کے خلاف ہوتی رہی ہیں۔

قابل اعتراض

مرزائیوں کے دیوہ کے سالانہ جلسہ میں ہیشہ باتیں الی سامنے آتی ہیں جو بحت قابل اعتراض ہیں اور جن کا نوٹس لینا ضروری ہے۔ ارتبر ۱۹۷۴ء کو پاکستان کی قومی اسبلی نے مرزائیوں کارویہ پہلے سے کئی گنازیادہ حکومت اور سلمانوں کو فی مسلمانوں کو وہ پہلے ہی کافراور کیے کافر کہتے ہیں۔ ختم نبوت کے دین عقید کی اہمیت کے پیش نظرانہائی خلوص سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور دمرزائیت کا کام کرنے والوں کو وہ حرام زادہ اور کنجریوں کی اولاد کہتے ہیں۔

گزشتہ حکومت کے دور میں باد جود یکہ تمبر ۱۹۷۷ء میں قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار وے دیا تھا۔لیکن حکومت کی سطح ہے ان کے ساتھ غیر مسلموں کا ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ان کو پور می طرح نواز اجاتار ہا۔ان کے سالانہ جلسے کے موقعوں پران کی بے جانا زبرداری ہوتی رہی۔ پولیس اور سیکورٹی کے بے بناہ انظامات ہوئے۔

حالانکہ بیان کا سالا نہ جلہ تھا۔اس کے انتظام اور دوسرےکا م ان کی اپنی فہ مدداری تھی۔ اس طرح سرکاری سکولوں کی جارتیں جو بھی مرزائیوں کی المجمعی سے سکولی کی المجمعی سے سکولی کی المجمعی سے سکولی کی گلیت تھیں۔ کیکن اب کرنے کے لئے دی گئیں۔ چنائچ تھیم الاسلام کالج کی پرانی عمارت میں ضلع وشہر لا ہور شلع وشہر کرنے کے لئے دی گئیں۔ چنائچ تھیم الاسلام کالج کی پرانی عمارت میں ضلع وشہر الاسلام ہائی کے میں سلام کی ایس بلڈنگ میں ضلع سا ہوال شلع سکول کی بلڈنگ میں ضلع سا ہوال شلع سا ہوال شلع سا ہوال شلع میں شلع سا ہوال شلع میں شلع سا ہوال شلع جہلم ضلع ماتان اور خیر پورڈ ویژن کے مرزائی اور تعلیم الاسلام ہائی سکول کے بورڈ میٹ کے مرزائی اور تعلیم الاسلام ہائی سکول کے بورڈ مگ میں شلع میں مسلع ساجوال شلع میں شلع ساجوال سے مرزائی افرائی اور تعلیم الاسلام ہائی سکول کے بورڈ مگ میں شلع میں مسلع ساجوال کے بورڈ مگ میں شلع میں میں ساجوال سے بورڈ مگ میں شلع میں اور شلع ڈیرہ وغاز بیان کے مرزائی طرزائی طرح ہوئے تھے۔

البتہ فعنل عمر ہوشل، طبید کالج، جامعہ احمدیہ ہوشل، جامعہ احمدیہ ایوان محمود، دارالفیافت دفاتر انصاراللہ اور خیمہ جاسہ مرزائیوں کی اپنی ملکیتی بلڈتلیں اور انظام تھا۔ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کیکن مرکاری بلڈگلوں کو کفر کے تعاون کے لئے دیتا، سود اعظم اور خود اسلام کے زدیک ایک ناچائیوں تھا اور بیزیا دی حکومت کے کار پردازان کی تھی۔ اس سلسلہ شل انظامیہ یہ ہمیتی ہے کہ چنیوٹ کی کانفرنس کے لئے چنیوٹ کے دو تعلیمی اداروں کی جمارتیں دے دی وی جایا کرتی ہیں۔ اگر مرزائیوں کے جلبہ کے لئے ربوہ کے تعلیمی اداروں کی جمارتیں دے دی جائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ ہم حکومت پرواخی کردینا چاہیے ہیں اداروں کی جمارتیں دے دی اسلام ہے۔ لئے ربوہ کے ایک اہم ترین مسئلہ تم نوت کی تبلغ اسلام ہے۔ نیم نوت کی تبلغ کے لئے منعقد ہوتی ہے۔ اس می مطلب کے لئے درائع اور وسائل کا استعال ہوتا اس جملکت کا سرکاری ند ہب اور اس مملکت کے بنیادی نظریہ کے منافی اور خالفانہ تبلغ کے لئے ہوتی ہے۔ اس جس سرکاری ذرائع اسرملکت کے بنیادی نظریہ کے منافی اور خالفانہ تبلغ کے لئے ہوتی ہے۔ اس جس سرکاری ذرائع اور وسائل کا استعال اصولی طور پر غلط اور خالفانہ تبلغ کے لئے ہوتی ہے۔ اس جس سرکاری ذرائع اور وسائل کا استعال اصولی طور پر غلط اور خالفانہ تبلغ کے لئے ہوتی ہے۔ اس جس سرکاری ذرائع اور وسائل کا استعال اصولی طور پر غلط اور خالفانہ تبلغ کے لئے ہوتی ہے۔ اس جس سرکاری ذرائع اور وسائل کا استعال اصولی طور پر غلط اور خلک خلاف ہے۔

اس کے ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ ربوہ کا جلسہ نظریۂ پاکتان اور مملکت کے سرکاری فرہب کے خلاف ہے۔ اس جلسہ کو بالکل بند کر دیا جاتا چاہئے۔ و نیا بیس چینن اور روس نظریاتی جیکتیں ہیں۔ ان کا بنیادی نظریہ کمیوزم ہے۔ وہاں کمیوزم کے جلاوہ کسی نظریہ کی تیلیج نہیں ہو گئی اور نہ ہی وہاں کمیوزم کے علاوہ کسی دوسرے فرہب یا ازم کی تعلیم تذریس اور تیلیج کے لئے اجتماع معقد کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح پاکتان بھی ایک نظریا تی مملکت ہے اور اس کا بنیادی نظریہ اسلام سے خلاف کسی ازم یا ووسرے فرہب کی تبلیغ ہوتا چاہئے اور نہ بی اس کے خلاف کسی ازم یا ووسرے فرہب کی تبلیغ ہوتا چاہئے اور نہ بی اس کے خلاف کسی ازم یا ووسرے فرہب کی تبلیغ ہوتا چاہئے اور نہ بی اس کے خلاف کسی اور کی بیاتان می تبلیغ کا کوئی اجتماع متعقد کیا جاتا چاہئے۔ امید ہے کہ حکومت ہواری کر ارتبات پر خدیثہ ہے۔ دی اس کے خلاف کوئی اجتماع متعقد کیا جاتا چاہئے۔ امید ہے کہ حکومت ہواری کر ارتبات پر خدیثہ ہے۔ دی اس کے خلاف کسی فور کر ہے گی۔

بوم قائداعظم اورربوه

۲۵ ردمبر قا کداعظم کا یوم ولادت ہے۔امسال بھی حسب سابق بورے ملک میں ہوم قا کداعظم برشچر برقصبداور برقربی بیس منایا عمیا کہیں اہتمام سے اور کہیں سادگ سے لیکن پورے ملک میں ربوہ ایک ایسامقام ہے جہاں ہوم قا کداعظم نیس منایا عمیا۔

ر اوہ والول نے اپنے جلسہ کے بوے انظامات کے موے تھے۔ لیکن بانی پاکستان

کے بوم ولا دت کے سلسلہ میں کوئی اوٹی تقریب یا کم از کم قومی جینڈ البرانے کی رسم تھی وہ بھی نہیں کی تئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزائیوں کے دل میں قائد اعظم یاان کے پاکستان کے لئے کوئی احترام اور جگہ نہیں ہے۔

چہری ظفر اللہ کو قائد کے بعدان کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔موقعہ پرموجود ہوتے ہوئے غیرسلم نے اسپے اس محسن کی وفات کے بعدان کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔موقعہ پرموجود ہوتے ہوئے غیرسلم سفیروں اور دوسر بے لوگوں بیں بہیغار ہالیکن نماز جنازہ نہ پڑھی۔موقعہ پرموجود ہوتے ہوئے فیرسلم تو کافر حکومت کا ایک سلمان وزیر ہوں۔ اس لئے بیس ایک کافر کے جنازے بیس کیے شریک ہوتا۔ جب اس پر ملک بیس لید سے شروع ہوئی تو مرزائیوں نے لکھا کہ اگر چو ہدری ظفر اللہ خال ہوتا۔ جب اس پر ملک بیس ہوئے تو اس بیس تنجیب کی کوئ می بات ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ خال ہو الاوطالب اسلام نہ لاکے مصطفیٰ اللہ خال ہے۔ ابوطالب اسلام نہ لاک مصطفیٰ اللہ خال کے حضور نے آئیس غیرسلم بچھتے ہوئے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی تھی۔ قائدا عظم بھی محمد نے جازے کی نماز میں شرکت نہیں کی۔

تعجب ہے کہ مرزائی قائداعظم کے جنازے کے سلسلہ ہیں بھی اور دوسری کی جگہ پر مسلمانوں اور اپنے جس کفر واسلام کا فرق قرار دیتے ہیں۔لیکن جب پوری و نیائے اسلام نے راطبہ عالم اسلام جس بید فیصلہ کیا کہ مرزائیوں کا فہ ہب مسلمانوں سے جدا ہے۔ دہ ہمارے نز دیک دائرہ اسلام جس بید فیصلہ کیا کہ مرزائیوں کا فہ ہب مسلمانوں سے جدا ہے۔ دہ ہمارے نز دیک اور فیصلہ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے وای قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار کی سازشوں جس مصروف ہیں۔ بہاں تک کردنیا کی سب سے زیادہ وحمن اسلام طاقت اسرائیل کی سازشوں جس مصروف ہیں۔ بہاں تک کردنیا کی سب سے زیادہ وحمن اسلام طاقت اسرائیل فراہم کردہ دانر یہود یوں کو دے رہے ہیں۔ وہ مضی ہجر ہوتے ہوۓ اپنے کا فرانہ مرقد انہ عقائد وفرائم کردہ دانر یہود یوں کو دے رہے ہیں۔ وہ مضی ہجر ہوتے ہوۓ اپنے کا فرانہ مرقد انہ عقائد دام اور انہ ہوتے ہوۓ اپنے کا فرانہ مرقد انہ عقائد کہ دام اور مرقد انہ عقائد کی بات ہے؟ اوراگر پوری دنیا کے اسلام ان کے کا فرانہ اور مرقد انہ عقائد کی بات ہے؟ اوراگر پوری دنیا کے اسلام ان بیوفت عقل زجرت کہ ایس چہ بوالمحجمیت کہ ایس چہ بوالمحجمیت

قادیا نیوں نے قرآنی علوم ومضامین اور شربیت اسلام کے اصول ہی اس طرح منظ کے کہ اصل اسلام ہی کی کوئی حقیقت باتی ندرہی۔ چنا خچہ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرات! ان تمام حقائق اور ولائل ہے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگی کہ

پاکستان میں مرزائی اور قادیائی جماعت بالکل ان یہود ایوں کی طرح ہے جو مدینہ منورہ اور مدینہ
منورہ کے قرب وجوار میں تھے۔ان کے بارہ میں قرآن کریم نے کن احکام وہدایات ہے اپنے
پنجہوں کے کو مامور فرمایا؟ اس بارے میں پوری سورہ حشر تازل فرمائی گئی۔ جس میں اللہ کی پاکی اور
حدوثاء کے بعدای تھے سے ابتداء فرمائی گئی۔

"هو الذى اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاوّل الحشر (حشر: ٦) "وبى بروردگار ب حسن فكالاان الل كتاب مين سي مكرول كوان كرون سي بهل بى مرتب كم جل وطفى ك لئے -

فيخ الاسلام حضرت مولا ناشبيراحمه عثاثي اينه فوائدقر آن مين فرماتي بين مدينه منوره ہے چدمیل کی مسافت برایک قوم بہورہتی تھی۔جس کو نی نضیر کہتے تھے۔ان لوگوں کی قوت وشوكت كى مدتقى مضبوط قلع تقير جن بران كوناز تقار آنخضرت مالية كى مدينه منوره تشريف آورى پر پہلے انبوں نے آپ اللہ سے کامعابدہ کرلیاتھا کہ ہم آپ اللہ کے مقابلہ میں کی کی مدوند کریں مے۔ مگر در بروہ وہ کفار مکہ سے ساز باز کرتے رہے۔ حتیٰ کدان کے ایک بڑے سردار کعب بن الاشرف نے چالیس سواروں کے ہمراہ مکہ مرمہ جاکر بیت اللہ کے سامنے قریش کے عهدو پیان باندها جب اس کی سازش پرهتی رہی کو ایک محابی محمد بن مسلمہ نے آنخضرت سیالیہ سے اجازت لے کراس ضبیث کا کام تمام کیا۔ چرووسری جماعت ببود جو بونضیر کہلاتی تھی۔ان کی طرف سے سلسلہ غدر اور سازشوں کا جاری رہا۔ حی کد انہوں نے ایک وفعہ دھوکہ سے آ تخفرت الله كواب يهال بلكريه جابا كداوير سے بقرآب الله كا مرمبارك ير مينك كر نعیب وشمن ملاک کرویا جائے۔اللدتعالی کی وی نے عین اس وقت آگاہ کردیا اور خفیہ طور پردو آ دی بھیج دیئے کہ اوپر ہے جا کر پھر گراویے جا کیں تواس کے بعد آپ مثلاث نے مسلمانوں کالفکر ان پر جملہ کرنے کے لئے روانہ فر مایا اور ان کا محاصرہ کرلیا گیا۔ جب بہودی گھبرا مسحے تو مجبور اصلح ک التجاء کی آپ نے مصالحت تو تبول فرمالی شرحهم دیا که مدینه منوره خالی کردو۔ چنانجیان کوخیبر ک طرف جلاوطن کردیا گیا۔ مگریہ پہلی مرتبہ کی جلاوطنی تھی۔ جواللہ نے پہلے ہی فاہر کردی تھی۔ آ تخضرت الله نے مرض الوفات میں دمیت فرمائی۔

'' اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب (بخارى ومسلم)''كم يهود اورنسارى كوجزيرة عرب سے ثكال دوراس وبسے فاروق اعظم نے ان اوگول كودوسرى مرتبطاولمنى كاتھم ديا اورشام كے علاقہ كی طرف ان سبكوجلاوطن كرويا گيا۔

اقلیتی فرقہ کی سازشی روش اور تخریبی کاروائیوں کے باعث یہ فیصلہ صرف قرآن کریم
ہی کانمیس بلکہ برطانہ یے قدیم زمانے کے قوانین میں تواسی طرح کی نظریں ہلی ہیں کہ ایسے گردہ کو
اس طرح کی کوئی آزادی نمیس دی گئی کہ دہ خود اپنی فدہبی وثقافتی روایات ہی کونمایاں کرسکیس ۔
حالانکہ ان کے اس طرح کی با تواں میں برطانیہ کے عیدائی کی درجہ میں بھی من حیث المحذ ہب متاثر
نمیس ہوتے ہتے۔ مثل ۱۹۹ء میں ایڈورڈ اوّل نے ایک شابی فرمان کے دریعے یہود یوں کو ملک
بدر کردیے کی تاکید کی اوران کی جلاو کھی ایک قانون کی شکل میں جاری کی گئی۔

یبود بوں کی زہبی آزادی کےسلسلہ میں برطانیہ میں اساء میں ایک قانون نافذ کیا گیا۔جس کی روے ہنری فالف نے یہوو اول کوز مین خرید نے کی اجازت نہیں وی تھی اور نہ ی ان کواس کی اجازت تھی کہ وہ عیسائیوں کونو کر بنا کرر تھیں اور بیتھم جاری کیا گیا کہ یہودی اینے لباس کے ساتھ ایک پیلان استعال کیا کریں۔ جوان کے واسط ایک امتیازی نشان مواور سالاند میل بھی ان پرتھا۔ جو کورید کے زمانہ تک رہااور ۱۸۳۲ء میں اسے منسوخ کیا گیا۔۱۸۵۳ء تک یبود بوں کو قانونی شحفظ حاصل نہ تھا جتی کہ یبودی کے اپنے نہ ہی اداروں کے لئے وصیت کے باد جود به درست تفاكه ده وصيت كرده سرمايه عيسائى فديبى ادارول ميس استعال كرليا جائر یہود یوں کے ذہبی ادار دل کا رجر یشن کا ۱۸۵۵ء ش قانون نافذ ہوا۔ اگر موازند کیا جائے تواس زمانے کے برطانیہ مل اپنے والے بہودی ہمارے ملک میں اسنے والے قاد یا نیوں سے کم خطرناک تھے۔ کیکن اس کے باد جودان پر تم قتم کی پابندیاں عائد تھیں۔ ہمارا مدعا پیٹیس کہ بالکل ای درجہ میں اس وقت ان کو قرار دلایا جائے۔ اگر وہ غیرسلم اقلیت کے فیصلہ کوتسلیم کرتے ہوئے حکومت کے آرڈیننس کا احترام کریں تو ان کواقلیتوں کے حقوق یا کشان میں حاصل ہوسکتے ہیں۔لیکن اگر اس کے برنکس اس فیصلہ کا مقابلہ اور اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اصولاً ان کو یا کتان کی دی موئى مراعات ميس كسى چركاحق نه موكا اور حكومت كو چرويى كرنا جائية جو فاروق اعظم ن یبود ہوں کے لئے فیصلہ فرمایا تھا۔اب میمکن نہیں کہ دہ اینے بارے میں اسلام کا لفظ افتتیار کریں اورندی اصولاً اس بات کاحل ہے کہ اپنی عبادت گا ہیں مجد کی دیت پر بنا کیں ۔ حکومت پر بھی بیہ فرض عائد ہے کہ اگر قاویانی ایے آپ کوسلمان کہیں تو ان برقانونی جارہ جوئی کرے۔ کیا کسی

حکومت میں بدبرداشت ہوسکتا ہے کہ کوئی گردہ جعلی کرنی ملک میں پھیلائے تو پھر بدیکیے برداشت کیا جاسکتا ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں جعلی اسلام جوسراسر کفر ہے ادراس کے کفر ہونے کا فیصلہ مجمی ہوچکا۔ پھیلایا جائے۔

تاری اسلام سے بیات البت ہے کہ خارجیوں کے ساتھ قال کیا گیا۔ حالانکہ خوارج نے کوئی نی نہیں بنایا تھا۔ بلکہ ان کی گمرائی اسلام کے مسلمہ اصول ونظریات سے انجواف کرتے ہوئے ایک باطل اور غلط نظریہ افتیار کرنے کی وجہ ہے تھی۔ کیونکہ اسلام کا بیطے شدہ قانون ہے کہ جب تک اسلام کے جملہ بنیا دی نظریات کوسلیم نہ کیا جائے۔ اس وقت تک کوئی فردیا جماعت مسلمان نہیں اور اگر اسلام کے کی ایک بنیادی عقیدہ اور نظریہ کے خلاف کوئی عقیدہ افتیار کیا جائے تو دہ قابل مخوجرم نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی نے خارجیوں سے قال کیا جس کی تضیلات تاریخ میں موجود ہیں۔ حالاتکہ بیلوگ نمازی بھی پڑھتے تھے۔ روز ہے بھی رکھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ لیکن اس لئے کہ اسلام کا قانون تو بھی ہے 'ال خسلوا فی السلم کا قانون تو بھی ہے 'ال خسلوا فی السلم کا قانون تو بھی ہے 'ال خسلوا فی السلم کا قانون تو بھی ہے 'ال خسلوا فی السلم کا قانون تو بھی شوت کا انگار کیا اور جھوٹے مدی نبوت کی خوت کی خوت کی خوت کی خوت کی خوت کی خوت کی انہوں لاگے۔

غرض پاکستان میں سے والے قادیاتی تاریخ قدیم کے برطانیہ میں اپنے والے یہ دو ہوں اور قرن اوّل کے فارچیوں نے زیادہ خطرتا کتوم ہیں۔ان حالات میں کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجدیں بنا کر اور اپنے آپ کوسلمان کہ کردھو کہ دیں۔ بس بیر تاریخ ان بی الفاظ پر اکتفاء کرتے ہوئے عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہے کہ پاکستان کے قادیا نہیں قادیا نہیں کو پوری قوت کے ساتھ مجدوں کی قبیراد ان اور اپنے آپ کوسلمان کہنے اور قادیا نہیں اسلام کے عنوان تے جبیر کرنے پر پابندی عاکم کرے۔ بیس پوری امید کھتا ہوں کہ پاکستان جیسی عظیم اسلامی مملکت کی عدالت عالیہ قانون اسلام کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے قادیا نہوں کے اسلام اور اسلام دھنی کے تمام مراکز کو تیم کرنے کہ بی فیصلہ کرتے ہوئے قادیا نہوں کہ پاکستان کی تحریک کام نہر کہ کسی فیصلہ کرے گی۔ تاکہ بیان مراکز سے اسلام اور پاکستان کی تخریب کاکوئی کام نہر کسکس۔ '' واخر دعوانیا ان المحمد لله دب العلمین ''

شخ الحديث جامعها شرفيه لا مور، ٢ مراكست ١٩٨٨ء



## ڊسنداهلوالقطنب الدَّحضة عرض ناشر

مجلس الدعوة الاسلامية كے زيرانجمام "آل پاكستان عظمت تاجدار شم نبوت كانفرنس" منعقده مورخد ٢٠١١ راپر يل ١٩٨٢ء كم وقع پراداره ضياء القرآن بلي يشنز ايك مفيداو على مقاله" فتنه الكارخم نبوت" شائع كرد با ہے۔ جس ميں عقيدة فتم نبوت كی وضاحت كے ساتھ ساتھ عمر حاضر كے اس فتنه كو يھى پورى طرح ب نقاب كيا حميا ہے۔ انشاء اللہ اس مقاله كے مطالعة كے بعد قارى كا زبن اس مسئلہ معتقل بالكل صاف ہوجائے گا۔

یہ مقالہ "دمجلس الدعوۃ الاسلامیہ" کی فرمائش پر شاکع کیا جارہا ہے۔ یعین ہے کہ فرز عمان توحید کے علمی استفاضہ کے ساتھ یہ" "گرفآران فتنہ قاویا نیت" کے لئے بھی ہدایت وراہنمائی کا باعث بنے گا۔

نيجر: ضياء القرآن پلي يشنز (وتف)

## وشواللوالزفانب الزهيد

ختم نبوت کا عقیده اسلام کے ان چند بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے جن پرامت کا ا جماع رہا ہے۔ اگر چہ بد متی سے امت اسلامید کی فرقوں میں بٹ کی ہے۔ باہم تعصب نے بار ہا ملت کے امن وسکون کو درہم برہم کیااور فتنہ وفساد کے شعلوں نے بڑے المناک حادثات کوچنم دیا۔ لیکن اتنے شدید اختلافات کے باوجود سارے فرقے اس بر منفل رہے کہ حضوط اللہ آخری نی ہیں اور حضومات کے بعد کوئی نیانی نہیں آئے گا۔ چنانچ گذشتہ تیرہ صدیوں سے جس نے بھی نی بنے کا دعویٰ کیا اس کو مرتد قرار دے دیا حمیا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اس کی جموثی عظمت کوخاک میں ملادیا۔مسلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبڑنے نتائج کی برواہ کے بغیراس کے خلاف لشکر کھی کی اور تب چین کا سانس لیا جب اس جموٹے نی کوموت کے محاث اوریا۔ بیشک اس جہادیس کافی مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جن میں سینکڑوں تفاظ کرام اور عظیم الرتبت محابیجی تھے۔لیکن معرت صدیق اکبڑنے اتی قربانی دے کر بھی اس فتنے کو کچلنا ضروری سمجھا۔ آپ نور صدیاتیت سے دیکھ رہے تھے کہ اگر ذرا تسائل برتا تو بدامت سینکروں گروہوں میں نہیں سینکلزوں امتوں میں بث جائے گی۔ ہرامت کا اپنا نبی ہوگا اور وہ اس کی شریعت اورسنت کوابنائے گی۔اس طرح رحت للعالمین میلی کے زیرسابیاسلام کے پلیٹ فارم پر انسانيت كاتحادى سارى اميدي تمتم موجاكي كاور انسى رسول الله اليكم جميعاً "كا سانام عظر محمی بعی نظر نہیں آئے گا۔

ناظرین اکویی منظر رکھنا جائے۔مسلم حضوطان کی نبوت کا محرنیس تھا۔ بلکہ اپنے دعویٰ نبوت کا محرنیس تھا۔ بلکہ اپنے دعویٰ نبوت کے ساتھ ساتھ وہ حضوطان کی رسالت کو می شلم کرتا تھا۔ چنانچ حضور خاتم الانبیا ءوالرسل می ایس نے جوع یضرارسال خدمت کیا تھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔''من مسیلمہ دسول الله الی محمد رسول الله '' کریہ خطمسیلمہ کی طرف سے جواللہ تفائی کارسول ہے جھرسول الله کا کی طرف سے جواللہ تفائی کارسول ہے جھرسول الله کی طرف کھا جارہ ہے۔

علامد طری نے اس امری بھی تقری کی ہے کہ اس کے ہاں جواذ ان مروج تھی۔اس یس اشھد ان محمد رسول الله " بھی کہاجاتا تھا۔ ہایں بحد معرت صدیق اکبڑنے اس کو مرتد اور واجب القتل یقین کر کے اس پر فشکر تھی کی اور اس کو واصل بھن کر کے آرام کا سائس لیا۔ اسلام کی تیم وصد سالہ تاریخ میں جب بھی کی سر پھرے طالع آزمایا فتد پرداز نے ایج آپنے کوئی کمنے کی جرائت کی اس کولل کردیا گیا۔ انگریز کی غلامی کے دور میں ملت اسلامیہ کوجس طرح کی مصائب سے دوجار ہونا پڑا۔ ای طرح ایک جھوٹی نبوت قائم کر کے امت میں انتشار پیدا کیا گیا۔ وہ مرمی نبوت بظاہر عیسائیت کارد کرتا تھااور یادر بول سے مناظرے کرتا تھا۔اس کے باوجود وہ انگریز کا برلےوریے کاوفادار تھا۔ملکہ انگلتان کی شان میں اس نے ایسے تعریفی پیفلٹ کھیے کہ کوئی باغیرت مسلمان ان کو پڑھنا بھی گوارانہیں کرتا۔انگریز کی اسلام دھنی اظہر من اھٹس ہے۔جنبوں نے ہندوستان میں مسلمانول كى حكومت كاتخته النارسلطنت عثانيه كوياره ياره كرويا\_اليي ظالم اوراسلام دشمن حكومت كو ائی وفاداری کا یقین دلانا اسلام سے غداری میں تو اور کیا ہے؟ اگریز نے اس کی نبوت کوائی سنگینیوں کے سامیہ میں بروان جڑھنے کا موقع دیا اور اس کو قبول کرنے والوں کے لئے بے جانواز شات کے درواز ہے کھول دیئے۔ ہر مرزائی کے لئے کسی استحقاق کے بغیراچھی ہے اچھی ملاز متیں مختص کردی گئیں۔سیاس میدان میں بھی ان کوآ کے بڑھانے کی کوشش کی گئے۔بے شک وہ محض عیسائیت کےخلاف لکھتا اور بولٹا تھا۔لیکن انگریز نے اس کے ذریعیامت مسلمہ میں ایک ٹی امت پیدا کر کے اوران کے متفقہ بنیادی عقیدہ کیس تشکیک پیدا کر کے جومقصد عظیم حاصل کیاوہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور اپنے دوررس نتائج کے اعتباریے بواائم تھا۔ اگر ایدافخض عیسائیت کے خلاف کچھ بولنا ہے تو بولا کرے۔اس سے امگریزی سیاست کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بلکہ عیسائیوں کی مخالفت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس ہے دہ انگریزی استعبار کی خدمت پوری دل جمعی کے ساتھ کرسکتا تھا۔اگروہ عیسائیوں کےخلاف کچھ نہ کرتا تو اس کی بات کوئی آ دی سننے کے لئے تيارنهقابه

مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کا پیغام لے کر جب مرزائی میلغ اسلامی ممالک میں کے دوبال ان کا جوشر موادہ کی سے تفی نبیس کئی ممالک میں وائیس مرتد قرارد دیا گیا۔ عالم اسلام کے تمام علاء نے بالا تفاق اس می نبوت کومر تداور خارج از اسلام قرار دیا۔

بیادی عقیدوں میں سے ایک ہے۔جن پر گونا کو استے کرنا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ان بنیادی عقیدہ بن ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ان بنیادی عقیدہ سے جن پر گونا کو اختلافات کے باوجود سر وصد بول تک احت کا کلی اتفاق اوقطعی اجماع رہا ہے۔جس طرح ایک مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ کی تو حید، قیامت، حضوط کا کا کلی اللہ تعالیٰ کی تریا جد فینیں۔ای طرح ختم نبوت کا مسلم می می فریر بحث نہیں۔ آیا اور اس کے جنوت کے لئے کسی مسلمان کوکی دلیل یا بحث و تحیص کی ضرورے محسوس نہیں ہوئی۔ لین مرزا قادیانی نے وہ کام کردکھایا جس کی جرات آج تک شیطان کو بھی نہیں ہوئی تھی۔اس لئے ضروری ہے کہ اس مسئلہ پرشر آو وسط سے کھاجائے تا کہ حضوط اللہ کا احتی کی غلاقبی کے باحث اپنے آتا تا کہ حضوط اللہ کا احتی کی غلاقبی کے باحث اپنے آتا تا کہ حصول کی خاطر دین بدلنے میں بھی کوئی قباصت محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ اسے کمال ہوشمندی جھتے ہیں۔ایسے لوگوں کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں ان کے لئے طول نہیں ہوتا ہو ہے نہ اور نداس کے رسول کو۔

ہمارا دعویٰ بلکہ فیرمتزلزل عقیدہ اور ایمان بہہ۔ '' حضور سرور عالم سیدنا محمد رسول التعقیقہ میں التعقیقہ میں ۔ ناملی سیدنا محمد رسول التعقیقہ سب ہے تری نہیں ہیں۔ حضور ملکی کے التعقیقہ کی تقریف آ دری کے بعد کوئی نیا نی نہیں آ سکتا اور جو فض اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو بد بخت اس کے اس دعویٰ کو سیاسلیم کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے غارج اور مرتد ہے اور اس سمتی ہے۔ جو اسلام نے مرتد کے لئے مقرر فر مائی ہے۔''

اس عقیده کوفایت کرنے کے لئے ہم ایے دائل پیش کریں ہے جو طعی اور یقی ہیں اور جن میں شک وشید کی کوئی گئی آئی ہیں۔ جن میں شک وشید کی کوئی گئی آئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کر یم سے استدال کرتے ہیں۔ ارشاد خداد مدی ہے:''مسلک ان مسحمد ابنا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیع علیما (الاحذاب: ٤)''

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب مرسی کیا ہے کا اسم گرای لے کرفر مایا ہے کہ مسئلی اللہ تعالیٰ کے رسول بیں اور خاتم النہیں بیں یعنی انبیاء کے سلسلہ کوختم کرنے والے بیں۔ جب مولا کریم جو یکل کی علیم ہے۔ نے بیز فرایا کہ مسئلی مصطفے نبیوں کوختم کرنے والے آخری ہی بیں تو حضوط کیا کے اس ارشاد کی آخری ہی باتا اس نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمل اور چوخس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمل اور چوخس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمل اور چوخس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمل اور چوخس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمل اور چوخس اللہ تعالیٰ کے کہا در اس اور اس اللہ تعمل موسکرا۔

خاتم النعین کا بوسی بهان کیا گیا ہے۔ الل افت نے اس کا بھی می کھنا ہے۔ اس وقت میرے پاس علم افت کی دوسری کتب عاد و الصحاح للج بری اور اسان الحرب لا بن منظور موجود بین بین کا شار افت عرب کی امہات الکتب علی ہوتا ہے۔ آؤان کے مطالعہ ہے اس افظ کی میں ایک جزیر ایش نظر رہے کہ محل کے مشاکل مطالعہ جادی اساعیل المحقیق کا من ولاوت ۱۳۳۲ جری اور شال وفات سیاس کا ایک اس کے اور اسان العرب کے مؤلف علامہ "ختم الله له بخيرا" فرااس كافاتم بالخيرك - "وختمت القرآن بلغت آخره "يعن من قرآن بعين في القرآن بلغت اخره "يعن من قرآن بجيرة فرتك پر هايا - اختت مت الشي نقيض افتتام كافتار كي فيض افتتام به المخاتم والخاتم والخاتام كله بمعنى واحد وخاتمة الشي آخره "يعن فاتم فاتم منام من ايم الكياري معنى باوركى چيزكة فرك فاتم الانبياء ميم السلوة والسلام حضو المنافة تمام نبول سة فر من الشياعيم السلوة والسلام حضو المنافة تمام نبول سة فر من الشياعيم السلوة والسلام حضو المنافة تمام نبول سة فر من الشياعيم السلوة والسلام حضو المنافة المنافقة الم

علامه ابن المنظور السان العرب من لكسة بيل - ختام الوادى، اقصاه، وختام القوم وخاتمهم وخاتمهم آخرهم ومحد عليه القوم وخاتمهم وخاتمهم آخرهم ومحد عليه خاتم الانبياء عليه وعليهم الصلوة والسلام -وادى آخرى كونه وخام الوادى كية بيل قوم كآخرى فرد كوخام، فاتم اور فاتم الانبياء كها اليب - لسان العرب من السماء النبي عليه وفي من التمنزيل العزيز ولكن رسول الله وخاتم النبيين أى آخرهم ومن السمائه العاقب ايضاً ومعناه آخر الانبياء لين خاتم اور خاتم ني كريم المنه كاساء من العاقب النبيين "يعن سبنيول عدم حرة آن مجيد من بين رسول الله وخاتم النبيين "يعن سبنيول عدم حرة آن مجيد من بين من سبنيول سع حرة آن مجيد من بين من سبنيول عدم النبيين "العن من النبياء على المعنى آخرالانبياء على سبنيول سع من الاولان من العنون من العاقب من سانا قريمي بين النبياء بين المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن العنون النبياء على سبنيول سانه وخاتم النبيين "العن من العنون من سانا قريمي بين النبياء بين المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن النبياء بين المنافقة عن المنافق

الل افت كى ان تقريحات بم اس نتيجه بريخ ين كه فاتم كى تاء برزيه وياذبر اس كامتى "آخرى" به اس معنى كى تائيد كے لئے الل افت نے ايك دوسرى آيت سے بھى استدلال كيا بي "وختامه مسك اى آخره مسك "كينى الل جنت كوجومشروب بايا باجائے گااس ئے آخر ميں آئيس كتورى كى فوشبوآئے گى۔

قاد بإنى اعتراض

خم نوت كمكرين الموقع ربيكة سالى دية بي كه فاتم كاجومنى آب ن

بیان کیا ہے (آخری) وہ یہاں مرادنیس بلک اس کا دوسرامعنی مراد ہے اور بیر معنی بھی ان لفت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جن کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ جب ایک نفظ کے دومعنی ہوں تو دہاں ایک معنی مراد لینے پر بعند ہونا اور دوسر معنی کوڑک کردینا تحقیق میں کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں۔ دو کہتے ہیں کہتم بھی اس آیت کو مانتے ہیں اور اس کے معنی اپنی طرف ہے ہیں گھڑتے۔ تاکہ ہم پر تحقیق تی کا کا الزام ندر گایا جائے۔ بلکہ لفت عرب کے مطابق ہی اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کسی کہم پراعتراض کا حق نہیں بہنچتا۔

صحاح اور لسان العرب دونوں میں خاتم کا معنی مہریا مہرلگانے والا فدکور ہے۔ آیت کا پیم معنی المغ اور شان رسالت کے شایان ہے کہ حضو تقطیقی انبیاء پر مہرلگانے والے ہیں۔ جس پر حضو تقطیقی نے مہرلگائی۔ وہ نبوت کے حضو تقلیق نے مہرلگادی وہ نبوت کے منسو تقلیق نے مہرلگادی ہوگا۔ وہ نبوت کے منسو تقلیق کے منسو تقلیق کے منسو تعلیق کے منسو کے منسو تعلیق کے منسو تعلیق

جواب

مبالغه كطور يحتم كت بي-

اس کے متعلق گرارش ہے کہ بیشک لغت کی کنابوں میں خاتم کا معنی مہر یا مہر لگانے والا مرقوم ہے۔ لیکن انہوں نے تھری کردی ہے کہ فدکورہ آیت میں خاتم انہیں کا معنی آخر انہیں ہے۔ یہاں فتظ بی معنی مراد ہے اور بیاوگ آگر مھر ہوں کہ یہاں خاتم کا دوسرامتی مراد ہے تواس ہے بھی انہیں کوئی فاکدہ نہیں پنچنا۔ ایے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالعہ کرتے ہوئے فوروند بر ہے کا منہیں لیا۔ انہوں نے مہر سے مراد واکنا نہ کی مہر یا کسی افسر کی مہر تجمی ہے کہ لفاف یا کارڈ پرمبر شہر گایا اور اسے آگر ہو ہم ان کی درخواست پراپی میرشبت کی اور اسے مناسب کا روائی کے متعلقہ دفتر روانہ کرویا۔ حالا تک میں ہو ان کے متعلقہ دفتر روانہ کرویا۔ حالا تک میں ہو بازت دیتا ہے کہ وہ انکہ لفت کی عبارتوں میں فور کرتے۔ کاش آئیس بے جاتھ سب اس امر کی اجازت دیتا ہے کہ وہ انکہ لفت کی عبارتوں میں فور کرتے۔ کاش آئیس بے جاتھ میں ہے۔ ' خدمت میں ہو عبارتیں پیش کرتے ہیں تا کہ آپ کی صبح فیصلہ پر کائی سکھی فیصلہ پر کائی سکھی فیصلہ پر کائی سکھی فیصلہ پر کائی سکھی سے دیا تھ میں ہے۔ ' خدمت میں ہو عبارتیں پیش کرتے ہیں تا کہ آپ کی حدمت میں ہو عبارتیں پیش کرتے ہیں تا کہ آپ کی حدمت میں ہو عبارتیں پیش کرتے ہیں تا کہ آپ کی حدمت میں ہو عبارتیں پیش کرتے ہیں تا کہ آپ کی حدمت میں ہو عبارتیں پیش کرتے ہیں تا کہ آپ کی حدمت میں ہو عبارتیں پیش کرتے ہیں تا کہ آپ کی حدمت میں ہو عبارتیں خدتما و خدتا ما نا معدم فعور مختوم کی کئی سکھیں۔ اسان العرب میں ہے۔ ' خدت مہ ، پختے میں خدتما و خدتا ما نا معدم فعور مختوم

اس كه بعد الله المعنى ختم وطبع في اللغة واحد هو التغطية على الشع والاستيثاق عن أن لا يدخله شع كما قال جل وعلا أم على قلوب

ومختم شدد للمبالغة "يعى تم كامعى مبركانا باورجس يرمير لكادى جائ اس ومخة ماور

اقفالها ''اس عبارت کا ترجمہ ذراخورے سفے یعن ختم اور طبع کا لفت بیں آیک ہی معنی ہے اور وہ

یہ کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دیتا اور مضوطی ہے بند کر دیتا کہ اس بیں باہر سے کسی چیز کے
داخلہ کا امکان ہی ندہو۔ پہلے زمانہ بیں خلفا ، امراء ، سلاطین وغیرہ اپنے خطوط کو کفینے کے بعد کسی
کا غذکے لفاف اور کپڑے کی فیلی بیں رکھ کر مربم کر دیتے کہ جو پھی کھا جا چکا ہے اب اس کو مربم ہر
کر دیا گیا ہے۔ تا کہ اس مہر کی موجودگی بیں اس بیس کوئی ردوبدل ند کر دیے۔ اگر کوئی ردوبدل
کرے گا تو وہ پہلے مہر تو ڑے گا تو پڑا جائے گا۔ اس پر احکام سلطانی بیس تغیر وتبدل کرنے اور
امانت بیس خیانت کرنے کے میں انرامات بیس مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس صورت بیس خاتم
امانت بیس خیانت کرنے کے میں انرامات بیس مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس صورت بیس خاتم
النہین کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انجیاء کی آ مدکا سلسلہ جاری تھا۔ حضوط اللہ کی تشریف تو وری کے
امور جسے مہر تو ڑے گا تو پہلے مہر تو ڑے گا اور جسے مہر تو ڑے گا تو پہلے مہر تو ڑے گا اور جسے مہر تو ڑے گا تو پہلے مہر تو ڑے گا اور جسے مہر تو ڑے گا تو پہلے مہر تو ڑے گا وراے گا۔

قرآن کریم سے الفاظ کامفہوم سیجھنے میں حربی زبان کی نفات ہے بھی بڑی مدولتی ہے۔ کیکن اس سلسلے میں بھی قول فیصل اور حرف آخر حشوں کی بیان کردوتشریح ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم میں اللہ اللہ تعالی کی قعلیم سے ارشاد فرماتے ہیں۔

آیے! اب احادیث نبویہ کا بخورمطالعہ کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ حضور خاتم الانبیاء نے خاتم النبیین کے کلمات کا کیا مفہوم بیان فرمایا ہے۔ خاتم النبیین کے معنی کی وضاحت کے لئے بہ شاریح احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں۔ سب کے ذکر کی یہاں منجاکش نبیس۔ فقط چندا حادیث یہاں تحریکی جاتی ہیں۔ جن کے دلوں میں ہدایت کی تجی طلب موگ ۔ مولا کریم اپنے حبیب روئ ف رجیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہدایت کی راہیں ان کے محول دے کا اوراس کی توفیق ان کی دست کیری کرے گی۔

بيتاً فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به بيتاً فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه البنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين " (جنارى جاس ١٥٠٠ تاب الناتب إب غاتم النبين) مناور بي كريم الله في الماري كريم الله في الله في كريم الله الله في كريم الله في كري

ائی ہے چیسے ایک شخص نے ایک ممارت بنائی اورخوب حسین وجیس بنائی۔ محرایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ لوگ اس ممارت کے اردگر دیکرتے اور اس کی خوبصورتی پرجیران ہوتے۔ محرساتھ ہی بیجی کہتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں ندر کھی گئی تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم انہیں ہوں۔

اگرآپ اس مدیث پین فورکریں گے تو بلاغت نبوی کے اعجاز کا آپ کواحتراف کرنا این کے اجباز کا آپ کواحتراف کرنا انجینئر بھی اس بیں ایک این این کا اضافہ بین کرسکا۔ بال اس کی ایک بی صورت ہے کہ پہلی اینوں بیس ہے کوئی این نے کا اضافہ بین کرسکا۔ بال اس کی ایک بی صورت ہے کہ پہلی اینوں بیس ہے کوئی این نے گر کروبال ہے تکال کی جائے اور پھراس خالی کرائی ہوئی جگہ پرکوئی تی این میں کوئی این کا گوی جائے ۔ حضور کریم آگئے کی تشریف آوری سے تعرفیوت کھل ہوگیا اب اس بیل کسی اور نبی کی کوئی ہی ہوئی جگر اس کے کہ سابقہ انبیاء بیل سے کسی نبی کو کوہال سے تکالا جائے اور مرزا غلام کی خور کوئی اللہ تھا کی گور ہوئی ہیں ہے کہا کوئی عقل سلیم اس کوگوارہ کرے گا۔ قصر نبوت کی اس تو ٹر پھوڑ کوئیا اللہ تھائی کی غیرت برداشت کرے گی جہرگز نبیل ۔ بدایک حدیث بی اتنی جامع اور انتی معنی نبیل رہتی ۔ پھوڑ کوئیا اللہ تھائی بیا ہوئی ہیں دی ہیں دیتی ۔ اس حدیث کو امام سخاری کے علاوہ امام مسلم نے کاب الفصائل باب خاتم النبیین میں اور امام اس میں میں کہ اس امرام اس میں کہر کی کہ اس اور امام سابقہ نے کاب الفصائل باب خاتم النبیین میں اور امام سر تردی کو کامام سابقہ نے کاب الفصائل باب خاتم النبیین میں اور امام سر تردی کی کردیا ہے ۔ اس میں میں کوئی کی اس اور امام سر تردی کوئیا ہے ۔ اس میں کوئی کردیا ہے ۔ اس میں کوئی کردیا ہوئی کی اس اور امام سر کی کردیا ہیں اور امام سر کی کردیا ہیں ایک کردیا ہوئی کردیا ہیں جائی کردیا ہیں ہوئی کردیا ہوئی کردیا ہوئی کردیا ہی کردیا ہوئی کرد

(مسلم جاس 19 ابرزنی این باج) رسلم جاس 19 ابرزنی این بات ایس باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ جمعے جوامح الکھم سے نواز اگیا۔ یعنی الفاظ مختصراور معانی کا بحربے پیدا کنار۔ رعب کے ذریعے میری مدوفر مائی میرے لئے میرے کئے فیمت کا مال حلال کیا ممیا میرے کئے ساوی زمین کو مجد بنادیا میااوراس سے تیم کی اجازت دی گئی۔ جمعے تمام مخلوق کے لئے رسول بعلیا ممیا میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ ختم کردیا مجما۔

سَمَرَ مَعْرَت السَّامَ مَا لَكُ عَمِروى عِن "قَالَ رسول اللهُ عَلَيْهِ فَي الرسالة والنَّهُ وَقَالُ اللهُ عَلَيْهُ فَي الرسالة والنَّهُوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى " التَّهِ فَي مَهُ مَهُ مَا مَا

رسول التعلق نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ٹتم ہو گیا اور میرے بعد نہ کو کی رسول آئے گااور نہ کوئی تی۔

سرور دوعالم تلاقیہ کی اس تصریح کے بعد جس کی کوئی تا دیل ممکن ہیں کے می نبوت کا دعویٰ کرنا ادر کسی کا اس باطل دعوے کو تشلیم کرنا سراسر کفراورالحاد ہے۔

سسس "قال رسول الله تأول الله لم يبعث نبياً الاحذر امته الدجال وانا آخرالانبياء وانتم آخر الامم وهو خارج فيكم لا محالة " (الناب) حضورعليه السلاة والسلام في فرمايا - الله تعالى في كوئى في تيم بيجا جس في افي امت كو جال كروجال كروجال كروجال من ووجرور

اس مدیث سے جس طرح حضوطات کا آخرالانبیاء ہونا ٹابت ہو ہا ہے۔ای طرح حضوطات کیامت کا آخرالام ہونا بھی ٹابت ہور ہاہے۔

تههار اندربی نظےگا۔

ه..... الم مرّمَدَيُّ فَ كَتَابِ المناقب من يبعد يث دوايت كى بين تقليلًا المنبى عَلَيْلًا المنبى عَلَيْلُم المنالِق المنالِق

اگرمیرے بعد کسی کا نبی ہونامکن ہوتا تو عمر بن الطّعاب نبی ہوتے۔ امام بخاریؓ اور امام سلمؒ نے فضائل صحابےؒ بےعنوان کے نیچے بیار شاو نبی ملک نظیے نقل کیا:

آخریں آیک اور حدیث عاصت فرمایئے اور ای کے ذکر پراحاویث کی فق کا سلسلہ ختم .

ك ..... "عن ثوبان قال رسول الله الله الله الله عنه سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى "

(اليوداؤوج الس ١٢٤، كمّاب المقن)

حضرت قربان سے مروی ہے کدرسول الله اللہ نے فرمایا کدمیری امت ہیں تمیں کذاب ہوں گے۔ جن میں سے ہرایک دعویٰ کرے گا کدوہ نبی ہے۔ حالا تکدیس خاتم المبین ہوں میرے بعد کوئی نبی ہیں۔

یی مصوطف کا حام البین ہوتا ایسا تھیدہ ہے جس ن صفر کر ان وست نے ق ہے۔جس پرامت کا اجماع ہے۔ پس جو خص نبوت کا دعویٰ کرےگا وہ کا فرہو جائے گا اوراگراس نے تو بہنہ کی اوراس دعویٰ پڑمصرر ہاتو اس کوتل کیا جائےگا۔

ان مذکورہ بالاا قتباسات سے امت کاشم نبوت کے عقیدہ پراجماع ثابت ہو گیا اور ہرز مانے کے علاء نے مدعی نبوت کو گردن زنی قرار دیا۔ آخر میں ہم شم نبوت برعقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔

ختم نبوت کے عقلی دلائل

قدرت کے کام حکمت سے خالی میں ہوتے۔

جب حضور نی کریم الله کی نیوت جملاقوام عالم کے لئے اور قیامت تک کے لئے اور قیامت تک کے لئے موجود ہے۔ جب حضور فی کریم الله کی نیوت جملاقوام عالم کے جوں کی توں ہارے پاس موجود ہے۔ جب مرود عالم الله کی سخت مبارکہ انجی ساتھاس کتاب کی تشریح وقوضی کررہی ہے۔ جب کہ شریعت اسلامیہ روز اوّل کی طرح آج بھی انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری راہنمائی کررہی ہے۔ جب قرآن کریم کی ہیآ ہے کر بھاتی کا علان کررہی ہے۔ 'الیدوم اکم ملت لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیسنا (المادیدہ: ۳) 'تو چرکی اور نی کی بعث کا کیافائدہ ہاوراس سے کس مقعدی تحییل مطلوب ہے۔ آفاب محمدی طلوع ہو چکا۔ عالم کا گوشہ گوشداس کی کرنوں سے روش ہور ہاہے۔ تو چکاری اللہ کا گوشہ گوشداس کی کرنوں سے روش ہور ہاہے۔ تو چکارون کے ایک کا خوشداس کی کرنوں سے روش ہور ہاہے۔ تو چکارون کے ایک کا مورش کی واقعمت کا کوشہ گوشداس کی کرنوں سے روش ہور ہاہے۔ تو چکارون کے ایک کا قرشہ کی جرائے کوروش کرنا قطعا قرین واشمندی ہے؟

مزید فور فرمایے! نبی کی آ مکوئی معمولی واقعہ نیس ہوتی کہ نبی آیا۔ جس نے چاہان لیا اور جس نے چاہان لیا دارجس نے چاہان لیا دارجس نے چاہان کی کہ بعث کے بعد کفراور اسلام کی سوفی نبی کی داست بن کررہ جاتی ہے۔ کوئی کتنا تیک، پاکباز، پارسا اور عالم باعل ہو۔ آگر وہ کس سے نبی کی نبوت کو سلے میں کر دیا جائے گا اور کفار مندس کے اور کا اور کفار مندس کے اور کا اور کفار مندس کے اور کا مارچ کر ویا جائے گا اور کھار کی کے اور کھار کی اور کھار کے اور کھار کے ایک کا مرح کر دیا جائے گا اور کھار کے اور کھار کھار کے اور کھار کے اور کھار کو کھار کے اور کے اور کے اور کھار کے اور کے اور ک

اب ذراعملی و نیایس مرزا قادیانی کی آید کا جائزہ کیجے۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہے کم اعداد و شار کے مطابق بیان کروڑ ہے تا کہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر آنھان در کھتے ہیں۔ قرآن کریم کو ضدا کا کام بیتین کرتے ہیں۔ تمام انبیاء جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے مبعوث ہوئے ان کی نبوت اور صدافت کا اقرار کرتے ہیں۔ قیامت کی آید کے قائل ہیں جی ان فرز پر عافل اور کا اللہ سمجی لیکن احکام خداد عمی اور ادشادات نبول کے برحق ہونے یہ بیتین رکھتے ہیں۔ ضرور ہاہے۔ دین میں سمجی لیکن درکھتے ہیں۔ ضرور ہاہے۔ وین میں سے برچے پر ان کا ایمان ہے اور اس امت میں لاکھوں قیمیں بلکہ کروڈوں کی تعداد میں

ایے بندگان خدا بھی ہرز ماند میں موجودرہ ہیں۔ جوشریعت پر پوری طرح کاربنداورعبادات پر تخت ہے پابندرہ ہیں۔ ان کے اظام ولگیت پر فرضے رفک کرتے ہیں اوران کے کارہا کے المیاں پر خودان کے خالق ولگیت پر فرضے رفک کرتے ہیں اوران کے کارہا کہ نمایاں پر خودان کے خالق و کارہ ہے۔ ای پاک امت میں آکر مرزا قادیائی نے نبوت کا دعوی کر دیا۔ ان کی آ مدے پہلے تو یہ مارے مسلمان تھے۔ چلو ابعض میں عملی کوتا ہیاں ہم تسلیم مرتے ہیں گئی گئی ہوت ایمان سے تو وہ بہرہ ور تھے۔ اب حقیقت حال ہیے کہ پچا سی مالہ کوششوں کے باوجود چندلا کھی نفری نے مرزا قادیائی کو نبی مانا اور باقی پچاس کروڑنے ان کو دبیال اور کذاب قرارویا۔ نبی کو بانا اسلام ہے اورا نکار کرنے ہیں کروڑ نے ان کو دنیا کے اسلام میں رکھا تو یہ بہار آئی کہ سارے کسارے مسلمان مرتذ قرار پائے اوراسلام سے مروم ہوکر کفر میں جتلا ہو گئے۔ صرف تنتی کے چند آ دمی مسلمان باقی رہے۔ ان میں بجی غالب اکثر ہے ان میں مرزا تا دیائی کا اور مرزا تا ہوں کی ہے۔ ان میں اکثر بے نماز، واڑھی منڈ ہواوں کی ہے۔ ان میں اکثر بے نماز، واڑھی منڈ ہوا۔ آپ کو نظر آ ہے گا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ دنیا اسلام کے لئے مملی طور پر مرزا قادیائی کی آ مدیر کت کا باعث بنی بیائی صرت کا؟

رب العزت میں شرف بھو ویشا۔ واتا مجنی بخش جھ بری شہنے اس کفرستان میں رادی کے کنارے پر تو حدید کا جو پر چم گاڑا تھا وہ آج بھی لہرار ہا ہے اور لاکھوں خفتہ بختوں کو خواب خفلت سے جگار ہا ہے۔ مشائخ چشت اور ویکر اولیاء کرام نے اسلام کی جو تیلنے کی اور جوفر شدصفت مرید بتائے۔ ال کے مقابلے میں ساری امت مرزائید کی تبلیغی کوششوں کی نسبت سمندر اور قطرہ کی بھی نہیں۔ ال کار ہائے نمایاں کے باوجود حضرات نے نہ نبوت کا دھوئی کیا۔ نہ مہدیت کا، نہ میسجیت کا، نہ نظلی کا، نہ بروزی کا، بلکہ اپنے آپ کوغلا مان مصطفیٰ بی کہا اور اس کو اپنے لئے باعث صدافتی را ور موجب سعادت دارین سمجھا۔

مسيح عليهالسلام زنده بين

مرزا قادیانی کوا پی نبوت تک چینچے کے لئے بداوور کا چکر کا ثا پڑا۔ آخر کا راس کی کمند فکر یہاں آ کررکی کہ بیتو احادیث سے ثابت ہے کہ علیہ السلام آئیں گے۔ میں کیوں ندا ہے آپ کوشیح موجود کہنا شروع کرودں۔ تا کہ جھے لوگ میں مان لیس لیکن اس میں مشکل بیپیش آئی کہ حضرت میں علیہ السلام تو زندہ ہیں ان کی زندگی میں میں میں کیے بن سکتا موں نیال آیا کہ پہلے میں کومروہ ثابت کر دجب وہ مردہ قرار پاگئے تو پھر میرے لئے میدان صاف ہوجائے گا۔ چنا نجواس نے اپناساراز وردفات می علیہ السلام ثابت کرنے پرلگادیا۔

بیشک رحمت عالم المسالی نے بدار شاد فر مایا ہے کہ قیامت سے بل حضرت سے علیہ السلام
آسان سے زول فرمائیں گے۔ جن احادیث میں نزول سے کے متعلق تقریح کی تئی ہے۔ وہ اس
کھڑت سے مروی ہیں کہ معنوی طور پر وہ درج ئو اتر کو بیٹی ہوئی ہیں۔ آیے! آپ بھی ان
احادیث کی جھک طلاحظ سیجے۔ آپ کو پید چل جائے گا کہ نی برخ نے کوئی ہم بیشین گوئی نیس
کی کسی ایے سے کی آمدی اطلاع نیس وی۔ جس کی پیجان شہو سے اورجس شاطر کا تی چاہوہ
آنے والا سے کی تدبیہ بیٹے۔ بلکہ نی کر میں اللہ کا تام بتایا۔ اس کی والدہ کا تام
بتایا۔ اس کے لقب سے خبر دار کیا۔ اس وقت اور مقام کی نشان دہی کی جس وقت اورجس مقام پروہ
بتایا۔ اس کے لقب سے خبر دار کیا۔ اس وقت اور مقام کی نشان دہی کی جس وقت اورجس مقام پروہ
نتایا۔ اس کے لقب سے خبر دار کیا۔ اس وقت اور مقام کی نشان دہی کی جس وقت اورجس مقام پروہ
بھی تعنین فرما و یا اور اس کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ اب آگر وہ احاد ہے تھے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی آمد کی خبر دی گئی ہے۔ تو ان تفسیلات کو بھی من وقی تھے اور کی تسلیم کرتا پڑے گا جو ان انتصاف بتائی سی اور آگر کوئی خض ان تفسیلات کو بھی من وقی تھے اور کی تسلیم کرتا پڑے گا جو ان انتصاف بتائی سی اور آگر کوئی خض ان تفسیلات کو بھی من وقی تھے اور کی تسلیم کرتا پڑے گا جو ان انتصاف بیائی سی اور آگر کوئی خض ان تفسیلات کو بھی من وقی تھے اور کی تسلیم کرتا پڑے گا جو اسے ال

تمام احادیث کو بھی ساقعة الاعتبار قرار دینا پڑے گا۔ جن بیں ان کی آ مد کی پیشین کوئی کی گئی ہے۔ جمتیق اور انصاف کا بیکیا معیار ہے کہ ایک روایت کی مفید طلب آ دھی بات تو مان کی اور اس روایت کی دیگر تغییلات کونظرانداز کردیا۔

ان کیرالتعداد احادیث میں سے چنداحادیث جن میں حضرت عیسی علیدالسلام کے نزدل کاذکر ہے۔ ملاحظ کریں۔

کیلی حدیث جے امام بخاری، امام سلم، امام ترفی اور امام احد فی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔

ا...... "عن ابئ هريرة قال قال رسول الله عليه والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا و مافيها "(بخارى ١٥، ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ مناريط بابنزول على بن مريم مسلم بابنزول على برترش ما العربيان بزول على برترش العن باب في بزول على مندا تحرم ويات الى مريق مسلم باس من مناريط العن باب في بزول على مندا تحرم ويات الى مريق العربية العن باب في بزول على مندا تحرم ويات الى مريق المناسلة المناسلة العناسلة العناسلة العناسلة المناسلة العناسلة الع

حضرت ابو ہریرہ سے دواہت ہے کہ رسول انتھائے نے فر مایا۔ اس خدا کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے پھر وہ صلیب کو قر ڈوالیس شے اور خزر کو مار ڈالیس گے اور جنگ کا خاتمہ کردیں گے اور مال کی اتنی فراوانی ہوگا کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا اور (دینداری کا بیالم ہوگا ) کہ اسپے پروردگار کی جناب میں ایک بحد ودنیا و مانیما سے بہتر ہوگا۔

۲ امام بخاریؓ نے کتاب المظالم باب کر العسلیب چس بیالفاظ المسلی ہیں: '' لات قدوم
 السیاعة حتیٰ ینزل عیسیٰ بن مویم ''اس وقت تک قیامت پر پاندہوگی جب تک عیسیٰ پن مریم کانزول ندہو۔

س..... متحكوة الممائع ش معرت إلى برية عيم معتول ب: "فبيناهم يعدون للقتال يسبقون الصفوف اذا اقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم فامهم فاذا راه عدوالله يدوب كمسايذوب الملج في الماء فلوتركه انذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربة "ممنوطيال الم سينظروج وجال سكة كرك بعدم ما إساناء ش كمسلمان السينط في تياري كررب بول سكم مقل ورست كر

رہے ہوں کے اور نماز کے لئے اقامت کی جا چکی ہوگی کہ حضرت عینی بن مریم نازل ہوں کے اور سلمانوں کی امامت کرائیں گے اور دشمن خدا وجال ان کودیکھے گا تو تیکھلئے گئے گا۔ جیسے نمک پانی میں تیکھلٹا ہے۔ اگر آپ اس کواپی حالت پر بی چھوڑ دیں تو وہ ازخود پکھل کر مرجائے۔ گر اللہ تعالیٰ اس کوان کے ہاتھ سے قبل کروائے گا اور آپ اپنے نیزے میں اس کا خون لگا ہوالوگوں کو کھا کیں گے۔

"......" "عن ابى هريرة أن النبى عُلَيْكُ قال ليس بينى وبينه نبى (يعنى عيسى) وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعاً الى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن راسه يقطروان لم يصبه بليل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويهلك الله في زمانه الملل كلها غير الاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون"

(سنداجر مرویات ابو ہریرہ ہی ہوں ہے ہتی ابن جریرج اس ۱۳۲۰ ابودا کود کتاب الملاح ، باب جروج الدجال)
حضرت ابو ہریرہ ہی ہوں ہے ہوائت ہے کہ نبی کریم ہو اللہ نے فرما یا کہ جیرے اور ان ( یعنی علیہ السلام ) کے درمیان کوئی نبی تہیں ہے اور رید کہ وہ اتر نے والے ہیں ۔ پس جبتم ان کو دیکھوتو پہچان لینا۔ ان کا قد درمیان ان کی رحمت سرح وسفید و در در درگ کے کہرے پہنے ہوں ہے ۔ ان کے سان کو مرکز کا ایسے ہوں کے گویا اب ان ہے پانی شہوں کے ۔ وہ اسلام پرلوگوں ہے جنگ کریں کے صلیب کوئلا کے کلا ہے کرویں کے دختا زیر کو مادر اللہ تعالی کوئل کرویں کے دختا زیر کو مادر اللہ تعالی کوئل کے کرویں کے دختا زیر کو مادر اللہ تعالی ان کے ذمانہ میں اسلام کے بغیر تمام ملتوں کوئم کر دیں گا دروہ وہ میں جا لیس سال قیا م فرما کیں گے۔ چھروہ دے گا اور وہ ( مین کے اور وہ زمین میں چالیس سال قیا م فرما کیں گے۔ چھروہ دفات یا جا کیں گے اور مسلمان ان کی نماز جناز دیوجیس گے۔

ه ..... "عن جابر بن عبدالله سمعت رسول الله عَنَيْ فينزل عيسيٰ بن مريم عليه السلام فيقول اميرهم تعال فصل بنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله لهذه الامة"

(الحادي للغناوي جهس ٢٩٣ مسلم بيان زول يسي عليه السلام بن مريم ، سندا حمد ، مرويات جابر بن عبدالله) معضورت جابر بن عبدالله فرمات بين مريم محصورت جابر بن عبدالله فرمات بين مريم

علیہ السلام اتریں مے۔مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا کہ حضور تشریف لاسیے اور امامت فرمائے تو آپ فرمائیس مے نہیں تم میں سے بعض دوسروں کے امیر ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تحریم کے طور پر ہے۔

۲..... "عن النواس بن سمعان (في قصة الدجال) بينهما هو كذالك اذا بعث الله مسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهروذتين واصغاكفيه على اجنحة ملكين اذا طأطارأسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلو فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الامات ونفسه ينتهى الى حيث بنتهى طرفه فيطلبه حتى بدركه بباب لد فيقتله"

(ابودا کو کتاب الملاح جیس ۱۳۵۵ مسلم جیس بر بر ندی ابواب المفتن جیس ۲۰۹۸)

حضرت نواس بن سمعان نے دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فر مایا۔ اس اثناء شل

اللہ تعالی سے بن مریم کو بیتی دے گا اور وہ دشتی کے مشرقی حصہ ش سفید منارہ کے پاس زر در مگ

کے دو کیڑے پہنے ہوئے دوفر شتول کے پرول پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اثریں گے۔ جب وہ
سر جمکا کیں گے تو ہیں محسوں ہوگا کہ قطرے فیک رہے ہیں اور جب سرا تھا کیں گے ان کے سائس
کی ہوا جس کا فرتک پنچے گی اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی وہ زندہ نہ نے گا۔ پھر این مریم دجال
کی ہوا جس کا فرتک پنے گی اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی وہ زندہ نہ نے گا۔ پھر این مریم دجال
کی چیجے کریں گے اور کہ دروازے براسے جائے گی ہیں گے اور قل کردیں گے۔

آ فرش ایک اور مدیث احتفرائی: "عن ثوبان مولی رسول الله شکالیه عنصابتان من امتی احرزهما الله تعالی من النار عصابة تغزوالهند وعصابة تکون مع عیسی بن مریم علیه السلام"

(نمائی کتاب الجمادج مس ۱۲ منداح مرویات فربان ج هس ۱۲ منداح مرویات فربان ج هس ۱۷۸ منداح مرویات فربان ج هس ۱۷۸ م حضور نبی کریم منطقه کے فلام فوبات ہے مروی ہے کہ حضوط کے فیاری امت کے دولککرا ایسے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ ہے ہے بچالیا۔ ایک وہ لککر جو میدوستان پر حملہ کرے گا۔ دومرادہ جو عیلیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔

آپ نے ان احادیث کا مطالعہ فرمالیا۔ ان میں کے موعود کا حلیہ، نام، والدہ کا نام، مقام اور وفت نزول آپ کے کار ہائے نمایاں سب کے سب نہ کور ہیں۔ خدا کی شان طاحظہ ہوکہ چھس جو سے موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نام بھی عینی نیس۔ حالاتکہ جزاروں مسلمان اس نام کے موجود ہیں۔ان کی والدہ کا نام بھی مریم نیس۔ حالانکہ ہزاروں مسلمان مورتیں اس نام کی اب بھی ہیں ہیں اس نام کی گئ لڑکیاں ہوں گی۔ صلیب کو تو ڈیا، خزیر کو آل کر کے عیسائیت کو نیست ونا ہود کرنا تو کجا میاں جی ساری عمر عیسائی حکومت کے جموئی چک بے رہے اوراس کی اسلام کش سرگرمیوں پر تعریف وقو صیف کے تصید کے اوراس کی اسلام کش سرگرمیوں پر تعریف وقو صیف کے تصید کے لکھتے رہے۔ ماری و نیا کو دارالاسلام بنا کر جزید تم کرنا تو بڑی دورکی بات ہے۔ خدائے مصطفے نے یہ بھی پہندند فرمایا کہ قادیان کا خطہ پاکتان کا حصہ بے۔اب بھی جولوگ آئیس سے موجود مانے بیاں ان کی نادانی قابل صدافسوس ہے۔

فتنه منكرين ختم نبوت كے بارے تاجدار ختم نبوت كا انتباه

اللد مر ااسدنے اپنے نبی تحرم حبیب معظم اللہ پرسلسلہ نبوت کو تم کر دیا۔ وئی نبوت کا مزول ہیشہ کے لئے بند ہوگیا۔ ہر راہ رو جو تن کا جو یا ہے۔ اس پر لا زم ہوگیا کہ وہ اس نبی تحرم کے نفوش پاکرا ہا تعظم انسانی کو روز قیامت تک نفوش پاکر اپنا خضر راہ بنائے ۔ بہی وہ چھر کرکوئی بھی منزل مراد تک نبیش بھٹی سکتا۔ جو اس چھر کر سراب ہونا ہے۔ اس کی بتائی ہوئی راہ کو چھوڑ کرکوئی بھی منزل مراد تک نبیش بھٹی سکتا۔ جو اس چھر میں سے دامن شہر میں سے اپنی بیاس نہ بھائے اس کے دامن اس کو تاریخ اس کے دامن اس کی تاریخ اس کے دامن کے دامن کی دامن کے دامن کی دامن کی کار دامن کے دامن کی کار دامن کی کر دامن کی کی دامن کی کر دامن کر دامن کر کر دامن کر دامن کی کر دامن کر کر دامن کر

جب حقیقت بیہ تو گریہ کی کرمکن تھا کہ کاروان انسانیت کو یہ بی ان تمام خطرات سے آگاہ نہ کردے۔ جو تیام قیامت تک پیش آنے والے ہیں۔ ان فتنوں کی واضح طور پرنٹا ندبی شکر دے۔ جو ان کے خرمن ایمان پر بجلیاں بن کر گرنے والے ہیں اور آئیس ایے موڈ وں اور چورا ہوں سے باخیر نہ کردے۔ جہال سے وہ بحث سکتے ہیں اور غلا ڈگر پر چل کرا ہے آپ کو برباد کر سکتے ہیں۔ اس لئے حضور علیہ الصلا ۃ والسلام کی شان ختم تبوت کا بیرتقاضا تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ شان ختم تبوت کا بیرتقاضا تھا کہ حضور علیہ اللہ متناف ان فتنوں اور فتنہ بازوں وررا بزنوں سے اپنی احت کو طلع فرمادی جو کی زمانہ میں لوگوں کی گراہی اور تبای کا سبب بنے والے تھے۔ چنا نچ کتب اصادیث میں بھڑ ت الی اصادیث میں جو جود ہیں۔ جن میں خاتم انٹیمین سکتانہ نے ایسے فتنوں اور فتنہ بازوں کی محل طور پر نشائدی فرمائی ہے۔ جن میں خاتم انٹیمین میں ہے تب کہ لقب سے معروف ہیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: 'واللہ انسی لا علم الله متناف اسرائی فی معروف ہیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: 'واللہ انسی لا علم الله متناف اسرائی فی کاشنہ فیما میدنی و بین الساعة و مائی الا ان یکون رسول الله متناف اسرائی فی

ذلك شيَّالم يحدثه غيرى .... لكن رسول الله قال وهو يحدث مجلساً انا فيه فقال رسول الله وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكون يزرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب اولئك الرهط كلهم غيرى"

بخدا برفتذ جو قیامت تک بر پا ہونے دالا ہے۔ میں اسے تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں اس کی وجہ بینیں کہ رسول الشفائی نے جھے ہی راز داری سے ان کے متعلق بتایا ہو۔ بلکہ حضوطا لیے فلٹ میں انہیں بیان کیا۔ جس میں میں بھی جم عاصر تھا۔ حضوطا لیے فلٹ میں انہیں بیان کیا۔ جس میں میں بھی جا در ان میں شار کرتے ہوئے واران میں سے تین ایسے فلٹے ہیں جو کی چیز کوئیں چھوڑیں گے اور ان میں سے کی فلٹے موسم کرما کی آ ندھیوں کی طرح ہیں۔ ان میں بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے ڈرمایا ان حاضرین کیل میں سے اب میر سے اکو کی باتی نہیں۔

٧..... التم حفرت حذيفة عمروى ب آب غرمايا: "والله ما ادرى انس اصحابى الم تنسسوا والله ما ترى انس اصحابى الم تنسسوا والله ماتزك رسول الله تبائله عن قائد الفتنة الى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاث مائة فصاعداً الاقد سماه لنا باسمه واسم ابيه واسم قبيلة""

(ايوداؤدكتاب الفتن جهم ١٣٦)

حصرت حذیفہ ہی ہیں۔ بخدا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھیوں نے اسے فراموش کردیایا دانستہ انجان ہے بیٹے ہیں۔ بخدااختام دنیا تک جتنے فتنے پر پاہونے والے ہیں ان کے ایسے قائد جن کے ہیرد تمن سویاز ائد ہوں گے۔ حضوط اللہ نے ایسے قائد کانام، اس کے باپ کانام اوراس کے قبیلے کانام ہمارے سامنے ذکر فرمادیا۔

ان ارشادات سے مقصد بیتھا کہ امت اسلامیدان فتنہ بازوں کے دام فریب بل پہنس کرراہ تی سے مخرف نہ ہوجائے۔ کوئی بدقماش ان کی متاع ایمان کولوث کرنہ لے جائے۔
ان تمام فتنوں بل سب سے مہلک فتنہ وہ تھا جو الکار شتم نبوت کی صورت بل نمودار ہونے والا تھا۔ کی طالع آز ماا پی ناموری اور شہرت کے لئے نبوت کا سوا تک رچانے والے تھے۔ ان لوگوں کی فتنہ آگیز بول سے صرف بھی نہیں کہ مملکت اسلامیے کا امن وسکون برباوہ و نے والا تھا۔ لوگوں کے ایمان ویقین بل شک وارتیاب کا زہر کھولا جانے والا تھا۔ بلکداس سے بھی زیادہ بی فتنہ طمت اسلام بیس کی وحدت اور بیکھی کو یارہ پارہ بوارہ کرنے والا تھا اور اسلام بی تحریف وقتی کا ایما وروزانہ اللہ اسلام بی کا وحدت اور بیکھی کو یارہ پارہ بوارہ کرنے والا تھا اور اسلام بی تحریف وقتی کو ایما وروزانہ

کو لنے والا تھا۔ جس سے اس چشمہ فیض کے کدر ہوجائے کا اعریشہ تھا۔ اس لئے سرورکوئین خاتم انہیں ملک نے خصوصیت سے اس ختنے کا ذکر کے اپنے غلاموں کو ہوشیار کر ویا کہ وہ ایسے جھوٹے اور کذاب معیان نبوت کے چنگل ش اسپر نہ ہوجا کیں۔ حضرت او بان سے مروی ہے۔ "قسال رسول الله شکرال وانه سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یز عم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی" (ایوداورج مس سے ۱۱ متری جس ۲۵ میں ۵۳)

لینی میری امت میں تمیں جھوٹے نمودار ہوں گے۔ان میں ہرایک دعوی کرے گا وہ نی ہے۔ حالا تک میں خاتم انتہین ہوں۔میرے بعد کی تنم کا کوئی نی نہیں آسکا۔

ای مفہوم کی ایک دوسری صدیث ہے جس کے راوی حصرت الو ہریرہ ہیں۔جس میں حضوصی کے نامین کا ابون قریباً من حضوصی کے نامین کا ابون قریباً من اللہ ''لین قیامت نیس ہوگ جب تک تیس کر عب وجال اللہ ''لین قیامت نیس ہوگ جب تک تیس کر عب وجال اور کذاب مودار نہوں۔ ہرایک ان میں سے دو کی کرے گا کہ دورسول اللہ ہے۔

آ پان احادیث بیس مروخورفر با ہے: ہادی برحق نے کتی فصاحت سے اپنی امت کو ایسے بد بخت لوگوں کی شرا گلیز ہوں سے متنب فر مادیا۔ پہلی صدیث بیس ارشاد فر بایا کہ وہ تمیں کذاب دمونی کریں گلے کہ وہ نمی ہیں۔ حالا تکہ بیس خاتم انھین ہوں۔ پھر خاتم انھین کی تشریح بھی خود فرمادی کہ کوئی محرف اس کی غلاتا ویل کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کردے نے مایا:''لا نہسی بعدی '' میرے بعد کوئی نی تیس آئے گا۔ دوسری حدیث بیس ان جھوٹے برعیان نبوت کو کذاب کے ساتھ دوال می فرمادیا۔

لغت عرب میں د جال کی بینشر تک کی گئے ہے۔

. "الـدجـال المموه وسمى دجلًا لتمويهه على الناس وتلبيه وتزينيه الباطل (لسان العرب)"

ینی دجال طبع ساز کو کہتے ہیں جولوہے پرسونے کا پانی چڑھا کرلوگوں کو دھو کہ دے۔ دجال کو دجال اس لئے کہا جائے گا کہ دہ اوگوں کے سامنے چکنی چڑی ہا تیس کرےگا۔ باطل کوئن کا لہاس پہنائے گا اوراس کواچی ان ترانیوں سے حزین کرکے لوگوں کے سامنے چیش کرےگا۔

ان واضح تقریحات کے بعد ہروہ فض جو نی کرم رسول معلم اللہ پرصدق دل سے ایمان لایا اور صفو ملک کے جملے ارشادات کو برتق اور کے تسلیم کرتا ہے۔ وہ کمی مجمی می کسی ملمع ساز کے

دجل وفریب کا شکار ہوکرعقید و مختم نبوت سے اٹکارٹیں کرسکتا اور نہ کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہوکراس کی نبوت کا اقرار کرسکتا ہے۔

حضورعلیہ الصلوق والسلام نے ان روش ارشادات سے تمام فرز ندان اسلام پر جمت تمام کردی۔اب اگر کوئی کمراہی کے اس غلیظ اور گہرے گھڑے میں گرنا چا ہتا ہے تو اس کی مرضی اس کے مرشد کال نے تو اس کو سمجھانے کافت اداکر دیا۔

جب نبی صادق ومصدوق نے ریفر مایا کرتیں وجال ، کذاب قیامت سے <u>س</u>ہلے نبوت کا دعویٰ کریں مے تو بھرید کیے ممکن تھا کہ ایبا نہ ہوتا۔ چنانچہ امت محدیدعلی صاحبا افضل الصلوة والسلام کی چودہ صدسالہ تاریخ حضوم اللہ کی اس پیشین کوئی کی تصدیق کررہی ہے۔جھوٹے معيان نبوت كاسلسله خلافت صديقي من بى شروع موكيا تعااور بيسلسله مسلسل جارى ربا- يهال تك كرمرز اغلام احمد قادياني آنجماني تشريف فرماموئ ان كے دعاوى ، ان كى تعليمات ، ان کے فرمودات اوران کے طریقۂ کار کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو ان میں ہمیں کوئی جدت نظر نہیں آتی۔ایسےمعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ پیشروؤں کی تعلیمات اور نظریات سے پوری طرح استفادہ کیا ہے اورمتفرق لوگوں سے متفرق چیزیں لے کراپی نبوت کی وکان سجائی ہے۔ مرزا قادیانی ختم نبوت کے قائل بھی ہیں ادر ساتھ ہی اینے آپ کو نبی بھی کہتے ہیں۔اس تضاو کو انہوں نے یہ کہ کر دور کیا ہے کہ حقیق نی تو حضو علیہ بیں اور میں ظلی اور بروزی نی مول۔ در حقیقت بیتا دیل کتنی ہی بھوٹری کیوں نہ ہو۔ بہر حال مرزا قادیانی کی دبین سطح سے بلند تر ہے۔ ظا ہر ہیں محف ضروراس ندرت آ فرینی برحمران ہوجا تا ہے۔ کیکن در حقیقت بیمرادمرزا قادیانی کا مرقہ ہے۔ جوانہوں نے اپنے ایک پہلے پیشرواسحاق اخرس مغربی مدی نبوت سے کیا ہے۔ میم بخت ثالی افریقه کاریخ والا تعاراس نے تمام علوم رسمیدی محیل کی دختلف زبانیس سیکھتا رہا اور قر آن کریم کے علاوہ تورات، انجیل، زبور میں مہارت تامہ حاصل کی۔ پھر اپنے وطن سے نقل مكانى كر كے بہت دوراصنهان ميں آئينچا اورايك عربي مدرسهيں قيام كيا اوردس مال تك كونگا بنا رہا۔ ایک دات اس نے اچا تک زور زور سے چنا شروع کر دیا۔ مدرسہ کے تمام لوگ بیدار ہو گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے وہ نماز میں مشغول ہوگیا اور الی خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ یا وازبلندقر آن پر منے لگا کہ بزے ہوئے قاری بھی عش عش کرا تھے۔ جب لوگوں کے ولوں پراس کی وهاک بیٹھ کی تواس نے ایک دن اینے نی ہونے کا اعلان کرویا۔جس طریقہ سے اس نے ا بي نبوت كاعلان كياوه قابل غورب- كمنه لكا- " فرشته نے ايك سفيدى چيز ميرے منه ميں ركھ

دی۔ یہ تو معلوم نہیں وہ چز کیا تھی۔ البتہ اتنا جات ہوں وہ شہد ہے زیاوہ شیریں ملک ہے زیادہ خوشبوداراور برف ہے نیادہ سردھی۔ اس انعت خداوندی کا حلق ہے یہے اتر نا تھا کہ میری زیان کویا ہوگی اور میری مندہ یہ کیلے اللہ ان الله الا الله و اشهد ان محمد رسول کویا ہوگی اور میری مندے یہ کیلے اللہ "نین کر فرشتوں نے کہا کہ محمد کی طرح تم بھی رسول ہو۔ ہیں نے کہا میرے و دستو اتم یہ کیسی بات کررہ ہو؟ جھے اس سے خت چرت ہے۔ بلکہ میں آوع تی نجالت میں ڈوبا جا تا ہوں۔ فرشتے بات کررہ ہو جو جھے اس سے خت چرت ہے۔ بلکہ میں آوع تی نہ ہوٹ فرایا ہے۔ میں نے کہا کہ جناب باری نے تو سیدنا محمد علیہ العملاق والسلام روحی فداہ کو خاتم الا نبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات جناب باری نے تو سیدنا محمد علیہ العملاق والسلام روحی فداہ کو خاتم الا نبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کیا معنی رکھتی ہے۔ کہنے گئے درست ہے۔ گرمی تالی و بروز کیا ہے۔ سے گرمی تالیہ کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری بالتیج اور ظلی و بروز کیا ہے۔

مرزا قادیانی نے اس موضوع پر جوطو مار کھے ہیں ان کا مطالعہ فرمائے۔ یکی چزہے جس میں ہیر پھیرکر کے انہوں نے اپنی نوت کا سوا تک رچایا ہے۔ مرزا قادیانی نے وقی کا جوا بحالا اپنایا ہے وہ بھی ان کے قاری کو ورط تجرت میں ڈال دیتا ہے۔ قرآ آن کریم کی آ یت کا کوئی حصہ لیا ہے وہ بھی ان کے قاری کو ورط تجرت میں ڈال دیتا ہے۔ قرآ آن کریم کی آ یت کا کوئی حصہ سادہ لوح لوگوں پر اپنی نبوت کا رعب جمایا۔ لیکن ان کا بیا انداز بھی طبع زاد نہیں بلکہ اس کوچ کا طالت میں جو لوگ پہلے آوارہ گردی کرتے رہے انہی کی ان صاحب نے بھی قال اتار نے کی کوشش کی ہے۔ جمان بن اجعی ما حب گزرے ہیں۔ اس نے بھی مہدی ہونے کا دحوی کی اور امام محمد بن حضر نے فرز تداحمد کی رسالت کا اعلان کیا۔ اس نے بھی مہدی ہونے کا دحوی ساخت سورت نماز میں پڑھنے کی تلقین کی۔ اس سورت کے چند فقرے آ ہے بھی طاحتہ فرما ہے: "الحمد الله بکلماته و تعالیٰ باسمه قل ان الاھلة مواقیت للناس ظاهر ھا لیعلم ساخت و المحساب اتقوا فی یا ولی الالباب وانیا الذی الااسٹل عما افعل وانیا العلیم الحکیم "

مرزا قادیانی نے بھی بے شارو وے کے ہیں۔ بیس سے موں۔ بیس میسلی مول۔ بیس

<sup>۔</sup> اِ اسحاق اخرس ہو یامرزا قادیانی ہردو کی میہ ہرزہ سرائی کہ پیل ظلی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں۔ان کے ذہنوں کی میشیطانی تعلیس ہے۔وگر نہ پورےاسلامی گچر( قرآن، صدیث، کتب سیروغیرہ) میں اس کا کوئی وجودئیس۔

مہدی ہوں وغیرہ وغیرہ ان دعادی بیس بھی انہوں نے اپنا استاد حدان کے استاداؤل قرصط نے اپنے بیرو دل پررات دن بیں بھائی نمازیں فرض کیں۔ جب انہوں نے اس سے محکوہ کیا کہ فماز کی کثر ت نے انہیں دنیاوی اشغال اور کسب معاش سے روک دیا ہے تو بولا اچھا بیس اس کے متعلق ذات ہاری سے رجوع کروں گا۔ چنا نچے چندروز بعد لوگوں کوایک وشتہ دکھانے لگاجس بی محمدان کو خطاب کر کے لکھا تھا کہ تم بھی سے ہوتم ہی کھیہ ہوتم ہی کلمہ ہوتم ہی حجمہ بن حنینہ ہوتم ہی جرائیل ہو۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ جناب سے بہت ہوتم ہی دلیۃ ہوتم ہی روح القدس ہواور تم ہی جمعے ضربایا کہتم ہی والی ہوتم ہی جمت ہوتم ہی ناقہ ہوتم ہی دلیۃ ہوتم ہی روح القدس ہواور تم ہی بھے البت ان نا کیاروں بیس سے کی کو پر جرائت نہ ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے البت ان نا کیاروں بیس سے کی کو پر جرائت نہ ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کہ سکتا تی اور خات مرزا قاویا نی کے لئے ہی ختم تھی۔

مرزا قادیانی نے بھی اپنی صدانت کے لئے بددمویٰ کیا ہے کہ میں عربی میں تصیدہ لکھ سكتا موں يدش عربي من تغيير لكوسكتا موں مرزا قادياني كابيد عوىٰ بھى محض لغوادر لچرہے۔انہوں نے جواشعار عربی میں لکھے ہیں اور جوعربی نولکھی ہے ذوق سلیم کواس سے گھن آتی ہے۔اہل زبان نے اے بھی بھی لائق النفات نہیں سمجار بلکہ اے اغلاط کا بلندہ کہا ہے۔خود مندویاک کے علاء نے اس کے ایک ایک صفحه میں بیمیوں اغلاط کی نشائد ہی کی ہے اور بیرابت کیا ہے کہ اس کی بیشتر عبار تس سرقہ ہیں اور فعثلاء نے ان مقامات کی نشاند ہی کی جہاں سے مرزا قادیائی نے سرقہ كياب-ايسة وى كوييزيب بيس ويتاكه اس تتم كى ذيكيس مارب يفرض محال اگروه عربي لغت محوشاعر بإصاحب طرز اديب تتليم كرمجي لئئة جائين تواس سےان كي نبوت كيے ثابت ہوسكتي ہے۔ کیاان سے بہتر بزر ہاشعراء اور نثر نگار ادباء نہیں گزرے ہیں جن کے سامنے انہیں یارائے تكلُّم بھی نبیں اگراس فتم كى اناب شناب عربي لكھ كريدانسان نبي بن سكتا ہے تو متبتى ابونواس، فرز دق، جریر نے کیا گناہ کیا تھا کہ وہ شرف نبوت ہے محروم رہے۔مرزا قادیانی نے بیولیل بھی از خود پین نہیں گی۔ بلکہ یہ بھی اینے ایک پیشرو سے اخذ کی ہے۔ مرزاعلی محمد باب نے جب مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو امران کے علماء نے ان سے بوجھا کہانی کوئی کرامت بیان کیجئے۔جس ے ٹابت ہو کہ واقعی آپ مہدی موعود ہیں۔ باب نے کہا میری کرامت بیہ ہے کہ میں ایک دن میں ہزار بیت لکمتا ہوں۔علاء نے کہا اگریہ بیان سیح بھی ہوتو اس سے صرف اتنا ثابت ہوگا کہ تم ایک زودنولس کا تب ہو۔مہدیت کیے ثابت ہو کتی ہے۔ متنبی کو بھی پچھ عرصه این قادر الکلامی نے

www.besturdubooks.wordpress.com

نبوت کا دعو کی کر کے قسمت آ زمائی پر براہیختہ کیا تھا۔لیکن اسے جلدا پی غلطی کا احساس ہو گیا اور پیچارے مرزا قادیائی آخروتت تک فریب نفس میں جتلار ہے۔

قرة العین طاہرہ مرزاعلی محمہ باب کی عقیدت مند تھی۔ وہ خود بھی ضال اور مضل تھا اور بیہ بھی صال اور مضل تھا اور بیہ بھی ساری عروشت مثلاث میں خاک بسر دی ۔ اس نے باب کی شان میں بھی قصائد لکھے ہیں۔
لیکن بیان میں وہ زور ہے۔ کلام میں وہ بلاکی آ مدہ ۔ ذوق وشوق کا وہ عالم ہے کہ در دوسوز الفاظ کے آئینوں سے چھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک باطل شعار اور گمراہ کے کلام کا مطالعہ کرنے سے ایک عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کے برعکس مرز اقاد بانی کا کلام اپنے مشکلم کی طرح عبد قمطر میا کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ چند شعرطا ہرہ قرۃ العین کے پڑھے۔ جواس طرح عبد قمطر میا میں وارفتہ ہوکر کلھے ہیں۔ کہتی ہیں۔

كربتو افتدم نظر چره بحيره روبرو شرح وبهم غم تراكلته بنكنه موبهو از يخ ديدن رخت بهجو صبا افاده ام خانه بخانه دربدر كوچه كوچه كو بكو كودواز فراق توخون دل از دوديده ام دجله بدجله يم يم چشمه بچشمه جو بجو درد دل طابره گشت ونيافت جزترا صفحه بعنج لا بلا پرده برده تو بتو

یجارے مرزاعلی محمد باب کو یعی به خط سوار تھا که قرآن کریم کی آیات کو اپنے اوپ چہال کیا کرتے ۔ چنانچہ و لاحف کتب نا فی الذبور من بعد الذکر ان الارض بر شہا عبدادی الحسالحون (الانبیاء،۱۰۰) کی تغیر کرتے ہوئے باب کے مشہور مرید ماتی مرزاجاتی بابی نے کھا ہے کہ آیت میں لفظ فر کرے مراد علی محمد باب ہے۔ مرزا قادیاتی ہجارے بھی ان آیات طیبات کو اپنے اوپر بڑی ڈھٹائی سے چہال کرتے رہے جو خاتم الانبیاء احمد مجتلی محمد مصطفی اللہ کے گئاں میں نازل ہوئی تھیں ۔ جن کا تذکرہ قدرتے تعیل سے آگے آرہا ہے۔ مصطفی اللہ کے گئاں میں نازل ہوئی تھیں ۔ جن کا تذکرہ قدرتے تعیل سے آگے آرہا ہے۔

ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد بہہے کہ آپ کو بیٹم ہوجائے کہ مرز ا قادیا نی کے سارے دعو سان کی ساری دلیلیں ان کی تعلیاں اور ان کا انداز کا ران کا طبعز اوٹیس بلکہ ان سے پہلے جو بد قماش اور بدطینت لوگ گلشن اسلام کو پر بادکرنے کے لئے تخلف لباس پہن کر آتے رہے ہیں۔ ان صاحب نے ان سے ہی در یوز ہ گری کی ہے۔ البعۃ ایک چیز میں مرز ا قادیا نی بالکل منفرد اور یکن نظر آتے ہیں۔ ان کے چیشروؤں میں سے کی میں یہ جرائے نہیں کہ اس وصف میں مرز ا قاویا نی آنجمانی کی جمسری تو کو گھٹ شرکت کا بھی دعوی کر سکے۔ ان سے پہلے جتنے جمولے مرز ا قاویا نی آنجمانی کی جمسری تو کو گھٹ شرکت کا بھی دعوی کر سکے۔ ان سے پہلے جتنے جمولے میں۔ انہوں نے اپنی خالف حکومتوں سے کمر لی ہے۔ بدی

عزیمت اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اپنے دعوی کی سربلندی کے لئے خون کے دریابہائے ہیں۔ اپنی جا تیں قربان کیں ہیں۔ شجاعت وبہادری کی دنیا ہیں انسٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اپنی جناب مرز اغلام احمد قادیا نی نے ساری عمر اگریزوں کی کا سدیسی کی ہے۔ حکام وقت کی خوشا کہ اور ثنا گستری میں اپنی ساری عمر ہرباد کی ہے۔ اس میں اور اس کے ماننے والوں میں بھی سے جرات نہیں ہوئی کہ وہ اسلام کے دشنوں سے نبرد آزمائی کا خیال بھی دل میں لاکیس طت مراس کے عام افراد انگریزی استعار کے قلعہ کی بنیادیں کھودتے رہے۔ قید ہوتے رہے۔ کوڑے کھاتے رہے۔ تختہ دار پر مسکراتے ہوئے جان دیتے رہے۔ کین مرز اقادیائی ان کے ظفاء اور ان کے مریدوں نے بھیشہ باطل کی کا سدیسی میں بی اپنی عزت بھی۔

اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کی نے ختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف سازش کی اور اپنی نبوت کا سوانگ رچایا طمت اسلامیہ کے اجتما کی ضمیر نے اسے اپنی صفوں سے خارج کردیا اور ان کی کی تاویل کو بھی درخوراغتانہ جاتا۔ ایسے فقنہ باز ول کے خلاف اعلان جہاد کیا اور جب تک اس فقنہ کو بڑ سے اکھیز کر چھیک نہیں دیا۔ اس وقت تک آرام کا سائس نہیں لیا۔ اس جہاد میں کی جائی اور مالی اور وقت کی قربانی سے در اپنی نہیں کیا گیا۔ یہاں ہندوستان میں مرزاغلام احمد قادیانی کی دکان اس لیے چل نگلی کہ یہاں کوئی آزاد مسلمان فرماز وانہ تھا۔ اگریز جیسے دیمن دین وایمان کی عمل داری تھی۔ بیامت اور اس کا مجبوتا نی ان کی خوشا ہداور ہے جاستائش میں میرافیوں سے بھی چارفدم آگر جو نے سیامت مسلمتیں بھی اس کی متقاضی تھیں کہ بیڈتہ پھلے بچو لے۔ تا کہ طمت اسلامیہ وہنی انتظار وافتر ان کا شکار ہوکر کر ور ہوجائے۔ بیرون ہند جہاں بھی کوئی مسلمان حکر ان تھا۔ وہاں مرزائیت کے مبلغ جب پہنچ تو ان کے ساتھ جوسلوک ہوا اس کی یادے مرزائی سیلخوں پرآج بھی گرازہ طاری ہوجاتا ہے۔

مرز ماندین اور ہر جگہ مکرین خم نبوت کے خلاف اس اجما می اور بکسال روگل ہے کیا ہے واضح نہیں ہوجاتا کہ خم نبوت کا حقیدہ ملت اسلامیہ کے لئے روح کی حیثیت رکھتا ہے جو خمض اس سے انحراف کرتا ہے۔ وہ ملت اسلامیہ کا فرونیس رہ سکتا۔ بلکہ وہ مرتد ہے اور لاکق گردن زدنی اس لئے حصرت امام ابوحنیف نے فرمایا کہ اگر کوئی خمض کی مدمی نبوت سے اس کی صدافت پر فقط دلیل طلب کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔

الف لیلہ کے سند باد جہازی کا سفر نامہ تو آپ نے مزے لے لے کر پڑھا ہوگا۔ آ ہے ! آج آپ کو قادیان کے منج سند باد جہازی کی داستان سفرسنا کیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ ورط کیرت میں ڈالنے والی اورولچ ہے ۔ تفصیل کی مخبائش نہیں۔ صرف موٹی موٹی ہا تیں عرض کروں گا کہ کس طرح مرزا قادیانی سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی پچبری میں وس پندرہ روپے کی ملازمت اختیار کرنے کے بعد اور کھر مختاری کے امتحان میں فیل ہونے کے بعد نبوت کے قصر دفیع میں ایک مرصع اور زرنگارتخت برجلوہ افروز ہوگئے۔

(ازالدادبام) پروقطراز ہیں:''قرآن کریم بعد خاتم النبین کے کسی رسول کا آنا جائز بس رکھتا۔''

(اس کتابی جلددوم ۲۹۲۳) پر کھتے ہیں: ''مساکسان مسحمد ابدالحد من رجالکم واسکسن رسدول الله و خداتم النبدیین یعنی محمد شائید ہم میں سے کی مروکا باپ ٹیس ہے۔ گروہ رسول النسکی ہے اور ختم کرنے والا ہے۔ نبیوں کو بدآ یت ہمی صاف ولالت کردہی ہے کہ بعد ہمارے نج کے کے کئی رسول و نیایش ٹیس آئے گا۔''

آ خریں ایک اور حوالہ سنئے۔جس میں مرزا قادیانی نے صاف الفاظ میں ایسے فض کو کا فراور کا ذب کہا ہے جو صنوعات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔

''سیدنا مولا نا حضرت محمر مصطفی الله ختم الرسلین کے بعد کی دوسرے دگی نبوت اور رسالت کوکا ذہب اور کافر جانتا ہوں۔'' (دین الحق عدد شخیارات نا قال میں ۲۳۳،۲۳۰) میڈیال رہے کہ مرز اقاویانی کے بیار شاوات اس زماند سے تعلق نہیں رکھتے۔ جب وہ دس پندرہ روپے کے مشاہرہ پر سیالکوٹ کچہری شی ایک معمولی ملازم سنتے یا ابھی وہ کورانہ تقلید کی منزل ملے کررہے تھے۔ بلکہ بیاس زمان زمانے کی تحریب ہیں۔ جب کہ ان پران کے قول کے مطابق براہ راست الہام ہوا کرتا تھا اور معارف قرآن کا ان کے ول میں منجا ب الله القاء ہوا کرتا تھا۔ آگے جل کر آئیوں کا بات کے ول میں منجا ب الله القاء ہوا کرتا تھا۔ آگے جل کر آئیوں کے ان جو ایت ہوتا ہے کہ اس

زمانہ کے البہامات جن کو وہ منجانب اللہ خیال کر رہے تھے۔ وہ شیطانی البہامات تھے۔ ان کا حق وصد اقت ہے کہ ان کے بعد والے خیالات جنہیں وہ وصد اقت ہے کہ ان کے بعد والے خیالات جنہیں وہ وی البی کہنے پرمصر ہیں۔ وہ البیل لعین کی وسوسائٹیزیال تھیں۔ ان کا حق وصد اقت سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ ورنہ یہ کیے تسلیم کیا جائے کہ ایک مرتب تو من جانب اللہ انہیں بیالقاء ہو کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے بعد کسی رسول کا آتا جائز نہیں۔ اجرائے نبوت محال ہے اور جو نبوت کا وجو گی کرے وہ کا قرف سے وہ کہ وکہ تو تی ہے اور رسول ہے۔ اللہ تعالی کی جانب الربیان تعنا دی نبیت کو جہالت اور حماقت کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے؟

آ نجمانی مرزا قادیانی ان مراحل سے گزر کر۱۸۸۲ میں مجدو بے اور مامور من اللہ کے لقب سے اسپینے آپ کونو ازا۔۱۸۹۱ میں سے موجود ہونے کا سوانگ رچایا۔ آخر کا راحم ریزگ عقل فتدزانے بناد فی نبوت کا جو سکھاس تیار کیا تھا اس برآ کر براجمان ہوگئے۔

٠٠٠ء مين ائي محد ك خطيب مولوى عبد الكريم سے ايسا خطب دلوايا جس مين ان كى نبوت كاكحلا اعلان تفاحظيب صاحب في مرزا قادياني كے لئے نبي اوررسول كے الفاظ استعمال کتے ۔اس خطبہ کوئ کرمولوی احسن صاحب امروہی نے بدی ناراف می کا اظہار کیا۔مولوی عبدا لکریم نے ایک اور خطبہ پڑھا۔جس میں مرزا قادیانی کو ناطب کرتے ہوے اس نے کہا کہ اگر میں غلطی كرتا بول تو حضور الله محميد بمثل كيس من حضوركوني اور رسول مانتا مول بب جب جعدتم موجكا تو مولوی صاحب نے اسپینے سوال کا پھر جواب ہو چھا۔ مرز اتا دیانی نے مرکز کہا مولوی صاحب جارا بھی یہی ندبب اور دعوی ہے جو آپ نے بیان کیا۔ مرزا قادیانی چلے مے اور مولوی احسن اور مولوى عبدالكريم كردميان اس بارے ميل خوب جمكر اجوااور آواز بہت بلند ہوگئ تو مرز اقادياني مكان سے نظاورية يت يرحى:''يسا ايهسا السذيسن استسوا لا ترخعوا احسواتكم فوق صوت النبي (حجرات: ٣) "﴿ اسمايمان والو! في كي آ وازسا يني آ واز ينتد شرو - ﴾ یہ تھا مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کرنے کا انداز۔اب آپ ملاحظہ فرمائیں ان کی وہ مرزه سرائی جو برعم خویش بحثیت ایک نی کے وقا فوقا ان سے سرزو موتی ربی-١٩٠٢ء يس آ نجمانی نے ایک رسالہ" تحدالندوہ" کے نام سے لکھااس میں کہتے ہیں۔" لی جیسا کہ میں نے ہار باراعلان کرویا ہے کہ بیکلام جوش سناتا ہول بیٹلمی اور میٹنی طور پر خدا کا کلام ہے۔جیسا کہ قرآن اورتوراة خدا كاكلام باورش خدا كاظلى وبروزي مي بول اور برايك مسلمان كوويل امور (تخفة الندوه مسابخزائن ج١٩ص٩٥) میں میری اطاعت واجب ہے۔''

( تترهنیقت الوی ) پر لکھتے ہیں: '' میں اس خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس نے مجھے پیجااورای نے میرانام نی رکھاہے۔''

(تمرهیقت الوی ص ۱۸ بخزائن ج۲۲ ص۵۰۳)

(حقیقت الوی ص ۳۹۱ فرائن ج۲۲ ص ۴۸۱) پر مرقوم ہے: " نبی کا نام پانے کے لئے میں مخصوص کیا گیا۔"

دافع البلاء میں اپنے بارے ڈیک مارتے ہوئے لکھتے ہیں: "تیسری بات جواس دتی سے ثابت ہوئی ہے دہ دیہ کے خدا تعالیٰ ہم حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گستر برس تک رہے قادیان کواس کی خوفتاک تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تیخت گاہ ہے۔'' (دافع ابلاء میں ماہزوائن ج ۱۸می ۲۳۰)

ای صفی برآ کے لکھتے ہیں: ''اب آگر اللہ تعالی کے رسول اور اس نشان ہے کی کو انکار 
ہوکہ فقط رکی نماز دوں اور دعا کان ہے ۔۔۔۔۔ باوجود خالفت اور دختی اور نافر بانی اس رسول کے طاعون 
در ہوئئی ہے تو بیٹیال بغیر جموت کے قائل پذیر ائی نہیں۔' (واضح ابلاء میں وابتی ہمامی ۲۳۰) 
مرز اقادیائی کی تصنیف لطیف آیک فلطی کا از الدکا ایک حوالہ بھی پیش خدمت ہے۔ 
ایک جگہ کھتے ہیں: ''خدا تعالیٰ کی وہ پاک وتی جو میرے پر ناز ل ہوئی ہے۔ اس میں ایسے لفظ 
رسول اور مرسل اور نی کے موجود ہیں ندایک وقعہ بلکہ صد بادفعہ''

(ایک غلطی کاازالی انجزائن ج ۱۸ص ۲۰۷)

مرزابشرالدین آنجمانی نے مرزا قادیانی کی نبوت کے بارے میں جوتشری کی ہے۔ اس کے بعداس مسلد میں شک وشید کی گئوائش باتی نہیں رہتی۔ دہ لکھتے ہیں: ''ہم حضرت میخ موجود کی نبوت پرنظر ڈالتے ہیں تو آپ کی نبوت میں وہ تمام با تمیں پائی جاتی ہیں جو نبی اللہ کے لئے لفت وقر آن و محاور و انبیاء گذشتہ سے لازی معلوم ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ پھرید کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے نبی رکھا ہے۔ لیس آئے قرآن کریم دافت اور محاور و آنبیاء گذشتہ کے مطابق نبی تھے۔''

(حقيقت المنوة حصداة ل ١٣٠٧)

اس تتم کے دعاوی سے مرزا قادیانی کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ان داضح اقتباسات کے مطالعے کے بعد بھی اگر کوئی گھنس اس خوش بھی جس جسلا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا و صرف اپنے آپ کومجد دیا مہدی کہا کرتے تنے۔الیے فض کی ساوہ لوگی پر بعثناافسوس کیا جائے کم ہے۔ صرف مرزا آنجمانی نے اپنے کو تی نہیں کہا۔ بلکہ اس کی دریدہ دی کا بیا لم ہے کہ وہ ختم نوت کے مقید ہے کہ وہ ختم نوت کے مقید ہے کہ اور یہاں تک کہنا ہے کہ ایسا فی خب بدور جہم کی طرف لے جانے والا ہے۔ آگرید مان لیا جائے کہ حضور سرور عالم اللہ کے بعد نبوت کا وروازہ بند ہو چکا ہے تو بیاس امت کو خیرالام کہنا جموث ہوگا۔ بلکہ بیشرالام ہوگی۔ اس چیز کو اب ان کی عبارتوں سے طاحظ فرما ہے۔

''بیکی قدر لفواور باطل عقیدہ ہے کہ بینیال کیا جائے کہ بعد آنخضرت کا گئے کے دقی کا دروازہ بہیشہ کے لئے بند ہوگیا ہے۔'' (همبربرا بین احم بید حصر بنجم میں ۱۸۸ برزائن تا ۱۳۸ میں اس کا بات کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:'' میں خداکی شم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں بحص سے ذیادہ بیزارا ہے نہ جب سے اور کوئی نہ ہوگا۔ میں ایسے نہ جب کا نام شیطانی نہ جب رکھتا ہوں کہ ایسانہ جب بنم کی طرف لے جاتا ہے۔''

(هميمديرابين احدبيدهد بنجم ص١٨١، تزائن ج١٢ص٣٥١)

(ترهيقت الوي ١٥٨ فرائن ج٧٤ ١٥١٥)

صدیث پاکش ہے "اذا لم تستحی فلصنع ماشدت "جبالوحیا کی جادر اتاردے۔ تو پھرجو جاہے کرتارہ۔ مرزا قادیائی نے بھی شرم دحیا کو بالاے طاق رکھ دیا اور واق تبای باتیں شروع کردیں۔ بھلاان پاک انبیاء سے مرزا قادیانی کوکیانبت ہوسکتی ہے؟ آدم علیہ السلام کے ملک کا بیات کے اسلام کے ملک کا بیات کے مان عطاء ہوئی۔ فرشتے آپ کے علم کے سامنے مرسلیم فم کررہے ہیں اور مرزا قادیانی ہیں کہ مخاری کے امتحان میں فیل ہورہے ہیں۔ فیل ہورہے ہیں۔

حضرت ابراہیم طلبہ السلام ہیں کہ نمرود کی طافت کو للکارتے ہیں اور بدی جرائت ہے آٹس کدہ نمرود ہیں چھلا تک لگادیتے ہیں اور مرزا قادیانی ہیں کساری عمرانگریزوں کی خوشا داور نیا گستری میں گزاردہتے ہیں۔

چه نسبت خاک راه بعالم پاک ایک جگهت مین " ایراین احمد بیش میرانام محمد اوراحمد رکھا ہے۔ " (ایک ظلمی کازالیس ۸ مرزائن ج۱۸ س۲۱۲)

> در میں کہتا ہے۔ احمد آخر زباں نام من است آخریں جام ہمیں جام من است

مرانام احدة خرز ال إادرمراجام الىسب ، قرى جام بي يعى حضورة فاتم

العبين نبيل

( نزول المسيح م ٩٩ بززائنج ١٨ص ٢٧٧) شر لكعتا ہے۔ بد .

آنچه دادست هر نمی راجام داد آن جام رامرابه تمام

مرید کہتا ہے۔

انبیاء گرچه بوده اندب من بعرفان نه کمترم نک آدم . نیز احمد عتار در برم جاسهٔ به ابدار مین بی احمد عتار بون، مین نی آدم بون، مین بی احمد عتار بون، مین نی آدم بون، مین بی احمد عتار بون، مین نی آدم بون، مین احمد عتار بون، مین احمد عتار

پھر کہتا ہے۔

زعرہ شد ہر نبی بآریم ہر رسولے نبال بہ علاقیم در البیمور

(نزول أكسيح ص٠٠١ فرزائن ج١٨ ص٨٥)

میرے آنے سے ہرنی زعرہ ہوگیا ہے اور ہررسول میرے کرتے ہیں چھپا ہوا ہے۔
آپ بدند بھے بیشا عرانہ مبالغہ آرائی ہے اوراشعار میں الی تک بندیاں ہوبی جاتی ہیں۔ میں
آپ کو ایک ایبا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ جس سے آپ اندازہ لگا کیں گے کہ وہ اپنے آپ کونخر
کا کتات سیدموجودات ہے بھی پرتر جھتا ہے اوراس کے لئے اس نے تنائخ اور حلول کامشر کا نداور
طحدان نظریہ بھی اسلام میں وافل کرنے کی تا پاک کوشش کی ہے۔ اپنے خطبہ الہامیہ میں آنجمانی
لکھتے ہیں۔ عربی متن اور ترجمہ دونوں ان کا اپنا ہے۔

آپ مقصد بچھ کئے کہ مرزا قادیانی کی شکل میں حضوطانے کی دوسری بعث ہوئی۔اب ذرادل تھام کر رہیجی پڑھئے۔

"بل الحق ان روحانية عليه السلام كان في آخر الالف السادس اعنى في هذه الايام اشد واقوى واكمل من تلك الاعوام بل كالبدر التام "بكر حق بيب كم تخضرت عليه كي روحانيت جميع برارك آخر من يتى ان دنول من ينبست ان سالول كي ي اوراكم ل اوراشد بر بكرچ وحوي رات كي ادكي طرح ب

اس کا صاف مطلب ہیہ کہ یہ گستاخ اپنے آپ کو چودھویں کا چا ند کہہ رہا ہے اور حضوطیطی کو ہلال سے تصبیہ دے رہا ہے۔

المرزايّة!"لقد جنتم شيئاً اذ تكاد السنوت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرالجبال هدا (مريم: ٩٠)"

ان خرافات ہے بھی زیادہ دلوں کو مجروح کرنے والی وہ تحریفات ہیں جومرزا قادیائی آنجمانی نے ان آیات البیدیش روار تھیں۔ جن میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو مختلف انعامات واحسانات سے سرفراز فرمایا۔ اس نے ازراہ گنتاخی بیے کہنا شروع کردیا کہ بیآیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

چنا نچر (ادیس نبر ۱۳ س ۲۳) پر لکستا ہے: ''اللہ تعالی نے اس کو تا طب کرتے ہوئے کہا: ''وحا ادسلنك الا رحمة اللعالمين ''نیزای آ سے بارے ش بحی کہا كريہ جي ممرے (اربعین نمبرسه ص ۲۳ فرزائن ع ۱۵ ص ۲۰۰۰)

حق میں نازل ہوئی ہے۔''

"داعياً الى الله وسراجاً منيراً" (هيت الوق ٥٥ يرزائن ٢٢٥ م٥)

الشرقائي ني المي محوب كوشرف معراج مي شرف فرما كرتمام انبياء كرام رفضيات عطاء فرما في ادراس مقام بحك عروج بوارجهال كى كا طائز خيال بحى يرواز في كرسكاريكن بي صاحب كهتا مي كديراً يبتى بحي مير حق عن نازل بوئي إلى "سبسحان المسذى السدى اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دنافتدلى فكان قاب قوسين اوادنى"

الشرتعالى في اسخ محبوب كى شان بيان كرتے ہوئ فرمايا ہے كدا محبوب! جو تير مهات كر الله على الل

گرکہتا ہے: ''انسا اعسطینات الکوٹر ''شن بھی جھسے خطاب ہے کہ ہم نے جمہیں کوڑ عطاء فرمایا۔

الدتعالى نے استے مجوب كومقام محودكى بشارت دى۔ بدكتا ہے كہ جھے الهام ہوا۔ "الد الله ان يبعثك مقاماً محموداً "الله تعالى جا بتا ہے كہ تجھے (مرزا قاديانى) مقام محود كى پہنچادے۔ (مرزا قاديانى) مقام محدد كى پہنچادے۔

(اعاداحرى) ش المستام: "اور جمع بتلايا كميا تما كه تيرى خرقر آن اور صديث ش موجود مهاورتوى الآ بسكا مصداق م كن هو المذى ارسل رسوله باللهدى و دين السعق لينظهره على المدين كله "يعنى الله وهم من في المستورسول (مرزاعلام احمد قاويانى) كو مدايت اوروين فق و مرجيجا مهارتا كدوه الله وين كومار مدويول برغالب كريد و نوول برغالب (اعجازا حرى مردزائن جهاس ١١٣)

كيا ايس عض ك دائره اسلام س خارج بون كم متعلق جميس كمى عالم س مسكله وریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ بیدہ ہرزہ سرائیاں ہیں۔جن کی جراکت اس سے پہلے آنے والع جمولة مدعيان نبوت كوند موسكى است بهم استخ ايمان كى كمزورى كميس يا الكريز كي تكلينول كا كرشمهاس كے وجودكو برواشت كياجا تار ماہے۔ورندراجيال اور يكھر ام وغيره كى بكواسيات اس کےمقابلہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتیں۔

اب آپ نود فیصله کریں که وه عقید هٔ جس پر ابتذاء ہے آج تک امت مجمد بیطی صاحبها اضل السلوة والسلام كا اجماع ربامواورجس زمانه ميس جسكسي في نبوت كا وعوى كيا مواسع صرف كافروم تدقرارندور ويأكيا موبلكاس كاستيصال ادرقلع قمع كرديا كياموتو آج الياهخص يأكروه ملت اسلاميه كاجزوكيي روسكما بع؟ خصوصاً مرزاغلام احمد قادياني جس كى محتا خيال اورآيات قرآنی میں تریفات کی بیکیفیت ہواس کواسلام اپنے ماننے والوں کی صفول میں کیسے برواشت کر

سکتاہے؟

مرزا قادیانی اوران کے جانشینوں کی متندتح ریوں سے بد بات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ انہیں ندامت مسلمہ کے ماضی ہے کوئی عقیدت ہے نداس کے حال سے کوئی ولچیسی ہے اور نستنقبل کے بارے بیس ہاری امتکوں میں کوئی کیسانیت ہے۔ ملت اسلامیہ کے جودشمن تے پیلوگ انہیں سر پرست بھیتے رہے جس انگریز نے برصفیر میں اسلامی افتد ارکا جراغ گل کیا۔ جاری تفافتی اور تہذیبی قدرول کو بے رحی سے روند ڈالا۔ جارے اوقات کو درہم برہم کر دیا۔ ہارے مدارس اور علمی اوار مے مقفل کر دیے۔ وہ آگریز جن کی خون آشام مکوار ہمارے لاکھول بے گنا ہوں کے قل کے بوجھ ہے خم ہے۔جنہوں نے ہمارے فخر روزگاں علماء وفقهاء وانقیاء کو درختوں کے تنوں کے ساتھ یا ندھ کر گونی سے اڑا دیا۔

حضرت مولانا فضل حق خیرآ بادی اور ان کے جاں شار ساتھی رحمتہ اللہ علیم جزائر ایڈیمان میں آگریزوں کی سفا کا نہ قید میں جام شہادت نوش کر مجے ۔وہ آگریز جن کے نایاک ہاتھ ملت کی ردائے ناموں کو تار تار کرنے میں اس وقت بھی کوشاں تھے۔کیانسی باغیرت مسلمان کے ول میں ان وشمنان اسلام کے لئے خیرسگالی کے جذبات پائے جاسکتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی ساری عران کی چاہلوی میں گلےرہے۔ انہی کی مدح سرائیاں، انہی کے لئے وعائیں، انہی کے پنی استبدادکومضبوط کرنے کے لئے تقریری اور تصنیفی میدان بیس مخلصانہ کوششیں ،خود ہی فیصلہ سیجیح كه أكر ملت اسلاميه اور فرقة كاويانيه شران كے علاوہ اوركوئي اختلاف ند موتا تو كيا اليے غدارو ل

اور طت فروشوں کوا چی صفول بیں جگرو یے کے لئے ہم تیار ہوتے قر آن کریم جواللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔اس بیں ایک بارنیس بار بار تھم دیا گیا۔

''یا ایها الدین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری اولیاه بعضهم اولیه بعضهم اولیه بعضهم منکم فانه منهم آن الله لا یهدی القوم الظلمین (مادده ۱۰) ''اسایمان والوایمودونسارگی وا پنادوست نها وَدوه ایک دوسرے کودست بیل تم میں سے جو محض آن کو اپنادوست بنائے گا تو دوان میں سے ہوگا۔ (لمت اسلامیہ سے خارج کریا جائے گا کہ وارت میں دیا ہے تک اللہ تو اللہ کا قربان کا دیا اور اللی اتو کی۔

ایک دوسری جگدوه اور کھل کراپی نیاز مندی اوراپی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں: "جھے

ہورکارا گریزی کے تق میں خدمت ہوئی وہ بیتی کہ میں نے پہاں ہزار کے قریب کتابیں
اور سائل اوراشتہا رات چھوا کر اس ملک اور نیز دوسرے با داسلام میں اس مضمون کے شائع کئے
کہ کورنمنٹ اگریزی ہم مسلمانوں کی حمن ہے۔ لہذا ہر ایک مسلمان کا بیفرض ہوتا چاہیے کہ اس
کورنمنٹ کی تجی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کا شکر گزار اور دعا گور ہے اور بیکتابیں میں
نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فاری ، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام مکوں میں پھیلادیں۔ "
رستارہ تھے میں میں ہوئی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام مکوں میں پھیلادیں۔ "
رستارہ تھے میں میں ہوئی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام مکوں میں بھیلادیں۔ "

مرزا قادیانی نے اپنے عربی رسالہ نورالقر آن میں انگریز کے بارے میں جو خوشا مدانہ الفاظ بکھے ہیں اوراپنے بارے میں جو تعلیاں کی ہیں وہ بھی ملاحظ فرما کیں؟

''فلی ان ادعی التفرد فی هذه الخدمات ولی ان اقول اننی و حید فی هذه التاثیدات ولی ان اقول اننی و حید فی هذه التاثیدات ولی ان اقبول انی حرزلها و حصن حافظ من الآفات و بشرنی ربی وقال ماکان الله لیعذبهم وانت فیهم فلیس للدولة نظیری ومثیلی فی نصری وعونی وستعلم اللدولة ان کانت من المتوسمین ''محی ومثیلی فی نصری کرمی ان خدمات کوانجام دی شرم مخرد بول اور محی ترکی کرمی ان

خوشا مد وتملق کا پیسلسلہ بڑا طویل ہے۔ آخر میں ایک اور حوالہ پیش کرنے پر اکتفاء کرتا موں۔ بیا نداز لگانا آپ کا کام ہے کہ مرزا قادیانی ذات کی کن پہنیوں میں گر پچکے تھے۔ چوہیں فروری ۱۸۹۸ء کوانہوں نے ایک درخواست لیفٹینٹ گورز پنجاب کی خدمت میں ارسال کی۔ جس کا ایک پیرا آپ بھی پڑھئے۔

"دیالتماس ہے کہ سرکار دولت مدارایے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادر جانگار خاندان فابت کر پچی اور جس کی نسبت گور نمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے بمیشہ متحکم رائے سے اپنی چشیات میں میڈوای وی ہے کہ وہ قدیم سے سرکاراگریزی کے فیرخواہ اور خدمت گذار میں خود کاشتہ پووے کی نسبت نہایت جزم واضیاط سے حقیق وقود سے کام لے اور اپنی بیسی محام کو اشارہ فرمائے کہ وہ مجمی اس خاندان کی فابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ فرقے کے اور میری جماعت کو عزایت اور میریانی کی نظرے و کھے۔"

( كمّاب البريص ١٦ فزائن ج١١٠ ٥٠٠)

کوئی فخض اس خلاجی میں جالا ہوسکتا ہے کہ اگریز ندہ یا عیسائی ہے۔ مرزا قادیائی فے مرزا قادیائی نے مرزا قادیائی نے عیسائیوں کے ساتھ مناظر رہے ہی کئے۔ اشتہار بھی لکالے۔ پھلٹ بھی چھاپے اور کتابیں بھی تھنیف کیس اوران میں عیسائیوں کو خوب رگیدار ہے۔ ان کی بیضد مت کیا کوئی کم ہے۔ اس کے بارے میں عرض ہے کہ لیس پردہ حقیقت کچھاور ہے جس سے مرزا قادیائی نے پردہ اٹھایا ہے۔ ان کی تھنیف (تریاق القلوب فیمرنبر ۳ میں ہے، فزائن ج ۱۵م، ۳۹) ہے۔ جن کا عنوان طاحظہ کے قائل ہے۔

حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجز انہ درخواست

اس کے همن میں لکھتے ہیں: '' میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادر ہوں اور میں اس کے همن میں لکھتے ہیں: '' میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض کا در ہوں اور عبدا عثران سے بڑھے گئے۔ ایک کتابوں اور اخباروں کے پڑھئے سے بیا ندیشہول میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک جوش رکھنے وائی قوم ہاں گلمات کا کوئی سخت اشتعال و بنے والا اثر پیدا ہو۔ تب میں نے ان جوشوں کو خوش کر کے لئے اپنی سیح اور پاک نیت سے بہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لئے عکمت عملی بہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر تحق سے جواب دیا جائے۔ تاکہ سر لیع الخفیب انسانوں کے جوش فرو ہوجائیں اور ملک میں کوئی بدائنی پیدا نہ ہو۔''اس افتباس سے معمولی فکر ودائش کا آردی بھی ہے ہے سائل ہے کہ عیسائیت اور اس کے رو میں ہے جوش و خروش مرزا قادیانی کی محض حکمت عملی تھی۔ ورندان کا اصل مقصد تو صرف آگریز کی چا پاوتی کرنا اور تصیدہ خوانی کرنا تھا۔

اب ش آپ کوایک دوسری چیزی طرف متوجد کرتا ہوں۔ افرادی طرح قوموں پر بھی ادبار وانحطاط کے دورآیا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کواپی قوم سے قبی انس ہوتا ہے وہ ان ناسازگار حالات ہیں بھی اپنی قوم کے جذبات غیرت وحیت کوشند انہیں ہونے دیجے۔ وہ آئیس ہرا نداز حالات ہیں بھی اپنی قوم کے جذبات غیرت وحیت کوشند انہیں ہونے دیجے۔ وہ آئیس ہرا نداز حاصل کرنے کی امنگ کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب بھی حالات مساندت کرتے ہیں وہ وثمن کے حاصل کرنے کی امنگ کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب بھی حالات مساندت کرتے ہیں وہ وثمن کے جذبات ہیا ہو کی خرات کے ایس جہار ہی ہیں۔ جب بھی حالات مساندت کرتے ہیں وہ وثمن کے جذبات ہیا ہو کی خرات کی طرح اللہ آتے ہیں۔ چشم زون میں وہ قوم جو بھیٹروں کے گلہ کی طرح ب بس اور ضعیف تھی۔ ثیروں جس کی اور شعیف ہی جرات کے ایس جی نہیں دیکھا گیا اور شعیف تھی۔ ٹی سال کی عظمت کا پھریا او نی بہت او نیچا لہرانے لگتا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ تو م کا کوئی خرات کی ہم ہواور وہ ان جذبات جرت کو پکل دینے کے لئے اپنی ساری عمر کھیا کے دران کو تلقین کرے کرتم اوار وہ ان جذبات جرت کو پکل دینے کے لئے اپنی ساری عمر کھیا زندگی بسر کرو۔ ایسا کہنے والاقوم کا دیم کرتا ہے۔ تو م کا غدار ہوتا ہے۔ وشمن کا ففتھ کا کم ہوتا ہے۔ تو م کا غدار ہوتا ہے۔ وشمن کا ففتھ کا کم ہوتا ہے۔ تو م کا غدار ہوتا ہے۔ وشمن کا ففتھ کا کم ہوتا ہے۔ تو م کا غدار ہوتا ہے۔ وشمن کا ففتھ کا کم ہوتا ہے۔ ثبی کا مقام تو بیزا دیجا ہے۔ اسے تو ایک خدم ایک کو بین ہے۔

اب آپ ذرا مرزا قاویانی کے دفتر پندونسائع میں سے چندنسائے ول تھام كرغور سے

پڑھئے۔ آنجمانی کی حقیقت آپ پرواضح ہوجائے گی۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں: "میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت اگریزی کی تائید وجمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور اگریزی اطاعت بارے میں اس قدر کتا ہیں گھی ہیں کہ اگروہ اسٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بحرستی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام کما لک عرب، مصر اور شام اور کا بل اور دوم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ فیرخواہ بن جائیں اور مہدی خونی اور میں جائیں جو احقوں کے خونی اور میں کی ہے اصل رہ ایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احقوں کے دلوں کو تراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہوجائیں۔"

(ترياق القلوب ص ١٥ ارزائن ج ١٥ص١٥٥ ١٥١١)

ایک دوسرے مقام پر اپنی کتابوں کی کشت کا اظہار کرنے کے بعد ان کے اثر ات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ''اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے غلط خیال چھوڑ دیئے۔ جو تافیم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ بیا یک ایسی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی ہے کہ مجھے اس بات پرفخر ہے کہ پرکش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان نہیں دکھلاسکتا۔'' (ستارہ قیمرہ میں بڑائن جے اس میا

مرزا قادیاتی نے منارۃ اُسی کی تغییر کے لئے چندہ کرنے کے لئے جواشتہار دیا اس کے چندالفاظ بھی ملاحظہ فرما کیں: 'سوآج ہے دین کے لئے لڑناحرام کیا گیا۔اب اس کے بعد جو دین کے لئے تکوارا ٹھا تا ہے اورغازی کا نام رکھوا کر کا فروں کو تل کرتا ہے وہ خدااوراس کے رسول کا نافرمان ہے۔'' (اشتہار چندہ منارۃ اُسے ضمیر خطبہ الہامیرس ہے بخزائن ج۲اس ۱۵)

ان کے دوشعر بھی من کیجئے کہتے ہیں۔

دشن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد مکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال

(در تمین ص ۵۴ تخد کوار دید ۲۰ ، ۱۲ ، ۱۵ فرد ائن ج ۱۵ ص ۱۷ ، ۱۸ ک

جس نے امت کواگریز کی ابدی غلامی کے لئے تیار کرنے میں ساری عمر کھیا دی ہوہم مجور ہیں کداسے ملت کا بدخواہ اور غدار قرار دیں۔ جس طرح خارش ذوہ کتے کو محبد میں ہم واخل نہیں ہونے دیتے۔ ای طرح ہم ایسے غلاموں کوح م ملت کے پاس تک نہیں بعظے دیں گے۔ اس

www.besturdubooks.wordpress.com

مخض کی بواتھیوں اوراسلام پراس کی زیاد تیوں اور طب کے خلاف اس کی ساز شوں کی کوئی انتہاء خیس مرز اقادیا ٹی نے صرف ہی پر بس تیس کی۔ بلکدامت جمریہ کے مشتکم قلعہ میں شکاف ڈالنے کی جسارت سے بھی وہ باز نہ آئے۔وہ عمر مجر طب اسلامیہ کو پارہ پارہ کرکے اپنے اگر پر جحسنوں کے قدموں پر لا ڈالنے کے لئے سم کرداں رہے۔

ان دشمنان دین ولمت کی گتا خیاں ،قرآن کریم کی آیات میں واضح تحریف اورامت محمد بینی صاحبها افضل الصلاق والتسلیمات کے طلاف ریشہ دوانیوں کی طویل داستان آپ نے ملاحظ فرمائی کیکن اس گھتا و نی سازش کے ایک انتہا کی سنتی خیز کروار کو بے نقاب کرنے کے لئے ضروری محسوں ہوتا ہے کہ قارئین کی خدمت میں مفکر اسلام شاعر مشرق ترجمان حقیقت حضرت علامدا قبال کے اس مضمون کا اقتباس چیش کیا جائے۔ جوانہوں نے جواہر لال نہرو کے سوالات کے جواب بیں کھتا تھا۔

اس میں انہوں نے مسلد کی نزاکوں کو پاٹی نظرر کھتے ہوئے بھٹ کی ہے اور آخری فقرے میں اس چیز کو بدی جامعیت کے ساتھ بیان کردیا ہے کدان مندرجہ بالا اختلافات کے باوجود مرزائی امت مسلمہ سے ایٹے آپ کوایک اگ امت کو لیٹیں مائے۔

علامہ لکھتے ہیں۔ ''اسلام لاز ما آیک و بی بنا صف ہے جس کی صدود مقرر ہیں۔ یعنی وصدت الو ہیت پر ایمان دراصل ہے آخری میں بنا صف ہے آخری یعنین بی وہ حقیقت ہے ہو مسلم اور غیر سلم ہے درمیان وجہ اتیاز ہے اور اس امر کے لئے فیعلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یائیں۔ مثل برہمو مان خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم کو خدا کا تی فیمبر مانتے ہیں۔ لیکن آئیس ملت اسلامیہ میں شار تین کیا جا سکتا۔ کیونکہ تاور کا دیائیوں کی جا رسول کریم کی خوا کی جا میں میں اور سول کریم کی شم نبوت کو نبیس مانے۔ جبال کک جمعلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حدق اسل کوعور کرنے کی جسارت میں کررکا۔

ایران میں بہائیوں نے تم نوت کاصول کوسریجا بھٹلایا۔ لیکن ساتھ بی انہوں نے بھی تعلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل ہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحثیت دین کے خداکی طرف سے طاہر ہوا۔ لیکن اسلام بحثیت سوسائٹی یا طمت کے رسول کریم کی مخصیت کامر ہون منت ہے۔''

میری رائے بیں قادیانوں کے سامنصرف دورانی بیں یادہ بہائوں کی تقلید کریں یا

قتم نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو پورے منہوم کے ساتھ قبول کرلیں۔ان کی جدید تاویلیس محض اس فرض ہے ہیں کہان کاشار صلقۂ اسلام ہیں ہوتا کہ آئیس سیاسی فوائد کی سکیس۔ (حرف اقبال ص ۱۳۱، ۱۳۲۰)

مرزائی اینے آپ کوامت تسلیم کرتے ہیں۔ ووصرف سیای اور معاثی فوائد حاصل کرنے ك ليّ المناسلاميد من محيد بناج بيرجس كمتعلق معزت علامه في اشاره كياب. جب م بہلے حضرت علام اور پیڈے نیم و کے اس علمی مباحثہ کے بڑھنے کا انفاق ہوتا ہے ق مجصين جرت مولى كريفت نمرو كول ش قاد باغول كالمدول كاكيد يكا يك جذب يداموكيا-سائ، ویمی اور نظریاتی احتبار سے مرزائیوں کے درمیان اور ان کے درمیان بعدالمشر قین تفاده واحمر رول کے شامدی اوران کے اقتدار کے معبوط کرئے کے لئے برطرح کوشاں اور پیڈٹ نہرو ہندوستان کی آ زدی کے لیڈراوراُنگریزی افکدار کے دعمن، خدا کے مکر، شوشلسٹ آئیں کیاسوجمی کہوہ قادیا تیوں کی وکالت کرنے لگ مکئے۔ آ فرکار پروفیسرالیاس برنی مرحم ومغور کی شرو آ قاق کاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ڈاکٹر شکر داس کا ایک مضمون نظر سے گزرا۔جس سے وہ اضطرب ختم ہو کمیا۔اخبار بندے ماتر م موروز ۲۲ رابر بل ۱۹۳۳ء میں ڈاکٹر فتکر داس کا ایک مضمون شاکع ہوا۔اس کے ضروری اقتباسات پیش کرتا ہوں۔وہ لکھتے ہیں: "اس سے اہم سوال جواس وقت ملک کے سامنے در پیش ہے۔ وہ بیہ کے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کس طرح قوميت كاجذب يداكيا جائ .... بندوستاني مسلمان اب آپ كوايك الك قوم تصور ك بیٹھے ہیں اوروہ دن رات عرب کے ہی گیت گاتے ہیں۔اگران کا بس عطے تو وہ ہندوستان کو بھی عرب كانام دے ديں۔''

"اس تاریکی میں اس مایوی کے عالم میں ہندوستانی قوم پرستوں اور مجان وطن کوایک بی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہے اور وہ آشا کی جھلک اسمہ یوں کی تحریک ہے۔ جس قدر مسلمان احمہ بت کی طرف راخب ہوں گے وہ قادیان کواپنا کہ تصور کرنے لکیس کے اور آخر میں محب ہنداور قوم پرست بن جا کیں گے۔مسلمانوں ہیں احمہ یے تحریک کی ترتی ہی حربی تہذیب اور پان اسلام ازم کا خاتمہ کرستی ہے۔"

''جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہوجانے براس کی شردھا اور مقیدت رام کشن، وید، گیتا اور رامائن سے اٹھ کر قرآن اور عرب کی بھوٹی میں منتقل ہوجاتی ہے۔ ای طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زاوید نگاہ ہدل جاتا ہے۔ حضرت میں منتق میں اس کی مقیدت کم ہوجاتی ہے۔ مکہ، مدینداس کے لئے روایتی مقامات رہ جاتے ہیں۔ یہ بات عام مسلمانوں کے لئے جو ہروقت پان اسلام ازم اور پان عربی سنگلن کے خواب دیکھتے ہیں گتنی ہی مایوں کن ہو۔ مگر ایک قوم برست کے لئے باعث مسرت ہے۔''

حضرت علامه اقبال کے مقالہ کے اقتباسات اور ڈاکٹر شکر داس کے مندر جات سے بیہ بات پوری طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ مرز انی جماعت کی اصلیت کیا ہے اور بیک سلم شخر کید کا شاخسانہ ہے۔ اب جب کہ مملکت خداداد پاکستان کی ایک نتخب اسبلی کی طرف سے اس خطرناک اقلیت کو غیر سلم قرار دیا جاچکا ہے اور اس اسبلی کی طرف سے بقرار دادہ بھی پاس ہوچک ہے کہ مرز اکیوں کو کلیدی آسامیوں سے الگ کر دیا جائے اور انہیں اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کی ہرگز اجازت نددی جائے تو گھر کیا وجہ ہے کہ آج تک ارباب بست و کشاد کی طرف سے اس سلسله میں مجر انتخافت کا مظاہرہ کیا واجہ ہے اور آن جائے کوئی واضح اقدام نہیں کیا گیا۔

ستم کی بات توبیہ کراس اسلامی جمہوریہ کے فتلف تغلیمی اداروں میں غیر مسلم مرزائی۔ اسلامیات کی تعلیم دینے پر مامور ہیں اور طلباء کے معصوم اذبان کو مسموم کرنے کے دھندوں میں مصروف ہیں۔عوام کے بار باراصرار کے باوجود کا کہ قعلیم کے کار پردازٹس سے مس نہیں ہوتے۔

واضح رہے کہ مرزائی جماعت پٹیل اور گاندھی ہے بھی زیادہ پاکستان کے بارے بدائدیش ہے۔ ان کے کارکنوں نے کسی زمانہ بیں بھی پاکستان کو کمزور بنانے بیس کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ سرظفر اللہ کی وزارت کا دور ہویا ایم ایم ایم کی اقتصادی پالیسی برایک نے پاکستان کو کھوکھلا ہی کیا ہے۔ اس لئے مملکت خداداد پاکستان کی بربی خواہ حکومت کا فرض ہے کہوہ اس اقلیت کو کلیدی آسامیوں خصوصاً محکمہ تعلیم ہے دور رکھے اور ان کی نام نہاد فرجی سرگرمیوں پر پابندی عاکد کرے۔ کیونکہ کسی جمی اسلای نظریاتی سلطنت میں خلاف وین اور خلاف وطن مرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جاسکا۔

ل محور ثمنا انفركا مج بهير وضلع سركودها اوركور ثمنت البيروني و محرى كا مج پند داد نخال اس كى داختي مثاليس بين -



## مسنواللوالوفن التعينو

مرزائيوں نے ١٩٨٨ء ميں ايمنٹ اعزيفل كے پاس درخواست دائرى۔ پاكستانى عكومت امار حقق پا بال كررى ہا اور جميں اس ممكلت سے جائز مراعات سے محروم ركھا جاتا ہے۔ يہر كت وہ وہ وَقَا فَو قَا كر حق رسيح ہيں۔ اس وقت كے مك كريم اور جن المحرفياء الحق صاحب نے اس عالمى پليك قائم برممكلت خداداد پاكستان كى نمائندگى كے ليے حضور ضياء الامت و بير سيد كرم شاق كا احقاب كيا۔ آپ نے اس اہم ترين موقع پر جس حسين اعداد بير كستان اور اسلام كى نمائندگى كى وہ تاريخ كا جزو بن و كل ہے د آپ " كائندمرز ائيت اور پاكستان" كے عنوان سے قام رائي ميں۔

سپریم کورث آف یا کتان کشریت ایسلید نی کا اجلاس ۱۹۸۹ و ۱۹۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸

فیصاس می کا بین است میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا کوئی تجرب ندافا۔ پہلے تو میں سہا اور خیال کیا کہ صدر مجترم سے معذرت کر لوں اور درخواست کروں کہ کی ادر موزوں آدی کا اس اہم کا م کے لئے استان کی جائے لیکن گھر مجھے بید حدیث شریف یاد آئی جس میں حضور تی کر پیم کا گئے نے ارشاد فر بایا ہے: '' جس منصب اور قدداری کا کوئی فخص مطالبہ کرتا ہے اور وہ منصب اسے دیا جا تا ہے۔ قو اللہ تعالی اس کواس کی ذاتی تا بلیت کے حوالے کرویتا ہے کہ تم نے یہ منصب طلب کیا تھا۔ ہم نے جمہیں و سے دیا۔ اب قو جان اور تیرا کا م بھین اگرین ما کے وہ منصب اور ذمه داری کسی کوسپروکی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی خود اس مخض کی ایداد کرتا ہے اور راہنمائی فرما تا ہے۔''

میں نے سوچا کہ اس چڑکا مطالبہ ش نے تو فیس کیا اور نہ اس قسم کی طلب میرے حاشیہ خیال میں ہمی کے سب ارشاد حاشیہ خیال میں ہمی نمودار ہوئی۔ اب آگر بیرفرض میرے ذمہ لگایا گیا ہے تو حسب ارشاد مصطوی اللہ ، اللہ تعالی میری خواور را جنمائی فرمائے گا اور جب اس کی اعداد میرے شال حال ہوگی تو پھر شکلیں خود بخود آسان ہوتی جا کمیں گی۔ چنا نچہ اللہ تعالی پر مجروسہ کرتے ہوئے میں نے صدر محترم کی اس خواہش کی محیل کا عزم کرلیا۔

لا ہور سے جس ۸راگست کو بھیرہ والی آیا۔ ۹، ۱ راگست دوروز سین بھی ااور ضروری اللہ ہور سے جس ۸راگست کو بھیرہ والی آیا۔ ۹، ۱ راگست دوروز سین بھی ااور ضراب پختا اس نے اس کے بارے جس اپنے امہاب کے ساتھ مقورہ بھی کیا اور آئیس مناسب ہدایات بھی دیں۔ ااراگست کو بھیرہ سے روانہ ہوا۔ ساڑھے تین بجے فاران خسری کے وفتر جس متعلقہ حکام سے طاقات کی ، رات کو ڈیڑھ بجے بی آئی اے کی فلائٹ سے بینیوا کے لئے روانہ ہوگیا۔ فرینگفرٹ جس دواڑھائی تھنے انظار کرنا پڑا بی آئی اے کی فلائٹ سے بینیوا کے لئے روانہ ہوگیا۔ فرین حسما بسعید والوی ایئر پورٹ پورٹ بینیوا بینیا۔ عزید مقاب سعید والوی ایئر پورٹ پر تو ساتھ لے کئے اور انٹرکانی نینٹس کے کمرہ نمرہ ۱۹ ایمل جھے پہل کے اور انٹرکانی نینٹس کے کمرہ نمرہ ۱۹ ایمل جھے بھیر ایا۔ جس نے ان سے گذارش کی کہ جھے بہاں کے طالات سے پالنفسیل آ گاہ کریں اور جو برگرام ہواس سے بھی مطلع کریں۔

چنا نچرانبوں نے جھے وہ پیفلٹ دیئے۔ جس میں مرزائیوں نے حکومت پاکستان پراور پاکستان کے عوام پر برقتم کے بے سروپا الزامات عائد کے ہوئے تھے۔ یہ پیفلٹ پاتھور تے اور ایک خانی الذہن انسان کوطرح طرح کی فلاقبیوں بس جٹلا کرنے کے لئے مؤثر فابت ہو تکتے تھے۔

سفیرصاحب نے بتایا کہ'' ہیوئن رائٹس'' (حقوق انسانی) کے سب کمیشن کا اس دفعہ پاکستان ممبر نہیں ہے۔ اس لئے ہم نداس میں تقریر کر سکتے ہیں نہ کی مقرر کے اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ دوئنگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ البنتہ بحیثیت مبصراس اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ہم نے ہے لئے کیا کہ ہرروز ان ممبران میں سے دو تین ممبران کو لئے (صبح کے کھانا) پر مدمو کیا جائے ایک بجے سے ہمن بجے تک میڈنگ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس وقفہ میں ان سے تبادلہ خیال کیا جائے اور حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے۔اس کے بغیر ہمارے لئے اور کوئی چارہ کارنہ تھا۔

مخر م سفیرصاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ہر روز کے لئے تین ممبران کو مدعوکریں ہے۔
ہفتہ اور اتوارچھٹی ہوتی ہے۔ میں نے بید وودن مطالعہ میں اور اس موضوع کی تیاری میں صرف
کئے سفوموار کو میں سفیر کے ساتھ سب کمیشن کے اجلاس میں بحیثیت مصر شریک ہوا۔ اس اجلاس
کے چیئر مین مسٹر بھنڈ ارا تھے۔ جو بھارت کے نمائندہ تھے۔نصف کول دائرہ کی شکل میں سٹیج کے
سامنے کرسیاں گلی ہوئی تھیں۔ پہلی قطار میں کمیشن کے ممبر صاحبان تشریف فر ماتھے۔ دوسری قطارہ
میں ان کے معاونین کے بیشنے کے لئے ششتیں تھیں۔ تیسری قطار میں مصر بیشے تھے۔ جن میں میں
میں ان کے معاونین کے بیشنے کے لئے ششتیں تھیں۔ کنمائندگان تھے۔ کائی دیر تک میں ممبر ان کی
تقارر کومنتار ہا۔ ایک بے وقفہ ہواتو میں والی جائیا ہیا۔
تقارر کومنتار ہا۔ ایک بے وقفہ ہواتو میں والی جائیا ہیا۔

ہم نے لیخ پر مختلف مجران سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کا جو پر وگرام تشکیل دیا اس کی پہلی نشست ۲ اراگست ۱۹۸۸ء بروزمنگل ہوئی۔ ان میں مصراور اردن کے معزز ارکان مدعو سے اور رات کو خصوصی طور پر چین کے مجرکوہم نے ڈنر پر بلایا تھا۔ چنا نچہ بیسلسلہ ۲۵ راگست ۱۹۸۸ء تک جاری رہا۔ اس روز بھی خلاف معمول رات کوہم نے مشر جینڈ ارا اور مسر بھنڈ ارکو ڈنر پر مدعو کیا۔ ان نشستوں میں ماحول بڑا دوستا نہ اور تکلف و تشنع سے بالکل میر اتھا۔ میں نے ان کو دو تین با تھی۔ میں کیا۔ ان مستحصانے کی کوشش کی۔

کہلی بات او بھی کد نیوی نظانظر سے قو موں کے علیمدہ علیمدہ ہونے کی چندو جوہات جیں۔ ان میں وطن، زبان، نس ، چرے کی رحمت وغیرہ کوائیت حاصل ہے۔ لیکن فدہی نظار نظر سے امتوں کی علیمد گا ایک ہی سب ہے جب کسی امت کا خصوصی تعلق ایک نبی کے ساتھ ہوجا تا ہے تو ایک علیمدہ امت معرض وجود میں آجاتی ہے۔ میں نے انہیں کہا مثال کے طور پر آپ مسلمانوں کو لیجئے۔ ہم سلمان ، معزت موٹی علیہ السلام کوصا حب کتاب، صاحب شریعت نبی اور رسول مانے چین۔ ای طرح ہم حضرت عیدی علیہ السلام کو بھی صاحب کتاب، صاحب مجوزات نبی رسول مانے چین۔ ای طرح ہم حضرت عیدی علیہ السلام کو بھی صاحب کتاب، صاحب مجوزات نبی اور رسول شاہم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نہ ہم یہودی ہیں نہ ہم عیسائی۔ چونکہ ہمارا خصوصی تعلق سیدنا محمد رسول الشام کی ساتھ ہوتا میں اس سے عرض کرتا کہ آپ بھی حضرت موٹی علیہ السلام کو مانے عیسائی مجبر ہمارے ساتھ ہوتا میں اس سے عرض کرتا کہ آپ بھی حضرت موٹی علیہ السلام کو مانے

میں نے حضرت موئی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے نام بطور مثال ذکر کئے ہیں۔ چونکہ پیچلیل القدر رسول ہیں اور ہر مخض ان کے ناموں سے آشنا ہے۔ور نہ جس مخض کا جس نمی کے ساتھ خصوصی تعلق ہوگا وہ اس کا امتی ہوگا۔

دوسری بات ! جویش نے ان صاحبوں کو ڈئن شین کرائی وہ پیٹی کے کھینر کا آغاز آنجمائی مرز اغلام احمد قادیائی کی طرف سے ہوا۔ انہوں نے ہی تھی کہی کی مسلمان کے ساتھ ملی کر کھتا وہ کا فر ہے۔ نیز این بجیعین کو تھم دیا کہ ان بیس سے کوئی بھی کسی مسلمان کے ساتھ ملی کر کھاز ادانہ کر سے کہی ہی کسی مسلمان کے نماز جنازہ نہ پڑھے۔ خواہ کتا تھی اور پر بیز گار ہو۔ خواہ وہ چھ ماہ کا معصوم کر سے کسی مسلمان کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ خواہ کتا تھی اور پر بیز گار ہو۔ خواہ وہ چھ ماہ کا معصوم کی بھر ہو نیز انہیں منع کیا کہ وہ اپنی بچیوں کے دشتے مسلمانوں کو نہ دیں۔ پھر بیکھم صادر کیا کہ ان کی فہرست سے اگر کوئی شخص ان کا موں بیس سے کوئی ایک کام کر ہے گا تو اس کا تام میری امت کی فہرست سے فارج کر دیا جائے گا اور بیوا تعدو آ فاتی عالم بیں مشہور و معروف ہے کہ جب بائی کی نیز ست خارج کردیا جائے گا تو اس کی فہاز جنازہ بیل گرکت کی لیکن سر ظفر اللہ فان ، جو اس وقت پاکستان کے دزیر فارجہ سے ۔ انہوں نے موجود ہوتے شرکت کی لیکن سر ظفر اللہ فان ، جو اس وقت پاکستان کے دزیر فارجہ سے ۔ انہوں نے موجود ہوتے تو انہوں نے بری ؤ ھنائی سے بیہا: ''اگر قائد اعظم مسلمان سے تھ آ آپ یوں سمجھیں کہ بیں ایک تو انہوں نے بری ؤ ھنائی سے بیہا: ''اگر قائد اعظم مسلمان سے تو آپ یوں سمجھیں کہ بیں ایک

مسلمان حكومت كاكافروز برغارجه بهول اوراگروه مسلمان ندینه قویش ایک كافر حكومت كامسلمان وزیرغارچه بول-"

پاکتان میں قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیئے جانے کی تفصیلات ہے آپ آگاہ موں کے لیکن اتنی بات عرض کرنا ضروری مجھتا ہوں کہ بیقر ارداد فدہی علماء کی کی کا نفر اس اور کی اجتماع میں منظور تیل کی ۔ جلک اے پاکتان کی آئیں ساز آسیلی نے اتفاق رائے ہے منظور کیا تھا اور وہ بھی ہفتوں بلکہ مجینوں کی سوچ بچار اور فور وگئر کے بعد وہ طویل مہاحشہ اور علمی فدا کرہ کیلام فرنہیں تھا۔ بلکہ قادیا فی بات کی علم فرنہیں تھا۔ بلکہ قادیا فی جماعت کے اس وقت کے امیر جناب مرزانا صراحمہ نے بھی اپنی بھا عت کے علم اور فضلاء کے ساتھ اس میں شرکت کی تھی اور ایک ایک تلتہ پر کرما گرم بحث ہوئی بھی اور آخر میں مرزانا صرصاحب نے جب بیا علان کیا کہ میں مرزا غلام احمد قادیا فی کو نبی مانت ہوں اور جو فض ان کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو کا فر مجمعتا ہوں تب پاکستان کی آئین ساز آسیلی کے تمام ارکان نے متفقہ طور پر اس قرار دادا کو پاس کیا اور آپ جانے تیں کہ جو قرار داد قانون ساز آسیلی میں پاس ہواور اس کو صرف اکثر ہے تائی کو نبی نہیں ہو اس قرار دادا کو ان انگار کر سکتا ہے؟ اور اس قرار دادا کو انقاق رائے ہے ساز آسیلی میں پاس ہواور اس کو صرف اکثر ہے تائے اور اس قرار دادا کو ان انگار کر سکتا ہے؟ اور اس قرار دادا کو ان انگار کر سکتا ہے؟ اور اس قرار دادا کو ان انگار کر سکتا ہے؟ اور اس قرار دادا کو ان انگار کر سکتا ہے جو انہوں نے آئین ساز آسیلی کے ہالی کو نمی نہیں بات وہ کا فر ہے ۔ دائرہ اسلام میں سب کے سامنے کیا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیا فی کو نمی نہیں بات وہ کا فرے ۔ دائرہ اسلام ہے خادر ہے ۔

اس وفت مسلمانوں کی تعداد و نیامی ایک ارب کرگ ہمگ ہے اور قادیا فی ایک لاکھ چھیں ہزار ہیں۔ اگران کے امیر کے کہنے کے مطابق صرف یہی مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام و نیا کے مسلمانوں کو بیک قلم دائر ہ اسلام سے خارج کرویا۔ بیت قادیا نیوں کا بی دل گردہ ہے۔ کوئی منصف مزاج مختص ایسا کہنے کی بلکہ ایساسو یے کی بھی جسارت نہیں کرسکا۔

تیسری بات ! جویس نے ان صاحبان کے گوش گزار کی تھی وہ بیتی کہ بیلوگ شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے انسانی حقوق پامال کئے جارہے ہیں۔ ہمیں قمل کیا جارہا ہے۔ ہماری عبادت گا ہوں کو پیوندخاک کیا جارہا ہے۔ ہمیں ملازمتوں سے نکالا جارہا ہے۔ وغیرہ وغیرہ ! اس کے بارے میں عرض ہے کہ پاکستان کے عوام ، اسلام کی برکت سے استے فراخ دل اور عالی ظرف واقع ہوئے ہیں کہ اس ملک میں بہت ہی غیرمسلم آفلیتیں آباد ہیں۔ ہندہ ، عیسانی، پاری و فیرولیکن جب سے پاکستان بنا ہاس وقت سے لے کرآج تک وہاں مجمی فرقد واراند فسادرو پذیر نیس بوا۔ مجمی کی جان، مال، آبرو پروست تعدی دراز قبیل کیا گیا تو ان فسادرو پذیر نیس بوا۔ ہم ان سے بوچھے ہیں کہ کون ساایا انسانی حق ہے جوکی اور پاکستانی کومیسر ہے۔ لیکن بیاس سے حوص اور پاکستانی کومیسر ہے۔ لیکن بیاس سے حوص ہیں۔

مثال کے طور پرآپ سب سے پہلے تعلیم میدان کو لیجئے۔ پرائمری سکول، ہائی سکول، کالح، پروششل کالح، ٹینیکل کالح، پوسٹ کر بچو ہے اور ہو خور ٹی کی سطح تک حصول تعلیم کے جتنے مرسطے ہیں۔ ان میں واخلہ کے لئے ان قادیا خوں پر کسی قتم کی کوئی پابندی نہیں۔ ان کے بچ میڈیکل کالح، انجینئر تک کالج اور دوسرے کالجز میں سینکٹو وں کی تعداد میں اب بھی زرتعلیم ہیں اور جنہوں نے اس سال فائل کے امتحان پاس کئے ہیں دہ حسب قواعد ملازمتوں پر متعین کردیئے ہیں۔ مقابلہ کے امتحانات میں بھی شریک ہونے پر بھی ان پر کوئی پابندی نہیں۔ ان میں سے جو کامیاب ہوتے ہیں ان کوئی پابندی نہیں۔ ان میں سے جو کامیاب ہوتے ہیں ان کواعلی مناصب یرفائز کیا جاتا ہے۔

جہاں تک مرکاری محکموں میں ملازمت کا تعلق ہے۔ سب سے اہم محکمے محکمہ وفاع کے بیں۔ ان میں وہ ہوائی ، بحری ، بری تمام افواج میں اعلیٰ ترین عہدوں پر متمکن ہیں۔ انٹیلی جینس محکمہ جو از صدا ہم اور حساس محکمہ ہے۔ اس میں محکم بنیادی پوسٹوں پر بیدلوگ فائز ہیں۔ وزارت خارجہ میں اہم مما لک میں اس جماعت کے لوگ سفارت کے فرائض انجام وے رہے ہیں۔ مشہور فیکٹریاں، کارفانے ان کے تقرف میں ہیں۔ میں ہیں۔ میں خور انش انجام وے درہے ہیں۔ مشہور مقامات پر کاروباری مرکز وال عرف میں ہیں۔ ہمیں بھی تعیش آئی اس کے علاوہ کون ساوہ حق ہے جو کسی اور پاکتانی کو قوصل ہے اور انہیں میں مرتبیں۔ البتدا یک حق ہے جواور کی پاکتانی کو حاصل نہیں۔ ایس میں البتدا یک حق ہے جواور کی پاکتانی کو حاصل نہیں۔ ایس میں البتدا یک حق ہے جو کوئی کرنا، اپنے ملک کو بدنا وہ میں ایس کے ملائل میں میں میں میں ہیں۔ بین اسٹے ملک کی بدگوئی کرنا، اپنے ملک کو بدنا وہ میں اس کے اور بدل کی تر بین کا خار میں کہ میں ان کے لئے کشاوہ ہے۔ بھر مجمی وہ اپنی کسیان آئی سے اس کے عور ن پاکتان کا وامن کی کرتے ہوئے پاکتان کا اور کوئی شہری ہے گوارائیس کرسکا کہ وہ غیرا توام کے کہ اس میں کہ کوئی کرا ہے۔ اس کے موجود پاکتان کا وامن کی کرتے ہوئے پاکتان کا اور کوئی شہری ہے گوارائیس کرسکا کہ وہ غیرا توام کے درامات سے ان کو موجود پاکتان کا دار کوئی شہری ہے گوارائیس کرسکا کہ وہ غیرا توام کے میں میں کرتا۔ پاکستان کا اور کوئی شہری ہے گوارائیس کرسکا کہ وہ غیرا توام کے میں سامنے اپنے ملک کی فیبت کرے اور دیوگو کے اپنے ملک کی فیبت کرے اور دیوگو کی شہری ہے گوارائیس کرسکا کہ وہ غیرا توام کی میں میں کرتا۔ پاکستان کا اور کوئی شہری ہے گوارائیس کرسکا کہ وہ غیرا توام کی میں میں کرتا ہے کہ کوئی ہے کہ کوئیس کرتا۔ پاکستان کا اور کوئی شہری ہے گوارائیس کرسکا کہ وہ غیرا توام کی خور میں کرتا۔ پاکستان کا اور کوئی شہری ہے گوارائیس کرسکا کہ وہ غیرا توام کی خور کرا کہ کی خور کی کوئی ہے۔

بدنام كرك خوش موتے ہيں۔

ا تنائے گفتگوش ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ یوگ کلم شریف کا تا گاتے ہیں، آپ بین فوج لیتے ہیں اور اس پر اپنی برہمی اور نارافسگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی انسانی حقوق کی پایالی کے زمرہ میں آتی ہے۔

من نے انہیں عرض کی کہ پیک ہمیں ان کے اس نیج پراعتراض ہے اور ہمیں ان کے سیوں پر یہ نیج آ ویزاں و کھر کا گواری ہوتی ہے لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہمان کے مرزا قادیائی نے اپنی کتابوں میں یہ کھا ہے کہ سور والفتح کی بیآ ہت: ''محمد رسول الله والمذین معه اشدا علی الکفار رحماء بینهم '''اس میں پہلا جملہ''محمد رسول الله '' نیخی محمد الله کا میں ہمان کے رائے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہ وات پاک نہیں جس کا نام '' محمد' ان کے جدا مجد نے رکھا جو چودہ سوسال سے اس نام سے پہلے نے نہیں جس کا نام '' محمد' ان کے جدا مجد نے رکھا جو چودہ سوسال سے اس نام سے پہلے نے بیں ۔ ان کے دوست بھی ، ان کے در شرعی ، ان کے مانے والے اور انکار کرنے بھی اس نے اس نام سے بہلے ہیں۔ اس نام سے نہیں ۔ اس نام سے نہیں۔

مرزا قادبانی کھتے ہیں کہ اس سے مراد فقط وہ نہیں بلکہ میں بھی ہوں۔اس سے بوی جسارت بھی کوئی سوکتی ہے؟ قرآن کریم جو ہمارے زد کیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آسانی صحیفہ ہے۔اس میں اپنی من مانی تاویل بلکہ من مانی تحریف سے کیا ہمارے دل نہیں دکھتے۔اگر اقلیت کے انسانی حقوق ہیں تو کیا اکثریت کا کوئی انسانی حق نہیں۔اگر اقلیت کے جذبات کو تھس پہنچانا ہر بات ہو کے کیا اکثریت کے جذبات کو تحروح کرنا کارٹو اب ہے؟

یہ آیت لکھ کروہ آیت کا غلامتی لیتے ہیں۔ اس لئے ہماری غیرت اس بات کو پرداشت نہیں کر کئی ایسافخض مرادلیا پرداشت نہیں کر کئی ایسافخض مرادلیا جائے جے ہم سلمان بی نہیں سجھتے۔

اس تفتگو میں سفیرصاحب جناب سعید دہلوی میری معاونت فرماتے رہے اور جب بھی بچھے ان کی اعانت کی ضرورت محسوس ہوئی بڑی فصاحت وبلاغت کے ساتھ وہ اپنا مدعا مہمانوں کے ذہن تشین کراتے رہے۔اس کاوش کا ایک نتیجہ بیہ ہوا کہ گزشتہ سال ممبران نے کھل کر ان لوگوں کی تائید کی تقی اور پاکستان پرتا ہوتو خطے کئے تقے۔اس سال اللہ تعالیٰ نے ایسافشل وکرم فرمایا کہ کی آئید مجمد نے بھی ہمارے خلاف ایک لفظ تک جیس بولا۔

ای اثناء پس کاراگست ۱۹۸۸ء کوایک عظیم سانحد وقوع پذیر ہوا۔ جس نے قلوب واز بان کو بلا کرر کھ دیا۔ ۲ رہتے پس اپنے کام سے فارغ ہو کر بستر پرآ رام کرنے کے لئے لیٹائی ما کہ کہنیفون کی تھنی بجی۔ پس نے ریسیورا ٹھایا۔ جناب سفیرصاحب بول رہے تھے۔ بھونیس آ رہا تھا کہ وہ کیا کہدرہے ہیں اور شایدان کے کرب والم کی الی بی کیفیت تھی۔ آئیس بھی معلوم نہ تھا کہ کیا کہدرہے ہیں۔ آخر بھٹکل تمام وہ اتنا کہ سکے کہ صدرصاحب کا طیارہ صادفہ کا گارہ وگیا۔ یہن کر سکت کی صدرصاحب کا طیارہ صادفہ کا گارہ وگیا۔ یہن کر سکتہ کی کیفیت تھی۔ بار ہادل نے مجود کیا کہ مسلم کر سکتہ کی کیفیت تھی۔ بار ہادل نے مجود کیا کہ والی پاکستان چلا جا کوں۔ لیکن پھراس خیال نے راستہ روک لیا کہ بس جس فرض کی اوا نیک کے دام کے یہاں بھجا گیا ہوں اس فرض کی اوا نیک سے پہلے اپنا مور چہچوڑ تا یہ مرد آئی نہیں۔ یہوفا وار کی طبح میں میں دینا ہوگا۔ اپنا فرض اوا کرنے کے لئے اپنی ساری صلاحیتوں کومھرونے کار رکھنا ہوگا۔

ہفتہ کےروز میں اینے ہوگل کے کمرہ میں تنہا تھا۔اخبار میں پڑھا تھا کہ دو بیجے یا کستان ے وقت کے مطابق شہید اسلام صدر جزل محد ضیاء الحق کی نماز جنازہ اوا کی جائے گی۔ جب گھڑی پر گیارہ بجے تو میں نے سوچا اب پاکستان میں دو 🕏 رہے ہوں گے۔ شاید ٹیلی ویژن والے جنازہ کی کچے جھلکیاں دکھائیں۔ میں نے ٹملی ویژن آن کیا۔سامنےوہ منظرنظر آیا جے د کمچہ کرول تھام کررہ گیا۔ یا کتانی فوج کے جیالے اپنے مرحوم صدر کے صندوق کو اٹھا کر لارہے تھے۔ایک گھنٹہ تک سوئٹرزلینڈ کے ٹیلی ویژن نے براہ راست تمام مناظر براڈ کاسٹ کئے۔وہ لمحہ بھی آیا کہ وہ دبلا پتلا جزل ضیاءالحق جس کی آواز کی گرج سے عالمی قوتوں برلرزہ طاری ہوجاتا تمارا بى آخرى آرام گاه يس ركه ديا كيا-جس كه او پستكوول من منى وال دى كىدوه آنسو، جو توم نے اس کے فراق میں بہائے وہ آ تکھیں جو گھنٹوں اس کی جدائی پراشکبار رہیں اور اللہ تعالیٰ ہے اس کے لئے اور اس کے ساتھی شہداء کے لئے اس کی رحت کی بھیک ما تھی رہیں۔ بیا یک اپیا منظرتها جوتهمى بمعلايا ندجا سكح كاله لاكلول انسانون كالخاشين مارتا مواسمندرمو جزن تغافيهمل مبجد کے اردگرد حدثگاہ تک جینے میدان جتنی پہاڑیاں، جتنی سرکیس، جتنی کو فعیاں تھیں سب لوگوں سے تھيا تھج بحرى ہوئى تھيں حتىٰ كەمجدكى حصت پر بھى اوگوں كا بجوم تھا۔انتہائى ثم وائدوہ كے لحات مي ياكتاني قوم كانقم وضبط و يكفنه والول كوورطة حيرت من جتلا كرر با تفارسب انتهائي خضوع وخشوع کے ساتھ سرا یا بحز و نیاز بن کراپنے رحمٰن اور دھیم ،غفار اور ستار خدا کی بارگاہ ہیں اپنے شہید صدر کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے دعا کیں ما تک رہے تھے۔

نمازعمر کے بعد جنیوا کی مجد میں جزل صاحب کے ایصال ثواب کے لئے تم قرآن کر کیم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نمازعمر سے پہلے میں بھی وہاں گئے گیا۔ بہت سے پاکستانی ایمیسی اور پاکستانی مشن کے افراور ملاز مین اور دار و مام پاکستانیوں کی کثیر تعداد وہاں تمع ہوگئی۔ قرآن کر یم کے کئی ختم ہوئے ، کلمہ شریف اور درود شریف پڑھا گیا۔ سب نے اس کا ثواب جزل صاحب اور آپ سے شہید ماتھیوں کی ارواح طیب کو پڑھا گیا۔

سبھی رنجیدہ اورغز دہ تھے۔لیکن جو پٹھان دہاں آئے تھےان کی حالت بڑی تکلیف دہ تھی۔ ان کی آٹکھوں ہے آئے نہ ہم بیٹیم ہوگئے۔ ہمارا باپ تھی۔ ان کی آٹکھوں ہے آئو رواں تھے۔ وہ کہدرہے تھے آئے ہم بیٹیم ہوگئے۔ ہمارا باپ رخصت ہوگیا۔ اسلام اور پاکستان کی جس دل ہیں جنتی محبت تھی ای قدروہ المناک حاوشہ پر غمناک تھا۔ ہفتہ اورانوارکومٹن کی ہفتہ دارچھٹی تھی۔سوموارکو پھراجلاس شروع ہوا۔سب سے پہلے صدرصا حب اوران کے ساتھیوں کی حسر تناک وفات پر دلی ٹم واندوہ کا اظہار کیا گیا اوراحر آ اما ایک منٹ کھڑے ہوکرا ظہار تعزیت کیا گیا۔

۲۷ راگست کو جعد تھا۔ میں نے سفیر صاحب سے پو تھا کہ اگر میرایهاں کوئی کام ہوتو میں تفہر نے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن اگر میرا کام خم ہوگیا ہوتو جھے واپسی کی اجازت دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا کام افعال میڈیر ہوگیا ہے۔ اب سب کمیشن کے مبران خفیہ اجلاس کریں گے۔ جن میں وہ امور جو کمیشن میں زیر بحث آتے ہیں۔ ان پر خفیہ دائے تاری کریں گے۔ اس میں ہم سی قسم کی عداخلت نہیں کر سکتے۔ اس لئے آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ چنانچہ بروز جعد ساڑھے ۲ ربح کی فلائٹ پر میں فرینکفرٹ (جرمن) کہنجا۔

فریکفرٹ (جرمنی) کا ایک مشہور شہر ہے اور جرمنی کا ہوائی اؤہ ہے۔ وہاں دارالعلوم محمد پیٹوشیہ کے فارغ انتھیل صاحبز اوہ عابد حسین صاحب عرصد و سال سے خطابت کے فرائض انجام و بے رہے ہیں۔ ان کا اصرار تھا کہ میں ان کے پاس آؤں۔ چنانچہ میں نے والہی پر ان کے پاس جانے کا پروگرام بنایا اور انہیں اپنی آ مدے مطلع کیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایئر پورٹ پرتشریف لائے ہوئے تھے۔ وہاں سے بی پاک دارالاسلام مبحد تک پہنچے۔مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز اواکی اس کے بعداحیاب کی آ مکا سلسلہ شروع ہوا۔

بالوں بالوں میں صاحبزادہ عابدصاحب نے بتایا کہ یہاں کے مرزائوں کوآپ کی

آ مدکی اطلاع مل گئی ہے۔وہ ملا قات کے لئے وقت ما تک رہے ہیں۔ میں نے دوسرے روز نماز عمر کے بعد انہیں ملاقات کے لئے وقت دیا۔ رات کوآ رام کیا۔ نماز صبح کے بعد ناشتہ سے فارغ ہوکرمیرکرنے کا پروگرام بنایا۔ وہاں سے ساٹھ ستر کلومیٹر دوروریائے رامیں کے کنارے ایک بر<sup>و</sup>ا خوبصورت قصبہ ہے۔جس کا نام اس وقت یادنہیں۔ وہاں پہاڑ کی چوٹی پرایک یادگار بنی ہوئی ہے۔جس پرلوہے کے رسول کے ساتھ چھوٹے ڈیے آویزاں ہیں۔جس میں جارآ دمی آ سانی ہے بیٹھ سکتے ہیں۔وہ بکل ہے رہے چلتے ہیں جانے والےمسافران پر بیٹھ کراو پر جاتے ہیں اور خالی ڈیوں میں پہلے گئے ہوئے مسافر سیروتفریج کے بعدلوٹ کر واپس تھنے ہیں۔ بیرفاصلہ ڈیڑھ دو کلومیٹر کے برابر ہے۔اس کے نیچے دامن کوہ ہے۔جس پر بردی خوبصورتی ہے انگور کی بیلیں تکی ہوئی ہیں۔ انگور کی بیلوں کوتقریا دو دوفث کے فاصلوں پر لائنوں میں لگایا گیا ہے اور ان لائنوں میں تاریخینی دی گئی ہے۔ تا کہ وہ بیلیں سیدھی رہیں اور لائنوں میں گڑ بڑنہ ہو۔ انگور کی بلیں از حدس سنروشاداب ہیں۔سامنے دریا کا پاٹ ہے۔اس کی دوسری طرف بھی انگوروں کے کھیت نظر آتے ہیں جو دور تک تھیلے ہوئے ہیں۔جنہیں بڑے سلیقے اور ہنرمندی سے کاشت کیا گیا ہے اوران کی نشو ونما کے لئے بڑی توجہ اور محنت سے کا م لیا جاتا ہے۔ سارا منظرا نتہائی دکش اور سہانا ہے۔ جب ہم اس پہاڑی پر پنچےتو ہم ان ڈبوں سے باہر لکلے۔ سامنے پھر کا ایک برا کشادہ چہورہ بنا ہوا ہے۔اس کے او پرحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری کا مجسمہ ہےاوراس کے بنچے پھر پر کندہ قیصرولیم کی تصویر ہے جوایئے گھوڑے پرسوار ہے اوراس کے اردگرداس کے فوجی مصاحب برابر میں کھڑے ہیں۔ پچھے دیر ہم وہاں تھہرے۔ پھر والی ای جگه آئے۔ جہاں خالی ڈے جاری راہ دیکھرے تھے۔ چنانچدان میں سوار ہوکر ہم واپس پنچے۔ہم اپنی کارینچے چھوڑ گئے تھے۔ وہاں تک پیدل آنا پڑا۔ وہاں پنٹی کر کار میں سوار ہوئے اور فرینکفرٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔

جرمنی میں جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہواسڑ کیں بنری ہموار، کشادہ اور آرام دہ ہیں۔ جانے کے لئے الگ اور آنے کے لئے علیحدہ شاہراہ بنی ہوئی ہے۔ بیک وقت تین تین گاڑیاں آ جاسکتی ہیں۔ زمین بنری زرخیز معلوم ہوتی ہے۔ آئیس آ بپاشی کے لئے مصنوعی فررائع اختیار کرنے کی بہت کم ضرورت محسوں ہوتی ہے۔ بارش اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ ہرموسم کے کھیتوں کے لئے کافی ہوتی ہے۔ درخوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہرشیر کے باہر کافی وسیع قطعہ زمین درختوں کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ سوکوں کے دونو ل طرف بڑے بڑے درخت ہیں جو اپنے گھنے ادر خصنٹرے سائے سے مسافر وں کوآ رام ادر سکون پہنچاتے ہیں۔

ہم مناظر قدرت کو دیکھتے ہوئے ان کے خوبصورت چھوٹے چھوٹے گاؤں سے
گزرتے ہوئے دو ہے کقریب اپنی قام گاہ پہنچے۔ نماز ظہرادا کی کھانا کھایا اورستانے کے
لئے لیٹ سے عصر کی نماز ساڑھے چھ ہے اوا کی اورقا دیا نیوں کی آ مکا انظار کرنے گئے۔ پونے
سات ہے کقریب پہلے دوآ دی آئے۔ کھوری کے بعدود آ دی پھر آئے۔ پھر کھو تفے کے بعد
ووثین آ دی پھر آئے۔ یہاں تک کدان کی تعداد تو دی کی کہ بھگ ہوگئی۔ انہیں اپنے پاس بلایا
اور انہیں انتگاو کی دھوت دی۔ ان بھی سے ایک صاحب کے ہاتھ بھی چند پہفلٹ تھے۔ وہ انہوں
نے میری طرف بوحائے اور کہا ہے ہمارے اما نے مہلہ کا چیننی دیا ہے۔ کہا آپ اس کو تبول
کرتے ہیں۔ بھی نے انہیں کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے آپ کا یہ جائے عرصہ ہوا تجول کرلیا
ہے اور اس کا اعلان اخبارات کے فرنس بھی پر کرویا گیا ہے۔ ہم نے آپ کا یہ جائی کی میں ان کے میدان بھی
کی رات متعین کی ہے اور آپ کے مرز اطام کو کہا ہے کہ وہ اس رات جنار پاکستان کے میدان بھی
گی رات متعین کی ہے اور آپ کے مرز اطام کو کہا ہے کہ وہ اس رات جنار پاکستان کے میدان بھی
سے آپ اپنے گھر بھی دعا کریں بھی نے کہا آپ نے نے کی خرورت نہیں وہ اپ کے اس کی
سے سیر آ تی اصطلاح ہے اور اس پر اس طرح عمل کیا جائے گا۔ جس طرح آ ہے کہا کہ کا انظ استعمال کیا
سے سیر آ تی اصطلاح ہے اور اس کا ای بھر بھی کا رہیا جائے گا۔ جس طرح آ ہے کہا کہ نے اس کی

جب یمن کے علاقہ نجران کے عیسائیوں کے پاوری مدید طیب حاضر ہوئے اور عقیدہ سٹیٹ پر رحمت دوعالم اللہ کے استعمال کے اور حضور کا کے نظام اور عقیدہ تو حید کے اثبات کے لئے وائل پیش کے تو انہوں نے اپنی ضدنہ چھوڑی۔اس وقت اللہ تعالی نے مباہلہ کا تھم اسٹے حیار انگا ہے۔

''فقل تعالوا ندع ابناء نا وابناه کم ونساه نا ونساه کم وانفسنا ونساه کم وانفسنا وانسف کم وانفسنا وانسفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین (آل عمران: ۱۷) ' ﴿ آپ کِهر بیش کر آو بیم بیا کیمی اور تهاری عابری سالله کومی اور تهاری عابری سالله کومی وارت کومی پیرینی عابری سالله کومی وارت جورو کریں۔ پیر میمین الله تعالی کی اور تم کومی پیرینی عابری سالله تعالی کی اور تم کومی پیرینی عابری سالله تعالی کی اور تم کومی پیرینی عابری سالله تعالی کی اور تم کومی کارین کارین کارین کومی کارین کارین کومی کارین کومی کارین کارین کومی کارین کارین کومی کارین کارین کارین کارین کارین کومی کارین کومی کارین کار

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے الل خانداور اپنے قریبی دشتہ داروں کے ساتھ میدان میں جمع ہوں گے۔ پھرل کر بردی عابز نی سے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں دعا مائلیں مے کہ جرجمونا ہے اس براس کی لعنت ہو۔

مبلد كاقرآن كريم نے بي طريقه بيان كيا ہے۔ اگرآپ كے مرزاطا ہرش يدهت نقى قو انہوں نے مبلد كاقظ كيوں استعال كيا۔ كينے كئے پاكستان شران كي جان كو خطرہ ہے۔ ہم نے انہيں بتایا كرجوئ كے علم دار ہوتے ہيں وہ جان كى پرواہ ييں كرتے اور ہر قيت پراور ہر حالت شرا بي وہوت كو گون كيا ہے۔ كيا حضرت اور المجمعليہ السلام نے فرعون جيسے كدے نے وركر دعوت تو حيد ہے ہملوتى كرئ تقی ۔ كيا حضرت موكى عليہ السلام نے فرعون جيسے جابراور شكر كے ساسط كلرت بائد نيس كيا تھا۔ كيان وہ اس بات بدى بعندر ہے كرآ ب اپني جگہ يشہ جابر اور وہ اپني جگہ بيشے كر بدوعاكريں كے۔ ان كو بار بار سمجھا يا كيا كر مبلد كا تعلق كر بار ما موكى احتمال كرنے سے پہلے انہيں جا ہے تھا كہ اس كے مرزا طا ہرقاديان نے استعال كرنے سے پہلے آئيس جا ہے تھا كہ اس افتظا كامنبوم بي ہے اور اس مفہوم پر پورا اتر نے كی آئيس ہمت نہي يا خاموثى احتمال كرتے اور يا كو كى اور لفظ استعال كرتے ہوں نہ تھا۔ چنا نچہ بچھ اور لفظ استعال كرتے ہوں نہ تھا۔ چنا نچہ بچھ

اتوار کے روز ظہر کی نماز کے بعد عظیم الشان جلسہ ہوا۔ جس میں اس فقیر نے تقریباً سواد و کھنے مرزائیت کے رد میں تقریر کی۔ جس سے مجھے یقین ہے کہ بفضلہ تعالی حاض من کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اوران میں وہ روایتی بے خبری شتم ہوگئ ہوگی۔ جس کے باعث قادیانی شاطر آئیں بائسانی اپناصیدز ہوں بنالیا کرتے تھے۔

۲۹ (اگست ۱۹۸۸ء کوساڑھے گیارہ بج کی فلائٹ پریش فرینگفرٹ سے جدہ کے لئے روانہ ہوا۔ جہاز ساڑھے آگھ بج کے قریب جدہ کے بوائی اڈا پر اترا۔ دہاں محرم مکیم نذیر احمد صاحب بمحرم کل احمد خان صاحب کارلے کر تحریف لاے ہوئے سے اور بھائی عزیزم حاتی مہر محمد بی صاحب بھی آئے تھے۔ جھے اپنے ساتھ لے گئے۔ رات گل احمد خان صاحب کے پاس بسر کی۔ نماز مج کے بعد پرتکلف ناشتہ کا اجتمام فرایا۔ وہاں سے میں اور عزیز محمد میں صاحب مکہ مرمد روانہ ہوئے۔ عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک عمرہ صدر شہید کی روح کو ایسال اور بدھ سواجھ بے بذرید بس

مدین طیب کے لئے روانہ ہوا۔ رات کے بارہ نج کر چند منٹ ہوئے تھے کہ اس مقد س اور پاکیزہ بہتی میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ جس کی گلی کی خاک کے ذریے اپنی چک دمک میں مہر و ماہ کوشر مادیتے ہیں۔

جعرات، جعداور ہفتہ کی رات دیار حبیب اللہ میں ہر ہوئی۔ان مقامات پر حاضری
کی لذتیں اور کیف وسرورنا قابل بیان ہے۔اس کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کو اس سے لطف
اندوز ہونے کی سعادت ارزانی کی جاتی ہے۔ بھائی غلام رسول صاحب اپنی کا میں مجھے والپسی پر
کمہ مرمد لے آئے۔ والپسی پر بھی عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر آخری بارغلاف کعبہ کو بوسہ
دے کر الوداع کیا اور جدہ کے لئے روانہ ہوا۔ساڑھے آٹھ بجے پی آئی اے کی فلائٹ پر کرا چی
اور وہاں سے چھ بے جے مج اسلام آباد کہ بچا۔

اپنے مکان پر پہنچ کر پہلاکا م بیر کیا کہ برن میں سفیرصاحب کوٹیلیفون کیا تا کہ معلوم ہو

کہ اس رائے شاری کا کیا بھیجہ لکلا۔ اتفا قافوراً رابطہ ہوگیا۔ انہیں جب پنۃ چلا کہ ٹیلیفون پر شی

ہوں تو بے ساختہ ان کی زبان سے مبارکباد ،مبارکباد کے کلے لکلے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی
کے فضل دکرم سے پاکتان کو اس معرکہ میں شاندار کامیا بی ہوئی ہے۔ بیمڑ دہ جانفزاء من کر میں
نے اپنے دب کر بھم کا شکر اداکیا۔ جس نے اس نا چیز اور ناائل کو بیضد مت سرانجام دینے کی توفیق
مرحت فرمائی۔

"الحمد لله رب اللعالمين · والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين ''

اس خوثی کے باوجود ول میں ایک قلق تھا کہ کاش پر خوشخری میں اپنی زبان سے اس گرای قدرستی کو سنا سکتا۔ جس نے اس عظیم خدمت کے لئے اس بندہ ناچیز کا استخاب کیا تھا۔
میرے پاکستان واپس آنے سے پہلے ہی شہاوت کا تاج پائین کروہ اپنے رب کریم کی بارگاہ رحمت میں بہتی چکا ہے۔ چنا نچہ میں ان کے مزار پر گیا جو بحرہ میں نے ان کے لئے کیا تھا اس کا اثواب ان کی پاک روح کونڈ رکیا اور آئیس یہ بھی بوش کی کہ جس کا م کے لئے آپ نے بجھے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ کے پاکستان کو اس میں سرخروئی عطاء فر مائی ہے۔ یقدیثا ان کی روح نے بیسنا ہوگا۔ یقدیثا آئیس بے بال سمرت ہوئی ہوگی۔

"رحمة الله عليه وعلى اخوانه وعلى جميع المسلمين الى يوم الدين"



## مستواللوالرفون التحضو

یا رب تو کریی و رسول تو کریم مد فتر که ستیم میان دو کریم

## ديباچه

برایک زمانے کا دستور عام ہے کہ ملک کے مشہور مشہور لوگوں کے حالات مختف پیرائیوں میں لکھے جایا کرتے ہیں۔ بیمروری نہیں کہ ان کی شہرت کی دبی پیشوائی یا ملکی خبرخوانی کی وجہ بی سے ہو۔ مؤرخ کواس سے مطلب نہیں دہ تو واقعات حقد کے اظہار کا پابند ہوتا ہے۔ پہناب میں مرزا قادیائی کو جوشہرت ہے۔ دہ متعنی اس بات کی تھی کہ ان کے حالات سوائح عمری کو کھے جاتے ، مگر افسوس کہ ان کے مریدوں میں کی نے اس کام کو (جو بحیثیت ارادت ان کا فرض مصعی تھا اور مرزا صاحب کی زندگی میں آسان بھی تھا) نہیں کیا۔ اس لیے مصنف رسالہ بذا کو دافعات کی تلاش میں جو دفت اور عمت برداشت کرنی پڑی وہ کس قدر حق سے زائد ہے، عالبان سے بعد جولوگ اس کام کو کریں گے۔ بیر کاب ان کواس کام میں راہ نمائی کا کام دے گی۔ یہ تو کہ درواں میں اگریزی تعلیم کے اثر سے لوگوں میں نادل کا طرز پہند بیدہ مجھا کیا ہے۔ اس لیے مصنف نے بھی بھی طریق افتیار کیا۔ امس واقعات بالکل مجھا اور سے ہیں:

نمير



سخاز کرده نام او رسانی به انتها

يبلاباب

ترقی کی فکر

ہمارے ناول کا سلسلہ ۱۸۶۷ء کے انچرے شروع ہوتا ہے۔ جب ملک پنجاب میں چیف کورٹ کا انتظام بمائی نیا تسا اور وکالت کے استحال کے واسلے قالون پاس ہو چکا تھا۔ کداب کو گھٹس بغیر لائسنس وکالت ساصل کرنے کی مقدمہ میں وروکاریا مختار ہوئے کا مجاز ہیں ہوگا۔
شام کا وقت ہے۔ آفا ب مغرب کی طرف جا کرمنہ چیپانے لگا ہے۔ اس کی زرو شعاعیں درختوں کے چوں پر سنجری جھکک ڈال رہی ہیں۔ کچبری قبلع کے احاطہ سے اہل مقدمہ انتھا تھی کو خور کے جارہے ہیں۔ واکنس نولیس بھی اینا اینا پوریا بندھنا لیسٹ بغل میں بستے قلمہ ان ہاتھ میں حقدا کھیا کہ چارہے ہیں۔ واکنس نولیس بھی اینا اینا پوریا بندھنا لیسٹ بغل میں بستے قلمہ ان ہاتھ میں حقدا کھیا کہ چارہے ہیں۔

صاحب ڈپٹی کمشز بہادر کے کمرہ کے دروازہ پرگاڑی کھڑی ہے۔ بیلوہ مجمی سوار ہو مجے کھوڑ افرائے بجرتا ہوا ہے ہاتیں کرتا دم افھائے اڑا جارہا ہے۔ گاڑی نظرے خائب

المکار بھی اپنے اپنے کا غذات سنجال بستہ بائدہ چیڑای کے کندھے پر رکھ کوئی پیادہ کوئی سوار چل کھڑے ہیں ہے جوسڑک کوئی سوار چل کھڑے ہوئے۔ شہر سیا لکوٹ کے کوشہ غرب وشال کی جانب چجبری سے جوسڑک شہر کوآتی ہے۔ اس کے کنارہ کنارہ کنارہ ایک جوان خویرہ خوش قطع ، تقدصورت۔ میانہ قد ، گندی رنگ۔ بیضاوی چرہ مختصر سے کا غذات اور ایک دور جسٹر رو مال میں لیسے بخل میں د بائے آ ہستہ آ ہستہ اپنے خیال سے با تیس کرتا مغموم و منظر شکل کسی گری کھر میں منتخر ق آ رہا ہے: '' کچھ پچھ لیوں میں می جیال سے با تیس کرتا مغموم و منظر شکل کسی گری کھر میں منتخر ق آ رہا ہے: '' کچھ پچھ لیوں میں می جیال ہے۔ ''

چلو پاس چل کر دیکھیں میرکون ہے؟ الل مقدمہ تو نہیں، ضرور کوئی اہلکارہے۔اس کی حالت بتاری ہے۔کہ بہت چھوٹے عہدہ کا ملازم ہے۔گرعالی حوصلہ اور بلند خیالات کا انسان ہے: ''جوعہدہ دار پاس ہے گزرتا ہے اس پر نفرت اور کراہت سے نظر ڈالٹا ہے۔اپنی کم بھتی کے مقابل کسی کا وجو ڈیس جھتا مگر بعض کے لیے بااکراہ وجرسلام کے اسلے ماتھے تک ہاتھ بھی اُٹھا تا ہے۔'' کسی کا وجو ڈیس جھتا مگر بعض کے لیے بااکراہ وجرسلام کے اسلے ماتھے تک ہاتھ بھی اُٹھا تا ہے۔''

بي قريب آكمارون في كندهابدالفينس روكي:

جوان .... ايخ خيال كاسلسلية وركرآ بارائ صاحب تتليم مزاج شريف:

رائے صاحب ..... بندگی آج اس وقت کیا آج کل کام کی کثرت ہے۔ ملنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ عید کا چا ند کمیں یا دسمرہ کا نیل کنٹھ ۔ ایک مکان میں رہنا اور بیدوری۔

جوان ...... اپنی رفتار بدل کرتیز قدی کے ساتھ۔ تی ہاں ماہواری ہے تا۔ دوسرے آج صاحب ڈپٹی کمشنر بھی دیرے اٹھے۔ آپ بھی اب چلے ہیں۔ آزادی میں بھی۔ آپ تو کسی کے نو کرنہیں۔ بس جاتے ہی داخل دفتر ہوجاؤگے۔ پھرالٹی شکایت:

رائے صاحب ..... ہاں ایک دیوانی مقدمہ میں بحث بھی اور ایک فوجداری مقدمہ شن کا تھا۔ ڈپٹی صاحب تو ابھی بیٹھے ہیں رات کولمیں گے۔

جوان ..... بہتر ڈپئی صاحب ( کچھ آ کے کہنے کوتھا) فنس نکل گئی بیدجا وہ جا پتا ہوگئی اور بید پھرائی خیال اور دھن میں لگ گئے۔شہر میں داخل ہوئے۔ درواز ہ پر دستک دی۔ درواز ہ کھلا اندر قدم رکھتے ہی نوکر سے۔ یانی گرم ہے۔

نوكر ..... بي بال ليجيد

جوان ..... وضوكرت موئ عرب كهال كئد

نوكر ..... مىجدىي نمازك واسطے كئے بيں \_ابھى آ جاتے بيں \_

جوان ..... نے وضو سے فراغت پانماز مغرب ادا کی۔ وظیفہ میں تھے۔ کہ درواز ہ کھلا ایک شخص بزرگ صورت گول عمامہ سر پر مختوں تک نیچا کرند اور عربوں کی وضع کی شیح ہاتھ میں ماتھے پر سجدہ کا محمد میزاداخل ہوئے۔السلام ولیکم!

جوان ...... ومليكم السلام كهدكر بيضيخ كاشاره كيا- باته المحاكر دعاماً كل مصلى أشاكرا يك طرف ركها-عرب ...... آج بهت دير لگاني نماز بحي اخيرونت يزهي هوگي .

جوان ..... بندگی پابندگی ای سبب سے تو میں ملازمت کو پیندنہیں کرتا۔ نوکری میں آدی تقسیم اوقات کا پابندنہیں روسکتا۔ خصوص التحق طرفہ بلا ہے۔ چھ پانچ برس ہو گئے ہنوز روز اول ہے اور نہ آئندہ کوئی امیدر تی۔

عربٰ ..... ہم آپ کواکی عمل متلاتے ہیں۔ تعوڑے دنوں کے ورد میں خدانے چاہا تو نو کری کی پرواہ ندر ہے گ ۔

جوان ..... وردوطا كف كالمجمد كوركين عيثوق إدر بميشه روحتا مول

عرب ..... استقلال جا ہے۔ بے صبری اور تکون مزاجی میں حسرت ویاس کے سوا کھنے ہیں ماتا: کمال ضط کو عاشق کرے اگر پیدا کہاں کی آہ کرے بات ہی اثر پیدا

الله تعالى كسى كى محنت كورائع كالنبيس جائے ويتاب من كيان يريد حدث الإخرة

نزدله في حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها

جوان ..... آخردر بھی اتناعرصہ تو گزرا۔

عرب..... پهروی درآ پد درست آید پیش از وقت و بیش از قسمت بے وقت کسی کو پچھ ملا ہے یا کہیں حکم بن ہلا ہے؟ جوان ..... كوئى دست غيب كاعمل بهي ياد بي تحر مجرب مويون توبهت لكهي موئي مين -

عرب ..... اس کابندہ قائل نہیں بیتو قصہ کہانی سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔

جوان ..... جفر میں اس کے بہت ہے مل اوران کے قاعدے لکھے ہیں۔

عرب ..... ہاں ہیں۔مگریمی دست غیب ہے۔ کہ سی کار میں انسان کی رجوعات اور فتوحات ہو · جائے۔

جوان ..... تو پھر يكيا مواتد بيراور محت سے برايك رو پير پيدا كرسكا ہے:

عرب ..... فقط پیر کے گنڈ ہ بی سے کار براری نہیں ہوتی کچھ ہمت بھی درکار ہے۔نہ فقط تدبیراور منت سے كام تكا باورندلىم الله كے كنبديس بينف سے الله تعالى سے اكرتا كيد موتو تدير درست ہوجاتی ہے۔غرض کہ کوئی کام یا کارخانہ انسان جاری کرے۔اگراس میں فتوحات اور رجوعات ہو جائے۔ تو وہی دست غیب ہے اور بیاللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اس کے واسطے دعا اور اور اد ہیں ہاں جفر کے قاعدے ہے اگر تر کیب اور تر تیب کر کے کوئی عمل کیا جائے تو اس کا اثر جلد اور حسب مراد ہوتا ہے۔

جوان ..... نوكري عي من تق موجاني جاييكي \_

عرب ..... ہرایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ماوہ پیدا کیا ہوتا ہے۔وہ اپنے فطرتی مادہ کےموافق میلان رکھتا ہے۔ آپ کی فطرت میں بیرمادہ نہیں ہے۔ کہ آپ نو کری کے ذریعہ ے فائدہ اٹھاویں۔آپ بمیشہ افسروں کے شاک رہتے ہیں اور افسرآپ سے ناراض پھرآپ کو

نوكري مين فائده معلوم\_

جوان ...... میرااراده بے کہ قانون یاد کروں اور و کالت کا امتحان دوں۔ و کالت میں معقول آمدنی ہے اور آزادی ہے اور عزت بھی، ملازمت میں فرمانبر داری اور خوشامہ بری بلا ہے۔ اگر امتحان یاس موکمیا تو بویارہ ہیں۔

عرب ..... الله تعالی کامیاب کرے یہ بات ہم کو بھی پیند آئی۔نوکری میں ترقی کرنے کا مادہ آپ کی فطرت میں میں۔انسان کے یاؤں کی چاپ معلوم ہوئی۔

جوان ..... وروازه ي طرف د كيوكر ميرا (آف والے كانام) لالد كھانے سے فارغ موسى:

ہیرا ..... نہیں تو جی جھے تمبارے کئے بیجا ہے۔ کہیں چلے نہ جانا۔ ہم کھانا کھا کرآتے ہیں۔ ابھی رسوئی میں مجھ ہیں۔

آواز ..... السلام عليم!

جوان ..... وعليكم السلام، ميرصاحب آج توكى دن بعدنظرة ع كمال ته

میرصاحب .....آپ بی نہیں ملتے کچبری سے آئے اور سید مع ملک میں و کے پاس وارد لوگ آتے ہیں اورلوث جاتے ہیں کہوآج پنڈت صاحب (سرشند دار شلع) سے کیا جوڑ بوردی تھی۔ جوان ..... عجب آدی ہے۔ کیا کہوں بدائی متعسب، سلمانوں کود کیوبی نہیں سکما اور خصوص جمعے پرتو

روکھائی میں کھاتا۔ سوم بدذات تشمیری پیٹرے۔ یہ شمیری پیٹرے اپنی قوم کوچا ہے ہیں اور کوئی ندہو۔ مصرور میں کا خوار میں کئی مدار برخ برکھن اللہ در محصر التران مسکول تا جنہ

میرصاحب.....آخرہات کیاتھی صاحب ڈیٹی کمشنر نے نومنہ پھیرلیا تھااورمسکراتے تھے۔ میں ماہمی کر ایس کا ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ای

جوان ..... صاحب تومیری لیافت سے واقف ہیں۔اس دن جوبد (عرب) پیش ہوئے توضلح می سے کوئی بھی ان کی بات نہ مجھ سکا اور نہ مجھا سکا اور پھر بندہ درگاہ عی تر جمان ہوا۔ جب سے

صاحب ڈیٹی کمشنر کے خیال میری طرف سے انتھے ہیں۔ بیشیطان جب جھے پر کوئی احتراض '' کرتے ہیں۔ قوصاحب کے رو ہرو بلا کر کرتے ہیں۔ تا کہ میں جواب نہ دے سکوں اور آپ '

> جانے ہیں۔ میرصاحب۔....آخرآج کاواقعہ مناؤ کیا تھا۔

جوان ..... محصد فرمات من كرات من مرمد من كرود بكاراور برواندى تميزتين مونى من في بهاكد افترى التى فى ديكر ب شاع ش مى آب كى كومير ب مقابلد كرواسط بلا ليجيد بركوياميدان -ميرصاحب ..... تروه افسرين اورتم ما تحت: جوان ..... میں نے تو یہ کہنا تھا کہ آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ گرصاحب بیٹے ہوئے تھے۔ پھے ہوئ کربات کا پہلویدل گیا۔ میاں کی اطابک درست نہیں اور ہم پراعتراض۔ بت کریں آرزو خدائی کی شان ہے تیری کبریائی کی زینہ ہے آہے۔

سب تظیماً کوئے ہوکرآ ہے آ ہے رائے صاحب تلیم عرض۔
رائے صاحب بیندگی کیے۔ صاحبوں کے مزاج شریف علیم صاحب (جوان ہے) آپ کے
چرے سے چھولال پیدا ہے۔ راستہ میں جوآپ لیے تھے۔ آپ کی شکل سے پریشانی پری تھی۔ آپ
جانے ہیں۔ جھے کوان دنوں میں امتحان کی وجہ سے قانون یاد کرنے کے لیے رات ہی کا وقت ملا ہے۔
دن قومو کلوں کے ساتھ جھک جھک بک بک میں گزرجا تا ہے۔ میں نے کہا امتحان میں تو ابھی بہت
دن ہیں۔ اپنے دوست قدیم کی پریشانی کا سب جمرانی کا باعث تو دریافت کروں۔ یہ جھڑ اتو روز چلا
میں جائے گا۔ عدیم الفرصتی ہے ورندا کیے مکان میں روکر کئی کی دن صورت آشنانہ ہوں۔

حکیم صاحب ..... (جوان) یو آپ کومطوم ہے۔ کہ بی اس نوکری سے ابتدائی سے ہیزار ہوں۔ رائے صاحب ..... بیدامر تو محتاج بیان نہیں میرا آپ کا کمتب کے زمانہ سے اتحاد ہے۔ جب ہم بٹالہ میں بڑھا کرتے تھے۔ بیں تو آج کی بریشانی کا سبب پوچھتا ہوں۔

حکیم صاحب ..... پارٹج چیرسال سے یہاں نوکر ہوں۔ ہنوز روز اول اس قلیل تخواہ میں بسراوقات محال اور آئندہ ترقی کالاطائل خیال افسروں کی ناز برداری مشزاداس سے ناک میں دم ہے۔ رائے صاحب ..... آخراس کی خبر بھی لکھ کی پایوں ہی جملہ محرضہ چلاجائے گا۔

عيم صاحب ....آپ سے وض كيانا-

رائے صاحب ......لاحول ولاقو ہ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ آخراتے دن نوکری کرتے ہی تھے۔ آج کیا لی نے چھینک دیا۔

میرصاحب بسداجی آج ان کی پیڈت صاحب سے جوڑ ہوگئی۔

رائے صاحب ..... خوب یوں کہونہ، مگریہ بات بھی کھنٹی ٹیس اس کا اتنا چکر کیوں دیتے تھے۔ ہمارے علیم صاحب گرونبنا چاہے ہیں۔ چیلہ بنتائیس چاہے اور پیٹس جانتے کہ چیلہ بے بغیر گروکہ کر بن سکتے ہیں۔ بھائی صاحب نوکری میں بے افسر کی خوشنودی کے ندتر تی، ندعزت، نہ لیافت، نه آساکش، نه مفاد \_ اگر افسرخوش میں \_ تو بیسب با تیں میسر \_ ملازمت میں افسر کی اطاعت اسمیراورخود پہندی ہم قاتل کا حکم رکھتی ہے \_ آخرافسرافسراور ماتحت ماتحت ۔ کے بید میں میں میں میں میں سیسی

حكيم صاحب بهي مم ينبين موسكار

رائے صاحب ..... بیتو میں جانتا ہوں کہ مادہ آپی فطرت میں نہیں ہے۔ یہ بات اگر نہ ہوتی ۔ تو آپ کھر سے فکل کرید پندرہ روپ کی فوکری کیوں کرتے۔ فدا کافضل تھا وہاں کس بات کی کی تھی۔ مگریہ آپ کی خلطی ہے بلکہ خام خیائی۔ بغیر خوشا مدادرا طاعت کے کوئی کام بھی نہیں چان۔ جب دس آپ کی خوشا مدکریں۔ تو ایک دو کی خوشا مدمس آپ کا کیا ہری ہے اور پھر خدا نخواستہ وہ آپ سے کیا کس سے بھی بے جاخوشا مداور تا جائز اطاعت نہیں چاہتے ۔ ایسے نیک افسر تو تقدیر سے طبح ہیں۔

حکیم صاحب ..... بگز کر اور غصہ کوخلاف عادت ضبط کر کے نہیں صاحب بیر عایت کی بات ہے۔ بیام رتو ہم سے بعید بلکہ دشوار نہیں ناممکن۔

رائے صاحب سی بیتو بیں جانا ہوں کر ضد آپ کی ارث ہے یا یوں کہ آبائی سنت، بڈھے عکیم صاحب بھی پیسہ کی مگدروپے خرج کرویتے ہیں۔ مگر ہٹ نیس چھوڑتے تمام جا کداد ضد أمقدمه بازی میں بر بادکردی۔

عيم صاحب ..... آشفة موكروه آدى عى كيا ب\_بس من بات كى في ندمو:

رائے صاحب ..... شرافت اور کمیند کا آپ نے معیار خوب نکالا گویا ہٹ جز مشرافت ہے۔ کیا شخ کا قول آپ نے نہیں سنا ہے

نہ ہر جائے مرکب توال تافقن کہ جایا پھر باید اندافقن کے مقتند کے در باید اندافقن

بھلاعقل سلیم اس کی مقتضیٰ ہے؟ کہ دریا میں رہنا مگر مچھ سے بیرنو کری کرنی اور ضلع کے سرشتہ داروں سے مخالفت انجام اس کا:

حکیم صاحب .....ای واسطے قبل فرک کرنی نہیں چاہتا۔ وکالت کا امتحان دیے کا ارادہ ہے۔ رائے صاحب .....آپ سے می نہیں ہوگا۔ اس خیال است ومحال است وجنون۔ اوّل تو وکالت کا امتحان پاس کرنا کیا خالہ تی کا گرہے۔ مرمرکی سٹک فلاخن کا کا ٹام براء اور اس میں کیا ہے۔ پھر امتحان (خدا جانے وہ کیا ہو چھے زباں میری سے کیا نکلے) کا نام براء اور اس میں کیا خوشا رئیس محنت نہیں۔اطاعت نہیں۔ کیا نہیں۔حضرت بدون خوشا مداور محنت کی تو کوئی کا منہیں چلتا۔ بلکہ وکالت میں تو موکلوں کی ناز ہرواری اس سے بدر جہازیادہ کرنی پڑتی ہے۔ایک سے ذرا ناک چڑھا کے بولے۔ بہاں تو فقط ایک افسر کی خوشنودی کی ضرورت ناک چڑھا کہ دوری ہے۔ بہاں تو فقط ایک افسر کی خوشنودی کی ضرورت اور وہاں دکان داری۔ یہ بین تفاوت رہ از کھاست تا کیجا۔ سب سیجھ جائز اور نا جائز کا روائی کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ دکان چاتی ہے۔

تھیم صاحب .....اجی اس میں آزادی اور عزت ہے اور آمدنی معقول جوسب کی جڑہے۔اے رز کو خدا نے دلیکن بخد استار عیوب قاضی الحاجاتی

رائے صاحب ..... ہاں بیتو درست ہے۔ اگرامتحان پاس ہوجائے اور دکان چل جائے۔ آپ کو یا تھی جائے۔ آپ کو یا تھی ہے کہ کتاب پڑھا کرتے تھے اور آپ ایک گھڑیا (سبوچ گلی) کو پانی میں ہجر کر دولڑکوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کے سہارے ایک طرف ایک لڑکواور دوسری طرف ایک لڑک کو پارٹ تھے اور کیمیائے کو لیا اس گھڑیا میں ڈالنے جائے اور کوئی اسم پڑھے جائے تھے۔ جس گولی کی نوبت گھڑیا چکر میں ( گھوم ) آجاتی میں ڈالنے جائے اور کوئی اسم پڑھے جائے تھے۔ جس گولی کی نوبت گھڑیا چکر میں ( گھوم ) آجاتی میں۔ اس کو علی جدہ رکھتے تھے اور کھراس نیز کا تجرب کرتے تھے۔ اگر ان نوب میں بن کوئی نیز آپ کے علم اور گل کے روب کا لیت سے اچھا اور کے علم اور گل کے روب کا لیت سے اچھا اور کی گھری کے دوباس نوکری اور وکا لت سے اچھا اور کے نامی کے میں۔ اس کو علی کے کو کا سے میں ورت پڑتی۔

اس بیان میں لالہ جیم سین صاحب وکیل کی تقعد بی اشاعة السندے ہوتی ہے۔ نمبرا جلد ۱۵ صفحہ ۴۰۰ سوال بست و کیم بڑالہ کومولوی گل علیشاہ اور ان کے بعض متعلقین علم جفر میں وثل رکھتے تقے اور آپ کو ان سے صحبت واستفادہ کا تعلق تھایا نہیں۔صاحب اشاعة السنہ اور لالہ جیم سین صاحب اور جمارے ناول کے ہیرو بڑالہ میں مولوی گل علیشاہ کے پاس پڑھتے تھے۔

حکیم صاحب ..... اگروہ نیخہ ہماری ترکیب یاعمل اورکوشش سے بن جاتا یا کوئی نیخہ کیمیا کا کال ال جاتا تو ہم کونو کری وکالت یا کسی اور کام کی کیا ضرورت تھی ۔ مگروہ ہماری ترکیب سے بنا ہی نہیں اور نداورکوئی کال اور مجرب نسخہ ملا۔

رائے صاحب ..... پُھرآپ کمتب کے زمانہ میں ہی تختہ الہند تختہ الہنوو۔ وخلصت الہنود وغیرہ کتابیں اور کی شخصہ الہنود وغیرہ کتابیں اور کی شخصہ اور ہمیشہ آپ کا ارادہ تھا کہ کل ندا ہب مخالف اسلام کی تروید میں کتابیں لکھ کرشائع کرائیں۔ تو عمدہ معاش اور شہرت ہوجائے گی۔ اور خوب گزرے گی۔ کوئکہ مناظرہ کی کتابیں خوب فروخت ہوتی ہیں۔

اگرید بات بھی آپ کے ارادہ کے مطابق پوری ہوجاتی ادرید کارخانہ جاری ہوجاتا تو کیا پھر بھی ۔ آپ کونوکری کی ضرورت ہوتی ؟

ھیم صاحب ۱۰۰۰۰۰۰ ہاں پھر بھی ہمیں نوکری کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ ذہری کتابیں خصوص مناظرہ کی خوب فروخت ہوتی ہیں۔ اور خاطر خواہ قیت وصول ہوتی ہے۔ اگر بید ہیر ورست آجاتی تو بھی نوکری یا دکالت کی ضرورت کیا تھی۔ چین سے گزرتی۔ دیکیوسر سید بالقابداور معیالاتل، الکھ دہ ہاری، چیڈت ویا ندسرتی نے تصانف کے ذریعہ سے کیا عروج حاصل کیا اور کس مرتبہ کو پہنچے۔ یہاں تک کدر فار مرقوم جس کو نی اور مرسل بھی کہ سکتے ہیں۔ بن گئے بید خیال تو اب بھی اگر کری نشین ہوگیا۔ تو دیکھو کے کیا ہوتا ہے۔ یار زندہ اور صحبت باتی۔ ان میں اول روپ یک ضرورت ہے۔ کہ زر زر کھدور جہاں تائج عنی مشہور مقولہ ہے۔

رائے صاحب ..... فالحمداللہ یہ بات تو ثابت ہوگئ ۔ کدانسان کا کوئی ارادہ اس کی مرضی کے موافق نہیں ہوتا جب تک کم شیبت ایز دی اور تا ئیررنی نہ ہو۔ادراس کا وقت ندآئے۔

سکیم صاحب ..... بیتقریر جوآپ نے فر مائی تشلیم کرتا ہوں۔اور آپ کی ہمدردی کا مشکور ہوں گر میر اارادہ مضم ہو گیا ہے کہ وکالت کا امتحان دوں۔اگر اس میں کا میا بی ہوئی۔تو فہواعداد ور ندا در تد ہیر کریں گے۔نو کری کوتواب استعفادیتا ہوں۔

رائے صاحب ..... پھر دہی بھائی صاحب زمانہ کی رفتار افقیار کرنی چاہیے۔ زمانہ آو نساز داتو باز مانہ بسازے قانون میرے ساتھ یاد کرو۔ جب امتحان پاس ہوجائے استعفادینا افتیار کی امر ہے دے ویٹا پھرنو کری کی ضرورت ہی کیا ہے۔

عليم صاحب ....امتحان مين كتابين كيا كيابين.

رائے صاحب ..... میں شیخ کوفہرست لکھ کرویدوں گا۔ جو جو کتاب آپ مسلحت سمجھیں مطبع سے مگلوالینا۔ باقی میرے پاس مجی کتابیں موجود ہیں۔ کل سے ہم باہم ٹل کرقا نون یاد کیا کریں گے۔ حکیم ..... بیتوسب پچھ ہوگیا۔ مجراس روز کی تو ہیں میں کا کیاعلاج ہے۔

رائے صاحب میں نے اس کی تد پیر مجی سوج لی ہے۔ اس کا بندو بست بھی میں اپنے ذمہ لیتا موں۔ آپ یہال صرف پندرہ روپ پاتے ہیں۔ اس تد پیر میں آپ کی پندرہ کی ترقی مجی مو جائے گی آوران کی (سرشتہ داروں کی) ماتحتی سے تکل جاؤ کے۔ یوں تو ایک طرح سے تمام ملازم ضلع سپر شدن شلع کے تحت تکومت ہیں۔ محرکام کا تعلق ان سے بھی براہ راست شدر ہےگا۔ اوروہ یہ کہ آج مجھ کوصاحب ڈیٹی مشتر بہاور نے بلایا تھا یہ تنظیم ہوئی۔ صاحب .....تمہاری رخصت کے انظام میں جولوگ قائم مقام ہیں۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ ہم کوستقل کیا جائے یا ہماری اصلی جگہ پرواپس کیا جائے ابتم پالو آئٹ مغیٰ دیدویا اپنی جگہ پرواپس آؤ۔ میں میں میں میں میں میں میں ستو دند کرنے۔

من ..... ان جكه بروالي آجاؤن كا-استعفى دينانيين جامتا-

صاحب ....ابتم كوكيا آمدني موتى إدرتهارى اصلى عبده كي كيا تخواه تى \_

من ..... اب محمد كوسور دييما موارى اوسط يرتى ب-اورعمده كى مخواه بند ب-

صاحب ..... تو اس صورت من تمهارا برا نقصان ہے۔ پھر استعمال کیوں ٹیس دے دیتے واپس آنے میں تمہارا کیا فائدہ ہے۔

من ..... وكالت من امتحان كى شرط ب\_اكر من امتحان من (جوافقيارى امزيير)

نا کا مرباتوا پے عہدہ پروالی آسکا ہوں۔ بصورت استعفل دینے کے مندادھرکار ہوں گا ندادھرکا۔ صاحب .....( کچیسوچ کرتا کل کے بعد) اچھا کوئی تدبیر سوچوجس بیں تبہارا نقصان ند ہوہم کو کل جواب دواس بیں بیں نے ایک قدبیر سوچی ہے۔ میری رخصت کے انتظام کے اخیر سلسلہ میں علی حس سے ہا گرمیں اینے عہدہ پروالی کیا تو علی حسن برخاست ہوجائے گا۔

عکیم صاحب ..... بھلا پھراس میں میری ترتی اور پریڈنٹ اور ڈپٹی سریڈنٹ کی ماتحتی ہے کیونگر نحات ہوگی۔

رائے صناحب ..... بین کل میر عصمت الله ہے جہ ملوں گا۔ اور کہوں گا۔ اگریش اپنی جگہ والیس آگیا اور ضرور آؤں گا۔ آو آپ کا بھی نقصان ہے۔ کہ آپ کا رشتہ دار بر فاست ہوجائے گا۔ اور میرا بھی نقصان ہے۔ یہاں (جھے وکالت بیس) ایک معقول آ مہ ہوجاتی ہے۔ اور وہاں پر جاتا پڑے گا۔ تو وہ بھے ہے اس کی انسداد کی تدبیر پوچیس گے۔ تو آپ کا نام لیے کر بید بیر بناؤں گا۔ کہ ان کو (بینی آپ کو) میری جگہ مقرر کر دیا جا وے۔ اور علی صن کو آپ کی جگہ مقرر کر دیں۔ اور جو لوگ اب قائم مقام ہیں۔ ان کو اپنے اصلی حمدہ پر والی بھی دیا جائے۔ اس تجویز کو وہ خواہ تو اور اب قائم مقام ہیں۔ ان کو اپنے اصلی حمدہ پر والی بھی دیا جائے۔ اس تجویز کو وہ خواہ تو اور دارو فیصا حب ( بینی معمور کریں گے۔ تو قالبًا کیا، قطعی امید ہے۔ کہ اس تجویز کو منظور کریں گے۔ تو قالبًا کیا، قطعی امید ہے۔ کہ اس تجویز کو منظور کریں ۔ اور ضروری منظور کریں گے۔ یوکھ اور فار فیصان کی بہت خاطر کرتے ہیں اور غیر کے واسطے جس کار کی سفارش کرتے ہیں۔ تو وہ دارو فیصا حب کی بہت خاطر کرتے ہیں اور غیر کے واسطے جس کار کی سفارش کرتے ہیں۔ تو افارٹیس ہوتا اور بیآوان کا ذاتی کا م ہے۔

عيمماحب ....جويزة عمه بخب ويى ب: "چة فل يوكر برآيد يك كرشددكار"اكردرست

آجائے۔فدانے چاہاتو ضردری ہی درست آئے گی۔ محرکام کا انظام کیا ہوگا۔ حساب کا کام ہے۔ رائے صاحب سسشام آپ سب کا غذات یہاں لے آیا کرنا۔ میں پندرہ منٹ میں کردیا کروں گا۔ جلسہ برخاست ہوا۔ لالہ بھیم سین صاحب ادر پالا خانہ چلے گئے۔ اور میرصاحب اپنے گھر کو۔ حاشیہ جات

ل بيعرب سيالكوث بيس مسافراندوارد موئے تھے لوگوں كى ان كے ياس جوآ مدرفت زیادہ ہوئی تو پولیس نے ان کوایمیگریشن ایکٹ کے ہموجب صاحب محسرے بہادر ضلع کے روبرو پیش کیا۔ چونکدیہ مندی نہیں بول سکتے تھے۔صاحب ڈپٹی کمشزنے ان سے کفتگو کے واسطے تمام عمله شلع میں طاش کیا۔ کر تر جمان ملے جواس کے واسطے سے گفتگو کی جائے ہمارے ناول کے ہیرو ك سواعر في اوران المكارضلع كعله بين ند طلاان كويش كميا كيا - اوران ك واسطر س تشكلو بوئي \_ ای روز بی صاحب فی پی مشتر بها در کے دل میں جارے جوان ناول کی ہیرو کی لیافت کی جگہ ہو گئی۔اور جب بی بیعرب ان کے پاس رہتے تتھے۔سنا ہے اس عرب کو کلم فقہ میں اچھا ملکہ تھا۔ ع اشاعت السنة جلد ١٥، صنحه ٢٩ سوال بست سيالكوث ك ملك شاه علوم نجوم يارل، میں پھر دخل رکھتے تھے۔ادرآ پ کوان سے عبت وماہ قات ادراستفادہ کا کوئی تعلق رہا ہے یانہیں۔ س مارے ناول کے میروشلع میں اہلمد متفرقات تے اور لالد بھیم سین لوکل بورؤ میں المديته جن كى ١٨٠ و پيځوا و تلى صاحب و پي كمشز كوان كى خاص رعايت منظور تلى \_ كريدايك اسشنٹ کمشنر کے رشتہ دار ہیں جوصاحب معدوح کے ملاقاتی ہیں۔ اور انہوں نے صیغہ مال اور فوجداري بيسائيك مرمري امتحان ياس كياموا ب\_جسودت پنجاب بيس چيف كورث كالتظام مواتو صاحب ڈپٹی تحشز بہاور نے ایک تحریر خاص کے ذریعہ سے ان کو وکالت کی اجازت منگا دی تھی۔ تا کہ پاس کرنے امتحان وکالت کے اورشرط تھی کہ اگر امتحان میں ناکام رہیں تو اپنے اصلی عہدہ پر والهس آجائيس اس واسطيان كورخصت پروكهلا ياجا تا اوران كى جكه پرجوكام كرتے تقے وہ قائم مقام دکھائے جاتے تھے۔اور بید کالت کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ناول کے ہیرواور بیمولوی گل علی شاہ صاحب کے پاس پر حاکرتے تھے۔ای وجہ الجمیم سین کے مکان پرر جے تھے۔ م علی حسن ایک امیدوار ہے۔ جوسید عصمت الله صاحب داروغہ جیل کا وا ماد ہے اور داروغه صاحب موصوف کا صاحب ڈیٹ کمشنر بھادر کی مزاج میں بداوش ہے صاحب ممدوح کو موصوف اليدكي ازحد خاطرمنظور ہے۔

### بابدوم

#### پیری،مریدی

رات کا وقت ہے جاڑے کی موسم آسان پرابر چھایا ہوا ہے۔ ہوااس سنائے سے چل رہی ہے۔ کہ پھستانی ٹیس دیتا۔ بیندی فوار برس رہی ہے۔ جاڑے کی شدت سے لوگ باگ شام سے کواڈ بند کر کے اپنے اسپنے اپنے کھرول جس منہ چھپائے بیٹے ہیں۔ امراء نے آگیٹھی روثن کر رکھی ہیں۔ مرہ گرم ہیں کہپ کی روثن کس کہ اور رہی ہیں۔ غریب اپنی گوڑی جس مند سر لیپنے جان کی خیر منا رہے ہیں آدی تو کیا کی جانور کا پید گلی کو چہ جس میں ملا ۔ ایک فقیر چھٹی کمبلی اور سے گلیوں میں صدالگا تا بھرتا ہے۔ کوئی ہے جو خدا کی راہ پر بھو کے کو دے۔ ہوا کے سنانے میں کون سنتا ہے۔ اور اگر کوئی ہے جی تو اپنی کو زوزہ کھولا۔

اور اگر کوئی ہے بھی تو اپنے کون ۔ کوئی روثی کا کھڑا نہیں ویتا۔ نہ کہیں اس بارش میں ہیٹھنے کو پناہ کمتی ہے۔ ایک خص نے اپنے مکان کا دروازہ کھولا۔

بخض ...... ارے بھائی تو کون ہے۔ بیا ندھیری رات جاڑے کی شدت ہوا کا زور بارش کا شور ہے۔ آ دی گھرہے با ہرقدم نہیں رکھتا۔ اور تو بھیک ما نکتا کچرتا ہے۔

فقیر ...... جس کا گھر ہو۔ وہ منہ چھپا کر بیٹھارہے۔ ضبح ہے بھوکا ہوں۔ کچھ کھایا نہیں ،کوئی اللہ کا بندہ ایک نکزانہیں ویتا۔ روٹی ایک طرف کہیں اتن جگہ ہی ٹل جاتی کہاں بارش میں سرچھپا کر بھوکا رات کاٹ دوں۔

مختص...... آجا یہاں پڑرہ میں روٹی لاتا ہوں۔ ڈیوڑھی کی ایک گوشہ کی طرف اشارہ کیا۔ فقیر...... بابا، خدا تیرا بھلا کرے اللہ تعالی نے تیرے دل میں رقم دیا ہے۔اس نا مراد تھری میں کسی نے جواب بک بھی تونہیں ویا۔ایسے بے رقم نا خدا ترس انسان کسی گاؤں یابہتی میں نظر نہیں آئے خدا توکسی کویاد بی نہیں۔

فخف ..... اندر کمر میں گیا اور دورو ٹی اور ترکاری کا ایک بیالدلایا۔ فقیر کودے کر۔ لے سائیں۔ فقیر ...... روٹی کھا کریانی بیا۔ مالک مکان کودعائے خیروے کر۔ باباتم حقد بھی پیتے ہو۔

هخُسُ ..... سائمِن حقدتو ہمارے یہاں ہو، مگر ہم تھے کوئیں جانے ۔ تو کون ہے اس واسطے اپنا حقد تو نہیں دیتے۔

فقیر ..... بایا چلم بی سی بول توش مسلمان الله کابنده اور رسول کی امت ـ پرمسافرت ش کی کی پریت بیس فدا تحد کو جزائے فیرد سے گا۔اوراس سے عوض تیرا گھررد پول سے مجرد سے گا۔ محض ..... چلم دے کر سائیس تبهارا گھر کھاں ہےاورکون فقیر ہو۔

فقربابا....فقروں کی کیاموت، کیازندگ جس جگران بڑھے۔ مارا کھربارکہاں؟ جہال رات کوسر چہانے کو جگرا گئی۔ بیرا کرلیا۔ مرشد بھی تمام عرسیانی رہے۔ کی جگہ قیام بیس کیا۔ ہم کوئی تھم طا ہے۔ پھرتے رہا کرو۔ قلندری فقیر ہیں۔

فض ..... سائیں پھرنے سے حاصل کی جگہ جم کر بیٹھو ۔ تو یار لوگوں کا بھی لٹکا و یکھومرشد سے جو پایا اس کا مزہ تو پایا تباری تقریر سے بایا جاتا ہے کہ آپ کو مرشد کے بھی مرشد نے بھوکا تی رکھا ہے۔ اب ہمارے چیلے بنو ۔ تو تم کولکا دکھا کیں۔ یار جی چیخ لگو۔ ڈونے چڑھیں تعالیاں آئیں مضائیاں اڑا کیں ۔ پری رخسار ماہ دش کا تمکھوالگار ہے۔ ہروم تھیوں میں بیں بنے بیٹھے رہو۔ اندر کا کھاڑنظروں سے کر جائے۔ گریار جی تبہارے تو بال نہیں۔ پچھیں۔ اچھا کھاٹا کھاؤے ضدمت کے واسطے دوچار چیلے مونڈ مزے اڑاؤ۔ چڑھاوا ہمارالگراور چیلوں کا خرچ ہم سے لو۔ اور مہنت سے بیٹھے رہو۔ بجواد یٹا ہماراؤ مہ۔

فقیر...... (خوشی کے لہجہ میں) بادا اندھے کو کیا جاہیے دد آنکھیں۔ رات دن مارے مارے پھرتے ہیں۔ پیٹ بحرائی کلزانہیں ملتا۔ اچھا کھانے کو آرام کے ساتھ کل جائے۔ اس کے سواادر کیا چاہے۔ چڑھادے ہے ہمیں کیا سرد کا فخص دیکھولا کی برا ہوتا ہے۔ 'دطمع راسر حرف، ست ہرسہ ٹہی'' بھی اکھڑ جاؤ۔

فقیر ...... قول مردان جان دارد: زبان ہے جو کہا جان کے ساتھ ہے سرجائے مگر بات نہ جائے۔ مخص ...... ویکھوتم جانو اگر اقرار پر پؤرے رہے تو پانچوں تھی میں ہیں۔سرکڑ ھائے میں ادراگر خلاف کیا خطایا ذکے۔

باتوں میں رات بہت گزرگی مالک مکان اندر جا کرسور ہا فقیر ڈیوڑھی میں پرغین ہوگیا۔ جب صح ہوئی۔ اورسورج لکلا کسی نے دروازہ کھٹکایا۔

آواز ..... چودهري! چودهري للو\_دروازه كملا\_

چودهری .....(چودهری للو ما لک مکان کا نام ہے اور بیشخص سبری فروشان کا چودهری ہے۔اس نے جیل خاند پرتر کاری کا تھیکدلیا ہواہے۔)او ہوآج تو برداون چڑھ گیا مداری (آواز دینے والے کانام) جیل خاند پرتر کاری پہنچاوی انہیں۔

مداری ..... آج تو تم رات کو گھوڑے ج سوئے۔ ترکاری تو مزدوروں سے سر پر رکھ کر بھیج دی ۔ ہے۔ تم کوجر کرنے آیا تھا۔ چودهری ..... آج ہم او نمیں جاتے پیرائدتا کوآ واز دی وہ چلا جائے گا۔ پیرائدتا (چودهری کا بیٹا) کو آ واز دے کر بھائی تو جیل خانہ جا اور ترکاری دے آ۔

پیراندتا.....آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا اچھا کہہ کر پھراندر گیا منہ ہاتھ دھو کپڑے پکن جیل خانہ کو چلا گیا۔ چودھری للونے بھی منہ ہاتھ دھویا حقہ پیا۔ فقیر کو بچھ کھانے کو دیا اور ساتھ لے کر شہر سے
آبادی ہے ایک طرف نکل گیا۔ اور ایک مناسب جگہ تجویز کرکے کہا تو یہاں پیٹے جا کوئی آئے۔

پچھے کے جواب نددینا۔ خاموش رہنا کھانا وہ تو توقت پر پچٹی جایا کرے گا۔ کس سے بھی پچھے غرض نہ
رکھیو۔ فقیر کو وہاں بٹھایا اور آپ شیریس واپس آیا۔ ایک رگھریزکی دوکان آکریار بنا (رنگریزکانام)
کماکر رہے ہو۔

ہنا..... آؤچودهری جی اب تو مت میں نظر آئے جیل خاند کا شیکہ کیا لیا۔ قیدی بی بن گئے۔ نہمی طلح ہو۔ نہ چلع ہو۔ رات آدمی اور مینہ نے ہوش اڑاد سے کہو کیا حال ہے۔ شیکہ میں پھر فائدہ ہے یا نقصان۔

چودھری ..... بھائی جی ضیکہ کے نفع ونقصان کا حال تو سال ختم ہونے پرمعلوم ہوگا۔ اگر نقصان ہوتو ٹیر الٹ جائے گا۔ ہم تین چار آ دی گھر کے ہیں۔ اور دونوکر ہیں۔ اور اگر فائدہ ہوا تو بس بھی سال بھر پید بھر کے روثی کھالی۔ نہ کس سے ملنے کے نہیں آنے جائیں گے۔

بنا...... روفی ووکان میں کھاتے ہی تھے اب کیا ہو گیا مفت کی مصیبت خرید لی راہ جاتے بلا کھے ڈال دی۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یقوڑ ا کھانا سمکھ کی نیند ہونا نہ کی کی ٹیس ٹیس نیس میں۔

چودھری ...... یارایک بات کہیں اگر تمہاری صلاح ہے۔ شریک ہوجا و تو پھر چین ہی چین ہے۔ بنا ..... بتانا یاروہ کیا بات ہے جس میں دو پیسہ جیب میں پڑیں وہ بات ہو۔ مفت کا جھڑا تو ہم پند نہیں کرتے۔ نہ جھڑے کا کام اگر مارے ون مرکز شام کو دو چار آنہ نیچے۔ تو اس سے تو بہ ہی مزدوری اچھی ہے۔ نہ کسی کا سلام نہ بحرا دو چاردو پٹہ سے دن میں رنگ دے۔ تو کنہ کی روثی لکل آتی ہے۔ شام کو تقاضا کے لیے رفٹہ یوں میں جاکر آتکھ سینک، ایک ووچلم تمباکو پی بہ پشپ اڑا، رات کوائے تھر آپڑتے ہیں۔

چودھری .....ایک فقیراور کال فقیر خدا کی شم کوئی ولی الله اور خدارسیده انسان ہے اور راجہ کے قلعہ کے ٹیلہ پر پیٹھا ہے۔ بیزاصاحب کرامات ہے۔ اوراکیلا بھی ہے۔ کوئی چیلا چو پڑا ساتھ فیس آؤہم تم مل کراس کواڑا نمیں۔ وہ مست ہے چڑیا اور یاروں کے کام آئے گا۔ نصفاصلی تھوڑی ہی کوشش میں جائے ہی ہے۔ بنا ..... الی بات تو خداوے۔ چیڑی اور دودویہ تو یاروں کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ آج ہی دوچارر تذایوں کو جوندا بھارا ہو۔ اور شام سے پہلے طبلہ کھڑ کتا ہواد کیے لوش جو بات کہوں تم اس کی تقید تق کردیتا۔

چودھری ...... بہی میرامطلب تھا مگر بارتم سائیاں ہو۔ای واسطے تو میں صبح بی تنہارے پاس آیا۔
شام کو بنارگریز اورللوکو بجو ہتام رنڈ یوں میں پھر گئے۔اورا کیے بی واستان تر اش نمک
مرچ لگایا۔ اور سائیں صاحب کے دربار میں بھرا ہونے لگا۔ آج مقلق اور کل عمدان، پرسوں۔
سلطانو۔ چونیدرمضانوں روز بحراکا نبرلگ گیا۔ ہم بج شام سے تھے بجے رات تک اچھا میلہ ہو
جا تا۔ شہر کے سرکاری خوش طبع انسان شام کو کپڑ ایدل وہاں موجود ہوجاتے دو چارخوا نچے والے بھی آ
جا تا۔ شہر میں مہا جینوں کو بھی اس کی خبر پنچی ۔ پھر کیا تھا۔ تھائی پر تھائی آ نے لگی۔ چڑ ھاوا
چڑ ہے لگا۔ چودھری للواور بھائی بنا پانچ چھر دو ہیہ کے روز نکد شول لے جانے لگے۔ سائیں
صاحب کے کھائے کا انتظام ان کے ذھر تھا۔ مگر آخر پھوٹ پڑتے ہی پڑی۔

فقیر...... کیوں بی بید بات تو اچھی نہیں۔ جو پھھآئے وہ سب آپ بی لے جا کیں اور ہم فقط روٹی پارا میں \_

چودهری .....و یکھوسائیں جاراتہارا کیا معاہدہ ہوا تھا۔اب اگریدرنگ لاؤ گے تو آپ کی وکان پھیکی پڑجائے گی۔تم کوروٹی کے سوااور کیا ضرورت بی کیا ہے؟ مزہ سے پریول کے درش کرو جائے گئے گئے مرمناؤ۔ورنہ تم تووی ہوجو گلیون میں کلؤے ما تکتے گھرتے تھے۔اور کلؤانیس ملتا تھا۔ فقیر ...... جگڑ کرا ہے کو بخرہ تیری عقل ماری گئی ہے۔یہ جاری کرامات ہے۔اور مرشد کی مہریانی اور توجہ سے دجوعات اور فتوحات ہے۔

آ خرالواور بنا کی آ مردفت بند ہوئی اورلوگوں کی آ مدورفت میں فرق آنے لگا۔ پیران فئے پرندے مریدان سے پراندے پھرسائیں صاحب وہی ڈھاک کے تین پات رہ گئے۔ اور گلیوں میں چکر کھانے گئے۔ میں چکر کھانے گئے۔

باب ہسوم لالہ بھیم سین کے ساتھ مختاری کا امتحان سیالکوٹ سے جوامر تسرکوسؤک جاتی ہے۔اس پر تین چار یکہ جارہے ہیں۔ پکی سؤک ریت میں تین یکہ پھنے ہوئے ہیں۔ گھوڑے ہیں کہ یکوں کو کھنٹی رہے ہیں۔ پینے ریت میں دھنے جاتے ہیں۔ گھوڑے بانپ رہے ہیں۔ اور پسینے کی جگہوں میں سفید ہور ہے ہیں۔ کے والا بھی کے کو دھکیاتا ہے۔ بھی گھوڑے کوشراپ شراپ مارتا ہے۔ رخ کئ محر گھوڑا تمنے رہت میں شکے ہوئے نو مگر گھوڑا تمنے رہت میں شکے ہوئے نو کی کر رہا ہے۔ سمر کا چھٹنا۔ ساون بھا دول کی دھوپ کہ ہرن کا لا ہو۔ سوار یال یکول سے اتر پڑی ہیں۔ اور پا پیادہ چلی جاتی ہیں جوتہہ میں رہت بھرجاتا ہے۔ ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ رہوپ کا ٹی جر سے بچھے کو ہٹ جاتی ہے۔ دھوپ کا ٹی ہو جاتا ہے۔ دھوپ کا ٹی ہو جاتا ہے۔ کو جاتا ہے۔ دھوپ کا ٹی ہو جاتا ہے۔ دھوپ کا ٹی ہو جاتا ہے۔ دو جاتا ہے۔ کو جاتا ہے۔ دو جاتا ہے۔ کو جاتا ہے۔ دو جاتا ہے۔ تو جان آئے ہو جاتا ہے۔ کو جان ہو کا گھوڑ کا آئی اور معلوم ہون کی ایک کو جو پنگل آئی اور معلوم بدن کو تھل دیا یا استہمہ مرگ انبوہ خشی دارد کے مصدات دینیا دو پائی۔ اور بادیہ بیائی نا گوار معلوم نہیں ہوتی خوش خوش خوش جنٹ ہوتا ہوتی کو دارد کے مصدات دینیا دو پائی۔ اور بادیہ بیائی نا گوار معلوم نہیں ہوتی۔ خوش خوش خوش جنٹ کو دیائے کا در سے مصدات دینیا دو پائی۔ اور بادیہ بیائی نا گوار معلوم نہیں ہوتی۔ خوش خوش خوش خوش خوت ہوتی اور استہ طے ہور ہا ہو۔

ا ..... مشفق اگرامتحان پاس ہو گیا تو پوبارہ ہیں پیچنت مبدل براحت ہوجائے گی۔

۲ سسست لالہ جھیم سین کوامتحان میں بڑی سہولت ہوگی اول تو فو جداری اور مال میں ایک مرتبہ
پاس کر چکے ہیں۔ دوسرے ایک سال ہے دکالت کرتے ہیں۔ قانون آگیا ہے۔ تیسرے سوائے
قانون یاد کرنے اور قانون کا استعمال کرنے کے ادر پچھے کا متہیں، مشکل تو ہم لوگوں کو ہے۔ کہ
نوکری کے فرائض منصی انجام دیتے رہے۔ اور قانون بھی یاد کرتے رہے۔

سه..... اس میں تو شک نہیں آخرش ہم نے بھی تو عنت کی ہے۔ ناامید کیوں ہوں۔حزن فال بدکار وروحال بد:

س بھائی مشکل تو ہماری ہے ہم کواول تو سرکاری کام آپ جانتے ہیں تحصیلوں کا کام اس پر تحصیلوں کا کام اس پر تحصیل دارصا حب کی درباری سے اٹھے تو نائب تحصیل دارصا حب کے مکان پر جاؤ بھر قانون کا چرچا نگھنگونہ بحث نہ تقریر آپ لوگوں کو صدر مقام میں بہت سہولیات قانون یا دکرنے کی پیمسر ہو سکتی ہے جو کہا ہے۔ جو کہا ہے اپنی سجھ میں نہ آئی دوسرے سے بوچے کی۔ جو کہا ہے اپنی سجھ میں نہ آئی دوسرے سے بوچے کی۔

۵..... ہمارا حال بھی بشرح صدر ہے۔ بھائی صاحب صدر میں بحث اور تقریر کا بڑا فائدہ ہے۔ اگرکوئی بات اپنی بچھ میں فلوآئی تو نو راتھے ہوجائے۔مفصلات میں تو فرصت سرکاری کار ہے۔ بی نیس ملتی صبح ہے آٹھ ہے رات تک پجھری ہوتی ہے۔ بھرور باروارواری قانون یاد کرنے کو ہم کوگوں کو کونساوقت ہے۔

لالہ جیم سین صاحب ..... یارو بیہ باتیں ہی یا تیں ہیں۔امتحان کا نام برا ہوتا ہے جن کوا پی یا داور لیافت پر بحروسہ ہے۔وہ رہ جاتے ہیں۔اور نا واقف اور اور نالائق نکل جاتے ہیں۔ (یاس ہو جاتے ہیں) ہمارے دوست عکیم جنہوں نے قانون یاد کرنے کے سوائمل بھی کے ہیں۔ اور چلے بھی کھنچے ہیں۔ اور چلے بھی کھنچے ہیں۔ خدانے چاہا تو وہ بھی پاس ہوں گے کیوں پنڈت صاحب۔ پنڈت نندلال صاحب سند کیا حکیم صاحب نے چلے بھی کھنچے ہیں۔ لالہ جمیم سین صاحب سند ہی تو ان کی لڑکین سے عادت ہے جب کوئی بات ہوئی اور جھٹ د کھیفہ

لال بھیم سین صاحب ..... بیاتوان کی لڑ کین سے عادت ہے جب کوئی بات ہوئی اور جعث وظیفہ شروع کردیا۔

پنڈت موہن لعل صاحب قویار ہمارے واسطے بھی وعاکر ناہم نے توقش علم کی جو پھھ بھی یاد کیا ہواور یاد کرتے بھی کس وقت ہم کو فرصت ہی کہال تھی۔ محرکتیم صاحب نے چھا و کی رخصت لے کران میں قانون بھی یاد کیااور تبیع بھی چھیری بھائی انہوں نے تو دعااور دوادونوں سے کام لیا ہے۔ لالہ رام کشن .....حضرت ہمیں یادر کھنا مجول نہ جانا۔

خواد عبدالعمد .....نه باتقول می طاقت نه پاوک می جنبش جولین تحقیقی دامن بم اس دار باء کا-سر راه بیشیاور بیصدا بے کداللہ بی والی ہے بدست و پاکا-

لالد كوكل چند ..... ياروجم توخدا سے اميز نيس تو رت خدانے چا بالو ضرور پاس كريں ہے۔

بنتی فداق میں کچی سڑک کا راستہ طے ہوا۔ یکدوانوں نے گھوڑوں کو کا اور مائش کرکے نہلا یا بھی پانی پلا یا وانہ کھلا یا۔ گھاس ڈال دی ہمارے ریکیلے اور بے فکرے مسافر بھی ایک درخت کے بنچے دری بچھا آرام لینے گئے۔ جب دن ڈ حلا سورج بیچے کو ہوا۔ کچھ کچھ شنڈک ہوئی۔ یک جوڑے مئے۔ مسافر سوار ہوئے۔ دو گھنٹہ میں امرتبر داخل رات سرائے میں کا ٹی۔ شن کو شنط کی کچبری کے احاطہ میں حاضر ہوئے ایک کمرہ میں مسٹردان صاحب اسٹنٹ کمشر مہم استحان زیب دہ کری اجلاس ہوئے اور کمرہ کے اندراور باہر برایڈہ میں امید واربیٹھ کئے۔ شلع کو دواسپور اورام رسر اور سے لکھا گیا۔ لفافہ بندکیا اور سر بہم راور اور سے لاہور کچھیج کئے۔ سید سے لاہور کچھیج کئے۔ سید سے لاہور کھیج دیے ای طرح دوسرے تیسرے دن امتحان ہوا اور کا غذات لاہور ہیں جھیج کئے۔

## باب ہم چہارم امتحان میں نا کا می

دو پہر کا وقت ہے گری کا موسم کچہری کے اہلکار دھوپ بیں چلتے چھتری کا سایہ سر پر کئے درختوں کے بینچ پناہ کھڑتے۔رومال سے منہ کا پیٹ بچ تھتے ہوئے آرہے ہیں۔اورشمرش داخل ہو گئے ہیں۔ایک مکان کے دروازہ پرتین فخض کھڑے ہوئے چھتر ہوں کو بند کر کے اعمار داخل ہوئے اور صحن مکان پر ہینج کر اُف آج گرمی کا بھی شباب بی پھونک دیا دیکھئے لوکیسی گرم ہے۔ان دنوں میں تو تعطیل ہوجایا کرتی۔

ا...... اس (شال دوبیدمکان کی طرف اشارہ کر کے ) میں چھڑکا ذکرایئے اور چار پائیاں چھوائی جائیں میں بھی کپڑے اتار کراوراشنان (عنسل) کرکے کھانا کھا کرآتا ہوں۔

م الدروب چدر با استام آپ کونے درا میں بھی درا کر ساتار کر بدن پر پانی ڈال

لوں ۔اورایک دلان میں دافل ۔لا لدروپ چندنے جبتورکوآ واز دی۔

جسور ..... بنارنی پانی لایا اور چیرکا و کرے اور تھم

لالدوب چند ..... تمن جار پائی بچھا کررائے صاحب کابستر کردے۔

تھور نے جھتور نے تھیل تھم کی اور چلا گیا۔ لالدروپ چند چار پائی پر بیٹے۔ اور گری گری ہولے تھوڑی در بعداو پر سے دہی صاحب والی آئے۔ لالدروپ چندالی خیر سانپ سوگھ گیا کیالالدروپ چندارے بھائی عجب آدمی ہو۔اس آ وازکوس دوسرے صاحب بھی دالان سے برآ مدہوئے تھیم صاحب بھی دالان سے برآ مدہوئے تھیم صاحب دیکھنا پیدوسرے لوگوں میں بی تی گئی ان کے اٹھانے کی فکر سیجیے۔ کیا خوب آدمی تھا۔ خدام خفرت کرے۔

ا دی گا۔ حدامت رہے۔ حکیم صاحب .....آپ کو پکھٹون بھی توہے شاید۔

لال بھیم سین صاحب.....وہی صاحب ادل ای نہیں ابھی تو ہارے ساتھ کھیری سے چلآتے ہیں۔ تعلیم صاحب..... پھراتنی دیر میں سوبھی گئے اور سوئے بھی ایسے کہ مردوں سے شرط با تدھ کر۔

یہ ملا ب سین کو کا رہیں و کا است میں چلتے چلتے سوجاتے ہیں۔ یددونوں ساحب بیٹھ گئے اور کفتگو ہونے کی۔ صاحب بیٹھ گئے اور گفتگو ہونے کی۔

لالماحب المعلى كونتيرة لكانيس معلونيس كيابوابرى تن فكرب

حکیم صاحب .....آپ کوکیاسب نے محنت کی ہے۔ محنت کے سوائے بندہ پروری کے نقصال مائی و محرث است محلی میں مفت کی ندامت ہوتی ہے۔ اور ندامت بھی سخت مند دکھانے کو در نیس جا ہتا۔ ورندامت بھی سخت مند دکھانے کو در نیس جا ہتا۔

لاله صاحب ..... جناب توكري ش اكرامتان پاس ند مواا بي نوكري پرقائم مومشكل تو مهاري ب-مم سے صاحب و چي كشر في استعفاجي ليا اكرامتحان ش ناكام رہے تو براي غضب ہے۔

گئے دولوں جہاں کے کام سے ہم ننہ ادھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے

نہ خدا کی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے

آپ جانتے ہیں ہمارا تو بھائی نو کری کے سوااور کارٹیس۔ نہ جا گیرنہ کوئی اور وجہ معاش رکھتے ہیں۔ پھرخوش خرج ہیم بھی ٹییس کہ جوآج کی آمدنی ہیں ہے کوئی پیسہ بچا کرکل کی فکر رکھیں جو کھاناوہ کھالیا حضرت متوکل جس کانام ہے وہ ہماری قوم ہے۔

سے کمان لوگوں کو پچھونا کدہ پنچے چھم پوشی کی تھی۔ایسے انسان دنیا ہیں کم ہے اس نے تو اس غرض سے کمان لوگوں کو پچھونا کدہ پنچے چھم پوشی کی تھی۔ایسے انسان دنیا ہیں کم پیدا ہوتے ہیں۔ فیر محض ہے۔ مگر ہماری قوم فائدہ اُٹھانا ئی نہیں جانتی۔ جس کا انجام بیہوا۔ اس احتحان ہیں جس میں رہوات تھی اگر ہم لوگ انسانیت ہے۔ اس کا فائدہ اُٹھائے تو کوئی کم بخت ہی محروم و نا کام رہتا۔ اب نتیجہ یہ ہوا۔ کہ حاکم کو بھی بدنا م کیا۔اور وہ دریا ہے بے تیمیزی طغیانی پر آیا کہ شور چادیا۔ فو بت با بجارسید چیف کورٹ تک شکایت گئے۔اور چے کے پیچھے تہن بھی پس گئی۔ تی بے قصور مارے گئے۔اب کیا ہوگا۔ کورٹ تک شکایت گئے۔اور چے کے پیچھے تہن بھی پس گئی۔ کی بے قصور مارے گئے۔اب کیا ہوگا۔

لاله صاحب است ہونا توابیا ہی چاہیے۔ اور غالبا ایب ہوگا گر ایک بات ہے۔ منتی جیشی رام صاحب است نے مشر ہیں۔ مسٹر صاحب استر اسٹنٹ کمشنر بہاور ہماری ذات برادری ہیں اور وہ محقوں میں ایک ممبر ہیں۔ مسٹر گرلین صاحب وغیرہ دوسرے محقون سے مشورہ کر کے بید قرار دیا کہ بالکل امتحان کو کینسل (منسوخ) کرنا توانسان کا خون کرنا ہے۔ بیق مصلحت نہیں۔ ہرایک ضلع کے ایک ایک دود وامید وار پاس ہونے چاہئیں۔ آ خران میں وہ خض بھی تو ہیں جو لائق ہیں۔ اس و سطے مسٹروان صاحب وار پاس ہونے چاہئیں۔ آ خران میں وہ خض بھی تو ہیں جو لائق ہیں۔ اس و سطے مسٹروان صاحب میں استخان ہوا تھا۔ کہا میں میں استخان ہوا تھا۔ کہا کہا کہ دیکھا کر جو تحق کی تو بہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس جگد دیکھا کر جو تحق کم رہ کے اعدر بیٹھے تھے اُن کو کھودیا کہ سے میں میں۔ دینون کے میں کہ میں کے در بیٹھے تھے اُن کو کھودیا کہ سے میں میں۔ دینون کے میں کہانہوں نے سازش نہیں گی۔

سیم صاحب ..... تو آپ خوب رہے۔ پہلے تو ہرآمہ میں ہمارے پاس ہی بیٹے تنے پھر اٹھ کر جنگلہ کے اندرصاحب کی کری کے پاس جا بیٹے تنے کیا آپ کواس واقعہ کا الہام ہوگیا تھا۔ لالہ صاحب .... نہیں، الہام تو کیا ہونا تھا۔ جب مجھ کو آپ لوگوں نے زیادہ تک کیا کوئی پچھ دریافت کرتا اورکوئی پچھ تو میں اس خوف سے کہ کوئی حاکم دیکھ کر بے عزت نہ کرے وہاں ہے اُٹھ کرصاحب کی کری کے پاس جا بیٹھا کہ یہاں تو کوئی ٹیس ستائے گا کیونکہ پہلے ایسا تجربہ کی مرتبہ ہواہے۔ بیس اکثر مدارس کے امتحان بیس طالب علمی کے زمانہ بیس شامل ہوا ہوں اور قانونی امتحان میں بیٹھنے کا بھی مجھ کو انقاق ہواہے۔

عیم صاحب ..... بھائی صاحب وقت کی بات ہے جوامر شدنی ہوتا ہے اس کے اسباب ای طرح پدا ہوجاتے ہیں۔

لالدصاحب ہاں آپ سب صاحب تعطیل کے سبب اپ اپنے گھر چلے گئے تھے۔ مجھ کوصاحب ڈی کمشنز نے بلا کرفر مایا تھا کہ چیف کورٹ سے اس بارہ میں چھٹی آئی ہے۔ وہاں تم لوگوں نے کیا ب اصلاطی کی ہے۔

مین .....حضور میں تو خاص مسٹر وان صاحب کو کری کے پاس بیٹھا تھا۔ دوسرے حضور پر روثن ہے۔ کہ میں متاج کس سے دریافت کرنے کا بھی نہیں تھا۔ البتہ مجھ سے لوگ دریافت کرتے تھے۔ صاحب ..... بے شک بیتو ہم خوب جانتے ہیں کہتم ہمارے ضلع کے امید واروں میں سے قانون میں عمد ووا تقیت اور لیافت رکھتے ہو۔

میں.....حضور میں نے صیغہ مال اور فوجداری میں ایک مرتبہ امتحان پاس کیا ہوا ہے سال ڈیڑھ سال سے دکالت بھی کرتا ہوں۔

صاحب .....اور ہم کوخوب یاود لایا ہم ہے دریافت کیا گیا ہے۔ تبہارے ضلع میں کون لائق امید وار ہے۔ جس کی نسبت تم یقین رکھتے ہو کہ وہ پاس ہونے کے قابل ہے۔ ہم نے تبہارا حاصل مفصل کل کرشفارش کردی ہے۔

چنانچەصا حب مدوح نے بتقصیل كله كرميرى شفارش بھى كى ہے۔

عیم صاحب ..... توامیدوائق ہے۔ کہآپ تو ضروری کامیاب ہوجاؤ کے مثل مشہورہ سویاسو چو کا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ ہمسب غیر حاضر تھے اورآپ نے تنہائی میں اپنا کام نکال لیا اگر اورکوئی ہوتا تو شایداس کو بھی پچول جاتا۔ آنچ نصیب ست چیم میرسدور نستانی ستم میرسد

لاله خوبچند (سوتے ہوئے برعایت) پاس ہو گیا۔

وونو ل صاحب جمراني و كيوكر بين لالدخويجند لالدخوب چندكون پاس موكياار ، بعائي

خوب چندکون پاس ہو گیا۔

خوب چند ..... پاس ہو گیابس پاس ہو گیا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

لاله صاحب ..... ما لك مكان تو بنس كر' فلا صحص ہے۔

خوب چند..... پاس ہوگیاسب جمران میں کداس کوآسیب ہے۔ یاسا یہ ہوگیا۔ د ماغ کوگری چڑھ گئی مالک مکان کے شاگر دیشے لوگ سب استھے ہو گئے اٹھا کر بیٹھادیا۔ وہ چلاگیا چلاگیا۔ لالہ صاحب .....ارے بھائی کون چلاگیا۔ آج تم کوئیا ہوگیا ہے کیا بک رہے ہو۔

خوب چند....وه جوگی جی جوگی جی۔

لاله صاحب .....اب تک ہوٹن ٹیس آیا مند پر پائی کے چیننے دو(اب خوب چندصاحب کے حواس خمسہ درست ہو گئے ) کیا حال ہے تم کو کیا ہوا تھا۔ بڑی بھی بھی با تیں کرتے ہو۔

خوب چدر .....ایک جوگی صاحب بین وه اکثر مجھ کودکھائی دیا کرتے بین جب وہ آتے بین -میری یمی کیفیت ہوجاتی ہے۔ پہلے بھی تی مرتبالیا حال ہوا ہے آج بھی نظر آیا تھا۔ چلا گیا۔

وونوں صاحب.....اورامتحان کس کا پاس ہو کیا۔

خوب چند...... مح کوکیا خبر میں کیا جانوں۔

دونوںصا دب۔۔۔۔۔اہمی تم کتے تھے کہ پاس ہو گیا۔' \* برون

خوب چند....نبیں جھ کو خرنبیں۔

کچددیراس خواب پریشان کا تذکرہ اور منسی فداق رہ کراپنے اپنے مشاغل میں مشخول ہو گئے ۔جلسہ برخاست ہروقت بیتی امتحان کے ذکراذ کار کے سوااور خیال نہ تھا۔ چومیر د بنتلا میرو چوخیز د جنتا خیز دخواب بھی ای کے کرتے ہیں۔

ايكدن

کیم صاحب .....رائے صاحب (الله جیم سین) رات ہم نے خواب میں ویکھا کہ استخان کے پر چہر میں ویکھا کہ استخان کے پر چہر کی گئے ہیں۔ وہ سر نر چہر کی ہے وہ سر ن رور تگ کے ہیں۔ اور آپ کوجو پر چدد یا گیا ہے وہ سر ن رف کا ہے۔ بین کا گھیر ہم نے بین کا کی کہم پاس ہوجاؤ کے اور سب ناکام۔

لالدصاحب (خاقیہ)اب آپ ولی بنامجی چاہتے ہیں۔ آپ کے عکیم اور عامل وغیرہ ہونے کے توہم پہلے مے معرف ہیں۔ اگر فرمائیں۔ تو ولائیت کی بھی منادی کرادیں۔ دوآنے کا خرج ہے زیادہ او تو بیس۔

عيم صاحب .... آپ ذات محت بين فيس ع كبتا مول آپ ياس مول ك-

لاله صاحب ..... نبیس مدال کی بات نبیس جس خیال میں انسان ہوتا ہے۔خواب دیکھتا ہے۔ اور اکثر خواب کی بھی ہوجاتے ہیں۔ کی ون ہوئے ششی عیشی رام صاحب کو ٹھا گیا ہے۔ جواب نہیں آیا۔ درواز ہ کھٹکایا۔ اور چھٹی رسان اندرآیا۔لالہ ہی ہیآ ہے کی چٹمی ہے۔

غافه

لالتجيم سين صاحب وكيل سيالكوث

کھولا گیا تو ایک زردر تک کے کاغذ (یو ہیو مین) لکھا ہوا تھا۔ (لینی تم ہوئے) نہ نام کا تب نہ کمتو ب الیداور نہ آ گے جملہ کے پچھ عبارت جس سے معلوم ہو کیا ہوئے (لیتی پاس یا فیل) مگر یہ یقین کیا گیا۔ کہ یتج مریشٹی موجعی رام صاحب کی ہے۔

حکیم صاحب ..... ابق آپ پاس ہو گئے۔ اس ش کوئی کلام ٹییں۔ ہماری خواب کہتی ہے۔ لالہ صاحب ..... بول اس دن خوب چند کا بیزانا بھی ایسانی واقع ہے جیسا آپ کا خواب اس کے اسکلے دن ان کے ایک دوست کا خط لالہ بھیم سین صاحب کے نام ایک سرخ رنگ کے کا غذ پر کھا ہوا۔ ایک بڑے لبی چوڑی مبارک مبارک مبارک کے بعدتم پاس ہو گئے اور کل کے گزش میں تہارانا م درج ہوکرشائع ہوگا۔ خط پڑھ کرمبارک سلامت کا شورا ٹھا۔

عكيم صاحب .... ديكموارى خواب تحى مولى نار

لالدصاحب ..... يول توخوب چندى خواب آب سے بہلے موئى تمى \_وه ايك رئدمشرب \_

افسوس دنیا میں کیا ہد دھری اور نا قدر دانی ایس رویا صادقہ جس کا فوری اثر ظاہر ہو گیا۔ ایک رشد مشرب کے اصفات الاحلام کے برابر کردی۔ اس دیریند موانست اور قدیمی محبت کو بالا کے طاق رکھدیا۔

من زیارال چیم یاری داشتم خود غلط بود آنچه من پند اشتم کم سے کم سیالکوٹ کے گل کوچہ میں تو اس کا اشتہار اور سیالکوٹ کے خاص خاص کی زبان پرذکرواذ کار ہوتا۔

ہفتہ کے گورنمنٹ گزٹ میں لالہ جمیم سین صاحب کا نام درج ہو کرشائع ہو گیا۔اور سب نا کام رہے ہمارے ناول کے ہیر و تکیم صاحب بھی علیٰ بذاالقیاس۔

# باب۵پنجم پارسائی کا چکھنڈ

اساڑھاورساون گزر کر بھادوں کے بھی پچھون او پر گئے۔ برسات کے بین شباب کے دن بھی مگرابرہ باران کا تو کیا کہیں، پروا ہوا بھی نہیں چاتی تالاب اور چشموں کے پانی کیا کوؤں کے سونت بھی خٹک ہوگئے ہیں۔ چشم عشاق فراق دیدہ رخی مہاجرت کشیدہ سے بھی اگر کوئی اخلی گرتا ہوت ہے۔ تو گو ہر کی طرح خٹک ہوتا ہے۔ تری کا نام نہیں پایا جا تا ، گری کا وہ زور کہ الا بان والحفیظ آسان تا نے کا لگتا ہے۔ زیمن لوے کی طرح چتی ہے۔ جانوروں کو پانی چینے کوئیس ملا۔ زبان لکا لے بین کوئیس ملا۔ زبان لکا لے ہے کا لگتا ہوا ہے۔ اور آ تکھیں بندوم لکل گیا۔ قط کا بید حال کہ آ دی کو آ دی کھا تا ہے۔ جنگل یا پہاڑوں میں سزی کا فروڈیس۔ جدھرد کیکھوخاک اڑتی ہے، پھواہوا نے درخت سکھاد ہیں۔

نه بر کوه سبزی نه درباغ مخ مخ بوستان خورد مردم ملخ

کامصداق ہے۔ دریائے سلج ہے روپڑ کے مقام پرایک نیمرکائی جارتی ہے۔ ہزار ہا مردور محکیداروں کی طرف سے نیمرکی کھدوائی پر گلے ہوئے ہیں۔ اور تین جیل خانے جس میں دو ڈھائی ہزار قیدی رہتا ہے۔ خاص اس غرض سے اس جگہ قائم کئے گئے ہیں۔ قیدی نیم پر کھدائی کا کام کرتے ہیں۔ اور نیمرکا ایک بڑا محکمہ یہاں پرموجود ہے۔ ایک بور پین صاحب اسٹنٹ کمشنر بھی یہاں پر ہتا ہے۔ دو پڑکی کیا ایک مختفر کی چھاؤٹی کا نمونہ (قصید دو پڑجو چنددنوں پیشتر ایک گاؤں تھا) ہیں گیا ہے۔

رو پڑے یے آبادی کے قریب ریلوں کے جیل خانہ سے اس طرف ایک ندی (جواب خشک پڑی ہے) میں ریت کے ٹیلہ کے اوپر ایک جوان سانو لا رنگ میانہ قد اوسط اعدام پھیں یا تعمیر برس کا من سال بیشا ہے۔ وسوپ کے تمازت اور ریت کی طیش میں قدم نمیں رکھا جاتا۔ گر اس فض کے سرید نہ کوئی آس نہ پاس، نہ کھانے کا اس فض کے سرید نہ کوئی آس نہ پاس، نہ کھانے کا سامان، نہ پائی کا برتن اس کری اور طیش میں بھوک نیس تو بیاس کا اعداد کا تو ضروری ہے۔ تین ون اور رات ای بیئت سے گذر سے ج تصون ایک فیمرایت اور چائی کا چھڑ کا وُ فیمر کے اعد

اور دور دور کے فاصلہ تک باہر ہواہے۔اور بہت ہے آدی خیمہ کے اندر ہیں ہزاروں نہیں سینکٹروں کا محکشا خیمہ سے باہر ہے ڈھولک ج ربی ہے۔ بیجن گائے جاتے ہیں۔ ناقوس پھونکا جاتا ہے نہر کے محکمہ کے تقریباً کل الل ہنود بالاموجود ہیں۔

شہر کی تھتر انیاں عمدہ عمدہ لباس کہن کراورز بوارت سے آ راستہ ہو کر تھا لی ش پھھ لیے دویشہ کے آلجل سے ڈیچکے ہاتھ پر رکھے آری ہیں۔

خیمہ کے اندرنو بت بہنو بت باریاب ہوتی ہیں۔اور مہنت جی کومتھا ( ماتھا ) کیک اور جہ ن اسکا رکروا کہن آتے ہیں۔

۵ ..... بال بد بات بالکل میچ ب\_مسلمانوں میں بھی بزرگوں کی قبروں کی پرسٹش اور زندہ پیروں کا عقیدہ کچھاس ہے کمٹیں ہے۔ عام کا ذکر تھیں۔ جو عالم فاضل کہلاتے ہیں۔ وہ بیر کوخدا ہے کمٹیں جانے سینکڑوں موضوع حدیثیں اپنے دعوے کے فیوت میں بیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کودلیل لاتے ہیں مصرع

تىلى دادېرىك رايرىكى سىنداككارخانىيىككودى دولىنى برايكى فخص الى الى

فطرت اورعقل کے نداق کے موافق جماہواہے۔اوراپیۓ کوئن پراوردوسروں کو گمراہ جانتا ہے۔ ہر کیے ناصح برائے دیگران: ناصح خود کم یافتم اندراندر جہاں۔

ایک صاحب تو دارد ..... کهوصاحب کیا جھڑا ہور ہاہے۔ادر آج بیر میلہ کیسا پہلے تو مجھی یہاں جھم دیکھانیں۔

مخض اول ..... (وبی صاحب) چلود کیمیں تو کیمافقیر ہے۔ اور کس غرض سے بیٹھا ہے۔ سب متفق موکر شام یا ند کے بیچے خیمہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ اور مہنت تی کے درش کی آرز وظام کی۔

پوجاری ..... (یایوں کہومہنت جی کے مصاحب اورسیوک) خالی ہاتھوں در ٹن کرنے تو مصلحت نہیں کچونٹگر کے خرچ کے واسطے نذرانہ کے طور پر دیتا چاہیے۔فقیروں اور بادشاہوں کے دربار سی خالی ہاتھ جان بدسوئی بیشری اور کم میتی ہے۔

محض ..... بھائی تو کلٹ لگا دینا تھا۔ پہلے جوکٹ لیتا وہ پہاں تک آتا ورولیش کی نذر نیاز خوشی اور رضاور غبت سے ہوتی ہے۔ نہ کسی کلٹ کے طور پر

دوسرا بوجاری ..... کی بال مج کہتے ہیں نہیں صاحب آپ کی مرضی ہم کوئی حصدوار یا بوجاری یا چیادی یا چیلہ تو مہنت جی کے بین نہیں ۔آپ جیسے تماشائی ہیں ہم خوش عقیدت نہیں ۔اورمیال صاحب اس قول یکمل ہے۔ قول یکمل ہے۔

هر که را جامه پارسابینی ...... پارسا دان و یک مروا نگار - خاکساران جهال را پیحفارت منگر توچه دا نی که در من گرد شواری باشد -

مخنم .....ماحب بهم بحی ان (مهنت) کے خالف نہیں۔فقط درش کے مشاق ہیں۔ پو جاری ..... با بوکا منا پرشاد صاحب بیہ با بومجہ رمضان صاحب با بوحسین پخش صاحب وغیرہ درشن س

كرنام إلبيج بين-

کہ پھریہاں کوئی پہرہ چوکی یا ممانعت ہے۔ فقیر کاروبار ہے۔جس کا ول جاہے

آئے۔جائے ہم بھی آپ ساحوں کی طرح ہیں۔ کوئی دارالمہام تو ہیں ٹیس۔ ہاں مہنت ساحب کا مثل ہے۔ کہ یہاں ایک تظر جاری کیا جائے۔ چونکہ سیکار خیر ہے۔ اس کا سرانجام اور اہتمام اینے باتھ کیا جائے۔

موض ان صاحبول نے بدقت تمام خیرے اندر قل پایا ایک سید قام معبوط جوان فضی کوایک کوئی کی چوکی پرجس پر ایک کمبل کا آس بچیا تھا۔ اس کے پاس پا انداز کے طور پر مرگ چھالا پڑا ہیشا ہواد کی مصاور کر در بین پر آدمیوں کا بچوم ہے جو کھڑت کے سب نظر کو بھی دفتل پانے کی مخبائش نہیں کسی کے سر پر کسی کے کند ہے پر ہاتھ دکھ پاؤں پر یا زانو پر قدم رکھتے کرتے پڑتے باریاب بہنچے۔ اور چھپتے چھپاتے شری شراتے روپ یا پھی کم وہیش نذرانہ بیش کیا۔ سلام کر کے ان بی قدموں والی ان بی جگہ کم وہیش نذرانہ بیش کیا۔ سلام کر کے ان بی قدموں والی ان بی جگہ کر آتے اور کشکلو ہونے گئی۔

کئی دن بدرموپ میں بددانہ پانی بیٹے رہے۔ جب لوگوں کو خر ہوئی تو سابیہ کے واسطے خیمہ کمڑا کر دیا۔اب سائیں صاحب نہ کھو کھاتے ہیں۔نہ پیتے ہیں۔نہ کوئی بات کرتے ہیں۔اس دن نے ای طرح پیک چلہ بیٹے ہیں۔

یں میں میں اس میں میں ہا ہے۔ است کے بین دیکھا۔ جس نشست سے بیٹے تک بھی نہیں دیکھا۔ جس نشست سے بیٹے جی نہیں دیکھا۔ جس نشست سے بیٹے جی سے بیٹے جیں۔ نہ لیٹے جیں، نہ لیٹے جیں، نہ لیٹے جیں، نہ لیٹے جیں نہ کو سے جیں۔ جیں، نہ لیٹے جی نہ کو سے جیں۔

س کیوں نہ ہوفقیروں میں بدی قدرت ہے۔

مردان خدا خدا نہ باشند لیکن زخدا جدا نبا شند اور بڑے بڑے اظہار کمالات ہوتے رہے۔ بیرسب صاحب اٹھ کراپنے گھر کو چلے۔ خیمہ کے چیچھے ایک مختصر سا باهمچہ ہے۔ اس میں کڑ ہا چڑھے ہوئے ہیں۔ بینکٹروں آ دی کھانا کھا تا ہے۔ بلاا تمیاز ہندومسلمان ۔عیسائی چو ہڑا۔ چمار کے باشدوں آتے ہیں۔ بیس جاتے ہیں۔ تا نتا لگا ہوا ہے۔

ا ...... ارے میاں میں قتم کھا کر کہتا ہوں میں اس فقیر کو توب جانتا ہوں۔ اور اچھی طرح پچوانتا ہوں۔ یو اور اچھی طرح پچوانتا ہوں۔ یہ فال موضع کا ما چھی ہے۔ اور فلاں بابو کے برتن ما خیجے پر نوکر فعامیرے پاس اکثر بیان بابو کی چھی و پیام لایا کرتا تھا۔ بیاتو تحض کر اور فریب ہے۔ کسی خاص کا رکے واسطے بیرجال جھیایا گیا ہے۔ اس میں کوئی اسرارضرورہے۔

سسس و کیھو بدمعاشوں نے تشریحی جاری کر دیا۔ تا کہ شہرت ہودے۔ اور لوگ کھانے کے لائے ہے۔ کا اور لوگ کھانے کے لائے

۳..... کچھان کے پلہ سے خرچ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ جس کا درد ہو۔ دیکھولوگ کیسے اندھے ہیں۔ کہ برسوں میخض مہنت بنایمال رہاہے۔اوراس کوسب جانتے ہیں گراندھے ہی ہوتے ہیں۔

پندر هویں دن مغرب کی جانب سے ابر سیاہ اُٹھا۔ اور زبانہ تیرہ و تار ہو گیا۔ شنڈی ہوا چلئی شروع ہیں دن مغرب کی جانب سے ابر سیاہ اُٹھا۔ اور زبانہ تیرہ و تار ہو گیا۔ شنڈی ہوا چلئی شروع ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی بوئدین پڑنے لگیں۔ تو لوگوں کی آئکھیں جو آسان کو گئی ہے۔ کہ پلک ارنے کی دیر تھی۔ کہ جہال نظر کام کر سکتی تھی۔ پائی کے تحتہ کے سواز مین نظر نہ آئی تھی۔ نائی نے مہنت جی کے خیمہ وشامیانہ کی طنا ہیں اکھاڑ کر کھیئیک دیں۔ نہ خیمہ کا پہا لمانہ چوب خیمہ کا سیاح نزدیک تھا۔ پائی نے بہادریا میں ڈال دیا مہنت بی کولوگوں نے اٹھایا۔ باغیجہ میں جو نگر خانہ کے ذخیرہ کا جوادراوہوں کی آواز چاروں طرف سے وہ موسلا دھار جنہ پڑا کہ بس کرادی مکانوں کا گرنا شروع ہوااوراوہوں کی آواز چاروں طرف سے آئے تگی جو تتے دوز چنہ بندہوا۔ ابر کھلاسورج نے مند کھایا۔

نہر کے بابواور شہر کے زیمہ ول شوقین مزاج رئیس جوفقیرصا حب کے مشیراور معاون تھے۔انہوں نے ایک رئیس کا ہاتھی من**گا یا**۔اورمہنت جی کواس پرسوار کیا:

با جااورڈھولک اورگھنشداور نا قوس بجاتے اور بھجن گاتے آگے آگے ہوئے اور کی طا نفد رقص کناں سواری کے ساتھ ہے۔ مہنت بی کی سواری کا بڑے جلوس کے ساتھ تمام قصبہ کے بڑے بڑے بڑگی کو چہ کا شت کرایا۔

سفیر مند کے کسی نامدنگار نے پادری رجب علی اڈیٹراخبار ندکورکواس کا پرچہ دیا۔ مفصل کیفیت اس اخبار ندکور میں شائع ہوئی۔

چند نبر کے بابووں نے اڈیٹر اخبار پر غلط بیانی کا مقدمہ دائر کیا۔ ایک عرصداس کی تاریخیں پرتی رہیں۔

مہنت صاحب کچھون اس باغ میں رونق افر وز رہے کنگر بدستور جاری رہا مگر آخر ہوا اکھڑگئی۔ کھردہی ہے آبر وکی نصیب ہوئی۔

# باب٢حشم

مولا نامحمد حسین بٹالوی کے حضور میں دل کو ہارے سید میں ایک دم نہیں قرار یہ وہ غریب ہے کہ سافر وطن میں ہے

دوپر کا وقت ہے۔ جیٹھ اساڑھ کی دھوپ کی چیل اعدا جھوڑتی ہے۔ درختوں کے چول میں پرندے منہ چھپائے بیٹھ جیں۔ لوگی تھوڑی منہ چھپرے دیتی ہے۔ بدن جھب جاتا ہے۔ چار پائے گری کے مارے زبان لکالے ہانپ رہے ہیں۔ درندہ گڑھوں میں زبان لکالے کانپ رہے ہیں۔ درندہ گڑھوں میں زبان لکالے کانپ رہے ہیں۔ آدی کیا حیوان کا سایہ نظر نہیں آتا۔ ہے مارے مرئے جاتے ہیں گھر میں بیٹھے العطش العطش کا شور ہے۔ پنگھا ہاتھ سے نہیں چھتا۔ پینا ہے کہ ایک عشاق کی طرح جاری ہے سائس بند ہوا جاتا ہے۔ کلجہ منہ کو آتا ہے۔ الله مان الحقیط کا کلمہ جاری ہے۔ زبان پر کانے کھڑے ہیں۔ تقریر سے عاری ہے۔ انسان کیا پرندوں کے پر جلتے ہیں۔ پیک خیال قدم نہیں اُٹھا تا۔ تعدر قاریے چھالے پڑتے ہیں۔

بیں بیدوقت اور سفرید یکہ کیا آرہاہے۔اللہم احفظنا کچی سڑک اور بیدوھوپ اورایک مریل شؤمفتی رنگ کا جوتا یکہ والا بیادہ پاہاں ہاں نٹی نٹ شروپ ساٹنالگا کر ہائکا ہوا جا در سے منہ چھپائے آرہاہے۔گھوڑ ازبان لکا لے کتے کی طرح ہونک رہاہے۔ پسینے میں خوں خوں کرتا دوقدم چلا ہے۔اور کھنے فیک کر بیٹے جاتا ہے۔ یک والا .....ای میاں جی دوسواریاں تھوڑی دیر کے واسطے اتر بی او ذرا یک ہا ہوجائے۔ریت کال جائے تو چربیخ جانا۔

سواری .....ارےمیاں کراییکیا کیاعذاب تربیلیا مقدمہ کرلیا۔ اس سے پیدل چلے آتے تو دن چلا اور ثین کوئن:

سسس مائی بیمصیت بھی یاور ہے سس کیدایک او نچے ٹیلہ پر چڑ ھااور الٹا ایک طرف سے اور ایک ایک طرف سے اور ایک اس کی اور کے ایک اور کے ایک اور کی کا ڈیڈا کیڑا اور جم کیا۔

ا..... الله

٢.... لاحول ولاقوة الأبالله!

یک والا میں آو پہلے ہی کہتا تھا'' صاحب تعوزی دیر کے لیے اتر لو۔ ڈکا گئے چوٹ آو نہیں گئی۔ ...... کپڑے جما اڑ کے نہیں خیریت ہے۔رسیدہ بود بلائے و لیے پخیر گزشت۔

ا ..... ورانگراتے ہوئے اور مٹی جماڑتے ہوئے بڑی خیر ہوئی مکہ بھی شیطان کا چرفد ہوتا ہے اللہ کا جرفد ہوتا ہے اللہ کا جرفد ہوتا ہے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

کے والہ میں نے کیا کیا میاں اور جومیرا کیڈوٹ جاتا یا گھوڑے کے چوٹ آ جاتی میں تو پہلے ہی پکار پالے میں تو پہلے ہی پہلے ہیں گاکر بیٹھے تھے۔ سا ..... (تیسرے سوار جو یکہ میں بیٹھے تھے) میاں ہم نے رات خواب میں ویکھا تھا۔ اس سفر میں ہم کو ضرور تکلیف ہوگی۔ سوہونی چاہیے تھی۔اس کا (یکہ والا) کیا قصور تھا۔

سرین اور روسیت بدول و دروی پیشن می است.

۱ سنا و صدق آپ کی خواب خلاف تو ہوتی نہیں۔ پہلے شخص کی طرف متوجہ ہو کر شخص صاحب ہم نے بار ہا تجربہ کیا ہے۔ سوبندہ سے ایک خواب بھی غلط نہیں کہتے۔ جو فرماتے ہیں۔
وہی ہوتا ہے۔

شخص .....صاحب بے شک جناب بالکل میچ موس کا خواب چالیسوال حصہ نبوت کا ہوتا ہے۔ دونوں سوار جو یکہ ہے گرے تھے۔ اپنے کپڑے جماڑ کیکہ کے ساتھ ساتھ پا پیادہ چلے اورا یک صاحب جوان عمر پزرگ صورت زرورنگ آنکھوں میں حلقہ پڑے رخساروں کی ہڈی نگلی ہوئی۔ چہرہ پرمردنی چھائی ہوئی۔ رشک پری ہے۔ جوانی مری کی مصداق یکہ میں سوار ہے۔ اور یکہ اپنی اس رفتار ہے آگے روانہ ہوا۔

بزرگوار ( مکدوالد سے ) آج تم نے اور تبہارے کھوڑے نے ہم کوخت تکلیف وی۔

یک والہ .....حضرت بی سفر میں آرام تو ہوتا ہی نہیں۔ تکلیف ہی ہوتی ہے۔ چلا ہی جاتا ہے آخر گھوڑا بھی جاندار جانور کچھر میل تو نہیں۔ کچی سڑک دھوپ کی طبق گری کی شدت ہماری کیا حالت ہور ہی ہے۔ یہ بیچارہ بوجو محینچتا ہے۔

بزرگ دار ..... بھائی اب تو ہو جو بھی ہلکا ہوگیا۔ ہانتے چل کیا تمام دن دھوپ میں ہی چلائے گا۔ یکہ والہ ..... دیکھتے ہا تک تو رہا ہوں ۔ شرواب سا ٹنا جما کرنٹے کے محموڑے نے پیتک بڑی الٰہی خمر۔ مجنے صاحب .... اب تو منزل طے کر بچکے ہیں۔ وہ بٹالہ نظر آتا ہے۔ مرز اصاحب آج اس تکلیف کا سبب میں ہوا بخت شرمندہ ہوں۔

مرداصاحب ..... (بزرگوار) نہیں صاحب بی تکلیف تو مقرر ہوچکی تھی۔ اللہ تعالی اپنے دوستوں کو استحان سے اللہ علیہ اللہ استحان کے دوستوں کو استحان کی استحان تعادیر کیا احسان تعادیر کیا کام ہے۔ اور اس عاجز نے تو اپنی زندگی اور جان اور مال کواس کار کے واسطے دفف کر دیا ہے۔ اب میر اارادہ بید ہے کہ نخالف ندا ہب والوں سے مناظرہ کر کے حقیقت اسلام کوٹا ہت کروں۔

معنی صاحب ..... معنرت دنیایش نام ره جاتا ہے۔ کوئی نیکی کے ساتھ چھوڑ جائے۔ کوئی بدی کے ساتھ چھوڑ جائے۔ کوئی بدی کے ساتھ آپ کا ارادہ نہایت مبارک ہے فی زماننا ذرائع اشاعت کافی ووافی ہیں۔ تصنیف وتالیف کے واسطے مطابع ادر سفر کے واسطے ریل تھوڑ ہے دنوں میں نزد یک ددور ملک ودیار شہر واحسار میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اور شہرت ہی ہرایک کار کی وفق اور گرم بازاری کا سبب ہے۔ ہماری بادش بخباب میں فقط ایک کوہ کو رافغ ارتفا۔ اور اب کتنے ہو گئے۔ اور روز بروز ترقی ہے۔ اب دیکھئے نہ مولوی محرصین بمولوی بن کرآیا ہے۔ ابنا غرب بنی نیا نکال نیا کل ایمی بنالہ میں اس کوکوئی نہ جانتا مولوی محرصین بمولوی بن کرآیا ہے۔ ابنا غرب بنی نیا نکال نیا کی اماجا تا ہے۔

مرزا صاحب .....مولوی محرصین ہمارا ہم کمتب ہے۔ ساتھ کھیلے، ساتھ پڑھے اب دہلی جا کر مولوی صاحب بن آئے۔ اب دیکھو سے اس مسئلہ کو بحث میں جس کے واسطے ہوان کو کیسانچا دیکھا تا ہوں۔

فیخ صاحب ..... و کیمنے صاحب ہماری تو آپ تک ہی دور تھی۔ اور تھا ہی کون جس کو بلاتے سب بھائیوں نے کہا کہ بھائی مرزاصاحب کو لاؤ۔ وہی اس کوسیدھا کریں گے ہیں معفرت بندہ درگاہ تو یہ چاہتا ہی تھا۔ فورا آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس تکلیف شاقہ کا باعث ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دھارت بی تمام محلّد کے آدی تک ہیں۔ دوجا بدید چیڑے ساور بنا لیے ہیں ، نماز پڑھے ہیں خیر دے دھارت جا

کہ سجد کوسر پراٹھا لیتے ہیں۔اب بتا ہے سجہ چھوڑ دیں یادین۔چھوڑ دیں۔ آخرا کی کو جواب ہے۔
مرز اصاحب .....اس تذکرہ کو چھوڑ و۔قضیہ زیمس برزین ۔ پیفر ما فرقسیریں گے کہاں۔
شخصا حب ..... مکان آپ کے واسطے خالی کیا گیا ہے۔اس میں قیام فرما کر آرام فرما ہے ۔ شبح کو
منادی کرادی جائے گی۔ کہ مناظرہ ہوگا۔ مناظرہ کے واسطے جگہ اور شرا کفافریقین کی مرضی پر۔
مرز اصاحب ..... میرے خیال میں بی مصلحت نہیں کہ اول ہی بساط مناظرہ قائم کر کے پیام دیا
جائے۔ یوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اُن کا ہی مہمان ہوں کیونکہ میر لے نگو ہے یا رہیں۔ہم
متب ہم نوالہ وہم پیالہ ہیں۔اول ان کو دوستانہ طور ہے سمجھایا جائے اگر مان لیس۔ فہو المراد!
ورنہ بھرمناظرہ کیا جائے۔

شیخ صاحب ..... بہتر جوآپ کا فشا ہوہم کوتو اپنے مطلب سے مطلب ہے۔ گر دیے سے مرجائے توز ہر کیوں دیں۔

مرزا صاحب ..... بات وہ کیجیے جس میں سانپ مرے اور الٹھی نہ ٹوٹے ہنے و کہاب دونوں رہ جا کمیں۔میری ان کی اثر کہن کی طاقات اور محبت ہے۔اڈل اڈل ان سے مجاد لانہ تقریر اور مخالفانہ مجلس آرات کرنا پندنہیں کرنا۔ کیونکہ مناظرہ میں بات کی چی پڑجاتی ہے۔ بخن پروری جن کو بالکل چھوڑ دیتی ہے۔

یکہ والہ .....اوصاحب بٹالہ بھی آھیا وہ مکانات بٹالہ کے دکھائی دیتے ہیں۔ فتح خاں .....( ملازم مرزاصاحب ) ہاں کوئی دومیل ہوگا یہاں ہے۔

شيخ صاحب .....احيما تواب ميس رخصت موتا مول دوسر براسته يه شيم ميس چلا جاؤل گا-

مرزاصاحب ..... كيون بيكيا-كياناراض موصحة؟

شیخ صاحب .....نبیس حفرت اگریش آپ کے ہمراہ گیا۔ تو شہرت ہو جائے گی کہ مرزا صاحب کو مناظرہ کے واسطے لائے ہیں۔ دوسرے راستہ جا کر جن صاحبوں کے مشورہ سے بیس قادیان گیا تھا۔ آپ کے ارادہ سے ان کومطلع کر دوں گا۔ کہ کی کوکانوں کان ٹبرنہ ہو۔

مرزاصاحب.....خوب، وجمی والله کمیاسوجمی آخر کوقانون کوکودور کی سوجمتی ہے۔

بیخ صاحب تو علیمدہ ہو گئے ۔ مرزاصاحب نے آواز دی۔ کہمیاں فتح خان آؤتم بھی بیشھ جاؤ۔

فتح خان ..... بی نیس اب تو منزل قریب آئی ہے۔ محور اتھا ہوا ہے۔ اور حضور کو بھی گری سےسب

تکلیف ہوگی۔ میں درختوں کے سامیہ میں چاتا ہوں۔ پھوستہ اور طے کیا بدخرا بی بسیار داخل شہر ہوئے۔ اور گلیوں میں کھڑ کھڑ کرتے ایک جگہ یک شہر افتح خان نے مرزاصا حب کوجوتی نکال کردی۔ مرزاصا حب نے جوتا پہنا اور فتح خان کا سہارا لے کر یکہ سے اترے اف چھوتک دیا کمر پر ہاتھ رکھ کر المسفو سقو لوکان میلا۔ بڑی تکلیف اٹھائی۔ دستک نہ دی ورواز و کھولا۔ اندرداخل ہوکر۔ السلام و کیکی !

مولوی محم<sup>ح</sup>سین صاحب نشست میں کتاب کا ملاحظه کررہے بننے وعلیکم السلام رحمة الله و برکانة غور تأمل کے بعد آسیئے آسیئے اورمصافحہ کو ہاتھ بوھایا۔

مرزاصاحب ....آپ نے مجھ کو پیچانانہیں۔

مولوی صاحب .....کھڑے ہوکر معانقة کرتے ہوئے او ہو

بعدمدت کے ملامجھ سے وہ دھو کہ دے کر

یاد ہے جب مجھے وہ شوخ سی صورت تیری

باالله العظیم میں نے آپ کو آپ کی کلام سے پہلے بالکل نہیں پہچانا۔میاں یہ جوانی اور مانجہا ڈھیلاعفوان شباب میں پر کی وصد عیب کے مصداق ہو گئے خوب مزاج شریف اورسب خیریت۔

مرزاصا حب .....المحدللدآپ کا مزاج مصافحہ اور معانقہ کے بعد مرزاصا حب کوصدر کی جگہ بٹھایا۔ شربت کا گلاس کیوڑ اپڑا ہواسا منے آیا۔ مرزاصا حب نے غث عث پیا۔ چوفہ کوٹ اتار کر ڈتخ خان کے حوالہ کیا تھا۔

مولوی صاحب ..... بن مرزاصاحب کے حراج کی کیا کیفیت ہے۔ مرزاصاحب ..... بل اوآیا۔آپ تو شخ چلی ہو گئے ہیں۔ سنا کہ چوبارہ سے پنچنیں اترتے اور مولوی صاحب .... بال یاوآیا۔آپ تو شخ چلی ہو گئے ہیں۔ سنا کہ چوبارہ سے پنچنیں اترتے اور اورادخوانی یا کتاب کے اوراق گروانی۔ بھائی صاحب مشغلہ تو اچھاہے۔ خدا تو فیق دے ہیں آپ کا حال من کربہت خوش ہوتا تھا اورخدا کا شکر کرتا تھا۔ ہم ہیں سے ایک شخص اس نمات کا بھی ہے۔ مرزا صاحب .... ہے فیک و نیا ہیں لذت ہیں تو دو ہیں۔ عبادت یا مجامعت کچر تھوڑی لذت حکومت کی ہے۔ محرمشفق عبادت کی لذت خدا کی قعمت اور عنائیت ہے۔ جس کو جا ہے وہ تو فیق و ہے۔ ذہے طالع اورز ہے محنت اس محض کی جس ہے تی ہیں بیانعام ہو۔ ہیں نے جب بیالکوٹ کے سلسلہ ملازمت کوترک کیا ایک سال تو قانون یا دکرنے میں کھویا۔ اور عمر عزیز کو ہر باد کیا۔ نتیجہ یاس دحر مان کے سوا کچربھی نہیں تھا نہیں نہیں قانو ن تو ہیں نے ملازمت کے زمانہ ہی ہیں رخصت لے کریاد کیا تھا۔ جب سے میں ملازمت سے علیجدہ ہوا کچھ دنوں والدصاحب مقد مات کی پیردی کے واسطے بھیجتے رہے بھر میں نے کوشہ تنہائی اختیار کیا تو ماہ تک جد بارہ سے سوائے حوائج ضروری کے قدم باہر نہ نکالا دن صوم اور رات صلوق سے گزاری اب ہفتہ عشرہ سے باہر نکلا ہوں۔ آپ کے طنے کاطبیعت نہایت مشاق تھی گر برایک کام کے واسطے وقت مقرر ہے۔ آج انفاق ہوا۔ مولوي صاحب ..... من آب كى عنايت كانهايت كاملكور بول ميرى آكميس بى آب كود حوير تى تھیں۔دل ملاقات کا خواسٹگارتھا۔ کی مرتبہ ارادہ کیا قادیان جا کرآپ سے ملوں \_تکر ہر پاریپی خبر ملتی رہی۔ کہآپ عرصہ سے معتلف ہیں ۔کس سے ملتے نہیں اگر میں جاتا یا آپ کا ہرج ہوتا یا جھے کو رنج وندأمت كاسامنا كرنايزتار

مرزاصاحب ....اب میرااراده مجی قادیان کوچھوڑنے کا اور کی شہر کے قیام کا ہے۔ مولوی صاحب .....میری رائے میں بھی بیام مصلحت ہے۔ جب آپ کا ارادہ ہو جھے کوا طلاع دینا اگر لا ہور کا تیام پند کرتے ہیں۔تو میں آپ کی ہمت کو داد دیتا اور میرا قیام بھی لا ہور ہی ہے۔ یہاں اتفا قا آجاتا ہون۔ ہاں مرزاصاحب وہ آپ کے بارعرب کہاں ہیں اس کے کمال کی بدی تعریف نی گئی ہے۔ان کی ملاقات کا تو ہمیں بھی شوق رہا۔سنا ہے جفر اورزل میں کال ہے۔ مرزاصا حب .....ان کا مجھ کو بیتہ نہیں لا ہور ہی میں مجھ سے علیحدہ ہو گئے تتھے۔ پھریتہ نہیں لگا کہاں مے۔زندہ ہیں یا چل ہے۔

مولوی صاحب ..... چل بے کون ی گاڑی لدی ہیں۔ دنیانا یائیدار ہے۔ اس کا کیاا متبار ہے۔ جو آیادم تورم ہے۔

اب شام ہوئی رات کا کھانا مرزاصاحب نے مولوی صاحب کے مکان بر کھایا جس مئلہ کے بحث کوآئے تھے۔اس میں گفتگو ہوئی۔مرزاصاحب کوبھی منظور نتھی فیعلہ ہو کیا۔ مرزاصا حب ..... میرامدت سے ارادہ ایک کتاب جملی نم اسب غیر اسلام کے رد میں لکھنے کا ہے۔ مولوي صاحب .....در کار خمر حاجت في استخاره عيت پهردير کيا ہے۔آپ تھيں اور ضرور تھيں۔ مرزاصاحب .....روبيدكي اشدخرورت ب\_بدون روبيد . كياشا اله وشوار

مولوی صاحب..... خدا خود پیرسان ما است ارباب ﴿ فَلَ رَا آبِ ﴾ ررو: فَي شروع كريں۔اور

اخبارات شائع كري \_ يس بهي كوشش كرول كا \_ اورا بين احباب كويمى الى باره يس كوششيل كه واسطة تاكيد كرول كا \_ الله تعالى مسلب الاسهاب به جس قدر كتاب شائع بوتى جائ كى - قيست آتى جائ كى \_ محرة ديان كے قيام ميں به شك آب اس كاركوانجام تيس دے سكتے \_ لا بوريا امرت سرے قيام ميں انشاء الله نهايت آسانى سے اس كا سرانجام بوجائے كا \_

باب يهفتم

سيالكوث كامحرم

بحری آیا محرم خون بہایا جاہے مرثیہ پڑھ پڑھ بجنون کو رولایا جاہے

بازاروں میں دھاچ کری کی رہی ہے۔ جدھر دیکھوغٹ فول کے فول جا رہے ہیں اور سلم ف سے بازاروں میں دھاچ کری کی دھوم ہے گاکو چہ میں تماشائیوں کا جھوم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میر وزیائی اجھوم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میر وزیائی اجھوم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میر وزیائی اسمنہ سند کہ شرزادرمیر قائم سین تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ میر وزیائی اسمنہ اسمنٹ کہ شرزادرمیر قائم سین تھیں داراورمیر مظہوطی ہیر پڑنٹ شلع شیعہ فد ہب تھے۔ پھر محرم کی دھوم دھام تعزیوں کی کھرت عزاداروں کا بجوم اورا اور دہام کیوں نہ ہوتی وہ وہ وہ قت ہے کہ کھنٹو کے عرم کا نقشہ آتھوں میں پھر کیا۔ جو سین شمظلوم کے نام ہے بھی واقف نہیں وہ عزادار سین ہے۔ کہ کھنٹو کے مام کی لائٹ چہرواوراس جس کھر کی رہے ہو کہ کہ کہ کہ میں انہ کی لائٹ کے پوئی کھر رہے ہیں۔ کوئی پیک بنا ہوا ہے۔ ہز قبار سیاہ وسفید بگیا سر ، ہز ہو ہز کے گھوگر و کم میں لئکا نے چمن چمن کرتا پڑ ایدان ہی گیا۔ وہ کیا ہرا یک مقام پر مخفل عزاکا ایتمام ہے۔ انتقاد ہز میں طرائے وہ تک وہال محفل ہوگی۔ میر عن انکس سے۔ مرزاد بر کے شاگر دکھنٹو کے مرثیہ جمت لفظ پڑھیں گے۔ مرزاعب سائی منور ذا کو بس مرزاد بر کے شاگر دکھنٹو کے مرثیہ جمت لفظ پڑھیں گے۔ مرزاعب سائی منور سائے ہوگئی ہیں۔ ایک مفل منور سائے ہوگئی وہ ہوگئی ہیں۔ ایک مفل منور سائے ہوگئی وہ ہوگئی ہیں۔ ایک مفل منور سائے ہوگئی دورس کے۔ رات ہوگئی ہے۔ محفل کی تیاریاں چاروں طرف شروع ہوگئی ہیں۔ ایک مفل منور سائے ہوگئی دورسری جگر گوگر کو ہوئی ہیں۔ ایک مفل

ا ..... جمائی سال با شرهد یا مرثید خوانی بس العنووالول كا كام ب غم كی تصور جسم كمرى بى

كرويية بين-

سجاناللهُ وسلَّى على كيايرُ ها ہے گريه بنجا ني و ڪڪ ( وُ ڪِڪَ ) کيا سجھتے ہيں۔ شرمندہ شاہ شدات ہے یانی کیا بی فیض ہے محروم رہا ہے پائی گرے ہیں اشک چیم سے ثابت یہ ہوا یعنی نظروں سے گر گیا ہے یانی س..... مار والا كيامضمون ب، كيابندش ب، كمر بعائى جى اس كانداق بهى أن بى ك واسطے پنجاب کے لوگ کیا جانیں۔ راگنی ہے بھی خوب واقف ہے یہاں کے تو مرای بھی اتنا نہ جانتے ہوں گے۔ ۵ ..... میان تم بی ..... موریدایک ملک کی زبان اور روز مره ہے۔اس کا لطف ان کو بی آتا ہے۔جواہل زبان ہیں۔وہی پڑھتے ہیں۔اوروہی سجھتے ہیں۔اوروہی اس کالطف اور حظ اُٹھاتے ہیں۔سیالکوٹ کے بھی توایک دوآ ومیوں نے بڑھاتھا۔ کیا خاک اڑائی: كلاغى تك كيك درگوش كرد که رفخار خود را فراموش کرو وہی مضمون وہی واقعہ مررونے کی جگہ بنسی آتی ہے۔ تنبين ياروه جوپنجاني مين مرثيه يزهاتفا \_اس مين وردتفا \_ بهائی وہ توان کی زبان تھی ۔گر جواس ہنجا لی نے تحت لفظ پڑھا تھا۔ کس زور کامر ثیر تھا ۔گلکو نه شغق جوملاحوم جے نگراس کواپیا بگاڑا کہ ہس....شاعر کی روح قبر میں روتی ہوگی اور کہتی ہوگی: صائب وو چخ می هکند قدر شع را محسین ناشناس و سکوت سخن شناس غرض راستہ میں چرسیو کیاں کرتے ایک محفل سے دوسری محفل میں پنچے۔ یہاں کوئی ا مام بارگاہ تو تھا ی نیس ۔ ریمحرم اورمجالس عز اایک بہار کا میوہ تھا۔ مسجدوں کوآ راستہ و پیراستہ کر کے دلهن تیار کیا تھا۔ سجان اللہ سجان اللہ معجد ہے۔ یاروضۂ رضوان محملموں پر جوکٹر البٹاہے۔اس میں پنجانی بھداین نہیں گیا۔ تعزیہ کوچار جار منزل کے بنائے ہیں۔ گنوارین اس یر ہے۔ بارش کس طرح برستی ہے وہ لکھنوی صنعت اور سادگی کہاں۔

جم غفیراور مجمع سے بازاروں اور گلیوں میں چلنے کوراستنہیں ملتا ہے۔ شاندے شاند چھلتا ہے۔ کپڑے لئے ہوئے جاتے ہیں۔

چهونی سی مبور آ دمیوں کی کثرت محفل میں جگرنہیں لتی نیانیا چاؤ تازہ تازہ شوق کل جدید لذيز كے مصداق آدى برآدى كراير تا ہے۔فل ہے۔شور ہے۔مرثيہ خوان كا محار محارب كاركا محاركا ہے۔ گر نے کون اپنے اپنے آلا پ رہے ہیں۔ الزے ندم خل تہذیب۔ آ دمیت۔ بازار میں بکتی ہی نہیں۔ جومول لے آئیں بیآ دی ہے ہے آتی ہے آ دی بنما بہت دشوار ہے۔ ایک دریائے بے تمیزی طغیانی پر تھا مجلس ختم ہوئی فاتحہ پڑھی گئی۔ تبرک تقتیم ہواتعزید گشت کے واسلے اٹھائے گئے۔ سفیدہ جمع نمودار ہوا۔ تو اپنی اپی جگہ برآئے۔ دوپہر کے قریب چرتعزیے اٹھائے گئے اور کر بلاکو چلے۔اب چھاؤنی کے بھی تعزیہ نہایت آب دتاب سے دھوم دھڑ کد کے ساتھ تاشی اور ڈھول سے ماتم بجاتے اکھاڑہ والہ اپنی اپنی پلھتی اور نیو لے کا ہنر دکھاتے آگے آگے مرثیہ خوان سنتی پڑھتے ہوئے آ گے اور شہر کے درواز ہ پر مٹھ بھیٹر ہوگئی۔اکھاڑا جہا۔ میر ہادعلی ایک بج دھمج کا جوان چہ برہ بدن سا نولہ رنگ سادہ مزاج وضع دیکھوتو ایک معمولی ساانسان اکھاڑے کا استاد کئکا ہاتھ میں لیے میدان میں کود پڑااور ساتھ ہی پندرہ ہیں پٹھے اوٹنچ سبنے گئکا لے کودے۔اب دیکھیے ہیں سکتے برابر پڑتے ہیں۔اورخالی پرمیر ہادعلی ہیں۔ کہ بیلی کی طرح چیک کروہ مجھے۔اور چھلاوہ کی طرح ا چھل کر پھر موجود مبھی سکتلے ہے چوٹ کائی۔ مبھی بدن کو چورایا اور بتا منے۔ مبھی پینترا بدلا اور شا گردوں کوللکارا خبرداراور تڑ سے رسید کیا کسی کی پگڑی اور کسی کی ٹوپی اڑائی۔اب شاگرد ہیں کہ جعلا جملا کرچوٹ برچوٹ لگاتے ہیں۔ پھرمنہ کی کھاتے ہیں۔کسی کا ہاتھ سے کتکا ندارد ہے اور کسی کے پھر ہے۔ آخر سب کا دم ٹوٹ کیا۔ سانس پھول گئی گروہ شیر (استاد)اس طرح تازہ دم ہے۔ و بی وم د بی خم \_ ذرا سکتکے کو ٹیکا بیس ہاتھ اڑ گئے ۔شورا تھا۔ واہ رے اُستاد کمال کرتا ہے۔ پھر نبونے سیرم کثار کی وہ وہ ہاتھ دکھائے۔ لوگ جیران رہ گئے چمرسیف سنجالی۔ اس کے ہاتھ تکا لے لیموں برنٹان لگایا۔ اور دوکلزے برابر کر دئے۔ کسی کے ناک پر مرچ کو رکھ کے کاٹا کوڑے کو بال میں باعد حكرا ژايا يكوارى د بارسي تكمول من مرمدلكا يا شوراً ثمار

ا ..... بيهاته كاكرتبنيس، نظر بندى ي-

r..... مالبه بیلو جادو ہے، بے جادو کے بیمکن عن ہیں۔

r..... کچوچی ہو، ہے کمال کسب کمال کن کھڑیز جہان شوی۔

چار پائی محضریہ بنگامدرہا۔ شام کے قریب امام صاحب (کر بلاجہان تعوید فن ہوتے ہیں) میں تعزید کا عرب ہوتا ہیں) میں تعزید کا عرب ہوتا ہیں۔ میں تعزید کا عرب ہوتا ہے۔ کہ محرم کی دھوم کچو میل کا جوم قابل دید تھا۔ ندائق شنید کوسوا تک آدی ہی آدی تھا۔

# بابہہشتم

### مولوي عبدالله صاحب غزنوي كادربار

ایک بزرگ بخترصورت ،فرشة خسلت ،سرخ وسفیدریک ، لال لال بزی بزی برن کی سی آنسیس نورانی چره رحب دار سفیدریش ،خشیده قامت حب دنیا سے دل خالی یادالی بی بس سر کرم دنیا سے دا آخا تھا ہے ۔ خدا سے لولگائے ۔ ایک مبحد بش معلی بچھائے ممبر سے سہارا لیے بیٹا کے مارد کر دصوفیاء اور طلباء کا مجمع ہے ۔ پیروا میر وفقیر صلقہ کے ہوئے جیسے چاند کے کرد ہالہ بی پیشے بیس کوئی صدیث کا درس لیتا ہے ۔ کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے کی طرف متعجہ ہوئے ہرایک استثنار حال فرما سائل کا جواب و سے در ہیں استثنار حال فرما سائل کا جواب و سے در ہیں کوئی کی مسئلہ بی استثنا کرتا ہے ۔ کوئی حاجت استثنار حال فرما سائل کا جواب و سے در ہیں اپنیا اپنا کا م چھوڑ کر کتابوں کو طالب علم خلاف کر روائی کی دعاما نظاف کر اواز سفتے ہی سب اپنا اپنا کا م چھوڑ کر کتابوں کو طالب علم خلاف کر کے نماز دوا ماری بود وعظ زبان فیض کے نماز دوا ماری بود وعظ زبان فیض کر جمان سے فرما نے بھور چھل قدی تہل دے تر جمان سے فرما نے اور چھل قدی تہل در ہے دیں سے در جمان سے فرما نے دوارد ہوا۔

مسافر....ملام لليم!

يزرك ....وطيح السلام ورئمة اللدويركانة!

مسافر نے آفابہ پانی کالیا۔وضوکر کے نمازادا کی۔ایک گوشہ مجدیں بیٹے گیا۔ اخون صاحب ..... (وی بزرگ) فاری زبان میں جوان کی مادری زبان تھی) تم سافر معلوم ہوتے ہوں۔

مسافر ..... جعفرت کا قیاس درست ہے۔ آبلی تو اکاریناول کے ہیر و تکیم صاحب ہیں۔ یہاں کہاں۔ اخون صاحب ..... آپ کا کیانا م ہے اور کہاں رہتے تھے۔ مسافر ..... جھے فلام اتھ کہتے ہیں۔ اور گودا سپور کے شکع میں ایک موضع قادیان ہے وہاں دہتا ہوں۔ اخون صاحب ..... يهال كس تقريب سيرة في كا اتفاق موا-

مرزاصاحب.....(مسافر) حضرت کی توجه بالمنی کی شش یا تصرف ہے۔ ایک مت سے حضرت کے اوصاف جمید وسنتا تھا۔ قدم ہوی کا مشاق تھا۔ کمروہات زبانہ حارج کا رقیس۔ آج بفضلہ تعالیٰ امید برآئی۔ مراد پوری ہوئی۔

اخون صاحب مسلم کیا اور میرے اوصاف کیا آخر بیں بھی اس کا ایک بندہ ہوں۔ جیسے کہتم ہو میرے خیال میں کوئی بابدالا تمیاز نہیں۔ ان اکر مکم عنداللہ انقائم میں تو گناہ گار ہوں۔اللہ تعالیٰ نے جھے کواور آپ کواور سب مسلمان بھائیوں کوتقوئی کی تو فیق وے دے۔

عاضرين جلسة من ! آمين !! آمين !!!

مرزاصاحب ..... مس مت مصرت كى ملاقات كى آرزور كمتا تعالى تحت القال سيميسر آئى -اخون صاحب ..... جزاكم الله آپ كيا كام كرتے بيں -

مرزاصا حب .....میرے والدمیر زاغلام مرتفعی صاحب رئیس قادیان زمین وار ہیں۔ میں پہلے ضلع سالکوٹ میں ملازم تھا۔ تخواہ قلیل میں اوقات بسری نہیں ہوتی ہے۔ استعفیٰ دیا قانون یاد کیا۔ دکالت کا امتحان دیا۔ تقدیر سے اس میں بھی ناکا می رہی۔

اخون صاحب......اگر دنیا نباشد در دمندیم دکر باشد بمبرش پائی پندیم بلائے این جہال آشوب برنست کدر رفح خاطراست۔

آپ مرزاصاحب کےصاحب زادہ ہیں۔وہ توایک رئیس آ دی ہیں۔گھر کام ہی بہت ہے۔اگر قناعت ہو۔اللہ تعالیٰ ای میں برکت دےگا۔اب کیاارادہ ہے۔

. مرزا صاحب.....میرا اراده نوکری وغیره کا تو ہے ہی نہیں۔تو کل پر گزاره کرنا چاہتا ہوں۔ رجوعات ادرفتو حات کی دعا کاخواستگار ہوں۔دعافر مادیں۔

اخون صاحب .....الله تعالی تم کوتبارے ارادہ میں ثابت قدم رکھے اور برخت دے تم گھر کے رئیں ہو۔ خدا کافضل ہے۔ اگر نیک بیتی ہے کام لوقو خداای میں برکت دے گا۔

مرزا صاحب ..... میرا قصد ہے کہ بی مخالفین اسلام کے جملہ ندا ہب کے رد اور ابطال بیس کتابیں۔اثبات حقیقت اسلام وکتاب اللہ وسنت خیرالانا م کلی کرشائع کروں۔ اللیۃ العر کا حصدا پنا ای شغل اوراشغال بیں بسر کروں۔

اخون صاحب .... جيزاك الله المجماع م بالشاتعالي نيت خير كي اوفيق و براور بركت عطا

فرمائے۔آپ کو کیا مشکل ہے۔عنایت ایز دی سے صاحب افتر ار ہو۔ اور جب برکار خانہ کل پڑےگا۔ تو چنداں ہار بھی تم پرنہ پڑےگا۔ ایک کتابوں کے خریداراب اس گئے گزرے ذمانہ میں بھی اسلام کی قدر کرتے ہیں۔ اپنا خرج وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ درکار خیر حاجت بچ استخارہ نیست ....اللہ تعالیٰ نے اسیخ دین کی ہمایت کا قرآن یاک میں وعدہ فرمایا ہے۔

مرزاصا حب ..... بیارشاد تو بجا ہے شمرا ہتراء میں اس کارے داسطے روپیے کی اشد ضرورت ہے۔ اور روپیم علوم اور اس کا انتظار دشوار جائیداد بالکل رہن مکفول ہے۔ اگر خدانخواستہ دالد ماجد کی اب آگھیں بند ہوجا کیں تو اغلباً تمام جائیداد دیج فروخت کے کرنے پر بھی بار قرضہ سے سبک دوش ہونا قرین قیاس نہیں۔ والدصاحب کا بیروی مقدمات میں ستر ہزار روپیے کے ریب خرج ہوا ہے۔ اخون صاحب سر برکار کے بہت بست کرد واگر خاری بودگلاستہ کردو

اس عرصہ میں شام ہوگئ آفاب غروب ہوا۔ مؤذن نے اذان دی۔ مغرب کی نماز جماعت سے ادا ہوئی۔ اخون صاحب اور مریدان یا خلاص ورد وظائف میں معروف ہوئے۔ کوئی مراقبه ميں بيٹھا تھا۔ كوئى ذكرواذ كار ميں مشغول تھا۔طالب علم چراغ كى روثني ميں اپنا اپناسبق يادكر رہے ہیں۔ کھانا آیاسب نے ال کر کھایا عشاء کی نماز کے بعد اخون صاحب اندرزنان خانہ میں تشریف لے محتے۔ مرزاصاحب کے واسطے بسترہ وغیرہ کا انتظام کیا گیا۔ رات کوآ رام کیا۔ مبع کے وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوئی اخون صاحب نے دعا سے فارغ ہوکر وعظ کے طور بر پھھ بیان فرمايا فاصبران وعدالله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي و الابكار اس آیت میں مبراوراستغفاراور میج اور تھید کے واسطے اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اس کے علاده بهت جگه مبرادرتقوی اوراستغفار اور تبیع اور خمید کے داسطے فرمایا ہے۔ جبیباکی یہ و فیسے الصابرون اجرهم بغير حساب مديث تريف ش آياب كرقيامت كدن تراز وكمرى كى جائے گی اور ہرا کیے عمل کا بدلہ قول کردیا جائے ما محرصر کرنے والوں کو اجربے حساب دیا جائے گا۔ جیسا کہاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فربایا ہے کہ بورادیا جائے گا ثواب بے شار اور استغفار کے فضائل احادیث میں بہت بیان ہوئے ہیں حضرت رسول کر میں ایک دن میں سو بار استغفار برحا كرتے تھے۔ بندہ ہردم قصور وار ب اپنے حالات كے موافق برخض كواستنفار يرحنى جائے۔ استغفار کے معنی طلب بعشش کے بیں اور وہ مجی مضمن توبد ہوتی ہے۔ اور مجی نہیں جیسا کہ کہا جاورتوباستغفار كرواوراستغفارز بان يهوتى باورتوبدل اورتوبدكمعنى بين جرناكنا ہوں سے طرف اطاعت کے اور غفلت سے طرف ذکر کے اور فیبت سے طرف حضور کے اور پخشش الله كے بندہ كے ليے بيہ ب كدونيا ش اس كے كناموں كى بردہ يوشى كر كےرسواندكر ساور آخرت میں بردہ بوثی گناموں سے فرما کراس کی گناموں برعذاب نہ کرے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور بی کریم الله کوفر مایا که صبر کرای قوم کے ایذاء پر دعدہ اللہ کا لیعن تیرے پروردگار کا سچاہے بین تیری دد کرنے کا تیرے بول مانے کا اور تیرے دہمنوں کے ہلاک کرنے کا بیکم بخشش مانگنے کا فرمایا کرزیادہ ہوبسبب اس کے درجہ اور قرب حضرت کا اور سنت ہوامت کے واسطے اور بعضوں نے بیکھا ے کہ بخشش ما تک اپنی امت کے گناموں کے لیے، حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا آنخضرت اللہ نے كه ميرے دل يرايك برده سا آ جا تا ہے۔اس ميں بخشش مائکتا ہوں اللہ تعالی ہے دن ميں ستر بار، اس صدیت سے ظاہر ہوا کہ استغفار حضرت میں کے واسطے زیادتی قرب حق میں وارد ہے۔ بھائیو بوجب عم الله تعالى تدويد الى الله جميعاً كى بربند يرواجب بـ كونك برايك فخص بحثیت حال ومرتبداین مرتبہ کے گناہ اور چوک سے خال نہیں۔ پس ہرایک کو لازم ہے۔ کہتمام گناہوں گزشتہ سے تو بیکرے اور بخشش جا ہے۔ اور آئندہ کوتمام گناہ ترک کرے۔ اور <del>ضب</del>ح شام و استغفار كاوردكريتا كه كفاره موتار بحتمام كمنامول كبيره وصغيره كاقصدأ كئے موں يا خطايا ياسهوا اور بسبب شوخی گنامول کے تو فیل اطاعت سے محروم ندر ہے اور ظلمت اصرار کے گناہ پردل کو بالکل گھیر نہ لے اور کفر اور دوز خ کونہ کہنے جائے ، حدیث شریف میں استعفار کے فاکدے بہت آئے ہیں۔ فرمايارسول التمايية من لنزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجاو رزقه من حيث لا يحسب يعنى جوكوئى لازم كر استغفار كوبناتا ب-الله تعالى اس کے واسطے ہرتیگی سے راہ تکلنے کی اور ہرغم سے خلاصی اور روزی دیتا ہے اس کواس جگدسے کہ گمان نہیں رکھتا۔ اور دوسری جگہ فر مایا طولی لمن وجد فی صحیفة استغفار کثیر بعنی خوشحالی اس کے لیے ہے کہ پائے اس اعمالنامد میں استغفار بہت اور بدفضیات اس لیے ہے۔ کد جوکوئی مداومت کرتا ہے ، استغفار کی تو اس کا دلی تعلق اوراع تا داللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اور بخشے جاتے ہیں گناہ اس کے اور تحکم مثقی اورمتوکل میں آجا تاہے۔اوراس کی شان میں اللہ تبارک تعالی فرما تاہے۔

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه ترجم جو دُرتا بهالشكر دانيا جاسك لي تطفى بر ايك تكل مر ايك من اي

بی وہ کافی۔ اور غرض ہماری اس بیان سے بیہ کم مراور تقوی اور تو کل جس کو حاصل ہوجائے۔
اس کے واسطے اللہ کافی ہے۔ اور استغفاری مداومت سے یہ با تیں حاصل ہوجاتی ہیں۔ اور اس کا
کوئی کام نیس رہتا۔ جو دنیا جا ہے گا اللہ تعالیٰ دنیا و سے گا۔ اور جوآ خرت چاہے گا اس کوآ خرت
و سے گا۔ اور دنیا میں بھی برکت و سے گا۔ من کان یرید حرث الا خرۃ نزد له فی حرثه
و من کان یرید حرث الدنیا نوته منها و ما له فی الا خرۃ من نصیب

مرزاصاحب کی طرف متوجہ مور اللہ تعالیٰ کا تعوی اختیار کرو۔ اور اس کے وکل سے چکل مارواس سے بہتر کوئی مل کوئی وکل فی فیفی فتو صات اور رجوعات کے واسطے بیں۔

چوں از وطمقی ہمہ چیز از تو محشت سورج لکل آیا چاردکھت نمازننل پڑھ کرزنان خانہ پی تشریف لے محتے مرزا صاحب رخصت ہوئے۔

# بابوتهم

### لا موركي چنياں والي مسجد

مبحد کے محن میں چندصاحب صالح صورت نیک سیرت علاء وفضلاء کا مجمع ہے۔ان کی قبل دقال اورصورت وحال مے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بیصاحب جابت اسلام اور رقی دین خیرا نام میں ہمتن سرگرم ہیں۔ایک طرف مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے برابر مرز اغلام احمد صاحب قاویا فی رونق افروز ہیں۔اروگردوا کیں با کی سامنے اور بہت صاحب جمع ہیں بچھ عالم معلوم ہوتے ہیں۔ بچھ طالب علم۔

مرزا صاحب کچهاخبارسا دیکه رہے ہیں۔ ایک اشتہار پرنظر پڑی۔ کی دوائی کی تعریف میں کالم کے کالم سیاہ۔خدائی کا دعوی میں گئی مجزہ کا ادعا نیار کا اچھا ہونا تو کیا ایک معمولی بات ہے۔صدر سالہ مردہ کھالے موت کے ذاکقہ ہے گئی نہ ہو۔ مسکرا کر مولوی صاحب کو خاطب کرے کمال کیا ہے۔کوئی لفظ اور کلمہ تعریف کیا تی نہ ہو۔ مسکرا کر مولوی صاحب کو خاطب کرے کمال کیا ہے۔کوئی لفظ اور کلمہ تعریف کا باتی نہیں چھوڑا۔

مولوی صاحب .....آپ نے ایک اشتہار و کھر حمرانی ظاہری ہے۔ جناب کوئی اخبار اور کتاب آپ ندد یکھیں گے۔ جس میں کسی ند کسی شے کا شتہار ندہو۔ پہلے انگریزی کا رخانوں میں بیدستور تھا۔ اب نی تعلیم کا اثر ہندوستان میں ہوگیا ہے۔ اُردوا خباروں کی روز بروز تی ہے۔ اور تہذیب

کے ساتھ لوگ کرہ کترتے ہیں۔

مرزاصاحب ..... یہ لیجے یہ کتاب کا اشتہار ہے۔ اب قراط طفر فرائے۔ تعریف کے پلی باندھ دیے ہیں۔ آدم سے تا ایندم کوئی الی کتاب نہیں ہوئی۔ اور نہ آئندہ ممکن کلم تو ڈوئ ہیں۔ اب فرمائے اب ای کے بعد کوئی کیا کھوسکتا ہے۔ لوگ جموٹ ہوئے خدا ہے بھی نہیں شرمائے۔ مولوی صاحب .... حضرت ابھی کیا ہے۔ چندروز لا ہور میں قیام رہا تو آپ واقف ہو جا کیں گے۔ دنیا کمانے کے ڈھنگ ہیں تہذیب کا زمانہ ہے۔ تعلیم کی وجہ سے بھرفن اپنے فطرتی ہوش کی است نہیں کی بدنے بدی کی۔

مرزاصاحب ..... بنس کرید لیجے بیا یک نے مضمون کا اشتہار ہے۔ ہم کو آلوخر بدنے کی ضرورت ہے۔ جو مخص آلوفروشت کرنا چاہے۔ پاؤسیر آلونمونہ کے اور نرخ ہمارے پاس بھیج دے۔ جس کے آلوسب سے بڑے ہوں گے فرخ کے مطابق خریدے جائیں گے۔

مولوی صاحب ..... و یکھااس میں مشتہرنے کیا جالا کی کی ہے۔ ہزار ہا آ دی نمونہ بھیج دیں گے۔ ان کے پاس کی من آ لوجع ہوجا کیں گے۔ایک سے خرید لیے تو کیا۔

مرزاصاحب .....لوگول كوخوب دور كى سوجمتى ہے۔

مولوی صاحب .....آپ نے جوافتہار براہین احدیکا شائع کرایا ہے۔ پھودرخواسی خریداری کی آپ کے پاس آکیں۔

مرزاصا حب ...... بھی تک کچھٹیں ( کیا آلوؤں سے بھی گرگئی) میراارادہ ہے کہ بٹس ایک اشتہار شاکع کروں۔ کہ یہ کتاب ایسی لا جواب ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس کا جواب ککھے گا۔ اس کوہم دس ہزار دو پیدانعام دیں گے۔

مولوی صاحب .....اگرآپ کے خیال میں وہ کتاب ایس ہے۔ تو پھر بیاشتہارکس دن کے واسطے رکھ چھوڑا ہے۔ کارامروز رابے فردامگذ ار۔ اور دیگر اصحاب جلسہ کی طرف خطاب کر کے آپ صاحب بھی اس کار خیر میں سعی فرمادیں۔ اور احدادکریں۔ سب صاحبوں نے وعدہ کیا اور جلسہ برخاست ہوا۔

اب مرزاصاحب كالا مورش قيام باورمولانا الوسعيد محرصين صاحب كاربلا ضبط پرها مواب اورش الي بخش اكوشف اور بالوعبد الحق صاحب اور حافظ محر يوسف صاحب ضلع دار وغيره وغيره معاونين بين عمائد شيركي آمد رفت شروع موكى بمسمور سهوست بين - تدبيري كي جاتى بين بمحى آريون سيم ماحش كي محيز جهاز بهم عيسائيون كوهل من مبارز كي صداسا كي جاتى ہے۔ کبھی سکھوں کومقابلہ کے واسطے ڈانٹے ہیں۔ کوئی گھر کوئی جگرنییں۔ کہ جس جگہ مرزاصاحب کا ذکر نہیں۔ ہرگلی کوچہ بازار میں مرزاصاحب ہی مرزاصاحب ہیں۔ کہیں مناظرہ کا تذکرہ ، کہیں حمایت اسلام کا بیان ، کہیں زہر وتقوئی عبادت وریاضت کا اظہار ہے۔ کوئی وقت مرزاصاحب کو دربار داری سے فراغت نہیں۔ یہ کیا وہ آیا۔ دس ہیں کا ہروقت جم گفالگار ہتا ہے۔ مرزاصاحب کسی سے جواب کا بیان فرمارے۔ اور کس کوالہا منارے ہیں۔

مولوی محرحسین صاحب والهی پخش صاحب و با بوعبدالحق صاحب وغیره آپ کی عد آ میں رطب اللسان میں \_ان کی عد 7 سرائی سونے برسہا کہ کا کام کر رہی ہے ۔

ہروت میلدگار ہتا ہے۔ آریوں کا سلسلہ نیابی نیا ہے اور آریہ ہان تیار ہوتے ہیں۔
مسڑع داللہ آتھ پنٹن نے چکے ہیں۔ لیڈرقوم کہلانے کے نام پر شے ہوئے ہیں۔ اور سکھوں کی
طرف ہے بھی کوئی نہ کوئی واعظ شام کو بازار ہیں آجاتا ہے۔ مرزاصا حب ہیں۔ کہ آن تراین شکھ
ہے جاؤ ثے ہیں کل کی پادری ہے جا کھرائے آن کمی آریہ ہے منہ جم ہوگئے کچھون سے چہچار ہا
وکیل اسلام کے نام ہے نا حرو ہوگئے ۔ اور اشتہارات سلسلہ بھی جاری ہوگیا ہے۔ کہیں شنی اندرشن
مراد آبادی کو ڈانٹ بتلائے جاتے ہیں۔ کہیں فلاسٹووں کو للکارتے ہیں۔ بھی عیسائیوں بھی
دہریوں کو بلایا جاتا ہے بھی کی نیچری کو مجھایا جاتا ہے۔ کہیں براہیں احمد سیکا اشتہار ہے کہیں سرمہ
جشم آر ریکا طرف دہ۔

براہین اجمد یہ کا اشتہار جاری کیا گیا کہ میں اسلام کا وکیل بن برکل ادیان باطلہ کی صلاحیت کروں گا ہوئی اور آن کے الہام صلاحیت کروں گا ہوئی ویسائی میں دور آرہ سے کھود غیرہ وغیرہ پراسلام کی حقیقت اور قرآن کے الہام البی فابت کرنے کے بارہ میں میں نے کتاب تعنی جو آن کتاب میں سود لائل عقلی جو آن سے نکالے کے بیں شائع کرنے ہیں۔ اور یہ کتاب موبز وکی ہوگی۔ اور یہ دی گا اور وہ ہوگا۔

پھراس کے ساتھ بیاشتہار بڑے جلی آلم سے کھے کرلگا دیا۔ کہ خالفین سے جو مفس اس کتاب کا جواب دےگا۔ اس کودس ہزار روپیرانعام دوں گا۔

بداشتہار کیا تھا۔ گویا جادو کی پڑیاتھی۔ اور برابین احدید کی کہلی جلد کمل سجی اشتہار ہے۔اس اشتہار کے پڑھتے ہی مسلمان نہایت گرویدہ ہوئے۔

نه تما عشق از دیدار خیزد لساکین دولت از گفتار خیزد کی مصدات نادیده اس کے عاشق زارادر مشاق دیدار کیاوالدوشیداء ہوگئے۔

#### باب•ادهمُ

ہرآ مکہ زاوینا چار بایدش نوشید زجام دہر منے کل من علیمافان
ایک پنداینوں کا عارت دومنزلہ کا مکان ہے۔ جواس جگہ کی آبادی کی لحاظ سے خیال
کیاجا تا ہے۔ کہ مالک اس مکان کا اس گا کی ان قصبہ کاریک ہے۔ نان خانہ کے تریب ایک مردانہ
نشست کا مکان بنا ہوا ہے۔ آگے ایک وسیح دالان ہاس کے پیچے وشا ہے۔ کوشے کے دروازہ
کآ گے والان کے وسط میں ایک چاپائی بچی ہوئی ہے۔ چاپائی کے قریب ایک کئڑی کی بچی جس
کے جمعی سے ایک تخت اور کٹا ہوا ہے۔ اور اس کے پیچے ایک برتن رکھا ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا
ہے کہ یہ چوکی واسطے رفع حاجمت ضروری کے رکھی ہوئی ہے۔ چار پائی پر ایک خفص سفید ریش،
ضعف العر، سفید چاور اوڑ ھے ہوئے پڑا ہے۔ سر بانے ایک خادم پکھا ہلا رہا ہے۔ اور چندآ دئی
دوسری چار پائی پر پاس بیٹھے ہیں۔ ایک خفص اجنی باہر ہے آکر اندردا ظل ہوکر اسلام علیم۔

تاردار ..... جو پاس بیٹے ہوئے تھے۔ وعلیم السلام غلام احدثم آگئے بین کر بیار نے مند پر سے چا درا شائی آنے والے کی طرف د کھی کر۔

بيار .... غلام احمر بيثا آ مكة خيروعافيت ، خط كفي حميا تعا-

يْ وارد .... نبيس خطاتونيس بينجار من نيآب وخواب من يمارد يكها تقار

بیار ..... بال جھ کو پیس نے ہلاک کردیا۔ اب کل سے پھ افاقہ ہے افسوں دنیا بہت با پائیدار ہے۔ عمر بگذشت و نما ندست جزایا ی چند کہ دریا دکھے جو کم مشای چند خت صرت کا مقام ہے جس قدر میں نے اس پلید دنیا کے لیے سعی کی ہے۔ اگر میں وہ سی دین کے لیے کرتا تو شایدائی قطب وقت یا نوٹ موارد نیا کے بعد وہ خرچوں کے لیے میں نے عمر ناخی ضافع کی۔ اب مارا وقت قریب ہے۔ اب جودم ہو دا جو ایک باہم کا باتھ پار کراوز بش رہا تھ رکھ کی ) ضعف بہت ہوگیا ہے۔ نو وارد ..... (بیار لیٹن اپنے والد کا کا باتھ پار کراوز بش دکھر کی بال ضعف تو ہونا چا ہے تھا۔ بیر من جوان آ دی کو ضعف بنادیتا ہے اور آ پ کا تو مقتصانیس ہے۔ عمر اب افاقہ ہے۔ انشاء اللہ تعالی صحت ہوتے ہی پھرطا قت عود کرآ ہے گی۔

باپ لین نیار ایک آه محتی کر شب وصال جوقست میں ہے تو ہودے گی ریست کی تاریخ بیتواب امیدنہیں کہ طاقت عود کرے۔ خیر جواس کومنظور ہے وہ کرے **گ**راس تکلیف سے قونجات دے۔

باپ .....اچھاتم سفرے آئے ہوگری کاموسم ہے۔ تھوڑی درجا کر آرام کرلو۔

بینا ..... بہت بہتر کہ کراٹھ کھڑا ہوااورایک چیارہ پر چڑھ کرآ رام کیا۔ آگھ لگ گئی۔ شام کو آٹھ کر پھر باپ کی تیار داری بیل معروف ہو گیا اگلے دن باپ نے وفات کھ۔ رسوم کے موافق تجییز و تنظین کر کے متونی کی وصیت کے مطابق مجد کے کوشہ بی دفن کیا گیا۔

اب مرزا صاحب کی لا ہور کے قیام اور اشاعت اشتہارات سے شہرت ہوگئ ہے رجوعات بھی ہوتی ہے۔ایک ہندونٹی روز نامچہ نولیں جوروز مرہ کے الہام قلم بند کرے۔نوکر رکھا گیا کہ مرزاصاحب کے الہامات کا تذکرہ کرے۔

ہروفت مجمع شام الہام کا ذکر ہے۔کوئی دعا کے واسطے آتا ہے کوئی دوا کو لا لہ شرم بت رائے اور ملا والی صاحب بھی ہروفت موجو درجے ہیں۔

مولوی محم<sup>حسی</sup>ن صاحب اورمنثی عبدالحق اور با بوالی پخش صاحب فراہمی چندہ براہیں <sup>ا</sup> میں ساعی اورکوشال کمیں ۔

مرزاغلام مرتضیٰ صاحب مرحوم (ان کے والد)ان کے ارادوں سے حارج تھے۔اب وہ روک ٹوک جاتی ربی ہے۔اب کوئی اخباریا کوئی رسالٹہیں جس کے ساتھ مرزاغلام احمد قا دیا ٹی ملہم ربانی جلی قلم سے تکھا ہوانظرنہ آتا ہو۔

براہین احمد بیکا پہلا حصد لینی جلد اول جواشتہار انعام دس ہزار بڑی پرکار قلم کا لکھا ہوا صفحہ میں چارسطر اورسطر میں چار لفظ چلو ۲۸ صفحہ کی ایک کتاب خریدار اس کے پاس کنی گئی ہے۔ خریدار ان ہیں کہ شوق میں دیوانہ وار پھڑتے ہیں۔ تقاضا ہور ہاہے۔ کہ جلد یہ کتاب یوری ہو۔ اور ایک عالم اس کتاب کا مفتون و معتقد ہے۔

چاروں طرف ہے می آرڈر آ رہے ہیں۔ غرض کدوں ہزاررہ پیدیرائن احمہ یہ کے پیگی قیت کا مرز اصاحب کو صول ہو چکا ہے اور کتاب عدارہ۔

جب بهت نقاضا موالة عار جلدي تيار موئيس-اوران جارول عن ان تمن سود لاكل

میں سے جن کے درج کر وسینے کا اظہار کیا تھا۔ آیک دلیل بھی پوری بیان نہیں کی صرف چند تمبید بالوں کھتانف پیرائیوں کھم اور نثر میں تکرار کے ساتھ لکھ کرخر بداروں کو آسلی کردی۔

جب خیال آیا۔ کہ اس کتاب کی بقیہ جلدوں کا خارج اورنفس الا مریش بجرا پنے خیال کے کہیں نام دفتان می نییس۔ اور تین سودلاکل کا تو اپنے خیال بلس بھی۔ وجو دہیں لبذا ان بقیہ حصول کتاب کا چھاپنا ناممکن ہے۔ اوراس روپیہ کا جواس کے توض میں لیا گیا ہے۔ بہتم ہونا مشکل تحصول کتاب کی تیسری اور چھی جلد میں البام ہازی شروع کردی اورا پنے خریداروں اور معتقدوں کی توج عقلی دلاکل کی طرف سے ایسے البامات کی تماشے کے طرف منعطف فرمادی۔

اور نیزخریدار آن کا دل بہلانے اور ان کے دماغ سے تین سودلاکل ادر باتی حصول کتاب کا اچھی طرح ہملانے کی عرض سے چندرسالے سرمدچھم آریدادر شختری دغیرہ جن میں متفرق مسکوں پر بحث کی گئی ہے۔ شائع کر دے۔ اور ان جلدوں پرا بین اور اشتہارات میں ہندووک کوکوسنا اور ان کے بہو بیٹیوں کوگالیاں دینا اور است الہامات میں دھرکا تا اور الہائی آل سے فرانا اور ان کے بہو بیٹیوں کوگالیاں دینا اور است الہامات میں دھرکا تا اور الہائی آل سے فرانا اور ان کے بہو بیٹیوں کوگالیاں دینا اور است الہامات میں دھرکا تا اور الہائی آل

پنڈت کیکھرام پیٹاوری اور ٹیٹی اندر من مراد آبادی کومباحثہ کے واسطے تخاطب بتایا اکثر علاء اسلام مقلدین نے مرز اصاحب کے خلاف بساط مخالفت آراستد کی تکرمولا تا ابوسعید محیر حسین صاحب بٹالوی نے ربو بویر ابین احمہ بہ بیس ان کوامکانی بلیم اور ولی قرار دے کران کا اعتبار جما دیا مسلمانوں کواکڑنے نہ دویا۔

حاشيهجات

لے (براہین احدیم ۱۷٪ بڑائن باس ۵۲۷) '' کیونکہ بیا نظام اس عاجزنے پہلے ہے کر رکھا تھا۔ کہ جو کچھ ڈاکنا میں جد وغیرہ آتا تھا اس کوخود بعض آربیڈاک خانہ سے لےآتے تھے اور ہر رد زہرا یک بات سے مطلع ہوتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ اور ایک چنڈت کا بیٹا شام بعل نامی جو ناگری اور فاری دونوں میں لکھ سکتا تھا۔ بطور دوز نامی ٹولیس کے نوکر رکھا ہوا تھا۔ اور محض امور غیبیہ جو نااہر ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے وہ ناگری اور فاری میں قبل از دقوع کھمائے جاتے تھے اور پھر شام الل فیکور کے اکھمائے جاتے تھے اور پھر شام الل فیکور کے اس کے ہاتھ سے وہ ناگری اور فاری میں قبل از دقوع کھمائے جاتے تھے اور پھر شام الل فیکور کے اس بر دی خطا کرائے جاتے تھے۔''

ع کی نگداشاعت السندنے قادیانی کے دعاوی حابت اسلام اور مقابلہ خالفین اسلام و معالیہ خالفین اسلام و دعدہ تائید دین بدنشانم اے آسانی و نعرت اصول القاتی اسلامی سے دھوکہ میں آکر رہے ہو پر امین

احمد بيه مندرجه نمبر که وغيره جلد که مين اس کوام کانی ولی وليم منايا \_اورلوگول مين اس کااعتبار جمايا تفا\_ اشاعت السندنم سر۳ جلد ۳ اصفحه ۳ \_

س (فتح الاسلام ص٩٧، فزائن ج٣م ص٣٠، ١٥ مين نے سنا ہے۔ كەبعض نا واقف ميه الزام میری نسبت شائع کرتے ہیں۔ کہ کتاب براہین احمد بدکی قیت ادر کسی قدر چندہ بھی قریب تین ہزاررو پیدے جولوگوں سے وصول ہوا مگراب تک کتاب بنام و کمال طبع نہیں ہوئی۔ میں اس کے جواب میں ان پر داضح کرتا ہول کہرو پیے جولوگوں ہے وصول ہوا وہ صرف تین ہزار نہیں بلکہ علاوہ اس کے اور روپیم بھی شاید قریب دس ہزار کے آیا ہوگا۔ کہ جونہ کتاب کے لیے چندہ تھا۔اور نہ کتاب کی قیمت میں دیا عمیا۔ بلکہ محض دعا کے خواستگاروں نے محض نذر کے طور پر دیا یا بعض ووستوں نے محض محبت کی راہ سے خدمت کی ۔ سووہ سب اس کار خانہ کے لابدی اور پیش آمدہ كامول مين وقنافو قناخرج موتار باراور چونكه حكست اللي في سلسله تاليف كتاب كوتا فيرين والا موا تھا۔اس داسطےاس کے لئے دوسری اہم شاخوں سے جو بامرالی قائم تھیں۔ پھے بجے تکل نہ کی اور تاخیرطبع کتاب میں حکمت بیم تھی کہ تا کہاں فترت کی مدت میں بعض دقائق اور حقائق مولف ير كامل طور بركهل جائيس ـ' (نقل عبارت خط تحييم نورالدين مندرجه، فتح اسلام ص ٢١، فزائن ج ٣٥س٣١) "اگرخربداران برائن كوتوقف طبع كتاب سي مضطرب بول و مجه اجازت فر مایئے کہ اونی خدمت بجالا وُں کہان کی تمام قیمت اوا کردہ اینے پاس ہی ہے واپس کردوں ۔ حضرت پیرومرشد تا بکارشرم شارعرض کرتا ہے۔ اگر منظور ہوتو میری سعاوت ہے میرا منشاء ہے۔ کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ میرے پرڈال دیاجائے۔''

(آئینہ کمالات میں ۱۰۱ ہزائن ج۵م ایعنا)''اصل حقیقت بیہ ہے کہ تمام حقوق پر خدا تعالیٰ کا حق عالیٰ عالیٰ عالیٰ جا حق ہے۔ پھر جب انسان نافر مان ہو جا تا ہے۔ تو اس کی ملک اصل مالک کی طرف عود کرتی ہے۔ پھراس مالک حقیق کو اختیار ہوتا ہے۔ کہ چا ہے۔ تو بلاتو سط رسل نافر مانوں کے مالوں کو تلف کرے ادران کی جانوں کو معرض عدم میں کہنچادے ادران کی جانوں کو معرض عدم میں کہنچادے ادرای کی جانوں کے دالوں کو تا تو کہا ہے تا ہے۔ کا میں کا تو کہا ہے تا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے۔ کہا ہے تا ہے

س (شحدی ص۱۱، فزائن ۲۰ ص ۳۳۵) میں آپ آرید کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے اپنی لڑکی کارشنہ تو نہیں کرنا ہے۔ کہ میری جائید ادھیتن کرتے پھرتے ہو۔ ایسا ہی (سرمچھ آریی ۲۹۹، فزائن ۲۰ ص ۹۷) میں آریوں کی لڑکیوں کا ذکر کروہ طور مرکیا ہے۔ (اشاعت النه نبرس ۱۹۶۴س۱۳)

#### بإباايازوهم

## قاديان كالنكرخانه

نہ مثل کہتے تھے ہر چند بڑے اور چھوٹے کہ برستانہیں وہ جو کہ بہت ساگر ہے پر یہاں ویکھا تو وہ صاف ہی جھوٹی نکل رات بھر تالہ کئے ہم نے تو دن بجراوئے جس طرح شام ہے گرجے تھے بحر تک برے

اب مرزاصاحب کے درباریں لالہ شرم بت رائے اور لالہ طا دائل صاحب ہندوآ رہیہ شہادت الہام کے واسطے موجود۔ اور خشی شام کتل۔ روز تامی نو لیس جو روز مرہ کے الہام تحریر کرتا ہے۔ اور اس پر اس کے دشخط ہوتے ہیں طازم ہے۔ مربیدوں کا بھی جم گھا ہو گیا ہے۔ اور خوشامدی مفت خورے قورمہ پلاؤ کھانے والے ہاں میں ہاں طانے والے پر کا کو ابنانے والے بھی جمع ہو گئے ہیں۔

لگر جاری ہے کہ آیا، گیا، بے تکلف مرز اصاحب کے باور پی خانہ سے کھا تا کھائے۔ لوگوں کی آمہ ورفت ہوگئ ہے کوئی کھانے کا صدائے عام من کر آتا ہے کوئی حاجت مند دعا کے واسطے آتا ہے۔ مرز اصاحب کے علیم ہونے میں تو کوئی کلام بی نہیں حکیم ابن حکیم ہیں کوئی دوا کو کوئی دعا کو آتا ہے۔ مہم اور مشجاب الدعوات اشتہاروں اور شہاوتوں نے نزویک ودور مشہور کردیا ہے۔ کوئی آئندہ حالات کا استضار کرتا ہے۔ غرض نذر نیاز اور چڑھاوہ بھی چڑھنے لگ گیا ہے۔ مجت شام در بار ہوتا ہے۔

ا...... مصاحب: پیرومرشد عاجز نے بڑھے بڈھے بزرگوں اورصوفیوں اور درویشوں کی صحبت اٹھائی ہے۔خدا کی تنم بیابات بیتا ثیر بیکیفیت بیر برکت کہیں بھی نہیں سبحان اللہ و بحمدہ یہاں درود پوار سے نور ہی نور برستاہے۔

 ۲ جناب میں بدتوں اجمیر شریف میں خواجہ بزرگ کی بارگاہ میں رہا ہوں اچھے اچھے
 بزرگ اور درویش کال صاحب کرامت رہے ہیں۔ محریہ بات کسی میں بھی نہیں حضرت میں تو آپ ہے بیعت ہونا جا ہتا ہوں۔ مجھ کومریدینا کیچے۔سب ہے اول بندہ ہے۔

مرزاصاحب .....ابھی ہمیں کس کودست بھے کرنے کا تھم نہیں ہواجب تک اُس بارہ میں کوئی الہام نہ ہو مبر چاہیے۔

حاضرین ...... بهم لوگون کاشوق اب صبر کی رخصت نہیں ویتا۔ -

#### عاشق سے ہوتا ہے کہیں مبرو مخل تو کانم وہ کہتا ہے جو آتا نہیں جھے کو

خوشامدی ..... بنده درگا تبجد کے بعد جومصلی پر پڑا ہوا تو عافل ہوکر فوراً ایک صحرالق ودق میں داخل کیکن فردوس برین اس کے رو برو ہے دشت پر خار نظر آئے شرم کے مارے مند ند دکھائے۔ چارد ال طرف سے گلاب اور کیوڑھ کی پیٹیں چلی آتی ہیں۔ دل کوفر حت و ماغ کوطاقت پیچاتی ہے۔

ایکا یک آسان سے روشی کے آٹار خمودار ہوئے اوپر جود مکمیا ہوں۔ایک قد مل ینچ کو آٹا ہے۔اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا۔ پانچواں ہزار ہافتد مل جنگل کیاا کمن مین بے تکلف سوکی میں ایک ایک آٹا کھ کن لو۔

مرجھ برسابیکا کام کرگئی۔بدن کابند بند بید کی طرح کانپ کیا۔اپنے سروپا کا ہوش نہ رہائیہ ایک پاؤں سوسومن کا ہوگیا۔ بھا گئے کوقد ما اٹھا تا ہوں۔ ٹھوکر کھا کر گرا تو ہے ہوش۔ ہوش جو آتا ہے۔ایک دربار لگا ہوا ہے۔ بیرے اردگردآ دی ہیں۔کوئی گلاب چھڑ کتا ہے لخافہ محصاتا ہے۔ ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تم کون ہو بھائی کیونکرآئے۔۔

من من جي مو

يزرك ..... جارانا معلى اين الي طالب - بدرسول كريم كادر بارب-

یں ...... محکوقریب سے زیارت بغیب ہو تکتی ہے۔ اور حفرت علی کے ہاتھ چوہنے کو یوحا۔ بزرگ .....تم کو ہم لیے چلتے ہیں۔ تمہارے مرزا صاحب موجود ہیں۔ اور تم کو بلاتے ہیں۔ میرا ہاز و پکڑ کرمحکس میں لیے محصے۔ ایک تخت مرسع پر حفرت رسالت ماب سرور کا نکات رونق افروز ہیں۔ اور تخت کے برابر کرئی کے اوپر حارے مرزا صاحب مشمکن اور اردگر و محابہ کرام اپنے درجہ پر بیٹھے ہیں اور استے میں مراجی شرابا طہورا آئی تقسیم کا ارشاد ہے۔

حضرت مرزاصاحب نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ پہلے ان کو پلا وَاورخوب پلاؤ میں .....گلاس ہاتھ میں لے کر بیک جزیر کی گیا۔

كان مِن آوازالله اكبرآئي آنكه كل كل \_ وضوكر كينماز برهي \_

حاضرین سجان الد صلی علی کیا مبارک خواب ہے۔

مرزاصاحب .....المحدالله والممة بياس واهب بيدمنت كااحسان ہے ورند بيس كہاں اور بيلعت م غيرمتر قيرکهاں ب

> اے خدا قربان اصانت شوم وہ چہ احمان است قربانت شوم

مصاحب .....حضرت حضور کامدارج قرب الهی ہیں۔کوئی درجہ پڑ معاہے۔قطب الاقطاب ہو گئے۔ خوشامہ ی .....اتی قطب کیا ہلکہ خوث الاعظم۔

مزاصاحب .....مراقب سراف کراس وقت ہم کوالہام ہوا ہے۔ اور خردی گئی ہے کہ تو (مرزا صاحب )اس صدی کا مجدد ہوا تھا کی کرف وقت ہم کوالہام ہوا ہے۔ اس حد من علم المقد ان لتنذر قوماً ما انذر بی اباء هم و لتستبتین سبیل المجرمین قل انی الموت و افنا اول المسلمین لینی خدائے تھے قرآن سکسلایا۔ اور محمی تیرے پر کول دیے اماس کے کو ان ان محمل یا۔ اور محمی تیرے پر کول دیے ہیاس کے کہ تو ان کو کو کہ اور تا ان ہجرموں کی راہ کمل جائے۔ جو ہدایت و بی سے بعد جی راہ کا راست کو قول کر انہیں جا سے دان کو کہ دے کہ میں مامورس اللہ اور اول الموتین ہوں۔

کنی آ وازیں حاضرین جلسے آمنا وصدقا اور کے بعد دیگرے بیت ہونے کو برھے۔اب مرزاصاحب نے چودھویں صدی کے چود ہوئے اور دھوت بیت کا اشتہار شائع کر ویا۔ ہمیشہ وربار منعقد ہوتا ہے۔اور لوگ بیعت کرتے ہیں اور خواہیں بیان ہوتی ہیں اور مرزا صاحب کے منا قب شائے جاتے ہیں۔

...... سبحان الله ديمه ورباريس كيار وفق هيد نور جسم بكنه نور على نور

۲..... مجھے کو ابتدائے عمر میں صوفیا کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اور بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء اللہ کا دربار دیکھا ہے۔ گر توبہ توبہ یہ بات کہاں۔

۳ ..... چرنبست خاک راہا عالم پاک۔وہ لوگ دنیا کے طالب ریا پرور دکا نداری کا ڈیٹک ت جماتے ہیں۔روزی کا دھندا کرنے کوعمادت کے بردہ میں مکر بناتے ہیں۔خدا سے اور معرفت

معمورنة رآن كي مجين سنت عدواقف ان كابيان كياذ كرب

۳..... شیر قالین دگروشیر نیستان دگراست: یهال بردم خداسی بم کلای جوزبان سے لکتا ہے گویادہ خدا کا کلام ہے۔ سيداميرعلى .....حضرت دات جوتبجدك بعد آنكه لگ جائے۔ تو عجب نظاره و يكتا ہوں۔ كه حضرت امام (مرزاصاحب) تقوى اور طہارت كا وعظ فرمارے ہيں۔ اور عجيب عجيب كلمات طيبات برے جوش ہے بيان فرما كرا ہے مريدوں كومتنب كررہے ہيں۔ اور فرماتے ہيں كہ تم سب ہوش كرو۔ اور انقاء كی طرف رجوع لا وَ اور انقداوراس كرسول عليه الصلوقة والسلام ہ ورواورول و جان سے سيح اعتقاد (كساتھ منماز اواكر واور عبادت كروكياتم ني تيس سنا كرا لله فرماتا ہم ان المصلوقة تنهي عن المفحد الله و المعنكر ليعنى نماز روى ہو ہے۔ برے اقوال اور برے افعال ساور پر قرآن بار بار مناوى كرك بهر باہے۔ يہ ايها الله ين آمنو اتقو الله و آمنو برسوله و تين المور و تيان المور برے ہيں۔ خدال و تيان المور برے اور ايمان لاؤ ساتھ اس كرسول كرور بم وعاكر رہے ہيں۔ خدال و تشك والى ہمارے باغ ہے كات والى جب حضرت كرمنے يوگلمات نكلے تو كرے ميں۔ خدال و تي مندے يوگلمات نكلے تو كل حاضرين مين الله يو تيه من يشاء يعن فضل الله كرائي و تيان و كرائ ايمان و كرائ ايمان و كراؤ الى الله يو تيه من يشاء يعن فضل الله كرائ و كرائ ايمان و كرائ ايمان حلى الله يو تيه من يشاء يعن فضل الله كرائ و كرائ ايمان و كرائ و كرائ ايمان حلى الله كرائ و كرائ ايمان حلى الله و كرائ ايمان حال الله و كرائ الله يو تيه من يشاء يعن فضل الله كرائ الله و تيان من يشاء يعن فضل الله كرائ و كرائ ايمان حلى الله و كرائ من كرائ من كرائ من تھا كہ گوڑ اپن من واضل اور دب كرئ ايمان كرائے و كرائ ايمان حلى كرائ من كرائ من حال كرائ و كائ و كرائ الله كرائ الله كرائ و كرائ الله كرائ و كرائ الله كرائ الل

میں ..... جوراستہ ہم نے پاتا تھا پالیا۔اب کون سے غیر بل کی تلاش کر کے سہارا پکڑیں گے۔ ہمارےامام نے ہم کو یکی راستہ تایا ہے دیکھتے جاؤ۔اپٹے راستہ سے پار ہوجائے ہیں۔ہم غیروں کے راستہ کیوں جا کمیں پار ہو کر حضرت امام ہمام (یعنی مرزا صاحب) کو جو ایک پاکیزہ جگہ بیٹے تھے دیکھا۔اور بہت اصحاب بیٹھے تھے۔ میں بیٹھ گیا وہاں ایک بڑا ڈھیرکی سومن شکر تری کا لگا ہوا ہے۔جس کو دیکھ کر متجب ہور ہاہوں۔

ايك فخض ..... يكيسا دُهير باورس كاب\_

میں.....بیڈھیر ہمارے امام ہمام (مرزاصاحب) کی برکات دانوار کاہے جو میرے سردہے۔ مختص.....کچھ ہم کو بھی ملے گا۔

حضرت امام ..... اشاره بينماز كاوفت ہو كيا ہے۔

من .....وضور كنماز من مشغول موااتمت موت-بيالهام موا واستلوا المه من فضله يعن مأكوالله الماسية من فضله

حاضرین .....بجان الله سبحان الله میرسب فیضان صحبت حضرت اقدس ہے۔ ا...... جو ہمارے حضور کے حاشیہ نیمینوں کو حاصل ہوا ہے۔ وہ سلف ہے آج تک کسی اولیاء الله کونصیب نہیں ہوا۔

۱۳۰۰ میروسیب میں ہوئے۔ ۲..... ابی حضرت وہ قصِہ کہانیاں ہیں۔اور بیچشم دیدہ واقعات ان سےان کو کیا کچھ حرف نسبت۔

س.... بھائی اللہ کے دین کی ہاتیں ہیں واللہ دُو الفضل العظیم جس کوچاہے دیں۔ خدا کے دین کامویٰ سے کوئی یوچھو حال۔ کہ آگ لینے کوجائے پیٹیمری مل جائے۔

۲ ..... ابی ہمارے معزت (مرزاضاحب) کی جوتیاں سیدھی کرنے سے بایز بد بسطای بن گئے۔ ۵ ..... اس میں کیا شک ہے۔ ہر کہ شک آرد کا فر گردوعیان راچہ جان اس عرصہ میں ایک خض فوجی وردی زیب تن گئے کر میں کرج سنہری قبضہ سینہ پر تمغہ لٹکائے ہوئے آئے۔ السلام علیم کا مرزاصاحب .....وعلیم السلام مزاج شریف۔

فو بی افسر ..... حضرت کے اوصاف جید و اوراخلاق پندیدہ اکثر احباب اورانقیاء سے س کر مجھ کو کمال اشتیاق قدم ہوی کا پیدا ہوا آخر جذبہ شوق یہاں تک بڑھا کہ کشان کشان لے ہی آیا۔

مرزاصاحب! آپ نے برسی عنایت کی ، آپ کا مشکور ہوں۔ بیگھر آپ کا گھر ہے

تشريف ركھے۔

رواق منظر چثم آشیانه تست کرم نماد فرده آکه خانه خانه تست کوئی میرےلائق خدمت آپ کی تعریف۔

افسر..... پس پہلے ایک رسالہ پس رسالدار بہادر تھا۔اب پنشر ہوں اور شہر لا ہور بیس میری سکونت ہے۔ خدا کی عنایت سے سب پھی کمایا۔ خدا کا دیا بہت روپیہ جع ہے۔ گر زمانہ کا پھی اعتبار نہیں ہیں کہ کوئی رہا نہ رہےگا۔ بقا بجو خدا کے کسی کوئیس۔آخر ایک دن جانا اس قدر جا ئیداداور نقذ کو کون سنجا لےگا۔ کون ما لک ہوگا۔ بیٹم سینہ بس ہردم کا نئے کی طرح کھٹکتا ہے ہے اولا دکا رخ سوہان روح ہے۔ فیر بیس مرد جہاں گر دہوں۔ادھرادھر پھر کرخم فلط کردیتا ہوں۔اور ہو بھی جاتا ہے۔ گر ورتوں کو بیٹم سخت جانکا ہے۔ میری ہوئی کواس کا سخت صدمہ ہے۔

مرزاصاحب .....کیا آپ کوکوئی اولا دنیس؟

رسالدار ..... وض كياتا كراس بواصدمه ب- اصل يوقي الي غرض يهال تك لا في ب- آپ

کے زہد و تقوی اور بزرگی کی لوگوں ہے تعریف کی تھی۔ اور آپ کی تصانیف اور اشتہارات بھی دیے دہد و تقوی اگردن میں آپ دیکھ کہ آپ ستجاب الدعوات ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعار دہیں ہوتی۔ اگر دن میں آپ ضدا کوسومر تبدیجا ب دیا ہے۔ اگر میرے حال زار پر دم فر ماکر دعا فر ما دیں۔ تو گویا دویارہ زندگی پخش دیں۔ دیں۔ تو گویا دویارہ زندگی پخش دیں۔

مرزاصاحب ..... فاقيلهج ش اگرآپ كفرزنديدا بوجائ وكايادلوائكا-

رساله دار ..... درم ناخریده غلام توام \_ تمام عمرغلا مانداورخاد ماندخدمت بیجالا وَل گا \_ بنده ام تا زنده ام کامصداق ربول گا \_

مرزاصاحب ....مردارصاحب معامله صاف اچها بوتاب، ورند بعد كويد مزكى بوجاتى بدرويد

رسالددار ..... جوفره منيس بدل وجان حاضر جول - اور بطويب خاطر بسروتيثم منظور كرول كا-

مرزاصا حب .....نیس بیآپ کی رائے اور مرضی پر حصر ہے بقتا گرڈ الوسے اتناہی بیٹھا ہوگا۔ہم اپنا ایک سال خاص دعا کے واسلے آپ کی نذر کریں تھے۔

رساله دار ..... یا نج سورو پهینذ را نه اور شکرانه اس کے علاوہ بعد کو۔

مرزامیا حب .....دل شن خوش موکریدهم میری اورآپ کی دونوں کی حیثیت سیقیوزی ہے مگر خیر۔ رسالہ دار ..... نے خدمت گارکوآ واز وی اور پا نصدر و پیدنقلری تعیلی مرز اصاحب کے آگر کھدی۔ اجنی .....سلام حلی

مرزاصاحب ..... وليكم السلام مزاج شريف كهال عنه آناموا كوئي كام\_

ا بیٹی ..... بیس ریاست بالیر کو طبہ کا ہوں۔ نواب ابر اہیم الل خاند صاحب بہادر کے متعلقین کا بھیجا ہوا غیر مت میں حاضر ہوا ہوں۔ جناب کو معلوم ہوگا۔ کر نواب صاحب مرض دیائ میں بھار ہیں۔ آپ کی قصائی فیا اور اشتہار میں جو دعا وی درج ہیں دیکھے مجھے۔ تو تواب صاحب کی صحت کے واسطے دعا کے خواستگار ہیں۔

مرزاصاحب .....آپ جائے بیں جھ کواس قدر فرصت کیاں۔ کہ بس کی کے واسطے دعا میں اسپنے اوقات عزیز کوشا کتے کروں میری دعاعام آدمیوں کی دعائیں۔

اجنبی ..... یا چ سورو پیدی هیلی آسے رکو کریے آپ کی نذر ہیں ا

مرزاصا حب .....خش ہوکراچیا میں دعا کروں گا۔ اورایک وقت اپنا اس دعا کے واسطے بھی مقرر کروں گا۔ آپ اطمینان کریں۔ ضرور محت پاچا ئیں گے۔ ا نے میں ایک اورخص آئے سلام وطیم ۔ مرز اصاحب ..... ولیکم اسلام آپ کا مزاح اورائیم مبارک ۔ نو وارد .... میرانا مرمولوی جلال الدین میرکوٹ ضلع محرجرانوالہ میں رہتا ہوں ۔ نزول الماء کے عارضہ ہے بنائی نے جواب دیدیا ۔ دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں ماحضر نذر ہے ۔ میں غریب آ دمی ہوں ۔ مرزاصاحب ..... میں ہار آ کے آخوزی اقم کواولوگوں سے خشل مجمتا ہوں یاسے مقدود تک دعا کرول گا۔

حاشيهجات

ا از المجملہ ایک ہمارے شہر لا ہور کے معزز رئیس اور مہریان سردار بہاور رسالدار پیشر ہیں۔ جن سے ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے کے لیے دعا کے وعدہ دامید پر آپ نے پانچ سور دپیہ کیشت اور کئی رقیس متفرق اپنے ایک دلالی (جو المحدیث کہلاتے اور آمین بالحجر اور رفع یدین کرتے ہیں۔ اور اس کام کے پردہ میں۔ لوگوں پراعتبار جماکران کا صد ہارد پید قادیا نی خزانہ میں جمع کرا بچے ہیں) کی ذریعہ دصول کیں۔ (اشاعت الدین ہمامیاا)

ع 'از انجملہ بعض متعلقین محمد ابراہیم علی خاندصاحب دالٹی ریاست مالیرکوٹلہ ہیں جس سے دعاصحت نواب صاحب کے دعدہ امید پڑا پنے سورہ پید لیے محمر دہ اب تک صحت یاب نہیں ہوئے ''

باب۲۱ دواز دہم علی گڑھ میں ورود اے زر تو خدانی دلین بخدا ستار عیوب و قاضی الحاجاتی رات کا دقت ہے۔لوگ کھانے سے فراخت پاکرتمام دن کے تھکے مائدے آرام گاہ کی طرف متوجہ مورب ہیں۔ہمارے ناول کے ہیروایک چوبارہ کی چھت پڑئمل رہے ہیں۔ جانماز پھی ہوئی ہے بھی اس پر بیٹھ کر مراقب ہونس سے ماسہ ہوتا ہے۔ مجھی کیش بک کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ دس ہزار ، چھ ہزار ، ایک ہزار ، دو ہزار ، پانسو۔ تین سوکوئی ہیں ہزار کی رقم ہے۔ بیزی رقم ہے۔

اب ہمارے امیر کیا امیر الامراء ہوتے ہیں۔ کی مردود کوشک یا تالی ہوگا۔ قرضدادا ہو جائے اور جائیداد و کل الرہن ہوجائے۔ تو بھرہم یا ہم ہیں ریکس ہیں۔ امیر ہیں۔ شریف ہیں جو کچھے ہیں ہم ہیں۔

اورکوئی کارخانہ جاری کیا جائے تو معقول منافع ہوسکتا ہے۔ کہ زرز رکھند در جہان گنج کنج اب ایک رقم پری رقم جو ہمارے پاس تن ہوگئ ہے۔ زبانہ نازک جا تا ہے ہمی کوئی آئے ، جان سے مارکر روپید لے چاتا مجر تا نظر آئے اور آئندہ کو بھی امید واثق ہے کہ روپید کی آ مدرفت رہے گی۔ کیونکہ اعتبار چمکیا ہوا بندھ گئی۔ رجوعات خاطر خواہ ہوگیا ہے۔ اور اب شہرت بھی چیسی چاہیے تھی کچھ اشتہاروں نے بچھر سالوں نے نزد یک دورشہور کردیا ہے۔

اور جولوگ آتے جاتے ہیں۔ان کی زبان سے جواخبار اوراشتہا رئیس دیکھ سکتے س کر واقف ہوں گے غرض اب باز ارخوب گرم ہوجائے گا پھر چین چین ہے۔

مگر ہاں برا بین احمد بید حسب وعدہ شائع نہ ہونے سے کہیں ہوا نہ اکھڑ جائے کیونکہ بدمحاملگی دکا نداری کی دغمن ہے۔کسی طرف لوگوں کا خیال منعطف کرنا جا ہیے۔

اور چندایسے رسالوں کے بذریعہ اشتہارات بشارت دے دین جا ہے۔جس میں بہت سے الہاموں اور پیٹیکو ئیوں کے درج کرنے کا وعدہ کیا جائے۔

نقدرد پیرکوسوچو کیوں ہے ہاتھی چھوٹے گھوڑا چھوٹے خداجانے کیا ہو، کیا نہ ہو۔ اگر پولیس سے گارڈ کی درخواست کی جائے۔ ہوا اکھڑ جائے لوگ بد اعتقاد ہو جائیں ۔گوئم مشکل گرنہ گوئم مشکل کامعالمہے۔

ہاں اشاعت اشتہار اور تصانیف تو بہت ہوئے۔ اور ہوتے ہیں۔اب مصلحت ہے کہ ایک سفر بھی کیا جائے۔ یہ بھی ایک شمرت کا ذریعہ ہے۔

تمامدات ای اومیزین بیس گئ آخرتھک کرجاریائی پرگرے لو آکھ لگ گئ۔ سورج لکلا تو آکھ کھل گئ منہ ہاتھ دھویا نماز پڑھ باہر پرآ ند ہو سے اور حوالی سوالی نے چاروں طرف بی کھیرلیا۔ مصاحب ....جمنورآج مح كى نمازيس بعى شامل نبيس موسا-

مرزا صاحب الله بال رات دریتک جاشنے کا افغاق ہوا میں نے کہا تبجدے فارغ ہو کر پڑیں کے ۔ تبجد کے بعد جو پڑے تو صبح اخیرونت آگھ کھی اتنا ونت نبیل تفا کہ مجد میں آگر جماعت میں شامل ہوتے۔

خوشارى ..... حضور كاتوسونا بھى عبادت ہے۔

اسمى كيافك --

مرزاصا حب ....اس ذ كركوتو حجهوژ ويش ايك مشوره كرنا چا بتنا مول \_

مصاحب ....ارشا دقبله عالم پيرومرشد

۳..... بنده نوازارشاد\_

مرزاصا حب .....جاراارادہ ہے کہ ایک سفر کیا جائے۔ ہم کوالہام کے ذریعہ سے خبر دی گئ ہے۔ کہ سفرلدھیا نداور ہوشیار پوراور پٹیالہ وغیرہ کامبارک **ہوگا۔** 

> ہو وطن میں خاک میری منزل و رتبہ کی قدر لعل قیت کو پہنچتا ہے بدخشاں چھوڑ کر

مصاحب ..... ہماراتو ایمان ہے کہ آپ کا کوئی قول اور تعلی بغیر الہام کے نہیں ہوتا نہایت مصلحت ہوات نہایت مصلحت ہے اس جگہ کا انظام شروع ہوا اور سنر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پچھ دنوں میں انتظام اور بندو بست ہوا۔ اور شہر وامصار کی سیاحت کے بعد مرز اصاحب کا ور دعلی گڑھ میں ہوا۔

روساء شہرو خاص وعام کی آمدرفت کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ جوق در جوق آتے ہیں

اورمرزاصاحب سے مستفید ہوتے ہیں۔

ایک صاحب ..... متشرع ، وضع عالمانه قطع جوان صالح ، ملام علیک نهایت ذوق وشوق کے لیجہ یس -مرزاصا حب ..... علیم السلام معافی کر کے مواج شریف ، جناب کا اسم میادک \_

نووارد ..... میرانام محمد اساعیل ہے۔ میں اس جگدر بتا ہوں۔ آپ کی تالیفات و کھ کر مدت سے طاقات سامی کا مشاق تھا۔ الحمد لللہ کہ تمنائے ولی حاصل ہوئی۔ آپ کی رونق افزائی اس دیار میں لاحت فیرمتر قید ہے۔ ہم لوگ چاہج ہیں کہ پھھ آپ کے افاوات سے متنفید ہوں۔ آپ کی عام جلسہ میں پھومطالب تو حید پھھا سرار درسالت بیان فرماویں۔

مرزاصاحب .....بسروچشم میرا کام بی کیا ہے۔ میرا فرائنش منصی بھی ہے۔ادراس عاجز نے اپنی جان وہال کواس راہ میں وقف کیا ہواہے۔

مولوی صاحب ....اس تفتگو کے بعد مرز اصاحب سے رخصت ہوکرا پے مکن پرواپس آئے اور جوت ورمولوی جوت میں ماضر ہوتے تھے۔ اور مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور مولوی صاحب کے باس جاتے تھے اور مولوں صاحب کے باس جاتے تھے اور مولوں مان کرتے تھے۔

ا ..... مرزا صاحب ہزایک ملت اور خدہب کے انسان سے اس کی تمنا اور مرضی کے موافق محقظ کو رتے ہیں۔

۲..... الل بدحت سے اس کی منظاء اور مرضی کے موافق با تیں کر کے اس کو خوش کرتے ہیں۔ الل سنت سے اس کی طبیعت اور خواہش کے موافق گفتگو کرتے ہیں۔ طرفہ جون مرکب ہیں۔ مولوی صاحب نے کسی کو بدلطا کف الحیل اور کسی کو سکوت سے جواب دیا کہ کسی کو کہا

صوفیوں کا بھی مشرب ہوتا ہے: م

حافظ اگر وصل خوابی صلح کن با خاص و عام با مسلمان الله الله بابنودان رام رام

شہر کے گل کوچہ میں کیا گھر مشہور اور زبان زدخاص وعام ہوگئے کہ مرزا صاحب جلسہ عام میں وعظ فرمائیں گے۔ غول کے غول غث کے خٹ مرد مان مولوی صاحب کی مجد کی طرف جاتے جیں۔ایک مجمع کیر اور جم غیر مجد میں اکٹھا ہے۔ مرز اصاحب کا عزایت نامہ بدین مضمون آیا۔ کہ' مجھے آج صبح کی نماز میں خدانے منع کیا ہے کہ میں چھے بیان نہ کروں۔ مجھے کو اشارہ منع کا ہوا ہے۔''

مولوى صاحب اوربتمام مشاقان فيض اوراستفاده كوصدمه موا

مرزا صاحب کی دعوت مولوی صاحب کے مکان پر ہوئی۔سامان دعوت کیا حمیا مرزا صاحب شریک جلسد دعوت ہوئے۔

مرزاصاحب کے پھوا تکریزی الہام کا ذکر شروع ہوا۔

مولوی صاحب .....الهام کو بحق ملهم اس وجدے جمت مجما جاتا ہے کہ مهم واسط کات جنیس ہوتا اور جب الی زبان میں الهام ہوجس کو آبم شرجانتا ہو۔ تو لا محالد الی زبان سے مراد الی سمجے جنیس ہے۔ جتاح کا واسط ہوگا۔ اس تقدیر پر ملم اور غیر ملم برابر ہوجائے گا۔ اور احتیاح واسط میں ہے مشکل متحل ہے کہ بعض اوقات اگر واسطہ غیر معتبر ہو۔ یا مخالف معاند ہوا ور الہام کی مراد کو بالکل خلاف منشاء ربانی سمجھائے۔ تو اس صورت میں بجائے ہدایت کے الہام اسباب صلالت میں سے ہوجادے گا۔ میں اول تو پہلے ہی اطمیعان نہیں۔ کہ الہام ربانی اور وسوسہ شیطانی میں آسانی سے فرق ممکن ہوا در جب بیا حمال چیش آسمیا۔ اور لیم خودم اوالی سمجھنے سے محروم ہو گیا تو بالکل الہامات کے کار ہوگئے۔

مرزاصاحب .....بعض عوام الناس كوخواب مين دوسرى زبان كى دعائيس تلقين كى جاتى بين -جس كمعند ونهيس جانة -

مولوی صاحب متیم ہوکرسا کت ہوگئے۔اورسلسلہ تفتگوختم ہوااورکہا پیجواب بھی الہام ہے کم نہیں۔ جعد کا دن آیا اور جعد کی نماز کے واسطے مسلمان مبحد بیس جمع ہوئے مولوی صاحب نے مرزاصاحب سے تواضع امامت کی ندکی۔

مرزاصاحب .....خت بنج تاب من تفے عالباً ای غیظ دغضب میں نماز اوافر مائی جودر حقیقت اوا ند موئی - جس کومرز اصاحب نے خودی کلھا ہے۔ ہماری نماز ند موئی۔

نماز کے بعد مولوی صاحب کے مکان پرآئے۔ تو اس وقت اتفاق سے محمد عبدالعلی خان صاحب خلف دئیس چھتاری بھی موجود تھے۔ مرز اصاحب سے ملا قات کرائی گئی۔

مرزاصاحب(نہایت اضطراب اورتغیر حالت میں)مولوی صاحب کوعلیحدہ لے جاکر مصطرابا نہ لہجہ میں ان کو مجھے سے بیعت کراوو۔

مولوی صاحب .....خود درخواست کر ما مگراس گلت کے ساتھ مصلحت نہیں انشاءاللہ وہ خود مرید ہو جائیں گے۔

مرزاصاحب مولوی صاحب کوحارج مطلب سمجھا کر دخصت ہوگئے۔ا مجلے ون مولوی صاحب مجم عبدالعلی خان صاحب کو ہمراہ لے کر مرزاصاحب کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے کہ اس وقت مرزاصاحب سے مرمری ملاقات ہو کی تھی۔اب ملاقات خاص میں پہلے بات چیت تفصیلی ہوگئی۔

مرزاصاحب .....رئیس موصوف کوعلیحدہ لے جاکر (مولوی صاحب سے قف) تم کوخدا کا تھم ہوا ہے کہ جھرسے بیعت ہوجائے۔

رئیں ..... بحان اللہ میرے ایسے نعیب کہاں جس کو بیعت کے داسطے خدا کا خاص تھم ہو ۔ مگر۔ مرز اصاحب ..... در کار خیر حاجت نے استخاہ نیست تأ مل کیا ہےا درا گر مگر کا موقع نہیں۔ رئیں ..... بے شک اس میں کیا کلام ہے مگر میں کچھے سوچ کر جواب دوں گا۔ اور اس بارہ میں گزارش کروں گا۔ یہ کیہ کر ہر دوصاحب باہر آئے۔

مرزا مباحب ..... کے چرو نورانی اور مبارک پر پکھآٹا وارٹنس اور کس کے چروہ پر پکھآ ٹارتبسم بکنایت امیر ظاہر تھے۔

رئیس....(مولوی صاحب ب تفت آمیر ہتی کے ساتھ )مرزاصاحب بیعت ہوجائے فرماتے ہیں۔ مولوی صاحب ....کونہایت ندامت اس ویہ ہوئی کہ الل اللہ کے تفت اسلام کی تفتیح ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب مرزا صاحب سے تہیں ملے اور وقت رخصت جو چندہ پہلی جائیں ہے اور وقت رخصت جو چندہ پہلی جائیں ہوئیاں جائیں ہوئی مرزا صاحب کے لیے اکٹھا ہوا۔ وہ مسلمانوں سے مولوی تفظل حسین صاحب نے اکٹھا کیا۔ مولوی صاحب جب شریک نہ ہوئے مرزا صاحب کی اشتعال طبع اور آشنگی خاطر کے لیے میمصرع موزوں ہے۔

سمند ناز کو اک اور تازیاند ہوا

ڈاکٹر جمال الدین .....مولوی صاحب سے مرز اصاحب آئے تھے کیا حالات دیکھے۔

مولوی صاحب ..... بھائی صاحب دکا نداری ہے اور وہ بھی خوبصورتی اور خودداری کے ساتھ نہیں۔ سید اجر عرب ..... میں نے دو تین ہفتے قادیان میں رہ کر اس فخض کے تخلی حالات دریافت کیے بیں۔ مخض رمال اور رما لانہ پیشٹکو یاں بذر تعبہ آلات نجوم کے تکالا کرتا ہے۔ اس کا نام الہام رکھ چھوڑ اے۔ (شفاء للناس خود کے ادار

حاشيهجات

ا ''از انجملہ ایک رسالہ سراج المنیر ہے۔جس کی نسبت ۲۰رفروری ۱۸۸۹ء کو چند ہفتوں میں ختم کرکے چھاپنے کا اقرار کرکے صد ہارہ پیداور بھی مسلمانان پٹیالہ وغیرہ سے وصول کرلیالیکن رسالہ تکی ۹۷ء تک شاکع نہیں ہوا۔'' (اشاعت السنجبراج ۱۸)

بابساسيزوجم

مرزا قادياني اوركيكمر ام

مرزاصاحب نے ۲۰ رفر وری۱۸۸۱ء کوایک اشتہار شاکع کیا۔ جس میں سراج المیر کی اشاعت کی بشارت اور کچھ پیشکو کول کا ذکر وغیرہ و غیرہ ورج تھا۔ جس کا جواب پنڈت لکھر ام نے تکذیب براجین احمد بیش ورج کیا ہے۔ وہ ہم بد بینا ظرین کرتے ہیں۔ "م" سے مراداشتہار لینی مرزاصاحب ہے۔اور"ل" سے مرادینڈت کی مرام ہے۔ اشتها رمندرجه ضميمه رياض مندكم مارج ٢٨٨١ء مرزاصاحب ..... 'بدرسالدراج المنير ال احقرف اس خض سے تالف كرنا جا باہے - كم شكرين حقیقت اسلام اورمسکند بین خیرالا نام کی آمکھوں کے آمے چیک ہواج اغ رکھا جائے۔" (مجموعه اشتهارات ج٩٧) کیکھر ام ..... برا بین اتمقیہ کے جمد سوسفی بھی ای غرض سے سیاہ ہوئے تھے۔ اس كے سارے بناوثي البهام اور تنن سوسائھ ولائل براجين احمقيد كالفكر لے كرخدا كا آتا۔ اورقطب کی طرح اس کا تزلزل ہونا وغیرہ وغیرہ جوت رائے گال کئے اورسب تکے ہو گئے اب سراح بنورے کیااند جراچھائےگا۔ بوصدیقوں کی کومرحملہ سے ایک دم میں گل موجائےگا۔ "اوربدى بدى بيشكوئيول برجوهنوز وقوع من بيس أكيل متضمن ہے-" آج تک جنتی پیشگوئیاں درج برا بین احمہ بیہ ہوئی تھیں۔ان میں کیا خاک اڑی جو آئنده اڑے گی۔ نہ کسی کا نام ونشان ایک ہندواور ایک آربیاور چندمسلمان مجہول عبارتیں الف لل اور بدرمنیری حکایتی جمو فے قصہ بفنول افسانے تمام کتاب خود ثنائی سے بھری ہوئی خدانے مجھے عیسی، بنایا میں نے موی کے ساتھ کھانا کھایا، محمد صاحب، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین میرے مکان پرآئے اور حضرت فاطمہ نے میراسرایے زانو پر دکھااورسب اولیاؤں سے بیس برتر ہوں فلاں جگہ سے میرے پاس دس روپیہ آئے، فلا صحف کا بس نے تپ دق کھویا۔ بیکیا اور وہ کیا اصل میں دیکھوتو ندکی کاسرندیا وُل طبع زاد قصہ اور ابلہ فریب با تیں۔اور قادیانی دھوکہ۔ خدانے اس ناکارہ کوایے بعض اسرار مخفیہ برمطلع کرکے باعظیم سے سبکدوش فرمایا (اييناً) بھلاقرین قیاس بھی ہے کہ ناکارہ آ دمی کوخدانے ایے بخٹی اسرار بتلا دیے اور وہ اسرار بیہ ہوں۔ کہ مرزا کے پا**س فلاں جگہ ہے د**س رویبیآ کیں گے اور مرزا کے بیٹا ہوگا اور مرز ا کا فلال دوست امتحان من باس موكا اورفلال ماخوذ بعلاحضرت قادياني كىسكددى كوكرموكي جبكداعتراضات كا بھاری ہو جواس کی گرون پر ہے جس سے قیامت تک نجات وہم وقیاس سے افزول ترہے۔ '' حقیقت میں اس کاففنل ہے۔جس نے چار طرفہ کشاکش اور مخالفوں سے اس نا چیز کو (ايناً)

| س کا نام ضن نہیں بلکہ قبر ہے۔ کہ آپ کی صلالت اور بطالت کا باحث ہے اور مخالفین   | ل 1          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| )۔ بلکہ فکنچہ عذاب میں گرفتاری ہے جو آپ کے حق میں موجب نہاہت کریدوز اری ہے۔     | یخلصی نبیں   |
| 'بيرسالةريب الاختتام باورچند مفتول كاكام ب-' اينا)                              | م            |
| م کو بدالہام ہوتے ہیں۔ کہ چند چھوٹے قصوں کا اس میں العرام ہوا ہے۔جس کا          | ل            |
| نجام ہے۔ بلکہ از اوّل تا آخر مجموعہ خیال ہے:                                    | آغاز ہے ندا  |
| اس رساله بيس تين قتم كى پيشكو ئيال مول كى _اول وه پيشكو ئيال كه جوخوداس احقر كى | " <b>r</b>   |
| ن رکھتی ہیںوہ پیشکوئیاں جوند بب غیر کے پیشواؤں یا داعظوں سے تعلق رکھتی          |              |
| (مجموعه اشتمارات جاص ۹۸)                                                        | يں۔''        |
| بسب فریب ہےند کچھ رنج کا ذکر ہوگا، ندراحت کا، ندحیات کا، ندوفات کا، این         | ل ب          |
| وصيف جابجا درج موكى انشاء الله بنكام طبع بيسب حقيقت كها جائ كي جيسي             | معاونوں کی ت |
| ے فا ہر ہے اور اس کے مطالعہ الہامات سے باہر۔                                    | _            |
| ائم نے سرف بطور تمونہ چند نامی آربیصاحبوں اور چند قادیان کے مبندؤں کولیا        |              |
| بت مخلف هم کی پیشکو کیال میں۔'' (ایسا)                                          |              |
| ندنا می آرید صاحبان وه بول سے جنہوں نے مرزا کا مردفریب جوبذر بعداشتهارات        | -            |
| ۔اور قادیاں کے ہندودہ دس ساہوکارفرضی معاہدہ کرنے والے ہوں سے۔جنہوں              |              |
| ہار چھواویا تھا۔ کہنہ ہم نے دعدہ ایک سال تک کا کیا۔ نہ ہم اس کے الہام کوراست    | • .          |
| بسب مرزا کی جعلسازی ہے۔خودہی مسودہ بنایا ہے۔خودہی نام کھے دیا۔خودہی چھپوا       |              |
| ات كوليت توبهتر قدار كونكه جك بتى سة ب بتى كا قصد عتر موكا-                     |              |
| ادراس تقریب پر بیجی خیال ہے کہ خدادند کریم ہماری محن کو زمنت کوجن کے            | • .          |
| ، ہم کو بیتمام تر فراغت حاصل ہے۔ ظالموں کے ہاتھ سے اپنی حمایت میں رکھے۔         |              |
| وں کرے ماری گورمنٹ کو فتح نصیب کرے تا ہم وہ بشارتیں اگرال جا کیں تو درج         |              |
| •                                                                               | كرين_انشاء   |
| الهام میں مرزاصاحب شاید انگریزوں کی فتح اور روس کی فلست بتائے گا۔ تاکہ          |              |
| ركراسة وانى عيسى مانيس محربية فيال خام بدوانايال فرعك ان فريول كوخوب            |              |
| ۔<br>شعیدوں ہے بخونی واقف ہیں۔اگر مرز اکوالہام کا دعوے ہے۔ تو جنگ روی اور       |              |

انكلش كامفصل حال كيمييه كه فلال مقام اوررسته بيسالزائى ہوگى اور فلال فلال مشہورا شخاص كام آئیں ہے۔اورفلال گروہمظفراورمنصور ہوگا وغیرہ مفصل حال ککھ کردوسری برا بین احمقیہ چھپوائیں تا كرالهام كي حقيقت روش موجائ ورندايك نجوى كاقصه شابرحال موكار

باوشاه ..... (ایک نجوی سے ) یفنیم جو پیمبرآیا ہے۔اس جنگ میں جس کی فتح ہوگی۔اس کانام ہنلاؤ۔ نجومى .....آپ كوفتح بوكى اورغنيم كوفكست\_

بادشاه.....احيمالكيدوب

نجوی ..... بہت بہتر یہ کیجےاورفوراً لکھ دیا۔ جب گھروا پس آیا تو گھروالی نے اس کوتٹ کیا۔ گھروالی..... ریتونے کیا کیا جولکھودیا لیکھودینا مناسب نہ تھا۔غیب کی بات ہے خبر نہیں کیا ہو۔ نجوی ..... میں نے جو کچھ کیا ہے۔ سوچ کر کیا ہے۔ اگر فکست ہوئی تو ہم سے کون او چھے گا۔ اور فتح ہو کی تو یا نچوں تھی میں ہیں۔ قادیانی نے بھی بھی سمجھا ہوگا۔ کدا گر انگریزوں کی فتح ہو کی تو ہم ملہم

بن جائیں ئے۔ورنہ خدانخواستہ غدر میں کون یو جھے گا اور اس کے خیال میں جنگ کا بھی ابھی اس

کی زندگی میں ہونا بی غیرمکن ہے۔

م..... " (چونکه پیشکوئیال اعتباری بات نبیل که بمیشه خوشخری پردلالت کریں۔ " (ایبنا) ل ..... شایدخوشخری آپ کے خالفوں کے لیے اختیاری نہیں۔ اور اپنی فرات اور معاونین کے لیے درم خریدہ معلوم ہوتی ہے۔ اور اپنی ذات خاص اور معاونین کی نسبت کوئی نحوست بدیختی حیات اورممات کاالہام نہیں دیکھا۔خدا کا بھی بیخوب قاعدہ سے کہ بیک طرفی خبریں دیا کرتا ہے۔ ادرقاد بانی پینمبرہمی دریاہے۔

"اس لیے ہم باکسارتمام خانفین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کہ اگر وہ کسی پیشکوئی کوابی نسبت ناموارطبع یا کی جیسی خبرموت فوت یا کسی اورمصیبت کی نسبت موتواس بنده ناچىز كومعذورتصورفر مادىي-" (ايينا)

ل ..... عجر واكساركا كياموقع بعقلاً موت فوت كى خبر سے ناراض نبيل موت بلكه احسان مانتے ہیں۔ محرمکاروں سے ضرور نفرت کرتے ہیں۔ آپ کسی کی حیات وفات کا حال اگرورج رسالہ کریں ۔تو چشم واکر کے پہلے اپنی اورا پنی اولا داورتمام کنبہ کو بھی اس خبریں شامل کرلیں تا کہ درست مجمی جائے۔ادراگر صرف مخالفوں کی ہی نسبت دربیدہ دینی کی تو بھر ہمارے حملہ بھی آپ جانے ہیں۔قبرتک بھی بیچھا چھوٹنامشکل ہوگا۔اور بیجی یاور ہے کدا کر پیشکوئی مطابق ند پڑی تو پھر بھی شریاؤ گے۔ ہاں پھین گوئی تو اس کا نام ہے کہ ہم کہتے ہیں۔ کہ آپ کی پیشگوئی لغو ہوگی اور اس کی بلاآپ کے سرپڑے گی۔ م...... '' بالحضوص فمٹی اندر من صاحب مراد آبادی اور پنڈت کیکھر ام پشاوری وغیرہ کی نسبت غالبًا اس رسالہ میں بقید وقت اور تاریخ کے ہوگا۔'' (ایشا)

ں.....

جو محبت نه ماکد جفا جوئے را سر برخاش درہم کشد روئے را ندھ

بس حضرت جناب نقی اعد من حب وام اقبالهم واجراهم ہے قو مباحثہ کر چکے اب
خیار یوں کی طرح دست وگریباں ہوجانے پر آمادہ ہوجاؤگاور دشتام وہی اور بدائد کئی پرمہ
نوری فشائد سگ بانگ مید ہد برکی برفٹا تت خود ہی تند ۔ اگر آپ کو کالفین کے بارے بی خبر
ہوتی ہے تو اہل اسلام میں علامہ عبد الرحمٰن صاحب قصوری اور لودھیا نداور دیو بند کے علاء جنوں
نے آپ کے حق بیں کفر کا فتو کی لگایا ۔ آپ کی پیشین گوئی حیات ممات سے محروم رہے ۔ یہ آپ کی
پبلک کوصاف دھوکہ دہی ہے۔ آپ بیل بید قدرت ہرگر نہیں کہ کی کے بارے بیل صری خبر بقید
تاریخ و وقت کلے سکیں ۔ محض طول اور فضول بی وار با تیں لکھتا آپ کا شیدہ ہے۔ جیسا کہ براہیں
احمد یہ بیس پرکر رکھی ہیں ۔ ہاتھ کئن کو آری کیا ۔ انشاء اللہ وقت شیوع رسالہ فدکورہ بالا ناظرین خود
د کیے لیس گر کر رکھی ہیں ۔ ہاتھ کئن کو آری کیا ۔ انشاء اللہ وقت شیوع رسالہ فدکورہ بالا ناظرین خود
د کیے لیس گے ۔ بی البام ہے ۔ بیا نے پیڈ تیکھر ام کھودیا اب خدا پنڈ ت کھر ام صاحب
کی نسبت متحبر ہوا۔ جب وہ چھ ماہ قادیان میں رہ کر آپ کے البام دیکھنے کے دعی رہے اور طرح کے شہر اردات کھیے اس کے دعی رہے اور طرح کے اس کے دعی رہے۔ اور طرح کے شہر اردات کی دیا ہے۔

م ..... ''ان صاحبول کی خدمت میں گزارش ہے۔ کہ ہم دل ہے کی کے بدخواہ میں۔خدا مات ہے۔ کہ ہم دل ہے کی کے بدخواہ میں۔'' وات ہے ہم ہوں۔'' (مجموعات ہم اس اس جامل ہوں۔''

ل ..... ایس می نکی کرنے کا مادہ می نیس دخداخوب جانتا ہے کہ آپ جیسا کوئی بدخواہ نیس سے تو یہ ہے کہ آپ کی خیرخوامی اور بدخوامی کا بول صرف پانچ سات روپیہ ہے جس نے مجمود بدیا

اس کی خیرخوابی ورنه بدخوابی میں کچھ کلام نہیں۔

م..... "اور بدی کی جگه نیکی کرنے کومستعدیں۔" ل..... آپ میں نیکی کرنے کا مادہ ہی نہیں۔ آپ کی نیکی الم نشر ہے۔ جن مسلمانوں نے کچھ نہ دیا۔ان کو برا ہین احمقیہ میں لکھاوہ جیتے تی ہی مرجا کیں۔اورجس نواب صاحب نے آپ کی کتاب نہ خریدی ان کی کیسی اہانت کی ،مرز اامام الدین صاحب اپنے پچپاز او بُھائی کی تو بجائے مشکوری کے وثمن جانی بن گئے کہ انہوں نے آپ کواس کر وتز دیر سے منع کیا تھا۔

م..... ''اور بنی نوع کی ہدردی ہے ہماراسینہ منورو معمور ہے۔''

ابینا)

السب ہے جدروغ گورا حافظ بناشد کی ہدردی ہے۔ کہ بنی نوع انسان تو ایک طرف خاص اپنے جدی ہما ہُوں کی نسبت اپنے اشتہار کے اخیری صفحہ کی تیسری سطر میں لکھتے ہیں۔ کہ میرے جدی ہما ئیوں کی نسبت اپنے اشتہار کے اخیری صفحہ کی تیسری سطر میں لکھتے ہیں۔ کہ مازل کرےگا۔ یہاں تک وہ نابود ہوجا کیں گے۔ اور وہ لاولدرہ کرختم ہوجا کیں گے۔ اور خدا ان پر بلا نازل کرےگا۔ یہاں تک وہ نابود ہوجا کیں گے اوران کی گھر بیوا ڈس سے ہمرجا کیں گے اوران کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا۔ اورا پی نسبت کھا ہے۔ کہ میری نسل کشر سے سکوں میں پھیلے گی۔ اور گھر برکتوں سے بھرجا کیں گے۔ میری اولا دمقطع نہ ہوگی۔ اور آخری دنوں تک سرمبر رہےگی وغیرہ وغیرہ ناظرین غور کریں کہ بنی نوع کی ہمدر دی ہے۔ یا خود ستائی بیدردی؟ ہمدردی تو اس کا نام تھا۔ جیسا کہ مرزانے اپنی نسبت کھا ہے۔ اس کے برتکس اپنوں کی جڑکا ٹا اور لا ولدر ہنا اور ورد بدا ہونااوران کا گھر بیواؤں ہے جرتا۔

شنیم که مردان راه خدا دل دشمنان بم نه کردندنگ

قطعه

ترا کے سیر شود این مقام کہ یاد و ستانت ظلافت است جنگ

م..... ''لیکن جوبات کی مخالف کی نسبت یا خود ہماری نسبت پچھورنج کی منکشف ہو ہم اس میں بعلی مجور ہیں۔'' (ایشا)

ل..... ہاں اگر اپنی ذات اور عیال واطفال اور موافقین اور بخالفین کی کوئی خبر یکساں <u>لکھے آتو</u> بیٹک باعث مجبوری ہے۔ ورند قطعی تکر وفریب منہوم ہوگا۔اور عام وخاص کی رائے میں تکر قادیا نی معلوم ہوگا۔

م..... ''الی بات کے دروغ نکلنے کے بعد جو کسی کے دل و کھنے کا موجب ہوگا۔ تو ہم سخت لعن طعن کے لائق بلکد سزا کے مستوجب تھم یں گے۔'' (مجموصا شتہا رات جا س ۹۹) ل..... لعن طعن سے آپ کو کیا ڈر ہے۔ بلکہ باعث کر وفر ہے۔ آپ کے معاونین کہا کر تے ہیں۔ کالعن طعن سے ترقی مناسب ہوتی ہے۔....اگر بصورت مختلف ہاتھ وزبان کٹوائے جانے کی شرط ہوتی توبے شک دوسروں کے لیے عبرت ہوتی۔

م..... ''ہم قمیہ کہتے ہیں۔ کہ ہماراسید نیک نیخ سے جراہوا ہے۔'

اینا)

السبب آپ کی ہم کا کیا عقبار ہے۔ جس کا فقط دو چار دو پیر پر حدار ہے نیک نیخ کی ہے کہ جدی بھا ہوں کی ہز کا شتے ہوا پی نسل پھیلاتے ہو۔ ایک روپیر کی گاب کے سوسو پھائی پہا کہ جدی بھائی ہو۔ لوگوں کی طرف سے جوٹے دستھا کر کے جوٹے فرط چھواتے ہو۔ بیواؤں کی پہلے مرکیاں تک از واتے ہو۔ کتاب چھوانے کے لیے لوگوں سے روپیہ لیے اور بیش وعشرت میں اڑا و سے لوگوں کو روپی لیے اور بیش وعشرت میں اڑا و سے لوگوں سے روپیہ لیے اور بیش وعشرت میں اڑا ا ہے اس سے پانچ ہے ہے۔ کہ خالفین کا مرنا چاہیے ہو۔ ہے۔ اس سے پانچ چھے لیے بغیر بات نہیں کرتے اور بی نیک نیخی ہے۔ کہ خالفین کا مرنا چاہیے ہو۔ کرنے اور اپنی نیک نیخی ہے۔ کہ خالفین کا مرنا چاہیے ہو۔ کرنے اور اپنیا گو فوراً بھا گ کی روبشری شدہ اشتہارات بھی کرمیاد شد کرنے اور اپنیا گو خوراً بھا گ کے ۔اور اپنیا چر چھوا ویا جب شخی اندر من صاحب وطن قریف لے گئے۔ وہ پھر چھوٹے یا اور کہتے ہو جو مسلمان میرے قد موں پر چلے گا۔ اس کی نجات ہوگی۔ کا جاری کرنا شروع کردیا اور کہتے ہو جو مسلمان میرے قد موں پر چلے گا۔ اس کی نجات ہوگی۔ کہاں تک کسی جائے ۔کہ ناخی ناظرین مطالعہ سے کلفت اٹھا کیں آپ کے البامات اور کابات کہاں تک کسی جائے۔کہ ناخی ناظرین مطالعہ سے کلفت اٹھا کیں آپ کے البامات اور کابات کیو میمانیوں کے دقت ہو۔

#### تماشان شار امن خوب می شنامم این حب و عصار امن خوب سے شنامم

م ...... ۱۰ مرکوخودا بن نبست اپنے جدی اقارب کی نبست اپنے بعض دوستوں کی نبست بعض است بعض است بعض اپنے فلاستر قوی بھائیوں کی نبست اور ایک دیسی امیر نووارد کی نبست بعض متوحش خبری مثل موت فوت کے منجاب الله مکشف موتی ہیں۔ جو بعد تصفیل میں گئے۔ "

(مجوعهاشتهارات جاص٩٩،٠٠٩)

ل ..... مرز ا آج تک تو آپ کوا پی نسبت کوئی خرمتوحش ندلی خدا کویمی جراًت نہیں کہ آپ کی نسبت ہر گئی ہے۔ نسبت بری خبر بیسیج خوف کے مارے تمام خبریں فرح پخش و نشاط افزا بھیجتا ہے۔ بعض جدی اقارب سے مرز اامام الدین صاحب وغیرہ آپ کے پچاز او بھائی ہیں۔ جو آپ کا کمر ظاہر کرتے دوستوں سے مرادقادیان کے دس ساہوکار ہوں گے۔ جنہوں نے آپ کا بطلان کیا تھا۔ اور فلاسنر قومی بھائیوں کی عبارت ابوعبد الرحمٰن صاحب قصوری اور دیو بند اور لدھیانہ کے بعض علاء سے ہوگی۔ جنہوں نے نفرکا فتو کی آپ کے حق میں دیا اور ولی امیر نو وار دسے کوئی ابیا ہی روثن خمیر ہوگا۔ جس پر آپ کی حقیقت کھلی ہوگی اور جب منجاب اللہ آپ کی نسبت متوحق خبری مکشف ہو گئی ہیں۔ تو تعفیہ کس سے ہوگا۔ منصف کون سے گا۔ محقق ہوں تو آپ جیسے ہوں۔ جو اللہ کی خبروں میں بھی مشکک ہیں۔

گه دارد آن شوخ در کیدور که دادند جمه خلق را کیدبر

م ...... ''اور ہرایک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ کدا گر نقد برمعلق ہو دعاؤں سے لی سکتی ہے۔ اس لیے رجوع کرنے والی معینتوں کے وقت مقبولوں کی طرف رجوع کرتے والی معینتوں کے وقت مقبولوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔''
کرتے ہیں۔''

ا ..... آپ و متبولوں کے سرغنہ ہیں اور آپ کی دعا تو تقدر معلق کو بداسلو ہی تمام ٹال سکتی ہے۔ ہم چند نامی اشخاص کے نام کیستے ہیں۔ مرزاان کی مراد پوری کیسجے۔ نواب صاحب کوٹلہ کو تھوڑے دنوں سے خلل و ما فی ہے۔ نواب رام پور کو پھری وغیرہ کا برنامرض ہے۔ صدیق حسن خان بحو پال والے معزول ہیں۔ اور ان کی نسبت جو جو مقد مات اور غین سرکاری وائر ہیں۔ ان سے نہایت ملول ہیں آئیس کے سوشل ایک ناظم صاحب بجرم ظلم و تعدی دس سال کی قید میں بہتا ہیں۔ جناب بیگر صاحب وائی بحو پال صدیق حسن خان معزول کو تین لا کارو پیدو ہے کر خارج کرنا ہو چاہتی ہیں۔ ان کا ارادہ فتح کیجے۔ ایک ریاست کے ایک معزز اہلکار مشاق ہیں۔ کہم کوئس ہو چاہتی ہیں۔ وائی کا داوہ فتح کے بیاد کی تحویہ دو کر ہیں۔ اور لوگوں کو دو دو و چار چارد و پیدی تکلیف ندویں۔ اور ایک ناظم ریاست پنیالہ کی تکھیں آپ کے خائب مطبح ایک ڈاکٹر ما حب کے بہر ادار ایک سادہ لوگوں کو ڈرا دیں۔ ایک سال کا وعدہ بھی کیا ہوگیا اب وان کا کس معزز اما حب نے بہر وار ایک سادہ لوگوں کو ڈرا دیں۔ اور پھر دعا کے بہانہ ان کو تحصیل رز کی ترکیب تو خوب سو پی ہے۔ کہ پہلے لوگوں کو ڈرا دیں۔ اور پھر دعا کے بہانہ ان کو تحصیل رز کی ترکیب تو خوب سو پی ہے۔ کہ پہلے لوگوں کو ڈرا دیں۔ اور پھر دعا کے بہانہ ان کو تحصیل رز کی ترکیب تو خوب سو پی ہے۔ کہ پہلے لوگوں کو ڈرا دیں۔ اور پھر دعا کے بہانہ ان کو تحصیل رز کی ترکیب تو خوب سو پی ہے۔ کہ پہلے لوگوں کو ڈرا دیں۔ اور پھر دعا کے بہانہ ان کو تحصیل رز کی ترکیب تو خوب سو پی ہے۔ کہ پہلے لوگوں کو ڈرا دیں۔ اور پھر دعا کے بہانہ ان کو تحصیل در کی ترکیب تو خوب سو پی ہے۔ کہ پہلے لوگوں کو ڈرا دیں۔ اور پھر دعا کے بہانہ ان کو تعرب سے کہوں کو کو ماد کی کو کھیلی دعاؤں پر بھین کرے گا

"أكركسي صاحب يركوني اليي پيش كوئي شاق كزرے ـ تو مجاز بيں ـ كريم مارچ سے يا

اس تاریخ سے جو کہ کی اخبار میں پہلی دفعہ مضمون چھپے۔ ٹھیک ٹھیک دو ہفتہ کے اندرا پی دخطی تحریر سے جھے کواطلاع دے دے۔ ہا کہ وہ پیش کوئی جس کے ظبور سے دہ ڈرتے ہیں اندراج رسالہ سے علیحدہ رکھی جائے اور کو جب دل آزاری مجھ کراس پرمطلع نہ کیا جائے۔اور کی کواس کے وقت کے ظبور سے خبر نہ دی جائے۔''
ظبور سے خبر نہ دی جائے۔''
(مجود اشتہارات ج اس ۱۰۰۰)

ل ...... آپ کی علت عالی یہ ہے: کہ لوگ ڈرکر آپ کی طرف رجوع او ہیں۔ اور بھینٹ چڑھا ہیں اور بھینٹ چڑھا ہیں اور بھینٹ چڑھا ہیں اور تحریب جی طول کر درج کیجیے اور ادھر ہمارا شعلہ طور پر بھی تیار ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنا الہام سنائیں گے۔ اور غیب کی باتنی بتائیں گے۔ گر شعلہ طور پر بھی تیار ہوتا ہے۔ ہم کوئی صاحب ہوآیا عمداً کوئی تحریر افرار کی آپ کے پاس نہ بھیجیں۔ تاکمہ عاون افرا میردازی ہول کہیں مون خان کی شعر پر ناظرین صاحب عمل نہ کریں۔

خواہم ازورو فراق تو بفر ابرسم خوش ختم خاطرے از وعدہ 'پشیانے را

گرمرزاصاحب خود بھی خبروارر ہنا کہ جیسے قادیان کے دس ساہوکاروں کی طرف سے جعلی خطامشتہر کیا تھا۔ ورا آپ کا کچا جعلی خطامشتہر کیا تھا۔ وکی قاویانی فریب بنا کر درج رسالہ نہ کر دینا ہم منتظر ہیں۔ فورا آپ کا کچا چھا کھولا جائے گا۔ مرزا نے اشتہار کے مشتہر کرنے ہیں سوچا ہوگا۔ کہ دیکھیں کیا کیا اعتراض ہوتے ہیں۔ تا کہ اس سے پہلو بھا کیں۔

> زمجنیق فلک تک فتنہ سے یارہ من ابلہانہ کریزم در آبکہ حسار

فریب کی بنیاونیس ہوتی ایک پہلو بچا ئیں گے۔ دس پہلونکل آئیں گے افسوں کہ جن چیز دل کے افشاء کا خدائی خشاء ہو۔ اور آپ اخفا کریں۔ اور یہاں تو امورات ول آزاری کو چمپانے کا۔ خشاء ظاہر کیا ہے اور اخیر صفحہ اشتہار پر دیکھوا ہے جدی بھائیوں کی نسبت کیا کیا سخت کلامیاں کی ہیں اور پراہین احمقیہ میں کیا کیا ہواس کے ہیں۔

م ...... "دخمله ان پیشکوئیوں کے جومفصل اس رسالہ میں درج ہوں گی پہلے ایک پیش کوئی جواس احقر سے متعلق ہے آئی ۴۰ فروری ۱۸۸۱ء میں برعایت اختصار کلمات البهامی نمونہ کے طور پر کھھے جاتے ہیں۔'' (مجموعہ اشتہارات جاس ۱۰۰) کے اس سے میصن خلاف بی پیشکوئی نیس ہوئی کیونکہ اس احقر کو صفائی تقب اور نیک نیتی کے سب

مجمی بھی اوتعالیٰ کی بارگاہ میں دخل روحانی ہوتا ہے کی وقت اور کسی مقرب یا خود اللہ تعالیٰ سے آپ کا ذکر نہیں سائے آخ مبارک وال بھا کن سدی ایکا دش میں جو عرض کرتا چاہا تو ابھی غلام احمد گزر ہوا۔ تو آپ کی تصدیق کلام کے لیے بارگاہ باری تعالیٰ میں جوعرض کرتا چاہا تو ابھی غلام احمد ہی میری زبان پرگزرا تھا۔ ہی میری زبان پرگزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نہایت جلال سے: وہ مخض تو روز از ل سے مکار وغدار اور مفتری پیدا کیا گیا

الله تعالی نهایت جلال سے: وہ مخص تو روز ازل سے مکار وغدار اور مفتری پیدا کیا گیا ہے اور زمانیآ ئندہ میں ایک دوخض ایسے ہی اور بھی ہوں گے۔

یں ..... یا خدایا یے مکارکوسزا کیون ٹیس دیتا۔ جو ہندگان ایز دی کو گراہ کرتا ہے۔ مار ت

الله تعالى ..... انجى اس كے پچھلے اعمال كابدا الى ہے۔ تين سال ميس مزادى جائے گ۔

مِن ..... بِحَصِلَةِ عِمْ مِن وه كون تقابه

الله تعالى ..... تحتى لوم رئى تقى \_ جو تمر وفريب سے جنگل كے جانوروں كو كھايا كرتى تقى \_ وہى تمر و فريب اس كى ذات ميں ہيں \_ چنانچە الله تعالى نے جھے كولو ح محفوظ د كھائى جس ميں سب مكاروں سے اول نام نامى آپ كا درج تھا۔

من .....خداونداس في ياشتهارجاري كياب كم محكوالهامات موت يس

الله تعالی ..... محض جموتا ہے ہم نے کوئی الہام یا پیشکوئی نہیں بتلائی جو با تیں وہ بکتا ہے یا کھے گا۔ اس کے برعکس ہوگا۔ تو جااور بذریعہ اشتہاراس کا جموٹ مشتہر کرتا کہ میرے بندے نجات پاویں: المامور معذور۔

م..... ' بہلی چیش کوئی۔'' ل..... جبکہ بیسب سے اول پیشکوئی ہے تو آپ کے اقوال کے موافق اور تمام پیشکو کیاں جو اس سے پہلے درج برا بین احمقیہ موجکی ہیں۔جموثی موئیں۔ حقا کہ دروغ کورا حافظ نباشد جا دووہ

چور پر چھ کو ہوئے۔

م ..... " "فدانے مجھے خاطب کر کے فرمایا کہ تھے ایک رحت کا نشان دیتا ہوں۔ " (اینا) ل ..... رحت کا نیس دحت کا کہا ہوگا آپ قربرایک بات کواٹنا بجھتے ہیں اور مزمس امتیاز نیس رکھتے۔

م ..... "تیری دعاول کوش نے سااورا پی رحت سے قبول جگددی۔" (اینا)

ل ..... خدا كهتا ب جمولون كالمجموناب من ني بهي اس كى دعاسى نه قبول ك

م..... ''تیرے سفر کوجوہ وشیار بوراور اور وحیانہ کا سفرہے تیرے لیے مبارک کیا۔'' (اینا)

خدااس مفرکونهایت منحوس بتلاتا ہے تیا تنجری سرائے میں شایدلد هیانہ جیل خانے کے متصل فروکش ہونے کومبارک سمجھا ہوگا۔ مرزا صاحب کوفرقہ طوائف بہت یاک معلوم ہوتا ہے۔ کہ تمام شہرلود هیانہ چھوڑ کر کنجر کی سرائے پیند کی اور برا بین احمد بیکی مدد میں طوا تفان کا مال جو شرع محدی می قطعی حرام ہے شامل کیا۔ انبالہ میں تو مرزا صاحب نے پلیٹ فارم پر پولیس کے ساہوں سے دھکے کھائے اور پٹیالہ میں امراءوز راء سے خوب روپید لے آئے تصبہ سلور میں ایک برہمن سے میاحثہ کرنے میں ہار کر رات ک**و بھاگ آئے گھراس سفر میں اعلیٰ** درجہ کی مہارک با دی کنجر کے کھر میں رہنے کی ہوگی۔ "سوقدرت اوررحت كانشان تحقيد ماجاتاب" (اييناً) م.... خدا کہتا ہے۔ میں نے قبر کا نشان دیا ہے۔ رحمت کا نشان فقط تیا تنجر کی سرائے ہے اور ل.....ل بں۔ "المظفر تحصير سلام " (مجموعهاشتهارات جاص ۱۰۱) م..... الفاظ توبية تقيرات منكرومكارتهم يرآلام ل ,..... "خدانے کیا تھا۔وہ جوزندگی کےخواہان ہیں۔موت کے پنجدسے نجات یا ئیں قبرول م.... ہےولی پڑے باہرہ تیں۔" (ايضاً) خدا کہتا ہے کہ میں جلد مصنوی کوفی النار کروںگا۔اور قبرے نکال کرجہنم میں ڈالوں گا۔ ل.....ل " وين اسلام كاشرف اور كلام الله كامر تبدلو كول يرطا برمو-" (ايضاً) م..... آج تک کویاجس کانام اسلام ہے وہ محض خیال خام تھا۔ اورجس کانام قرآن ہے۔وہ ل....ل شرف کے مرتبہ سے برکران تھا۔ اب مرزاکی بدولت شرف ومرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوگا اور قرآن و اسلام كانام نيك نام موكا يابدنام\_ ''اور جن اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آجائے اور باطل اپنی تمام ٹوستوں کے ساتھ (ابيناً) مرزا ہی کے منہ سے ٹابت ہوا کہ اب تک دین اسلام میں باطل اپنی تمام نحستوں کے ساتھ موجود تھا۔اور حق معداینی تمام برکتوں کے مفقود تھااب ساحرقادیانی کے وجود سے حق آئے گا۔اور باطل جائے گا۔ (مجموعه اشتهارات جاص ۱۰۱) "من تيرے ساتھ ہوں۔"

يبلجة بيثوايان كے ساتھ كون تعا-البتہ خدا كا فرمان تعاكم ميں مرزا كے ساتھ نہيں اس كا مددگارشیطان ہے۔ "جوخدا کے وجود برایمان نہیں لائے۔وہ خدا کے دین اوراس کی کتاب اوراس کے رسول کوا تکاراور تکذیب کی نگاه سے دیمے بیں ایک کملی شانی ہے۔" (ابينا) خدا كاار شاد بىكدآ رىدىمرادىن باورويداقدى ميرى كتاب بير بعارار سول جن کا اس پر ایمان ہے۔ وہ مومن اور میرے وجود کے قائل بیں اور جواس سے منکر بیں وہ کا فراور شبطان کی طرف مائل ہیں۔ " تخير بشارت موكدايك وجيداور بإك لأكا تخير ديا جائ كا-ايك زكى غلام لزكا تخير (ايناً) لے گا۔وہ لڑ کا تیرے فخم ہے ہوگا۔" خدانے بہ فقرہ من کرمسکرا کرفر مایا کہ تواس فریب کو سمجھا۔ (میں نے) عرض کیا ہیں دوسو کوس کے فاصلہ پر رہتا ہوں مجھے کیا معلوم ہے (فرمایا) مرز ایوا غلام الشہوت ہے۔اب پھاس سالہ ہےاورسلطان احمداورفضل احمداس کے دوفرزند حیات ہیں۔ جن میں سے ایک ستائیس اور دوسرا پھیں سالہ ہے۔ باوصف اس کے ڈیڑھ سال ہوا کہ بندہ شہوت ہو کرخوبصورت مورت سے اورشادی کی ہے۔شاندروز کے دھا پل سے وہ حالمہ ہوگی۔اس سے جولڑ کا پیدا ہوگا۔اس کا نام یا کے لڑکا رکھا ہے۔ ( میں ) عرض کیا واقعی لڑکا ہوگا۔ ( فرمایا ) نہیں لڑکی ہوگی تحرابنا الہام سچا کرنے کومرزااس وقت ضرور فریب کھیلےگا۔اوراس وقت ہم تجھ کواطلاع دیں گے۔ مرزاصاحب!اب میراسوال ہے؟ كەآپ كے مال بيار كااب كى دفعه دوكا يا دوسرى دفعه تاہم عبارت اصلی کہتی ہے۔ کہ اگراب کے دفعہ لڑکا ہو گیا۔ تو الہام سے ہواور شدوسری دفعہ کی تاویل مناؤ کے۔ کیوں صاحب اب خدائے آپ و پاک آواز کی لڑکا دیے کی بشارت دی ہے کہ سملے لڑے وفول کوبیمظرنا پاک بی بی اٹی ذریت میں ہونے سے ان کی نسبت جناب کو پھیشہ بھی ہے۔ ''اس کانام عموائیل اور بشیر بھی ہے۔'' (اینا) م.... ہم نے سنا خدا کہتا ہے۔اس کا نام عزرائیل اور شریعی ہے۔ ل.....ل "اس كومقدس روح دى كى ہے۔" (ابينا) م.... كيا آپ كوشايد شيطانى روح عطا موئى باورآپ كى نسبت يكى كهنا جا ي كسناياك ل.....ل اور پلیدروح دی گئی ہے۔

| ل وود بجور محكم كملا ہے۔<br>م ''مبارك وہ جوآسان ہے آتا ہے۔''<br>ل خدا كہتا ہے۔وہ آسانی گولہ نہایت منحوں ہے جو ماتال كوجاتا ہے۔ |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                |   |
| ا من اکتاب سرانگراین منجست میاناک این                                                                                          |   |
| ل خدا کہتا ہے۔وہ آسانی مولہ نہایت منحوں ہے جویا تال کوجا تا ہے۔                                                                |   |
| م "اس كرساته فعل بجواس كآن كرساته آئك" (اينا)                                                                                  | , |
| ل آج تک مرزائی فرقه مین عموماً اور مرزا صاحب پرخصوصاً قهر کا ساتھ تھا۔ جواس                                                    |   |
| مغضوب ربانی کے سبب جہان میں آیا تھا۔                                                                                           | • |
| م "دوه صاحب شكوه اور عظمت اور دولت بوكار" (ايينا)                                                                              |   |
| ں                                                                                                                              | ł |
| م "دود دنیا میں آئے گا اور اپنے سیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیاریوں                                              | • |
| ے صاف کرے گا۔''                                                                                                                |   |
| خدا کہتا ہے کہ وہ مرزا کی طرح دنیا میں آ کر اعزاز شیطانی نفس اور روح منحل کی                                                   | J |
| نوست سے بہتوں کودائم المریش کرکے واصل فی النار کرے گا اور آخر کوخود بھی ای میں پڑے گا۔                                         | : |
| س کا تا مخر د حال بن گا _ `                                                                                                    | 1 |
| ن دوه کلمة الله به كيونكه خداكي رحمت غيوري نے اسے اپنے کلمة تبحيد سے بھيجا ہے۔''<br>(ايضا)                                     |   |
| (اينا)                                                                                                                         |   |
| س خدااے ناپاک ہٹلاتا ہے۔ جس کوشیطان نے اپنی شیطنت اور جمیتی ہے بھیجا ہے۔<br>م ''وہ بہت ذہین اور قہیم ہوگا۔'' (ایساً)           | J |
| م "وه بهت ذين اورفهيم موگا-" (ايينا)                                                                                           | • |
|                                                                                                                                | J |
| ''اوردل کا طیم اورعلوم ظاہری و باطنی سے پرکیا جائے گا۔'' (اینا)                                                                | • |
| ن خدا كبتاب وه نهايت غليظ القلب بوكارا ورعلوم صورى اورمعنوى في قطعي محروم رب كار                                               |   |
| ''وو تنن كوچاوكرنے والا بوگا (اس كے معنے مجھ من نيس آئے)'' (ايساً)                                                             | • |
| س خداناس كمعن محمولة التي إلى كان كاكرن ليجيك ايك وطليح اوردوسر اسود                                                           |   |
|                                                                                                                                |   |
| نسی نے پیغیر کا دھوی کیا تھا۔اوراب غلام احمد قادیانی کررہاہے۔یہ جنین سے دھوے رسالت کر کے                                       |   |

| (ابيناً)   | ' فرزند وليند گرا مي ار جهند مظهرالا وّل والآخر مظهرالحق والعلا هـ'' | م       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
|            | خداكهتا بيا يا مجال بدبخت خسر الدنيا والآخرة مصدر باطل والعاطل _     | ن       |
| (ابيناً)   | "كان الله نزل من السماء (كوياضواي آسان ساترآيا)"                     | م       |
| ۔ آپکا     | خدا کا فرمان ہے کان الھیطان نزل عن الفلک ۔مرز ااس کا نزول تو ہوتا ہے |         |
|            | کے دونو ن فرز ندسابقت کا نزول کہاں ہے ہوا تھا؟                       | اورآپ_  |
| (ابيناً)   | "جس كانزول بهت مبارك اورجلال اللي كظهور كاموجب موكات                 | م       |
| کے ظہور کا | کیا آپ کے اور آپ کے دونوں فرزندوں کا ظہور نا مبارک اور فہرالی ک      | نٰ      |
|            |                                                                      | باعثهوا |
| (ايناً)    | " نورآ تا بنورجس كوخدان إلى رضامندى كےعطرے مسموع كيا ہے۔"            | ۔<br>م  |
|            | آیا آپ اورآپ کے دولوں لخت جگرظلم محض ہیں جن کوخدانے اپنے فہرغط       | نٰ      |
|            | یے منعض اور گذرہ اس کو بھی خداای تھیلے کابٹر بنا تاہے۔               |         |
| (ايينا)    | ''ہم اس میں اپنی روح ڈالیس مے اور خدا کا ساہیا سے سر پر ہوگا۔''      | م       |
| بانبستاتو  | سلے عل شکاملہ میں کس کی روحیں بڑی تھیں اور کس کے زیر سابیہ تھے۔اس ک  | لٰ      |
|            | بان بے کداس میں شیطان کی روح پڑے گی۔اور خدا کا غضب اس پر پڑے گا      |         |
| (اييناً)   | ''وهجلد جلد برجع گا-''                                               | م       |
| ے۔اگروہ    | خدا كبتاب كمض جمونا ب جلد جلدتو مرغى كابجديا جاريائ كانطف بردهتا     | لٰ      |
|            | بہے۔ تو آہتہ آہتہ پرورش پائے گا۔ بھلامرز اصاحب آپ کے قول موافق و     |         |
|            | كا موكا اور بهلا ثلاثه مفته ش كتن فث كاموجائ كا-                     |         |
| (ابينا)    | ''اوراسپروں کی رستگاری کاموجب <b>ہوگا۔''</b>                         | م       |
| س ہوگا۔    | كيا بهلاتلاشا ميرفقيرول كى قد كاباعث مواب اوراب خدا كهتاب ودائم أحسن | ر<br>ل  |
|            | "اورز من ك كتارول ك شرب يائ كار" (مجوع اشتهارات جام                  | م       |
|            | ببلا والدكول كمنام ر بااب خداكهتا بي محض خلاف ب-اس رويل كانا         | لٰ      |
| '          | ت سے نہائیں گے۔                                                      |         |
| (1-10-1)   | "اورقو میں اس سے برکت پائیں گی۔" (مجموعه المتهارات                   | م<br>م  |
|            | ابت ہوا کہ آج تک سب فرقے اسلام کی برکت سے محروم ہیں۔اور مرزاصا       | رٰ      |
|            |                                                                      |         |

| اردگردے برکت معدوم ہے۔اب برکت سے برکت یائیں گے۔اورا پنانام بردھائیں گے۔                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م د چربارت دی تیرا کر برکت سے بر جائے گا۔ اور میں اپنی نعتیں تھے پر پوری                                                 |
| کروںگا۔'' (ایسنا)                                                                                                        |
| ل معلوم مواكداب تك ساحرقادياني كالمرخوستول ي بعراموا ب اورخداكى كوكي فعمت                                                |
| اس پر پوری نہیں ہو کی جب بچاس برس تک محروم رہا۔ تواب کیا مقسوم رہا۔                                                      |
| م " "اورخوا تين مباركم بين جن من سے بعض كولو بعد مي يا ع كار تيرى نسل بہت                                                |
| ہوگی۔'' (ایشا)                                                                                                           |
| ل پیاس برس کی عمر مورچکی منوزخواتین کی آرز دباتی ہے۔                                                                     |
| سياى ازصرفت دازا درفت جب پچاس سال تكنسل نه تصليقواب                                                                      |
| تراكدست بازوگرچدوانی سفت اولاد ت <u>صل</u> نی كه اميد بري د مدعيب بمين گفتدانمد                                          |
| م "اورش تيرى دريت كوبهت برحادك فلك" (اينا)                                                                               |
| ل شاید خدا کہتا ہے کہ میں مرزاکی ذریت کومنقطع کروں گا۔ اور خوست دول گا۔مرزا                                              |
| صاحب آپ ہرا یک بات کوالٹے ہی بچھتے ہیں۔                                                                                  |
| نه ہو کیونکر تمہارا کار الٹا                                                                                             |
| تم الئے بات النی یار النا                                                                                                |
| م '' مربعض ان میں سے کم عمر میں فوت بھی ہوں گے۔'' (ایشا)                                                                 |
| ل بعض بھی نکرقا دیانی ہے اصل میں کلہم حکم ربانی ہے۔                                                                      |
| م " "اور ہرایک تیرے جدی بھائیوں کی جڑکائی جائے گی۔ادرلا ولدرہ کرختم ہوجائیں                                              |
| گے۔ یہاں تک کردہ نابودہوجائیں گے۔اوران کے گھر بیواؤں سے بھرچائیں گے۔'' (اینا)                                            |
| ل فدانے بدالهام من كرخفا موكر فرمايا - كديد پيشكو كى ب يا قصد كوكى جوبات مت سے                                           |
| فابرب- چالای سے ابنا الہام بتا كرلوگوں كونائق وهوكديش ڈالنا ب-اوراپ جدى بھائيوں كا                                       |
| ول دکھانا ہے اس کے بعد خدانے ایک کاغذیر اس اور اس کے جدی بھائیوں کا نسب معہ کیفیت<br>*********************************** |
| تقص لکھ کرمیری طرف وال دیاادراشارہ داسطے مشتہر کرنے کے کیا۔ لہذاوہ جمرہ نسب پیش ارباب                                    |
| بھیرت کر کے ہی ہوں۔ کر سب صاحبان غور فرمادیں۔اوراس قادیائی نے جو مخص جھوٹے قصہ بنا<br>۔                                  |
| کرورج اشتہارات کے ہیں۔ جبخودخدااس کے کذب برگوائی دیتا ہے۔ تواب شک کیا ہے۔                                                |

# هجره نسب غلام احمد قادیا نی حسب ایمار ٔ بانی مورید اعلی



اب ناظرین تجمرہ نسب سے اندازہ کرسکتے ہیں۔ کہ آیا پیشگوئی ہے۔ یا بے ہودہ گوئی؟ کیونکہ جس حالت میں سوائے غلام احمد کے کس کے گھر میں قدرت ہی سے اولا ونہیں۔ اور دو عورتیں بیوہ موجود ہیں۔ اور جو مرز اامام الدین وغیرہ حیات ہیں۔ ان کے آگے بوجہ من ہونے کے پچھے اولا دکی امیرنہیں۔ پھرید کھتا ان کی لیتنی میرے جدی بھائیوں کی بیواؤں سے گھر بھر جائیں گے ۔ کسی جعلسازی اور پبلک کودھو کہ دہی ہے۔

م...... '' خدارزی پرکتیں اردگر دیھیلائے گا۔اورا یک اجزا ہوا گھر اتختہ ہے آباد ہوگا۔'' (اپینا) ل..... آج تک آپ کے اردگر دکوئی برکت نہیں پھیلی نیختیں ہی ٹوشیں پھیلتی ہیں اور قصبہ قادیان آباد شدہ آپ سے اجاڑ اور دیران ہوگیا۔

م.... "أكية راؤنا كمريركول على جرجائ كا" (اينا)

ا الله الله الله الله المرخوستول عدان برابوكار

.... "تیری ذریت منقطع ند بوگ اور آخری داول تک سرمبرر سےگا۔" (اینا)

آپ کی ذریت منقطع موجائے گی غایت درجہ تین سال شمرت رہے گی۔ " خدا تیرے نام کواس روز تک جود نیامنقطع ہوجائے۔عزت کے ساتھ قائم رکھے م..... "\_5 (ابنياً) خدا کہتا ہے۔ چندروز تک قادیان میں نہایت ذلت وخواری کے ساتھ کچھ تذکرہ رہے ل.....ل كا\_ پرمعدوم وحض موجائ كا\_ '' تیری دعوت کود نیا کے کناروں تک پنجاؤں **گا**۔'' (اينا) م.... آپ تو کس باغ کی مولی ہیں۔ ل..... " مِن تَجْمِي اللهٰ وَلِ كَابُ" (ابينا) م..... آب اٹھانے کے قابل ہیں۔میری یمی دعاہے کہ بہت جلدا ٹھائے جا کیں اور در کات ل.....ل مِن ڈالے جائیں۔ گفتم این فتنه است خوابش برده به "ترانام صفرز من سے بھی ہیں اٹھے گا۔" (مجموعهاشتهارات جاص۱۰۳) جوآپ کا چرچار ہے گا۔ ل..... "اورايا موگا كسب وه لوگ جوتيرى ذات كى قريس كى موت بي اورتير نا كام رہے كے دريد اور تيرے تابودكرنے كے خيال من بيں۔ وه سب نا كام ربيل كے اور (اينا) نا کای کے ساتھ مریں گے۔'' بقول مرزا آج تک تو کوئی اس کا مخالف اور مکذب نا کامی اور نامرادی ہے نہیں مرا ..... بخالف ابی طرح شاد کام ره کرسرکو بی اور گوشحالی کرتے رہیں گے۔اور پذر بعیراشتہارات بھکم خداوند تعالی مکاروں کے مرخا ہر کرتے رہیں گے۔ " دلیکن خدا تھے بھی کامیاب کرےگا۔اور تیری مراویں تھے دےگا۔" آج تك تو آب بكل ناكام رب اورسارى مرادول عيمروم تام جب اس عمرتك نا کا ی رہی ہے۔ تو آئندہ بھی نامرادی رے کی کوئی امید نہ برآئے گی۔ "سیس تیرے خالص دوست اور دلی محبول کا گروہ پڑھاؤں گا۔ان کے نفوس و مال میں بركت دول كااوركثرت بخشول كاين (ايناً)

اب تک تو آپ کی خالص اور دلی محبول کا گروہ گھٹایا ہے۔ اوران کی جانیں اوران کے مال برباد موع آئنده محى فداكرتاب خسر الدنيا والآخرة! "اور وہ مسلمانوں کے اس دوسرے گردہ پرتا بروز قیامت عالب رہے گی۔ جو حاسدون اورمعا ندون كاكروه بي-" (ابينا) آپ كاكروه بهى ايك لالدشرم بت رائع پيشكوئى كے كواه اور دوسراعبدالله سنورى اور دوایک ایے بی الرخور ہیں جس سے دوجار روپیل گئے۔اس کی مدح کردی۔ورندقدح آورآپ نے فریب بنایا وہ کواہ بن گئے۔ '' خداانبیں نہ بھولے گا اور فراموش نہیں کرے گا (اس کا جواب نہیں لکھا گیا) تو مجھے الياب - جيانبياوي اسرائيل (جوابنيس كعا) توجهد يب من تحصيه بول-" ل ..... ووروتسكسل مواسوال بيرب كه يهلي كون باب بنا تفار اور والده شريفه كاكيا نام تفار خوب عیسائی تو فقة دھنرت عیسیٰ اور مریم کوروحانی خدا کا زن وفرزند بتلاتے ہیں۔ میدھنرت پیغیمر قادیان خوب پیدا ہوئے کہ ندفقا خدا کے زن وفرزند ثابت کرتے ہیں۔ بلکہ خود خدا کاباب بھی بنتا حاجے ہیں۔ ''اور وقت آتا ہے۔ بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشاہوں اور امراؤں کے دلوں میں تیری محبت ڈالےگا۔ یہاں تک کہ تیرے کیڑوں سے برکت ڈھونڈھیں گے۔'' (اييناً) ل..... نه خدا کہتا ہے کہ وقت اقرب ہے کہ حکام مجھے خوب افتراء پر دازی کی سزادیں مجے اور لوگ تیرے نام سے نفرت کریں گے۔ اولچنٹیں پڑیں گی۔ "اے منکر داگرتم میرے بندہ کی نسبت شک میں ہو۔ اگر جہیں اس فضل واحسان ہے کچھا نکار ہے۔ جوہم نے اینے بندہ پر کیا۔ تو اس نشان رحت کی ما نندتم اپنی نبست کوئی سچا نشان پیش کرو۔'' (الطنأ) قادياني خدا كاارشاد بي تحقد ير يحفضل واحسان نيس كيارندكوكي رحمت كانشان بعيجا یرسب تیری کارسازی ہے۔ سراسر جعلسازی ہے۔ اور خدا کا بیمی فرمان ہے کہ ش نے جوفشل احسان كياب\_سبآريوں بركياب اوروقافو قانيس كوالهامات اورغيب كى چيزوں سے اطلاع دی ہے اور سب فرقے جھوٹے مدی ہیں۔ یہ بشارت خدا تعالی نے ہم کو دی ہے اگر آپ کواس یں کچھ شکک ہوتو اس کے مقابل کوئی دلیل پٹیں کیجیہ ورنہ خدا سے ڈرنا جا ہے وہ بڑا قا در مطلق

ب\_ جموثو ل كوبهت مزاد ع كاراوران كوعذاب سي معذب كر عكار

عذر ..... مرزا صاحب اس اشتهار میں جو پکھاحتر نے عرض کیا ہے۔ حرف بحرف خدا تعالیٰ کی حکمت کھا گیا۔ اور اس کی تھم ہے کی کوگر پر نہیں۔ کیونکہ وہ اتھم الحاکمین ہے ہیں آپ اور آپ کے معاونین اس معروف کو پڑھرر نجیدہ دل اور کہیدہ خاطر ندہوں الما مورمعذور: بقول کرچہ تیراز کمان ہمیکڈرد الل خرد الل المراقم قاطع پراہین احمقیہ از پنجاب بھا گئ شری اکا در محال الم المربح ۱۹۳۲ء مطابق ۱۹۸۸ء

حاشيهجات

ا انبالہ شہر میں آیک بڑونی تھی وہ بڑی بالدارتھی۔ جب وہ اوراس کی بیٹی مساۃ اللہ دی ایک دختر خوردسال چھوٹر کرم گئیں تو اس کا بیٹامتی اللہ دیا اٹل صدیث کی صحبت میں بیش کرتا ئب ہو گئی اس کی لڑکی خوردسال بیتی اپنی بھائمی کا نکاح مولوی محمد این صاحب سے کردیا زیوراور جائیا اس کی لڑکی خوردسال ایس کی خوردیا دیوراور میائیا دوخرہ کو گئی ہے۔ اس نے نہیں رکھا۔ لالدراج کنواردارو خرجوگل سے تمام قرض کے کراس نے بساطی کی دکان کی خدانے اس کو برکت دی۔ شاید بیاس کی طرف اشارہ ہاس کا تذکرہ مولوی ایوسعید محمد سین صاحب بٹالوی نے اشاعت السنة اور مولوی محمد جعفرصاحب خوالی سری نے اشاعت السنة اور مولوی محمد جعفرصاحب خوالی سے اس کی نہیں کھا ہے۔

ع بهم کوایک دوست کی زبانی معلوم ہوا کہ مرزانظام الدین کے گھراس پیشکوئی کے بعد اولا دخدائے عطافر مائی ہے، م نے مرزانظام الدین کوایک جوائی کا در یافت کیا۔ جو اب موری کا مارچ ۱۹۰۳ء کا کھا ہوا آیا۔ جس کی نقل ہم ذیل میں درج کرتے ہیں ' جناب من! خداوند کر بے جھے کو دوفر زند عطاکیے ایک کی پیدائش ۲۵ راسوج ۱۹۰۲ء پروز پیراورنام اس کا مرزا دل محمد دوسرے کی پیدائش اگست ۱۹۹۵ء پروز پیروارنام اس کا علی محمد ہے۔ اور خیریت ہے، اور رائی مرزا کا مار دین مورورے کی پیدائش اگست ۱۹۹۵ء پروز پیروارنام اس کا علی محمد ہے۔ اور خیریت ہے، اور

باب ۱۳ چہار دہم محمدی بیگم سے **نکاح کی پیش گوئی** چہامہ جربین شمر صحبت نادان زیرا کہ کران باشد تن کرم ندارد از محبت نادان برت نیز بگوتم خولیتی که تو گرشد و آرام عمارد
زین ہر دو تیمدان تو شہی را که در اقلیم بانجفر خوزیز دل زم ندارد
زین ہرسہ تیمنیہ بشنو باتو بگویم بیرے که جوانی کندو شرم ندارد
بائے تو کب بک ستائے گی اے نامراد مجب، اے خانہ فراب عشق، تیرا مراہو۔ تو کیا
شے ہے۔ مجبت آہ کیا بیارانام ہے۔ نہیں نام ہی بیارانیس اس کی ابتداء می نہایت ہی خوشگوار
ہے۔ اندی و فراباتی اور مالم شباب ادلی۔ عمر ہائے ناکامی ہمیں تو شباب بھی آیائی ہیں۔

سنبالا ہوش تو مرنے کے حینوں پر ہمیں تو موت ہی آئی شاب کے بدلے

" ما ليس سال كى عمر بيس بى حالت مردى كالعدم تنى ف صعف دماغ اور ذيا بيطس مبلك مرض متزاذ " (ترياق القلوب م ٣٥ بزائن ج٥ اس ٢٠٠)

اوراب تو پیری وصد عیب کے مصداق من شریف پنجاہ وشش تازم ہاین ریش فیش اگر کسی پر بیداز فاش ہواتو کیا حالت ہوگی۔

ایک نظرد یکھا کے گھائل کیا تمل ہی کرڈ الا پھرمنہ نہ دکھایا۔

ہیں ہیں میں کیا کہتا ہوں۔ وہ شریف اور پاک دامن، باعصمت، صاحب عفت بلاکی کم من ان نامح موں میں کی کھر آسکتی۔

شاید بازاری قویسهای تین اورابهی اس کونیری کیا ہے۔ من تیزاور بلوغ کو می تین پیٹی۔ بائ فالم حمری کس ادائے جمھ کرگ باران دیدہ سر دوگرم زمانہ چشیدہ کو بیک نظراز خود رفته دین ودنیا سے بیگانہ کردیا۔ پیری بیس آہ کتتی ہے سر سر کے زندگی۔ بچھ بچھ کر پھر بجڑکتی ہے۔ شع سحری لو۔ اے کاش تو میری ہوتی یا اپنی صورت دیکھا کر بیروز سیاہ بچھکو نہ دیکھاتی جھے کو کیا خرج می لکتے ہی ہوگیا جگر کے یار حیم مڑکان نے زودکام کیا۔

اس سر کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کیا آئ واسطے تقدیر کتان کشان وہاں لے گئی تھی۔ افسوں کھو پیٹھے کوئے یار بھی ہم جائے دوستو۔ ناموس نگ وغیرت ومبر دقر اردل۔ دل ہے کہ سید بھی تنور کی طرح جاتا ہے۔ آگھ ہے کہ دریا کی طرح جاری۔ کسی کردٹ کسی پہلوآ رام نہیں۔ ایک سبآگ ایک سب پانی۔ وید وودل عذاب بھی دونوں۔

پاؤل کی آمث سے چونک کرکراہاکون ہیں شاہ تی؟

شاہ می .....حضور بندہ ہے آج حضور کی طبیعت کیسی ہے نصیب اعداء حضور کے حال سے از حد اضطراب اور پریشانی ہویدا ہے۔

حضور ..... کھا خلاج قلب سامعلوم ہوتا ہے۔ول میں درد ہے اور قلب بہت اچھلتا ہے۔ دیکھو ند کرند کے باہر سے قلب کی حرکت محسوں ہوتی ہے۔

شاہ جی .....حضور کو بیم من دورہ کے طور پر ہوجا تا ہے۔ عکیم صاحب کو اطلاع کروں (بدول اس کے کہ کچھ جواب ملے ) فوراً والی ہوئے اور عکیم صاحب کو اطلاع کی کہ حضرت اقدس کی طبیعت سخت ناساز ہے۔ اور بہت بی تکلیف محسوں ہوتی ہے۔

عيم صاحب مسنمايت پريشاني كے اجديش كمبراكر خير باشد كيا حال ہے۔ پھى بيان توكرو-

شاه في .....وي اختلاج القلب دل من درو بتلاتے تھے۔

حکیم صاحب.....اضطراب اور پریثان حالی بیں حاضر ہوکر حضور کے مزاج اقدس اللہ تعالیٰ اپنا فضل شامل حال رکھے ہمارا تو مدارزند کی حضور کے قدموں کے ساتھ ہے۔

> بٹوں کے ظلم اور جور جفا سے ہا ہا مسیا کو بھی دیکھا جان بلب ہے

حضرت اقدس ..... خلاف معمول قلب میں بے چینی کی معلوم ہوتی ہے۔ دل بیشا جاتا ہے۔ سانس بند ہوتا ہے۔ کلجہ منہ کوآتا ہے دل کوسید میں کوئی ملتا ہے۔ دل ہے کہ بہت انچھلتا ہے۔ نہ بیٹھے آرام ہے۔ نہ لیف تسکین نیندآ جائے تو شاید کچھسکون ہوجائے۔ محربیمال بلکہ ناممکن۔ عکیم صاحب ..... نے فوراً مفرح یا قوتی جو ساتھ لائے تھے۔ عرق کیوڑہ اور بیز مشک کے ساتھ دیا۔ پچھول کوسکین ہوئی۔

حضرت اقدس..... چا درکومنه پر کھنج کرا چھااب دیکھوآ رام معلوم ہوتا ہے..آپ بھی آ رام کیجیے۔ شاید آ کھالگ جائے۔

تحييم صاحب ...... (مؤدبانه) بهت بهتر اگر نيندا آجائة فهوالمراد ورته دوا بهيتا مول-اس ش مع تعوزي دوانوش قرماً ليجيم آن كلولگ جائے گي-

حضرت صاحب ..... تھوڑی دیر جار پائی پر چکچے پڑے رہ کرائے آج تو نیندی حرام ہوگئی ہے۔ وضو کے سرور السیطین

> ومل اس بت کا نہ ہو اگر سالک آج کی رات عبادت ہی سمی

دوركعت نماز يزهى بيضا بهي نبيس جاتا

اے مصحفی بنول میں ہوتی ہے ہے کرامت دل کھر ممیا نہ تیرا آخر فدا سے دیکھا

ندنینداتی ہے۔ندبیشاجاتا ہے۔ مربانے سے کتاب اٹھا کردوچاردر ق الٹ پلٹ کرد کھدی۔ خدایا بیہ معاملہ کیا ہے۔ تو ہی عزت و آبرو کا تکہبان ہے۔ اگر بے تالی سے ایسے ہی پاؤں پھیلائے۔ تو سارا کارخانہ درہم برہم ہوجائے گا۔ غیرلوگ تو گئے جھولہ جس اور آئندہ کی رجوعات بھاڑ جس جومرید کچنس گئے ہیں۔ اور اب موجود ہیں۔ ان کا بھی بجروسہ نہیں کہ رہیں کروٹ لےکر۔

> اے خطر اینے دن تیرے کیونکر بسر ہوئے ہم سات سے مصل انتقال کی

ہم سے تورات کٹ نہ سکی انظار کی

جار پائی پر بیش کرسرکو پکو کرآ ہے سر چکر کھانے لگا۔ یا ادم آلرحمین کیا کروں۔ دائم مرض کے سبب بدن میں سلنے کی طاقت نہیں۔ ذیا بیطس ضعف و ماغ اور ووران سر میرے ہمزاد کی طرح جان کے ساتھ جائیں گے۔ اب بڑھانے میں عشق اور کیا معنی اور عشق بھی ایک ناوان کڑکی کا۔

نادان ہے کم من ہے بہت، عمر ہے تھوڑی

ان کو تو وفا کیسی جفا بھی نہیں آتی

کے خلاف ہے۔

دلانا امید مت وصل ہو اس کے عاش کو حرے ہیں سوطرح کے عالم امیدواری ہیں

آخر ماری برادری بیل مجی قریب رشد داری ہے۔ بیل مجی کچھ چھڑ انہیں، چمارٹیل فداکی عنایت سے عزت بیں، دولت بیل، شهرت بیل، امارت بیل کچھ زیادہ ہی ہول دوسر سے قرابت قریبہ سے کھرسلد منبائی کیول ندی جائے۔ قرابت قریبہ سے کھرسلد منبائی کیول ندی جائے۔

گڑ کی کے باپ کو تنط لکھا جائے۔لڑ کی کی مال بھی ہماری چچیری بہن ہے کسی کو کان و کان بھی خمیر شدہوگی۔

> مرا ہے ہووے گر چیکے عی چیکے ماع حاصل سمی نے کرلیا معلوم راز دل تو کیا حاصل

بہنامراد برادری کے جھڑے تنازعہ ایسے ہیں قریبی عزیزوں کود درکر دیتے ہیں۔غیر کیادشمن بنادیتے ہیں۔ فنل احد (چھوٹے مینے) کی بوی کی معرفت سلسلہ جنبانی کی جائے تومصلحت ہے۔ بہلے عزت لی بی کے باب مرزاعلی شیرے اس معالمدیس مشورہ کیا جائے بررات جوروز حشرے طولانی اور صرت عشاق سے العنی ہیں۔ بوی مشکل سے کافی یاؤں کی آ سٹ معلوم مونی۔ شاہ جی.....(نووارد) یہ دوا کی شیشی حکیم صاحب نے دی ہے۔اس کونوش جان فرما کیجیے۔ نیند آحائے کی۔ حضرت اقدس..... ثبيثي كلورائيذات ہے ايك گلاس ميں ڈال خث خث نوش فرمايا اورفورا آ كھ بند موکی اور خرائے لینے لگے۔ · صبح كو جب آفمآب برآ مد موا كمره كاوروازه كهلا ايك خاتون صاحب عصمت وعفت و ميا، جاليس بياس برس كاس وسال مفيد ساده لباس زيب تن كيه موير روبروآ كي . خاتون جاریائی کے پاس کمڑی ہوکراور ہاتھ سے ہاتھ ملاکر کیوں خیریت تو ہے نماز مج كاوقت اخير موذاورآب المجمى الشيخيس - رات نعيب اعداء كماطبيعت ناساز ربى -ميان ..... بان رات اختلاج القلب كي شكايت ربي-ہوی الله رحم كر بے بينا مراد يارى تيس جاتى ہے۔ بميشه دوره موجاتا بے علاج كرنا تھاتم خود حکیم اور حکمام کان بررجے ہیں۔خدانہ کرے۔شیطان کے کان مجرے۔ ميان ....علاج سية مين بعي غافل نبين إلى خوب آيا مين نماز يزهلون تم سايك معالمه مين مشوره کرنا ہے۔

مشور وکرنا ہے۔ یہوی ..... البی خیر مجھ سے کیا مشور ہ ہے۔ بھی آ گے نہ چیچے۔ میاں .....(نماز پڑھ کر) احمد بیگ ہوشیار پوری کی بڑی بڑی تھری کی ابھی کہیں اُنبست وغیر ہوتئیں ہوئی۔ یہوی ....نہیں مسکر اکر کیا اس سے نکاح کا ارادہ ہے؟

> میاں ...... ہاں ہم کوالہام ہوا ہے کہ اس کا نگاح ہمارے ساتھ مقدر ہوچکا ہے۔ بیوی ...... (ذرا آشفتہ ہوکرناک بھون چڑھا کر ) پھر کرلو۔

میان ..... مرتبهاری امداد کی ضرورت ہے۔ سعی کرنا۔

يوى ..... جب خدائے مقدر كروي واس كاروكئے والاكون اوركى كى الداد كى ضرورت كيسى؟

میاں ..... (طصہ کے لیجہ میں ) تم تو مجر کر سے باتیں کرنے لیس کیو ( پھر زم آ واز ہے ) ہم کوتو تم ہیں امیر تقی کہ اپنے بھائی مرزاعلی شیر کی معرفت بید معاملہ بہآ سائی درست کراوہ گی۔ بیوی ..... (تیوری پڑھاکر) اے چلو ہٹو بھی تہمیں تو بڑا مشق ہوا ہے میر ہے بھی سفید چوشرہ ش تھکواؤ کے کیا۔ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی سفید واڑھی کی طرف دیکھو۔ ساٹھ کے لگ بھگ عمر آئی۔ اور ابھی بیاہ کی ہوں؟ کہاں دی بارہ برس کی نا وان لڑکی پوتیوں کے بان کی اور کہاں تم کوشر مہیں آتی ؟ ایک تو ہے کیا جوروں کا باڑہ بھرد۔ ایک شادی کوتو ابھی جمعہ تھودن بھی تیس کیا ہرسال نیا تکا جمہ ہوگا۔

> زن تو کن اے خواجہ در ہر بہار کہ تقویم پارینہ نیا بد بکار

میاں ..... خدا کا بھم اسی طرح ہے۔خدا کے مامور اس کے بھم کے خلاف کسی لائم کی ملامت اور طاعن کے طعن سے ڈرکرکوئی کام ٹیس کرتے۔

بوی..... جب خدا کاارادہ ہے تو ہندہ کون روک سکتا ہے۔ بیوی چلی تی ۔

ہارے دھرت اقدس تدہیر میں کامیاب ندہوئے۔ تو مرز ااحد بیک و خط کھا۔ جس کا حاصل ہے ہے کہ: ' خدا تعالی نے اپنے الہام پاک سے بیرے پر ظاہر کیا ہے۔ کدا کر آ پ اپنی دخر کان کا دشتہ بیر سے ساتھ منظور کریں۔ تو تمام نموشش آپ کی اس دشتہ سے دور کردے گا۔ اور آپ کو آفات سے محفوظ رکھ کر برکت دے گا۔ اور اگر بید شتہ دقوع میں ندآیا۔ تو آپ کے لیے دوسری جگددشتہ کرنا ہر گزمبارک ندہوگا۔ اور اس کا انجام درداور مصیبت اور موت ہوگی۔ بیدونوں طرف موت کے ایسے ہیں۔ جن کو آزیانے کے بعد صدق اور کذب معلوم ہوسکتا ہے۔ اب جس

طرح چاہو آنما لو۔ میری برادری کے لوگ جمھ سے ناواقف ہیں۔ اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہمارے کامول کوان رہمی ظاہر کرے۔''

(خلاصة على مرزا قادياني مندرج كلم فضل رحماني ص١١٩٠،١١٩مشموله اختساب ج٠١٠٥٥٥ ١٣٥)

حاشيهجات

لے عزت بی بی فضل احمد کی ہوئ ہے مرزاعلی شیر مرز اصاحب کی ہوی کا حقیقی بھائی فضل احمد کے مامون اور عزت بی بی کے باپ ہیں۔

### باب۵ان وجم

#### اشتهار صدافت آثار

الف ...... ''میرے اشتہار ۴۰ رفر وری ۱۸۸۱ء پر جس میں ایک پیشگوئی در بارہ تولد فرز ند درج ہے حافظ سلمان تشمیری اور صابر علی سکنہ۔ قادیان نے نواب بیک اور شمس الدین اور غلام علی ساکنان ایصنا کے رو برویہ دروغ بر پاکیا کہ ہماری وانست میں ڈیڑھ ماہ سے فرضی ملہم کے گھر لڑکا پیدا ہوگیا ہے حالانکہ بیقول ان کا سراسر دروغ ہے۔''

(مجوعاشتهارات جديدا فيريثن اشتهار نمبر٣٣ ج اص ٩٨)

ن ..... دردغ گوئیم بروئ تو ای کانام ہادر ہاتھ پرسرسوں جمانا آپ ہی کا کام ہے۔ صابر علی اور ماتھ سلطانی کا حوالیم ہوئی ہول ہے۔ بیات انہوں نے بلکہ بعد چھیا شتہار کے جوانہوں نے علام احمد حصابا اللہ بن وغیرہ ش علام احمد سالہ اللہ اللہ بن وغیرہ ش کا کا اور شرم کے مازے سرجھکا یا بیش اللہ بن وغیرہ ش کس کی گوائی کا بیحال ہے۔ کہ شس اللہ بن تو صفایاں بیان کرتا ہے۔ کہ ظام احمد میں محمد شکھا ہے۔ اور تو اب بیگ ہے۔ حاشا فم حاشا بی مرز اس بات کا گوائی سے نسسا برطی وغیرہ نے کچھ کہا ہے۔ اور تو اب بیگ آدی ناوان اور مرز اکا خدمت گار ہے۔ ہی اس کی گوائی کا کیا اعتبار ہے۔ علی فہ انتظام علی مرز اکا قربی رشند دار ہے۔ شب وروز اس کی بہتری اور بھلائی کا خواستگاراب ناظر بن کے ہاتھ انساف

ب۔ ادر مرز اکا جموٹ صاف ہے۔ اگر کسی کواس میں شک ہوقادیان جا کر محقق بے شک ہو۔ الف ..... "جس سے وہ نہ جھ پر بلکہ تمام سلمانوں پرحملہ کرنا چاہتے ہیں۔" ج ..... کیا آپ دین اسلام کے بانی مبانی ہیں۔اورموجدمسلمانی ہیں۔جوآپ پرحملد کرنے ہے مسلمانوں پرجملہ آ ورمحول ہوتے ہیں۔ حالانکہ کوئی مسلمان آپ کومسلمان ہی نہیں تبجیتا۔ بلکہ تھلم کھلا بدعتی ہتلاتے ہیں اور کفر کا فتو کی لگاتے ہیں۔ الف ..... "اس ليه بم ان حقول دردغ كاردواجب بجهكرعام اشتماردية بين " (ايضاً) ان کا بیقول ہی نہیں بیسب آپ کی بناوٹ ہے کئی گویا اپنے قول کا آپ ہی رد کر کے مشتهرکرتے ہیں۔ نادان خلوت نشين نبم برکند عاقبت کفر و دین '' کهآج۲۲ رمارچ۱۸۸۱ء تک جارے گھریش کوئی لڑکا پیدائبیں ہوا۔'' (ایساً) آج کل کی کیا خصوصیت ہے۔ بلکہ ابدتک آپ کے کوئی لڑکا پیدا نہ ہوگا۔ جیسے عرصہ ہوا بذرىعداشتهار ملل شائع موچكا بــ الف ..... " بران الركول كرجن كاعمر اليس بيس سال بيدانيس مواء" (ايضاً) ج ..... مرزاکی کوئی بات خالی از کروفریب نہیں اڑکوں کی عمر بیس بائیس سے زیادہ مبہم عبارت میں کسی ہے۔ حالاتکدایک کی عرستالی سال کی اور دوسرے کی مجیس سال کی تعی وجداس فریب کی بيب كوفك الوك كاعرساس كاعالم ورئ بجورمطعون ندري كدمرز الطيع شهوت ب-الف ..... "دلکین ہم جانتے ہیں۔ کہ ایبالڑ کا جسب دعدہ الٰبی ٹو برس کے عرصہ تک ضرور پیدا "\_B2 (ابينا) بدخوب یادآ لی کرخالفین کے مرنے کا تو آپ کو بتید تاریخ ووقت الهام موا۔اوراپ كحرين لزكا پيدا بونے ميں سال كا اعلام ند بو۔

چوں نہ جانی کہ در سرائے تو جیست تو براوج فلک چہ دانی جیست

بیمرت آپ کی جعلسازی ہے۔ اگر خداسے الہام ہوتا تو کیا وہ تاری اور وقت بتائے رہے اور نہ تھا۔ اور اتنا تغیر تبدل نہ کرتا حالانکہ پہلے اشتہار میں صاف صاف کھا ہوا تھا۔ کہ آپ کو

مقدس روح دی اور روح آسان سے روانہ کر چکے ہیں۔ پہلے کہا ہوگا۔ ابھی کہا نہ ہوگا۔نو برس کی میعاد کے پھرعنقریب ملا کرائ حمل سے وعدہ کیا، فاک بیاڑی۔ کہ بجائے عموائیل کے مردہ لڑکی پیدا ہوئی پہلے ریجی اطمینان ہوگیا کہآپ اورآپ کی بیوی زعرہ رہیں کے ہماراالہام تو تمن برس كا عدا درآبسبكا خاتمه باتا عب اورجبآب فاني عيى اورطقت كى بدايت كيا پیدا ہوئے۔ او آپ کو سیا کرنے کے لیے ای حمل سے خدا فرز تدکیوں نہیں دے سکتا تھا۔ اگر یہی بات باق بمل اشتهار كرد من لكو يح بين كريمهل عارت اس ليم انتلى ب- كداكرآب کے لڑ کا نہ ہواتو آئنکرہ کے لیے تاویل بنائمیں گے۔سووہی ہوا جب مردہ لڑکی کا پیدا ہونا خفیہ معلوم ہو گیا۔ تو فورا نو برس کا بھانہ بنالیا۔ اوراس کا کیاسب تھا۔ کہ اس لڑی کواب ایسا کرے گا۔ کیا يمل دولو لفرز تدول مي اس جوان مورت كواية تكاح مي لائ موراس كالمينان كي لي دعدہ فرزند نہ کور کامضمون گانٹھا ہے۔ لیکن وہ الی باتوں سے ہرگز خوش نہ ہوگی۔ الف ..... " نخواه جلد مويا ديريش بهرحال اس عرصه كها ندريدا موجائ كا\_" (ايضاً) اس كانام الهام نيس بكدخيال خام ب بعلاا كراس مدت بس بحى بيداند والمحرمي شرماد ہے یا کوئی ادر بہانہ ہناؤ کے۔ یا خدا پرجموٹے الہام کاالزام لگاؤ کے۔ بہرحال جس نے مرزا کے دل میں بیر فقرہ ڈالا ہے۔ وہ محت نفظی سے بہرہ ہے۔ لفظ مرصدت کے معنے سے مقراہے۔ الف ..... "اوربيالهام كدوي هاوت بيداموكيا بمراسردردغ ب-" ج ..... بچ توبیہ کے کشاس الہام کی اصل ہے۔ نہ کی فہم سے تقل ہے بیرسب آپ کی بناوٹ ہے۔ اچھاڈرو ماہ سے بونا جموث تھا۔اب 10 اپریل کومردواڑی کا پیدا ہونا بھی جموث ہے۔مرزاصاحب آپ کاجھوٹ کی طرح چنے بین سکتا ہے۔ اگر ایک تاویل بناؤ کے۔ انوسو مجد الزام کھاؤ کے۔ وردغ اے برادر مکو زنبار وردغ آومی را کند شرمسار الف ..... " مهم ال وروغ كم فا بركرنے كے ليے كتے ہيں۔" (اليناً) ج ..... لوكول كا دروغ آب سے ابدتك ابت نه موكا - البتدآب كا دروغ بات بات ش طشت از بام مور ہاہے۔ ابھی دیکھیے بجائے عموائیل کے دفتر مردہ کا قدم نحو س آھیا۔ الف..... ''اینا شیدرفع کرنے کے لیے ہارے سسرال میں جلا جائے اگر کراہینہ ہوہم اس کو و بدین کے " (ايينا)

سحان الله آپ کا روپیددینا اورایفاء وعده کرنالنش الحجرب بیلیا بھی بہت ہے لوگوں کو چوہیں سور ویبید یا ہوگا۔ باوجود مکہ لوگ یا پچ یا پنچ سات سات سوکوں ہے آئے۔اگرآپ میں کراہے دینے کی دسعت ہوتی تو دس دس یا نچ یا پنچ روپید کی خاطر بٹالدوغیرہ میں کیوں در بدر پھرتے۔ الف ..... " "اكرآب بي جاكر دريا هنت نهر اور دروغ كوئى سے باز ندآئ لولعنت الله على الكاذبين كانعيب ياوے.'' (ابيناً) اب تو بغیر جائے اور دریافت حال کے اصل حال اظهرمن افتس ہوگیا ہے۔آپ کہیےایے مجوزہ لفظ سے ملقب ہوئے یانہیں۔ الف ..... " فدالية فضول كو بدايت ديوب جوجوث حسد من آكراسلام كي مجه پرواونميل ر کھتے اور دروغ کوئی کے مال کوئیں سوجے '' (مجموع اشتہارات مدیدایدیش اشتہار نبر ۳۳ ج اس ۹۹) حضرت بیضدا کاقصور نہیں۔اس کو لمزم نہ ہنائے اس نے بجز آپ کی ذات تز دیرآیات کے الیے فضول کوخوب مدایت دے رکھی ہے۔ بیساری آپ کے فہمید کی کوتا بی ہے۔ جو بوالہوی اور طمع نفسانی کے بردہ سے نظر نہیں آتا۔ورنداس دروغ موئی کامآل سب کھل جاتا۔ نه بیند مری خبر خویشتن دارد برده پندار ورپیش الف ..... "اس پیکلوئی یر موشیار بور می ایک آریبصاحب نے بیاعتراض پیش کیا۔ کار کالز کا کی شناخت دایاں کوہمی موتی ہے۔ موید سراسران کی حق بوشی ہے۔ کیونکہ اول تو کوئی دائی ایسا دعو نے نہیں کر سکتی وائی تو وائی کوئی طبیب بھی ایسا دعو نے نہیں کر سکتا۔ صرف ایک اٹکل ہوتی ہے۔ جوبار ہاخطا جاتی ہے۔'' (اينا) دابیکا حوالمحض جمله ب\_ ورنداس کا نام ونشان مفصل جونا مرزا کابیمستر قاعده ب\_ كدائي دل سےكوكى وسوسد پيداكركے نام بھى درج كرنا ہے۔ جيسے برانين احمقيد ميں جا بجادرج ہے۔ بھلادا ئیوں کی انگل کا خطا جانا کچھ بڑی بات نہیں۔ چونکہ وہ معلم عور تیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ كا توالهام تفا\_اورخدانے بتلایا تھا\_وہ كون خطا ہوا؟ اورخطا بھى ايسابجائے لڑكا كے لڑكى بھى زنده نه موئى اب بالايئ تن بوش اور حيله يش آب موك يا آربيصاحب الف ..... "علاوہ اس کے یہ پیشکوئی آج کی تاریخ سے دو برس پہلے کی آر بوں اور بعض مسلمانوں اورمولو یوں اور حافظوں کو بھی ہتلائی گئی تھی۔ چتا نچہآریوں سے ایک فخص ملا وال نام اورنيزشرم پت رائے ساكنان قاديان إن-" (ايينا)

ڈیز ھسال تو آپ کی شادی کو ہوا جے ماہ پیشتر سے مردہ ہو کیا تھا۔ اگر بھی بات ہے۔ تو يبله ٢٥ فروري ١٨٨١ء كاشتهار من كيول ندلكهية اوراس وقت بذر بعيداشتهار عليحده شاكع كرنا تعا\_ آربون مسلمانون مولوبون اس قدر فضول بناو في عبارت سے كيا ثبوت ہو۔ اگر دوجار معززا هجام كانام جن كوابناالهام بتاياتها لكية زيباتها تاكه تعمدين كلام بوتى \_اور ملاوال اورشرم یت رائے کا جوآب نے نام لکھا و محض اٹکاری ہیں کہ یہ بات ہمارے خواب وخیال میں بھی نہیں محض طبع زادمرزاب بلكدلاله شرم بت دائے كى باب سے اى سب سے بكرى ہے كہ آب اس سے جموثی کوابی ولاتے تھے اور وہ راست کہتے تھے۔اس کینہ سے پہال فظ شرمیت لکھا پہلے اشتہار میں لالہ شرم بیت رائے ممبرآ ربیساج قادیان *لکھاجا تابہ بین نفاوت رہ از کیاست تاب*ہ کجا۔ الف ..... " اسوااس كاكر پيشكوكي كامفهوم بنظرايك جائة ديكها جائة ابيابشري طاقت سے بالاتر ہے جس کے نشان الی ہونے میں پھر بھی فک جیس ۔" (البنياً) ح ..... بیک اس پیشکوئی کامضمون انسانی طاقت سے بالاتر ہے۔ تحرشیطانی قدرت کے آگے مجمد بات نہیں اڑکوں کا کھیل ہے۔ الف ..... "جس کی کوشک ہواای متم کی پیشکوئی پیش کرے۔" (ايناً) ج..... جس کی کوشک موگار پیش کرے گا۔ ہمارے زدیک توشیطانی قدرت سے بچر بعید نہیں۔ الف ..... " يصرف يشكوني عن بيس بلداك عظيم الثان نثان آسانى بجس كوفدات كريم نے ہارے نی کریم رؤف کی صدافت اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ ' (ایساً) ح ..... أكرآ سانى نشانو لكا يكي كب شب نموند ب توكيفيت عالم بالامعلوم شد الف ..... '' در حقیقت بینثان ایک مرده کے زندہ کرنے سے صد بادرجہ افضل ہے۔'' (ابیناً) وست خود د بان خود جودل جا با گب نگائی ورنه تلکندخوب جانتے ہیں۔ که آپ کی بیلن ترانی اور کذب بیانی برتری یا مرده زنده کرنا بهتر ہے۔ای واسطے حضرت کے گھر بجائے زندہ مردہ لڑکی پیداہوئی۔ الف ..... " " كوتك مرده ك زنده كرنے ش خداكى درگاه ش دعاكر ك ايك روح والس منكاكى جائے۔ادرابیامردوزندہ کرنا حضرت سے اور بعض دیگرانبیاء کی نسبت بائبل میں لکھاہے جس کے

ج..... اگر مرده کا زنده کرنا اورروح کا واپس مگلوانا بهت آسان کام ہے تواپیخ آباؤ اجداد کی

فبوت من معترضين كويبت مع كلام بين-"

(العثا)

روح کومنگوا کر دکھلا ہے اور جواتی فضیلت میں حضرت سے اور دیگر انہیاء کی تکذیب کی ہے۔ درامس بیان کی تکذیب نہیں بلکتم نے محمدصا حب کی تکذیب اور قرآن کو باطل ہٹلا ہے ہو کیونکہ اس میں حضرت سے اور دیگر انہیاء کی تقعد لیں تکھی ہے اور آپ کے نزد یک لکیریانی کی ہے۔ بس طابت ہوا کہ آپ کے نزد یک عیسی اور بائیل اور قرآن سب جھوٹے ہیں اور جو پھھاس میں تکھا ہے سب الف کیلی کے قصے ہیں۔

الف ..... ''اورمردہ صرف چندمنٹ کے لیے زندہ رہتا تھا۔اور پھرد و بارہ اپنے عزیز ول کوچھوڑ کررخصت ہوتا تھا۔'' (ایشا)

ے ..... آپ کے الہام کی برکت سے تو دختر مردہ چند منٹ بھی زندہ ندری بلکہ مردہ بی پیدا ہوئی الب اللہ عند منت بھی زندہ ندری بلکہ مردہ بہتر ہوا۔ اب بتلا ہے حضرت کی اور دسر سے نبیاء کا مجمزہ افضل خمرایا آپ کی جعل سازی کا تمرا برہے۔' (ایسنا) الف ..... ''اگرہے کی دعا ہے کوئی روح دنیا جس آئی تو اس کا آنا نہ آبار ابر ہے۔' (ایسنا) کی سامیح کی معونی سے بچھے فائدہ ہوایا نہ ہوا؟ کلام اس جس ہے۔ کہ آپ کی روح مطلوبہ سے کیا فائدہ ہوا؟ البتہ اس کا آنا آپ کے لیے بہت منید تضمرا جس سے ہمیشہ کے لیے آپ کی کرنے ہیاں کھل کھھا۔

الف ..... '' مراس جگه بفضله و برکت حضرت خداوند کریم نے اس عابز کی دعا قبول کر کے ایک بابر کت روح جیجنے کا وعدہ فر مایا ہے۔ جس کی ظاہری اور باطنی برکتیں تمام دنیا بیں کھلیس گی۔'' (ایشا)

ے ..... ایسے خدا کے دعدہ کا کیااعتبار ہے جس کا دم بدم دگر گونہ کا م ہے پہلے اشتہار میں بہت اقرب دعدہ کیا پھرنو برس کی مدت بتلائی پھرائی حمل سے لڑ کا دینے کا اقر ارکیا آخرش فقامر دہ لڑ کی عطا کی ۔ چوکفراز کعبہ برخیز دکجا مائد مسلمانی ۔ یمی بابر کت روح تھی ۔ کہ جس کے دینے کا دعدہ کیا تھا۔ ادر یکی اس کی طاہری دنیا میں برکتیں تھیں ۔ کہ آپ کو کا ذب کر دیا۔ اور اپنی والدہ کو مرض مہلک میں جتال کیا۔

الف ..... ''جولوگ مسلمانوں میں چھے ہوئے مرتد ہیں۔وہ آنخضرت کے میجزات کاظہورد کھے کر خوش نہیں ہوئے۔'' ج..... فاہر مسلمانوں میں آپ سے زیادہ کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ جواپنے شعبدے اور خود غرضی مطالب کو حضرت کا معجزہ کہتے ہواورا محلے چھیلے سب سے اضال اوراعلیٰ بنتے ہو۔ الف ..... "ش كيا چز بول - جوكوئى جمع پر تمله كرتا ب - وه اصل من حضرت پر كرتا ب - " (ايضا)

ن ...... اہمی آپ کیا چڑ بھی ندہوتے۔آپ پر تملہ کرنا حضرت پر تملہ کرنا ہے۔اورآپ کو تجمونا بنانا فدا پر الزام لگانا ہے۔اور فدانے آپ کو سب انجیاء اور اولیاء سے برگزیدہ کیا ہے۔اور اپنے معلانا نا فدا پر الزام لگانا ہے۔ اور قدائے آپ کو سب انجیاء اور اولیاء سے برگزیدہ کیا ہے۔ اور آپ کا محر بر کتوں سے مجرے گا۔اور آپ کی خوشنودی شی فدا کی خوشنودی شی خدا کی خوشنودی ہی خوادی ہے۔ اور آپ کی خاطر لوگوں کے کھر بیوا دک سے مجر دے گا۔اور آپ کی اعازت کے لیے برائین احمائے کا افکار آسانوں سے آیا ہے اور سب خاندان تا تھور رہا کر خدا مجبور مطاق ہوجائے۔ سے اعلی اور بر تر بنایا ہے۔ مجرم محمل ہوجائے۔ اور آپ مختار کل بنادیں۔ آفرین بادیرین عیب مروان تو

الف ..... " ومراس كويا وركهنا كدكوني آفاب برخاك نبيس والسكار" (ايينا)

### باب۲اشانزدهم پیرموعود کی پیش گوئی

اشتہارد دم ۱۸۷۸ میل ۱۸۸۲ء

 کی اورصاحب نے کیا ہو۔ یا آپ نے اپ دل سے گھڑا ہو۔ تو مین درست ہے۔ کو کلما گروہ الرح آس الوکا آسانوں سے خدا کا مرسلہ آتا ہے۔ تو اس کی قدرت کا لمہ کے آگے تو ماہ کے اندر یا ای حمل سے پیدا کرنا محال نہ تھا۔ یہ ساری آپ کی چالا کی ہے۔ جس سے اونی واعلی شاکی ہے موچا ہوگا اس خدت بعیدہ میں خفیہ خفیہ کوئی فریب بنا کراؤ کا پیدا کریں گے۔ اول تو آپ کی نظر حمل موجود پر تقی سواس کا متیجہ تو فالم ہوگیا۔ آئدہ جو کر بناؤ کے۔ اس کے شرو سے خجالت الحماؤ کے۔ مارا الہام یہ کہتا ہے۔ کہ لاکا کہا تی تین سال کے اندرا عدر آپ کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اور آپ کی ذریت سے کوئی باتی فیس رے گا۔

الف ..... "اس کا جواب بیہ ہے کہ جن صفات خاصہ کے ساتھ الا کے کی بشارت دگی گئی ہے۔ کی فیصاد سے اس کی عظمت وشان میں فرق نہیں آسکا بلکہ شین انساف کی بات ہے۔ کہ اسک اعلیٰ درجہ کی خبرجوا بیے تا کی آدی کے قولہ پر ششل ہے۔ اس کی طاقت سے بالا ترہے۔ " (ابینا) می ہیں۔ سے مرزا خووتی سوال وجواب گھڑ کرا پی لطافت بیان کرتا ہے۔ گر جہالت کہاں جائے۔ علمت دھو بی جائے عادت کہی منہ جائے ، سوال دیگر، جواب دیگر احمر اض تو ایسے بنا کر جمایا کہ تو برس کی میعاد میں کر وفر یہ کی گئی ہو کئی ہے۔ تو اس کا جواب تو کہاں بخلاف اس کے عظمت و شان کا رونا رو نے گئے۔ پہلے احتر اض میں بیکھاں ہے۔ کہ تو برس کی میعاد میں اس کی عظمت و شان زائل ہو جائے گی۔ یاوہ ایسا ذکھی و خوار ہوگا۔ کہا خدا تو برس کی میعاد میں اس کی عظمت و میان زائل ہو جائے گی۔ یاوہ ایسا ذکھی وخوار ہوگا۔ کہا خدا تو برس کا کام آیک کہ میں نہیں کرسکا۔ اور آپ کو مرخر و نہیں بنا سکا مرزا صاحب آپ انسان تو نہیں جو بیکام آپ سے نہ ہوسکا ہوآپ تو دنیا میں خدا پیدا ہوت بیں اس لیے آپ سے بچھی بین کی بات نہیں۔

الف ...... ''ماسوااس کے بعداشتہار مندرجہ بالا کی دوبارہ اس امر کے انکشاف کے لیے جناب باری میں توجد کی ٹی تو فرمار پر بل ۱۸۸۱ء کوخدا کی طرف سے پیرکہا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو مدت حمل سے تجاوز کمیں کرسکا۔''

ج..... کیجے در حمل ہے تو تجاوز کر کمیا۔ لڑکا تو در کنار ۱۵ اپریل کومردہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اب بتلا ہے وہ الہام کدھر کمیا خدا جمونا ہوایا آپ، اب بھی شراؤ کے یا شعبدہ دکھلاؤ کے معلوم ہوا کہ آج تک اس واسطے کوئی خبر اخباریا اشتہار شن ٹیس چمپوائی تھی۔ گھر بیٹھے بیٹھے کر بناتے تھے۔ فتط ایک بی خبر چمپوائی سود کیمولیسی رسوائی اٹھائی اب یا تو لڑکی سے لڑکا بنا ہے۔ یاٹیس کن تر اندوں سے باز آکرتا زیست منہ نددیکھ لائے۔

اگر در فارکس سف حرفی پس ست

الف ..... '' چونکه بیضعیف بنده ب-ای قدرظا برکرتا ب- جومنجانب الله ظا برکیا گیا۔'' (مجموعا شتاران بدیدایی بیش اشتیار نبر ۳۵ جام ۱۰۱۳)

ن ..... آپ این خیال شریف ش ضعیف بنده نیس بی بلد مسلمانوں کے کل آفرین بیں کوئی چیز خواه آپ طا بر کریں یا آپ کا خدا محر ہمارا مطلب کہیں نہیں جاتا ہے۔ آپ جمو نے ہوں یا آپ کے مرید۔

الف ...... '' چونکہ اشتہار چھپنے جس کی قدر دیر ہوگئی اس واسطے چندقلمی تقلین بذر بعدر جسٹر بخد مت مسٹر عبد اللہ صاحب سابق اکسٹر ااسٹنٹ و پادری عماد الدین صاحب وغیرہ بلاتو قف میسے گئے ہیں۔'' جسیعے گئے ہیں۔'' جسمان میں اس میں اس طرح عجلت کرتے اور قلمی تقلیں ہیج کر اطلاع دیتے تھے۔ کہ میر االہام جمعوثا ہوا یا فلاں شخص نے زہر دے کر مار دیا یا فلاں نے کی کارسازی سے لڑکے سے لڑکی ہوگئ وغیرہ و غیرہ۔ چوکر ہوسکا تھا اس کی بدستورسائی اطلاع واجب ہے۔

مرزا کی جعلسازی

مرزاغلام احمہ نے جوسوای دیا نئدسرسوتی کے بارہ پس براہین احمقیہ بیس اپنی پیشکوئی کسی ہے۔ وہ صرح البطلان تھی۔ اگر مرزا پیشکوئی پرقاد رہوتا۔ تو سوای کی وفات سے پہلے اشتہار دیتا اور ورج کراتا کہ بتاریخ فلاں و ماہ فلاں سندفلاں سوای بی روانہ جنت ہوں گے۔ اس کا تو کچھ ذکر نہیں جب سوای بی انقال کر گئے ۔ تو مرزاصا حب اپنی براہین احمقیہ کھول بیشے اور جبلاء کو بنا نے اس طرح اب کیم مارچ ۱۸۸۱ء سے ایک اشتہار ششمل با تیاری رسالہ بنور جو چند برائیوں پرشائل ہے دے کر فاموش ہوگئے ہیں اور باوجود وعدہ قلیل کے اس مت کشرتک شائو نہیں ہوا۔ ہم فرض ملہم صاحب کو شنبہ کرتے ہیں۔ کہ اگر پیشکوئی کا دجوی ہے تو رسالہ نہ کو مراک فرمین بیشکوئی کا دجوی ہے تو رسالہ نہ کو سے مراک نوشتہ بھی بنا کر مشہور کریں۔ تا کہ مراک فرمین کے اور کو اور کی شیم کے دیات ممات کا نقشہ بھی بنا کر مشہور کریں۔ تا کہ اس کی قالم کے اور اور کریں۔ تا کہ کو اور کی سے اول اپنی وفات کی پیشکوئی کا پید معدسال وتاریخ بتادیں تو کہر انہ ہے۔ کیونکہ ایک تو اس کے مسلمان نجات پائیں گے اور دوسرے ان بہت انسب ہے۔ کیونکہ ایک تو ان کے کر وفریوں سے مسلمان نجات پائیں گے اور دوسرے ان کے کر گرویہ بیا سے مسلمان نجات پائیں گے اور دوسرے ان کے کر کرویہ بیک کرشہ درکار۔

راقم الك بنجاني الهامول كاشائق، (كليات آريدسافرصفيه ٢٠٠١ ٥٠١)

#### بابكاهفتدم

محمری بیگم کے حصول کے لئے خطوط ہوئی کیا وہ تاجیر اے عفق تیری متی آمے تو کچے بیشتر آزمائی

ایک بڑے ہا تک وار دروازہ ہے گزر کر ایک وسط میدان محن کا سط کر کے وسطہ مکانات کے آگے دائرہ نما ایک برآ مدہ آگریز کا کوشی کی وضع کا بنا ہوا ہے اس کے دروازوں کے او پر سبز سبز کچھ بھولوں کی بیلیں بڑھی ہوئی ہیں اور پکھ کھلے بھولوں کے بنچ رکھے ہوئے ہیں۔ برآ مدہ کے وسط میں ایک چار پائی پر سفید بستر کے اور کوئی شخص فر بنا تدام میاند قد لال لال داڑھی سرخ وسفیہ چرہ کا رنگ تکی پر سراور سر کے بنچ دولوں ہاتھ چت لیٹا ہوا ایک ٹا تک کھڑی ہو دوسری ٹا تک ٹا تگ کھڑی ہوئی برآ مدہ ہے باہر محن میں بہت سے دوسری ٹا تک ٹا تک کور کئی روشن مدھم کی ہوئی برآ مدہ ہے باہر محن میں بہت سے آدمی پڑے ہیں۔ برآ مدہ والے مکان کے دولوں بغلوں میں مکانات ہیں۔ جن کی روش اور حیثیت سے صاف فا ہر ہے۔ کہ بیکوئی سرائے ہے۔ اور وہ شخص جو برآ مدہ میں پڑا ہے۔ کوئی سرائے ہے۔ اور وہ شخص جو برآ مدہ میں پڑا ہے۔ کوئی سرائے اور وہ شخص جو برآ مدہ میں پڑا ہے۔ کوئی سرائے اور دہ شخص جو برآ مدہ میں پڑا ہے۔ کوئی سرائے اور دہ شخص جو برآ مدہ میں پڑا ہے۔ کوئی سرائے اور دہ شخص جو برآ مدہ میں پڑا ہے۔ کوئی سرائے ہے۔ اور دہ شخص جو برآ مدہ میں پڑا ہے۔ کوئی سرائے ہے۔ آدر دہ شخص جو برآ مدہ میں بڑا ہے۔ کوئی سرائے ہے۔ آدر در اس مکان میں عارضی یا کرا میہ پر رہتا ہے۔ گر اپنی طبیعت کے خداق کے موافق خوب آرات اور دی بابول ہے۔

چلیں دیکھتے ہیں بیو کھیآپ ہی آپ با تیں کرتا ہے۔کوئی پاس تو ہے نہیں محر کسی فکر میں محوضیال ہے۔

ہائے تاکائی واحسرت ندرات کو چین ندون کو آرام ہے۔ول کو ٹرٹیس کیا چیز ہے۔ جو اندر ہے اندر ملے ڈاھتی ہے سیند بیس بیٹھا بیٹھا ور محسوس رہتا ہے۔رات کو کسی پہلوا ور کسی کروٹ آرام ٹیس دن کوسوائے اس او چیزین کے اور کچھام ٹیس۔

افشائے راز کوخوف ہے اس بارہ میں جان توڑ کے کوشش بھی نہیں کی جاتی نامحرموں کا محرم کرنا غیرت نہیں جا ہتی۔

اندرونی کارروائیوں میں بالکل ناکا می رہی۔ خدا جانے یہ بیڑھاپے کاعشق کیا رنگ لائے گاکون پھرتاہے؟

فادم .... جغنور مل مول كياار شاديـ

حطرت ..... کیابات تھی جوتم لوگ تذکرہ کرد بے تھے۔ ہوشیار پورے آ دی آنے کا اور احمد بیگ کی الرکی کی شادی کا۔

مارے ناظرین اب تو مجھ محے مول کے۔ بیصاحب مارے ناول کے میرومرزا

صاحب ہیں۔

خادم ..... حضور ہوشیار پورے آدی آئے تھے دہ ذکر کرتے تھے۔ کہ مرز ااحمد بیگ کی بیزی لڑکی کی شادی عشر بیب ہونے والی ہے۔ شادی عشر بیب ہونے والی ہے۔

حضرت ..... کهال اورکس ہے۔

خادم ..... کوئی پڑی گا دن ہے شلع لا مور ش وہاں سے برات آئے گی۔ اور کوئی مرز اسلطان محمد نای مخص ہے اس کو ساتھ دکتا ہے موا۔

حعرت ہے سنتے ہی من ہوگئے کاٹو تو لیو نہ تھا بدن عمل

بيساخة مرزار فع السودا كاميشعرز بان سے لكلا

کتے تھے ہم نہ وکھ کیس تھ کو همیرناس پر جو خدا دکھائے کو لاچار دیکنا بائے افسوس وعا میں بھی کچو اثر نہیں رہا جو تداہیر کیس الٹی پڑیں

پہلے تو دعا کو تیر بہذف پاتے تھے۔ بکل کی طرح کوئدتی تھی۔ بڑا مجروسہ تو اس پرتھا کیا عشق میں سب کے ساتھ چھوڑ دیے ہیں۔

منین نہیں عاشق کی آہ تو خالی نیس جاتی جذبے کا مل ہونا چاہیے۔ پہلے ان کے دار اُوں کو سمجھا دُر ممکا وَ ڈرا وَاگر نہ ما نیس تو خدا کی طرف رجوع لا دُر یکھوتو کیا ہوتا ہے۔

> جذبہ شوق جو ہوئے کا تو انشاء اللہ کیے تعامے میں چلی آئے کی سرکار بندی

ے مات مرد ہور ہوری سے سامت میں ہیں ہے کا سرد ہور ہوری میں سلطان محد بیک کو بیادہ اس استعمار کے استعمار کردیا جائے ۔ مار تمہاری جوانی ہر مجھے دم آتا ہے۔ تم اس ارادہ سے باز آؤ اور اس کے داروں کو کمی شلوں کے

۵ مهاری بوای پر بھےرم ا در بعیہ ہے ڈراماد حمکاما۔

اورازی کےورٹا وکوٹلوط کلھےجن کی فقل ذیل میں درج ہے۔ بم الله الرحن الرحيم معنق كري اخويم مرز احربيك صاحب سلمه الله تعالى السلام عليم و رحمته الله وبر كانته قاويال بل بل في في في جب واقعه بالله محود فرز عرائم كم خرج في تقى توبهت دروو فم ہوالیکن بیجہاس کے کہ بیرہا جزیمار تار تھا۔اور مطابیل لکوسکیا تھا۔اس واسطے عزایری سے مجبور رہا۔ صدمه فرزیمان حقیقت میں ایک ایباصدمہ ہے۔ کہ شاید اس کے برابرونیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا نصوصاً بح اس کی ماؤں کے لیے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔ خداد ندتعالی آپ کومبر بخشے اوراس كابدل صاحب عرصطاكر ساورعزيزى مرزاهد ييك وعروراز يخش كده برجيز برقاورب جوجابتا برتا بوکوئی بات اس کے آ مے ان مونی قبیل آپ کے ول میں کو آخراس عاجز کی نسبت کھے غبار ندمو کیکن خداد عظیم جان ہے۔ کراس عاجز کا دل بھی صاف ہے۔ اور خداے قادر مطلق ے آپ کے لیے خمرو برکت جا بتا ہوں بی جین جانا کہ میں کس طریق اور کن انتظول جی بیان كرون - تاكيمر عدل كى مبت اور خلوص اور جدر دى جوآب كى نسبت جحد كوب-آب يرطا برجو جائة مسلمانوس كى برايك نزاع كا آخرى فيعلقتم پر مونائيد جب ايك مسلمان خداتعالى كاتتم كماجاتا ب\_ية دوسرامسلمان اس كي نسبت في الفوردل صاف كرليتا بيرسو جمع خدائ تعالى قادر مطلق في مم بـ كمين اسبات بن بالكل يها بول كد جمع خداتعالي في طرف سالهام بوا تفاركة آب كى دخر اللال كارشتراى ماجز سے موكار اكردوسرى جكد موكار و خدا تعالى كى عجيدوارد مول کی اور آخرای جگه موگا - کوتکدآپ مرے عزیز اور بیارے تھاس لیے ش نے مین غیر ک خوابى سات بكوجلايا كدوسرى جكساس رشته كاكرنا بركزمبارك ندموكا ش نهايت كالمطيع موتاجه آپ برطا برند کرتا اور ش آپ سے ماج ی اور اوب ہے آپ کی خدمت بی منتس بول \_ کداس رشتہ سے آپ افراف نفر ماکیں کریہ آپ کاڑی کے لیے نہایت دیدم وجب برکت ہوگا۔اور ضدا تعالى ان يركون كادرواز وكمول و يمكاجوآب ك خيال عن بيس كوئي فم اورككرك بات بيس موكى \_ جیہا کہاس کا تھم ہے جس کے ہاتھ میں زمین آسان کی تنجی ہے۔ تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی۔ اورآب كوشايدمطوم موكايانيس كريي يشكونى اس عاج كى بزار بالوكول يسمشهور مويكى بهاور مرے خیال میں شایدوں لا کو سے زیادہ آدی ہے۔ جواس پیٹکوئی پراطلاع رکھتا ہے۔ اورایک جهان کی اس کی طرف آگھ کی ہوئی ہے۔ اور ہزاروں یاوری شرارت سے نیس بلکہ جمافت سے معظر ر ہیں کہ بیچھکوئی جموثی لکلے اور حارا یلہ بھاری ہو کیکن یقینا خدا تعالی ان کورسوا کرے گا۔ اور ا بية دين كى مدوكر كالمين في المورث جاكرمعلوم كياكم بزارون مسلمان مساجد ش ثماز کے بعداس پیشکوئی کے ظہور کے لیے صدق دل ہے دعا کرتے ہیں۔ سویدان کی ہدروی اور عجت
ایمانی کا تقاضا ہے۔ اور بیعا جز چیسے لا الدالا اللہ محدر سول اللہ پر ایمان لا یا ہے۔ ویسے ہی خدا تعالیٰ
کے ان البہا بات پر جو تو اتر ہے اس عاجز پر ہوئے۔ ایمان لا یا ہے۔ اور آپ ہے ملتمس ہے کہ آپ
اپنے ہاتھ ہے اس پیشگوئی کے پورے ہونے کے لیے معاون بنیں تا کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ
پر نازل ہوں۔ خدا تعالیٰ ہے کوئی بندہ الرائی میس کرسکتا۔ جو امر آسان پر تھبر چکا ہے۔ زیٹن پر وہ
ہرگز بدل نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ آپ کو وین ودنیا کی برکتیں عطا کر ہے اور اب آپ کے دل میں وہ
بات ڈالے جس کا اس نے آسان پر سے مجھے البہام کیا ہے۔ آپ کے سبغم دور ہوں۔ اور وین
اور دنیا ودنوں آپ کو خدا تعالیٰ عطافر مائے آگر میرے اس خط میں کوئی نا ملائم لفظ ہو تو معاف فر ما

خا کساراحقر عبادالله غلام احریحفی عنه ۱۲جولائی ۱۸۹۰ء

(کلفضل رحمانی ص۱۲۱،۱۲۱، احتساب ج ۴۹ م ۱۷۷،۷۷۷) بسم الله الرحمٰن الرحیم تحمد ه نصلی مرزاعلی شیر بیک صاحب سلمه الله تعالی السلام علیم رحمته الله

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ کہ جھ کوآپ سے کی طرح سے فرق نہ تھا۔ اور میں آپ کو ایک غریب طبع اور نیک خوب جانتا ہوں۔ ایکن اب جوآپ کوا کی خبر ناتا ہوں آپ کواس سے بہت رخ گزرے گا۔ گر میں بھن اللہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑ ناچا ہتا ہوں۔ جو جھے ناچز بتاتے ہیں۔ اور دین کی پر واہ نہیں رکھتے آپ کو معلوم ہے۔ کہ مرز ااحمد بیک کی لڑک کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس تقدر میری عداوت ہور ہی ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری یا تیس کی تاریخ کواس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور آپ کے کھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ بجھ سکتے ہیں کہ اس کام کے شریک میرے خت دخمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دی ساتھ ہیں۔ آپ بحکھ سکتے ہیں کہ اس کام کے شریک میرے خت دخمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا اللہ رسول کے دین کی کچھ بھی پر واہ نمیں رکھتے اور اپنی طرف سے میری نبست ان لوگوں نے پخت ارادہ کرلیا ہے۔ کہ اس کوخوار کیا جائے دیل کیا جائے دوسیاہ کیا جائے بیا نی طرف سے ایک کوال تو ضرور بھے بچائے ارادہ کرلیا ہے۔ کہ اس کوخوار کیا جائے دیل کیا کا کام ہے۔ اگر میں اس کا موں کا تو ضرور بھے بچائے گا آر آپ کے گھر کے لوگ خت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سجھاتے تو کیوں نہ بچھو سکتا۔ کیا می کھائے کو سے اگر میں اس کا موں نہ بچھو سکتا۔ کیا می گھائے تو کیوں نہ بچھو سکتا۔ کیا می کھائی کو سے اگر میں اس کا موں نہ بچھو سکتا۔ کیا می گھائے تو کیوں نہ بچھو سکتا۔ کیا می کھائے کو ایا کہائے کیا ہی کھور کے لوگ خوت مقابلہ کر کے بھور کھور کے بھور کو خوت مقابلہ کر کے بیا گھائے کو سے اگر میں اس کا موں کا تو ضرور بھے بچائے کیا میں کھور کے لوگ کور کیا تھور کیا ہوں نہ بچھور کیا ہوں

چو ہڑا چہارتھا۔ جو جھے کولڑی دیتا عاریا نگے تھی دیکھودہ تو اب تک ہاں سے ہاں طاتے رہے۔ اور اپنے بھائی کے لیے جھے چھوڑ دیا اب اس لڑی کے نکاح کے لیے سب ایک ہوگئے۔ یوں تو جھے کسی کالڑی سے کیا غرض کہیں جائے مگر بیتو آزمایا گیا کہ جن کو میں خویش مجھتا تھا۔ اور جن کی لڑی کے لیے یہی چاہتا تھا کہ اس کی اولا دہواور میری واریخ ہوونی میرے خون کے بیاسے وہی میری عزت کے پیاسے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ خوار ہواور اس کا روسیاہ ہو خدا ہے بیا زائر تہ مت تو ڑو روسیاہ کرے گراب تو وہ جھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے خط کسے کہ پرانار شتہ مت تو ڑو خدا تھا گھے کہ پرانار شتہ مت تو ڑو خدا تعالی سے خوف کرو کسی نے جواب نددیا۔ بلکہ میں نے سنا کہ آپ کی ہوی نے جوش میں آکر کہا۔ کہ ہمارا کیار شتہ ہے مرف عزت بی بی نام کے لیے فضل احمد کے گھر میں ہے۔ بے شک وہ طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں۔

اورہم نہیں جانے کہ پیخص کیا بلاہے۔ہم اپنے بھائی کی خلاف مرضی نہیں کریں گے یہ محض کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجسری کرا کر آپ کی بیوی صاحبہ کے نام خط بھیجا مگر کوئی جوابنيس آياوربار باركهااس سے جاراكيارشتر باقى ره كيا بجوچا كرے بم اس كے ليا ب خویثوں سےایے بھائیوں سے جدانہیں ہوسکتے ۔مرتا مرتارہ گیا بھی مراہی ہوتا۔ یہ با تیں آپ کی بوی صاحبہ کی جھے پیٹی ہیں۔ بے شک میں ناچیز ہوں ذلیل ہوں خوار ہوں مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔اب جب میں ایسا بی ذلیل ہوں ۔ تو میر بے بیٹے سے تعلق ر کھنے کی کیا حاجت ہے لبذا میں نے ان کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے۔ کہ آپ اپنے ارادہ سے بازنہ آویں۔اوراپ بھائی کواس نکاح سے روک نددیں چرجیسا کہ آپ کا منتاہے۔میرا بیٹافشل احمد بھی آپ کالڑی کوایے نکاح میں نہیں رکھ سکتا بلکہ ایک طرف جب (محمدی) کا کسی مخف سے نکاح جوگا۔ دوسری طرف فضل احمد آپ کی لڑی کوطلات دے دے گا اگر نہیں دے گا تو ش اس کو عات اور لادارث كرون كاادرا كرمير ب كياحمد بيك سے مقابله كروكي راور بياراده اس كابند كردوكي توش ول وجان سے حاضر ہوں۔اور فضل احمد کو جومیرے قبضہ میں ہے۔ ہر طرح سے درست کر کے آپ کی بٹی کی آبادی کے لیے کوشش کروں گا۔میرامال اس کا مال ہوگا۔ لبندا آپ کو بھی کہتا ہوں۔ کہ آپ اس وقت کوسنبال لیں اور احمد بیگ کو پورے زورے خطائصیں کہ باز آ جا کیں۔اوراپے گھرکے لوگوں کوتا کید کریں کہ وہ بھائی کوٹرائی کر کے روک دیوے ورنہ مجھے خدا تعالیٰ کی تتم ہے۔ کہ اب بمیشد کے لیے بیتمام رشتہ ناطرتوڑ دول گا۔ اگرفضل احمد میرا فرزنداود دارث بنما جا ہتا ہے۔ توالی حالت میں آپ کی اڑکی کو گھر میں رکھے گاجب آپ کی بیوی کی خوثی ثابت ہو۔ ورند جهال بی دخست بواراییای سبنا مطرد شنته بحی نوث محت رید یا تیس شطول که حرفت جمعے معلوم بوئی تیس بی تیس جانتا تھا کہ کہاں تک ورست ہیں والشراعل راقم خاکسار غلام احداز لدحیاندا قبال منج مهم کی ۱۸۹۱ه (کل فعنل رحانی می ۱۲۳،۱۲۲ ما شساب جهم ۱۸۷۸،۷۷۸) گفل شط مرز اصاحب

یادر بے کہ میں نے کوئی بھی ہات چیں کھی۔ بھے تم ہے اللہ تعالی کی کہ میں ایسانی کردل گا۔ اور خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ جس ون لکاح ہوگا اس ون عزت بی بی کا لکاح یا تی ٹیس دہے ا۔ راقع مرز اغلام احمداز لدھیا ندا قبال کے سم کی ۱۹۸۱ء (کارفعل روائی س ۱۲۳۰،۱۳۳، اصلبے ۴۲۰،۷۲۰)

از طرف عزت بی بی بطرف والده اس وقت میری بر بادی اور جادی کی طرف خیال کرد \_ مرز اصاحب کی طرح جھے سے فرق نہیں کرتے اگرتم اپنے بھائی کو میری باتوں کو مجھاؤ تو سمجھا سکتی ہو۔ اگرنیس تو بھرطلاق ہوگی۔ اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگے۔اگر منظور ٹین آو خیر جلد ہی جھے اس جگہ سے لیے جاؤ کھر بیر ااس جگہ تھیم نامنا سے نیس۔

جیدا کہ عزت بی بی نے تاکید سے کھا ہے۔ اگر نکان ٹیل ٹلا۔ پھر بلاتو تف عزت بی بی کے لیے کوئی قادیان سے آدئ بھی دو۔

(کلے فنل رحانی میں ۱۳۳۰ میں کھا ہے۔ '' اس جگہ پر مرز احیا حب کے دیکی خطوں کو جو جھے ایک دوست بھی تھام الدین صاحب باشر راہوں کی معرفت مرز اعلی شیر صاحب مرک مرز اصاحب سے بیلی ورج کیے گئے۔''

مرزااحربیگی زوید مرزاقلام احرصاحب قادیانی کی پچایا مازاد بهشیره ب مرزاهل می مرزااحل مرزاهل می مرزاهد می و بستان می مرزاه می می احد می او به مراحب کی زوید ب اب مرزا محد حسین صاحب را بول کے قط سے معلوم بواکہ بادجود بہت دھمکانے کے فشل احمد نے اپنی بیدی کوطلاق نیس دی اس لے فضل احمد کوچی عظیمہ مردیا۔

#### حاشيهجات

ع ناظرین اس همارت اوراشتهار ۱۹ موکی پیشکوئی بشارت فرز عدار جمند کان الله نزل من السماه بوکسی می بیشکوئی بشارت فرز عدار جمند کان الله نزل من السماه بوکسی می گرفته بردرج ب اور فتر القرآن جلد ۱۳ سخت می بددی بعد می پائه این الله بهت بوکی اور مهارت مرسید تغییر القرآن جلد ۱۳ سخت الله بهت که بیدا بون فی بادش کردی بادشا به بیشا بون فی الا بهت بود بون کی بادشا بهت کو پیم واقع کردی اس لیا بیودی و رسی بیشا بون کی فهایت آرز و رسی تغییر اور دما سی ما تحقی اور عبارت کردی می بادشی کردی می بیشا بون که الا کر برهیس اور فور کرین که بیموی حوالجات عبائی حالت بین باکن می اصل کیا ہے۔

### باب ۱۸ بررهم

# سرسيداحمه خان اورمرزا قادياني

ریل کا سفر

اسنیشن ریلوے کے پلیٹ فارم پر مسافروں کا بہوم ہے اور کثرت اڑ وہام ہے تکٹ لینے کوجگہ نہیں ملتی کوئی بخ پر بیٹھا ہوا خدمت گار کا انتظار کر رہا ہے۔ کہ اب تک تکٹ لے کر نہیں آیا۔ ریل نے سیٹی دی وہ آگے ایک جنٹل مین پلیٹ فارم پر ٹہل رہے ہیں۔ ایک صاحب نہایت پستہ قد لاغراندام دیلے پہلے سادہ مزاح تقدوض متبرک صورت چوخہ ڈالے قریب آئے۔ السلام کیلی ا جنٹل میں .....آباحا بی صاحب ولیکے السلام کہاں کا ارادہ ہے۔

حاتی صاحب ..... دبلی جاؤں گادیمبر کی تعطیل ہے یہاں بٹالے پڑے رہنے سے کیا حاصل آپ کا ارادہ کھال کا ہے۔

جنٹل مین ..... میں لا ہور جاؤں گا سرسید بالقابہ لیکچردیں گے۔ میں توسمجھا تھا کہآپ بھی اسی جلسہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ لا ہور راستہ میں تو پڑے ہی گا ایک مقام کرکے وہ بلی چلے جانا۔ سیہ لطف بھی اتفاق سے حاصل ہو جائے گا۔ ویکھیے لوگ دور دور سے سفر کرکے خاص اس ارادہ سے آئے ہوں گے۔

حاجی صاحب.....حضرت میں اولڈ فیشن کا انسان ہوں ہرو گئی چچپنیں جس کی رونق دیکھی کل جدیدلذیذ پڑعمل کیااوراس طرف کو پھر گئے میں پرانی لکیر کا فقیر ہوں۔

جنٹل مین ..... ندہب میں تحقیقات ضرور چاہیے۔ بے تحقیقات اندھوں کی طرح چلنا ہم تو پہند نہیں کرتے۔

حاتی صاحب ..... بیس اس امر بیس آپ کے خلاف ہوں موافقت نہیں کرتا آخر حتقد بین کیا کوئی محقق نہیں گز رااب مرسید نے تیرہ موسال بعد تحقیقات سے کیا ثابت کیا۔ کہ فرشتوں کا وجو ذمیں حضرت عیسی مرکھے۔ جنت دوزخ موجو ڈپیس مجر ہوگئی چیز نہیں یا پکھاور۔

جنٹل بین ..... بیآپ کی ضد ہے انساف نہیں۔ جب بونائی فلف کی بنیاد پڑی اوراس کا دور دورہ ہوا۔ اسلام سے اس کا مقابلہ ہوا اس دفت جو اس زمانہ کے علاء اسلام تھے۔ انہوں نے خدا ان پر رحمت کرے علم کلام ایجاد کیا۔ اور اپنا دل وو ماغ خرچ کرکے نہایت جانفشانی سے کتابیں کھیں۔ بعض مسائل کو اس کے ذریعے سے بونانی فلفہ سے تطبیق دی اور جوفل فدکے اصول رکیک تھے۔ ان کوعلم کلام کے ذریعہ سے مستر دومتر وک کردیا اب زبانہ کے گزرنے پر نیا فلسفہ جاری ہوا جس کی بناء (برخلاف قیاسات و تو ہمات) مشاہدہ اور تجربہ پر ہوئی جس کارخ تیرہویں صدی کے اخیر میں ہندوستان اور پنجاب کی طرف ہوا۔ اور کل سرکاری اور تو می سکولوں اور کالجوں میں اس کی شاخوں میں اس کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اور جس کی بدولت اس نظام عالم پر جس کو نامور علیم بطلیموں نے قائم کیا تھا۔ طلباء ہنمی اڑا رہے ہیں۔ الغرض جب تجربداور مشاہدہ کے نظام عالم زبانہ حال کی سائنس اور فلسفہ نے بونا نیوں کے اس وہمی اور قیاس فلسفہ کو باطل کردیا۔ تو وہ پر اناعلم کلام ہے بے تصرف دہ گیا۔

جمارے زمانہ کے علاء اسلام کا حقیقی فرض تھا۔ کہ حال کی سائنس وفلاسفی وغیرہ کے مقابلہ میں کوئی نیاعلم تیار کرتے۔اور جواو ہام وشکوک زمانہ حال کے لوگوں کے دلوں میں جاگزین تھے۔ان کے دور کرنے کی کوشش کرتے گرکسی ہزرگ نے اس طرف توجیزیس کی۔

ایسے نازک اور پرآشوب زیانے بھی سرسید بالقابہ کے جوقدرہ ہدردی بنی نوع انسان اور فطرۃ دردمند دل اپنے ساتھ لایا تھا۔ اپنی تو م کی جو اسی ردی حالت دیکھی کہ خداکی کو بھی نہ دکھائے اور اسلام کو قابل رخم حالت بھی پاکسینکٹروں دیگر امور کی اصلاح کے ساتھ بی یہ بھی عاقبت اندلیثی کی کہ مروجہ سائنس اور فلاسٹی کوجس کا لذہب اسلام سے مقابلہ پر تا نظر آیا مذفر رکھ کہ ہدوستان کے بزرگ اور مقدل مولویوں کی خدمت بھی اکبل کی کہ اس طوفان بے تمیزی کے مقابلہ بھی کم رہا نہ حیس اور پرانے تیر تفک کی بجائے کی ٹی تو پ اور سنائید ربندوق سے کام لیں مقابلہ بھی کم رہا ندھیں۔ اور برانے تیر تفک کی بجائے کی ٹی تو پ اور سنائید ربندوق سے کام لیں گرکس نے نہیں اور کی خدمت بھی اور کی جو دراصل ایک ہیں ہم مطابق اور خدا و تھا اور مختود کی جو دراصل ایک ہیں ہا جم مطابق اور خدا قتی کی مسب ہارے تھے اور م نشر تھو کے مطابق اور بے مشل تحقیقات کی سب کے سب ہارے تھے اور م نشر تحقیقات کی مسب کے سب ہارے تھے اور م نشر تحقیقات کی طرح بی کے سب ہارے تھے اور اندے ہو کہ حقیقات کی مسب کے سب ہارے تھے اور اندے ہو کہ حقیقات کی مسب کے سب ہارے تھے اور اندے ہو کہ حقیقات کی مسب ہو تو خداوند تھائی نے انہیا علیہ ہو اسلام کو عطافر مایا کی تو بی اسلام کو عطافر مایا کی خواخر ہ محصوم ہیں۔

سرسید نے بیدوی تین کیا کہ میں نبی یا رسول ہوں۔اور ندایے تین امام وقت طاہر کیا بلکہ وہ انبیا علیم السلام سے برابری کرنے والوں کومشرک فی صفعہ المنو 8 جانتا ہے اور قرآن تربیعہ کو ہروقت بلکہ برآن تمام دنیا کے لیے کی امام انتا ہے۔اس کا بیم تعولیاً ب زرسے لکھنے کے تابل ہے۔ ' میری بیخوا بیش نیس ہے کہ کوئی قض کو وہ میرا کیا ہی دوست ہومیر سے خیالات کی جیروی بیخوا بیش ہے خواداور جیروی کر سے میں میں جو خدااور بیروی کر سے سے میں دو طاقی امور سے متحلق میں اور جس کو غرب کہتے ہیں) وہ بیخوا بیش کر سے کہ لوگ اس کی جیروی کر یں بید منصب تو رسولوں کا تھا۔ اور آخر کو جناب رسول خدا می مصطفی منطقی ہے جس کا از لی غرب خدا ابد آباد تک قائم رکھے اور شرور قائم رکھے گا۔'' ( کیونکہ جب وہ از لی ہے ابدی بھی ہے۔'' ( کیونکہ جب وہ از لی ہے ابدی بھی ہے۔'' ( کیونکہ جب وہ از لی ہے ابدی بھی ہے۔'' ابدی بھی ہے۔'' ( کیونکہ جب وہ از لی ہے۔'' ابدی بھی ہے۔'' ابدی بھی ہے۔'' ( کیونکہ جب وہ از لی ہے۔'' ابدی بھی ہے۔'' ابدی ہور نام ہور نام می بھی ہے۔'' ابدی بھی ہے۔'' ابدی ہور نام ہے۔'' ابدی بھی ہے۔'' ابدی ہور نام ہے۔'' ابدی ہے۔'' ابدی بھی ہے۔'' ابدی ہور نام ہی ہے۔'' ابدی ہور نام ہے۔'' ابدی ہور نام ہی ہے۔'' ابدی ہور نام ہی ہور نام ہے۔'' ابدی ہور نام ہی ہی ہے۔' ابدی ہی ہور نام ہی ہور نام ہی ہور نام ہی ہی ہی ہی ہور نام ہی ہی ہی ہی ہور نام ہی ہور نام ہی ہور نام ہی ہی ہور نام ہی ہی ہی ہور نام ہی ہی ہور نام ہور نام ہور نام ہی ہور نام ہی ہور نام ہور نام ہی ہور نام ہور نام

النرض اس بی خواہ اسلام اور ولی ہمرردقوم کی بیش بہا اسلامی اور لا وائی خدیات کے جمرت اکتیز اور آت بی خواہ اسلام اور ولی ہمرردقوم کی بیش بہا اسلامی اور آت وخیرہ کے لیاس جمرت اکتیز اور آجب نیز کا رہائے موجود ہیں۔ جس کائی جائے دیکھ لیاور اپنی رائے قائم کرکے خذیا مفاور کی ماکد پیشل کرے رہائے ہیں۔ جائے مفاور کی اکدر پیشل کرے۔ آبا تحکیم صاحب بھی مجررہے ہیں۔ خالیا یہ بھی وہیں جاتے ہیں۔ چلو طاقات کریں۔

حاتی صاحب .....میری طاقات تو به تیس فراد تو افزاد قل ادقات ہونا پنر تیس کرتا۔
جنٹل شن ..... اچھاتو میں جا تا ہوں اور چدو قدم کیسمصاحب کی طرف کا کر السلام جلیم ۔
کیسم صاحب ..... جنٹی السلام شاہ صاحب حزاج شریف کس طرف کا عزم یا لجوم ہے۔
شاہ صاحب ..... جنٹل مین) جلسر جماعت اسلام میں جاؤں گا ۔ آپ کیاں آخر ہیں ہے کہا کہ میں آئے ۔
کیسم صاحب ..... علی کر ھائے کے واسلے جو چھوج کی کیا تھی اور ایسا تھے ہو اس اور ایسا تھے ہو اس کے مولوی صاحب بی آفر ہیں ہے۔
شاہ صاحب .... علی کر ھائے کے واسلے جو چھوج کی کیا تھی تھی اور اجب پر باتی ہے۔ اس کے مصل کو جس سے دہ آئے تیس آئے۔ اس کے مصل کیس سے دہ تو ہی تھر ہیں ۔ ان کو میں میں میں میں میں میں میں اس کیس کے طرح اس معالمہ میں نہاہت و کہی ہے اور ایسانی چا ہے تو می ہور دی کے کیں معند ہیں ۔
آپ کی طرح اس معالمہ میں نہاہت و کہی ہے اور ایسانی چا ہے تو می ہور دی کے کیں معند ہیں ۔
آپ کی طرح اس معالمہ میں نہاہت و کہی ہے اور ایسانی چا ہے تو می ہور دی کے کیں معند ہیں ۔
آپ کی طرح اس معالمہ میں نہاہت و کہی ہے اور ایسانی چا ہے تو می ہور دی کے کیں معند ہیں ۔
آپ کی طرح اس معالمہ میں نہاہت و کہی کی اور سیانی ناہ بیا ہیا اس افراد ہو کی ہور دی کے کیں معند ہیں ۔
آپ کی طرح اس معالمہ میں نہاہت و کہی اور ایسانی چا ہے تو میں ہور دی کے کیں معند ہیں ۔
آپ کی طرح اس معالم ہیں دیا ہوں دی اور ایسانی جا ہے تو میں ہور کی اور ایسانی جا ہے تو میں ہور کیا ہے اور ایسانی جا ہے تو میں ہور کیا ہور کیا

باب ۱۹ انبدہم مہد بول اورسیحوں کا ڈ ربکل گیا لیجے کلک جاوا بھی ایک اورمہدی صاحب عالم بالاسے تقریف کا گھٹا کا تدھے پر لاد کر کسٹ سے آپنچے ہیں۔ اور و نیا کواٹی مہدویت کی دجمت وسیتے ہیں۔ اورشتیٹے ۔ (مجز ہے) د کھانے میں ہی می عب آج کل مبدیوں اور سیوں کی ہم چوٹ کی ہے۔ اندنی میے ، فرانسی مع ، شال مبدی جایانی مبدی اور قادیانی مرزای و عرض موجود می بین اورمبدی مسعود می ب اورامام الزمان بھی اور خاتم الحلفاء ہیں۔الغرض سب منوں میں پورے اور تمام کمپویڈ و جزا) کے سيرب اورمجون بحى اور باتى سب كسب ادمور بيعنى كوكى سي بيد توميدى اورميدى ہے تومسے نہیں۔ بھرونیاسب کوچھوڑ کرمرزاجی پر کیوں ایمان نہیں لاتی لوگ بالکل اندھے ہیں۔ اورائیااورافریقدے برور بورب اعراب کیامنے کرمرزاصاحب اے بروزاورخروج کی تبليخ كتابون اوررسالون اورتصويرون كذريعه عدكامل طور يركريك بيرادراي تمام مجموعي صفات كا آئينددكها يك بين فضب برك يورب جربحى لندنى مسح اورفرانسين ميح براثو بجنول نے کوئی شعبدہ کوئی کرشمہ کوئی چنک دمک بلیکپ پچھٹیں دکھایا اور قادیانی مسیح خدا جموث ند بولائے ۔ تو کوئی ڈیڑ صوفحرہ او کول کی موت کی بال باعر می پیشین کو بال و کھا چکا ہے پیشکو سول ک ٹھیک میعاد کے درمیاں کے پیچوں 🕏 کے اندر کوئی نہ مراتو کیا ہوا، آخر مراتو سمی بے مرزا بی پیشکو کی نەكرتے تونەائقم مرتاندلكھرام مرتا لوگوں كاعتل كاجراغ تو ہوگیا ہے گل۔ پیشكو كی سے بہ ہرگز لاز خہیں۔ کہ ٹھیک ونت پر ہو ہاں شرط ہے۔ کہ برس دوبرس یا ٹجے برس دس برس میں ہو۔ ضرور ہو۔ ہزاروں میں لاکھوں میں ہو۔ 👺 کھٹ ہو یاون تولہ یاؤر تی سود کی لومرزا صاحب کی آسانی محکومہ بی بی جوایک طالم نے خصب کرلیا تھا مرز اصاحب نے اس کی موت کی پیٹیکوئی کی تھی۔ تو وہ دس بیں برس میں ضرور بی اور ان کارقیب ایک ندایک دن ضرور مرےگا۔ بھلا مامور من اللہ کی پیشکو کی اور خالی جائے۔اچھی کبی اب بتائیے مذکورہ بالامہدیوں اورمیحوں میں ہے کسی نے بھی ایسے روثن ادر تمکتے ہوئے معجزات آج تک دکھائے پیشکوئی اگر چہ نجومیوں، رمّالوں، سادھو بچوں کا كام بي مرجب مامورس اللدكوكي پيشكوكي كرے كا خواه وه جموني مويا مجي ضرور مجز وكهلائے كا۔وه آسان میں بوری ہو جاتی ہے۔ مرا عموں کونظر نہیں آتی ۔اور پیشکو کی نہمی بوری ہو۔ تو اس ہے كى نى كى نبوت شى فرق نيس آتا- پيشكو كى دوسرى چز اور نى مونادوسرى چز-

نوف: مرزاجی کا حال الغریق پینگیک با کھیش کا مصداق ای در بعد سے اسلام کے اصول تو حید کو باطل کیا اور اپنے جدید فد ہب کے اصول تصویر پرتی، مہتاب پرتی دغیرہ جائز ورائح کیے بیں۔ مرزاجی کے الزای دلائل جیب وغریب بیں کہ فلال فخص نے چ ذکہ تصویر کی شہادت دی ہے۔ بیڈاوہ ہماری طرح تصویر پرست ہے اور تصویر پرتی کا جائز کرنے والا بھی اس صورت میں ہو مجرم کا گواہ مجرم تغیر سکتا ہے۔اس لیے عدالتوں کے درداز دں کو قفل لگ گیا۔ کیونکہ کسی گواہ کی کیا شامت ہے کہ دہ کسی کے ارتکاب جرم کی شہادت دے کر مجرم بینے۔مرزاتی نے جواز تصویر پرتی کے ساتھ خداتعالی کے اس حکم کا بھی اسناد کیا انتکتوالشھادۃ وس بیکتا فانڈم قلید دکھیے سیچے اسلام کے کیااصول ہیں۔کیاایک اصل کے قد ڑنے ہے بہت اصول ٹوٹ جاتی ہیں۔

ماشاء الله مرزاجی کے دلائل بہت معقول ہیں۔ محرعملی طور پرسب مہدیوں اورسب مسیحوں کے کھرے کھوٹے کوآگ بر تیانا جا ہیے۔

تاسیه روی شود ہر که وروعفن باشد

یخی تمام مہدی میدان میں اتریں۔اوراپنے اپنے کرتب دکھا کیں جو کرتبوں میں کال نکلے وہی مہدی اور سی حسلیم ہو۔اوراگرسب ناقص اور جموئے تکلیں تو ایک ایک کو بھانی پر لٹکایا جائے یا لوہے کے پنجروں میں قید کر کے کمی جزیرہ میں بیجا جائے۔کہ پھروہاں سے نہ آسکیں اور دنیاان کے کیدے محفوظ رہے۔

ہرایک جمونا اور مکارمہدی اور سے دیکور ہاہے کہ اس کے چندر قیب ساتھی موجود ہیں۔
اور سب کے سب ایک بی دعویٰ کے مدی ہیں۔ حالا نکہ مہدی اور عیسیٰ مجد ذمیں ہوسکتے پھر سے ایک اور سے بی ہوگا۔ گھر ہے کہ ان بدمعا شوں اور دنیا کے لوٹے بی ہوگا۔ گھر ہے ایرانی اور شارت اور دنیا وحویکری دیکھے کہ ان بدمعا شوں اور دنیا کے لوٹے والوں کو ذرہ شرم نہیں کہ ہم کیا جعلسازی اور دغا بازی کررہے ہیں۔ اور احتقوں کا جتنا گروہ مرزاتی کی شھی جو ان کے دام تزویر میں پھٹس کر الوک پٹھے ہیں گئے ہیں۔ اور افریقی اور جاوی سیحوں اور مہدیوں کے میس ہے۔ اتنابی بلکہ اس سے نیا دہ اندنی اور فرانسیسی اور افریقی اور جاوی سیحوں اور مہدیوں کے پیں۔ اور کی کا میں نام اور کی کا سیاری کا روائی خودان کی کا شنس کے کا اور جادی کا روائی خودان کی کا شنس کے خلاف ہے اور ان کوکا الی لیقین ہے کہ میں خود خوشی اور جلب منفحت کے لیے ہم پر ٹھیلیے تیا رکے خلاف ہے اور ان کوکا الی لیقین ہے کہ میں تا کہ طفلا نہ طبیعت کے حقاء سے کئے سید سے کر ہے۔ اس کے سید سے کر سے سے سے سر کی کر کے اسٹیج پر تماشا دکھا رہے ہیں تا کہ طفلا نہ طبیعت کے حقاء سے کئے سید سے کر سے سے سے سے سے سے سے کہ کی اس کی ہیں ہاراؤ مہد

جامل نہ ہوا بجز ندامت سس حجم کو خاک میں ملایا

ا ڈیٹرشحنہ ہندمیرٹھ ۸ مارچ ۱۹۰۳ء

## باب۲۰بستم ما*ن کرے نند*لال

صح کاسہاناوقت بہار کے دن شخنڈی شونڈی ہوا چل رہی ہے۔درختوں میں جو محکوفہ آیا ہوا ہے۔ درختوں میں جو محکوفہ آیا ہوا ہے۔ اس کی بھتی بھتی خوشبو سے دل کوفر حت، دماغ کو طاقت پنجتی ہے۔ دس بارہ آدی بہلی داؤدی او نیچ سروں میں الاپ الاپ کرگا رہے میں۔سہاگن بچپا مان کرے نئد لال۔ ایک ڈھولک پرتھاپ دے کرمال دیرہا ہے۔ ایک بنجری بجاتا ہے۔ اور لہر الہر اکرایک لے میں سب کے دسوگارے ہیں۔سہاگن بچپا کا ڈوگود کھلائے نئد لال۔ تالی بجا کرسہاگن بچپا کان ان ہے کہ دوروازہ بند لال۔ ایک طرف سے ایک مالن انبہ کے بچہ درسے میں باند ھے ہوئے مکان کے دروازہ باندھ رہی ہے۔

قريب كي مُعجد سے ايك صاحب بابرا ئے ارب يارونماز تورد سے دو۔

...... قربان جائیں بیدن کیاروزروز آتا ہے۔ نماز کی تو بمیشددن نظنے ہاری گلی رہتی ہے۔

٢ ..... خدانے بدن و يكهايا ب\_ بهماس دن كى دعاما ككتے تھے۔

ہم..... شوم کم بخت کے دروازے کون جاتا ہے۔

نمازی .....ارے بھائیونماز میں حرج ہوتا ہے۔ دن تو نگلنے دیا ہوتا۔ آواز (مسجد کے اندر ہے) میاں بحث کیوں کرتے ہو۔ کچھو بے دلا کر رخصت کرو۔

نمازی نے صحن مجد سے زنان خانہ کی طرف رخ کر کے کسی خادمہ کو آ واز دی خادمہ اندر واپس جااور جھمو د ں اور مالن کو کھھ دے دلا رخصت کیا۔

نمازی .... محصن مجدے والی اندر جا کر حضرت جی مبارک ہم کو تو خبر بی نہیں ان لوگوں کو کہاں مے جبر ہوجاتی ہے۔

مصاحب .....حضرات اقدس نے تو ذکری نیس فرمایا۔

حضرت اقدس ..... بے شک رات ڈیڑھ ہے بعد یہ مولود مسعود پیدا ہوااس وجہ سے بےخوابی ہی رسی مج کی نماز میں بہاتو قف آنے کا اتفاق ہوا۔ جماعت تیارتھی اس ذکراذ کارکی فرصت نہتی فالحمد للداللہ نے ہماری پیشکوئی کو پوراکیا۔ معنا حب ..... الحمدالله مبارك مبارك مجرايك مرتبدى مبارك مبارك كآ وازس مجركوني كى ... معنا حب .... المحمد لله من المن الله مبارك كا يزافعنل موارات كى كى يدا مون سے تالفول نے زبان طعن كو دراز كر ركھا تھا۔ اب ان كے منديس خاك باك كى فدا تعالى اس مولود كو عرطبى بر بہنچائے اور حسب بثارت خودسب وعده إوراكريد

مركل آ داز آين سے مجد كونج أنمى\_

مولوی صاحب .....اب بیمولودتو وی بشرموهود به جس کی نسبت معنورکوالهام موافقاع زرائیل۔ حضرت اقدس ..... به شک اب عقیقه کا سامان کیا جائے ایک مضمون تصواور فورا مطبع عیں شاکع مونے کے داسط بھیج دو۔اورا حباب عقیدت کیش کے پاس عماد وحت اور کالفین کے پاس اشتہار تھی بذر بعر دبھری بھیج دو۔

مولوی صاحب ..... نهایت متاسب بلکه ضروری اور ان سب ان نامعقول کے مندیس و یا جائے پہلے او کے کی پیٹکوئی میں جوائر کی ہوئی تو زمین کوسر پراٹھار کھا ہے۔ ذراسر تو نیچا ہوجائے۔

حضرت ...... ہم نے شاکع کراویا تھا۔ کر پیضر ورتھوڑا ہی ہے کہ وہ مولوی موجودای عمل میں پیدا ہوتا اس میں نیس اس کے قریب کے حمل میں سمی۔

مصاحب ....اب وخداتعالى نيسب فالفين كوخاك وروبال مركول كرويا\_

شاہ تی ....جنوراب عقیقہ کی تقریب پردہ خوثی کی جائے کے زمانہ میں یادگار ہوجائے اوراس کی نظیر زمانہ میں ہاتھ ندآئے۔

ائے شی نوبتی نقار خاند لے کرآ کے نوبت خاندر کھا گیا نفری کی آواز کے ساتھ ہی نقارہ پر چوٹ پڑی۔اورلوگ ڈوم تخرمرای نیمزیر ڈپھ ہاتھ میں لئے آوارو ہوئے اور ایک جلسہ قائم ہوگیا۔

مرید ..... بدراگ اورنفیری کا بجانا اورنقارخاندر کھاجانا جائز ہے۔

حطرت اقدس ..... جب آسانول پراس مولود کے تولد کے شادیانہ بجتے ہیں اور نوبت خانہ تو زین پر کمال نہ ہو۔

خُوشامدى ..... تن ہے تن ہے بحان الله دېچوکيا عمده جواب ہے اعجاز بن اعجاز۔

۲..... اس میں کیا شک ہے ہر کہ شک آرد کا فرگردواللہ کے ماموراور مرسل کا کوئی کام خلاف امراثی کے بیس حضور کو شف سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ کہ آسان پرنوبت خاند کھا گیا ہے۔ دیکرخوشاء بول نے بال میں بال ملائی۔

مولوی صاحب ..... نے مضمون اشتہار کھے کر پیش کیا بعد ملاحظہ پند فاطر اقد س ہوکر بدست فاص مزین ہوا، اور مطبع میں بھی روانہ کیا گیا اور چند خالفین کے پاس قلمی اشتہار تحریر کر اکر بذر بجہ رجشری جسعے گئے۔

"جاه الحق وزهو الباطل أن الباطل كان زهوقا"

خوشخبري

"ناظرين بين آپ كوبشارت دينا مول \_ كدوه لاكاجس كولد ك لي بيس نے اشتهار ۱۸ اپريل ۱۸۸۱م بيس بيشكوئى كي هي اور خدات تعالى سے اطلاع پاكراپ كلے كھلے بيان بين كھا تھا۔ كداكروہ حمل موجود بيس بيدا نه موتو ووسر حمل بيس جواس كةريب ہے۔ ضرور بيدا موگا۔ آج ۱۷ ذيقعدو ۲۰۳۱ ججرى مطابق كاگست ۱۸۸۷م بيس ۱۲ بيدا موگا۔ تا بعد ذير است كے بعد ذير است بيدا موگا۔ آج کا ذيك المحمد لله على ذالك!

اب دیکنا چاہے کہ بیس قدر بزرگ پیٹیکوئی ہے جوظہور میں آئی۔ آریاوگ بات
بات میں بیسوال کرتے ہیں۔ کہ ہم وہ پیٹیکوئی منظور کریں گے۔ کہ جس کا دقت بتایا جائے سواب
بیپیٹیکوئی آئییں منظور کرنی پڑی کیونکہ اس پیٹیکوئی کا مطلب ہے ہے کہ حمل دوم بالکل خالی ٹیس
جائےگا۔ ضروراڑکا پیدا ہوگا اور وہ اس حمل ہے کچہ دور ٹیس بلکہ قریب ہے بیسمطلب آگر چہ اصل
الہم میں جمل تھا لیکن میں نے اس اشتہار میں اڑکا پیدا ہونے سے ایک برس پڑے مہینے پہلے دور ح
القدس سے قوت پا کر مفصل طور پر مضمون فہ کورہ بالالکھ دیا یعنی بید کہ آگر اڑکا اس حمل میں نہ ہوا تو
دوسر سے حمل میں ضرورہ وگا۔ آریوں نے جمت کی تھی کہ بیڈ تھر والہا ہی جو کہ ایک مت سے حمل سے
تجاوز ٹیس کر سے گا۔ حمل موجودہ سے خاص تھا جس سے لڑکی ہوئی۔ میں نے ہرا کی تحریرا ور تقریر
میں آئیس جواب دیا۔ کہ بیچ جست تبھاری فعنول ہے۔ کیونکہ کی الہام کے مینے وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔
کہلم آپ بیان کر سے۔ اور ہلم کے بیان کر وہ معنوں پر کی اور کی تشریح اور تفیر ہرگر فو قیت ٹیس
کہلم آپ بیان کر سے۔ اور ہلم کے بیان کر وہ معنوں پر کی اور کی تشریح اور تفیر ہرگر فو قیت ٹیس
اس کے معنے کرتا ہے۔ پس جس صالت میں لڑکی بیدا ہونے سے گی دن پہلے عام طور پر گئی سواشتہار
اس کے معنے کرتا ہے۔ پس جس صالت میں لڑکی بیدا ہونے سے گی دن پہلے عام طور پر گئی سواشتہار
جمچوا کر میں نے شاکع کروائے۔ اور بڑے بورے آریوں کی جماعت میں بھیج و سے تو الہا ہی

تک پنچادی کے کیا ہت دھری ہے یا ہیں۔ کیا ہم کا اپنا الہام کا معانی بیان کرنا یا معنف کا اپنی تعنیف کا اپنی تعنیف کا اپنی تعنیف کے عقدہ کو طاہر کرنا تمام دوسر اوگوں کے بیانات سے عندالعقل زیادہ معتبر نیس ہے۔ بلکہ خودسوج لینا چاہیے۔ کہم جو کچھیٹی از دقوع کوئی امر غیب بیان کرتا ہے۔ اورصاف طور پرایک بات کی نسبت دعوی کر لیتا ہے۔ تو وہ اسے اس الہام اوراس تشریح کا آپ فر مدوار ہوتا ہے۔ اور اس کی باتوں میں دخل ہے جا دیتا ایسا ہے۔ چیسے کوئی کی مصنف کو کم کہ تیری تصنیف کے بید اور اس کی باتوں میں دخل ہے جا دیتا ایسا ہے۔ چیسے کوئی کی مصنف کو کم کہ تیری تصنیف کے بید معنی بیا ہے۔

اب ہم اصل اشتہار ۸ اپریل ۱۸۸۱ء تاظرین کے ملاحظہ کے لیے ذیل میں لکھتے بیں۔ تا نکہ اطلاع ہوکہ ہم نے پیش از وقوع اپنی پیشکوئی کی نسبت کیا دعوی کیا تھا اور پھروہ کیسا اینے وقت پر پورا ہوا۔

المشتم: خاكسارغلام احمرازقاد بإن ضلع كورواسپور (مجوع اشتجارات جاس ۱۳۲۰۱۳)

# باب ۲۱ بست و یم گوگانوی کامیله اور زنده پیرکی زیارت

 پیر جی حقه کادم مینیخ دسوان اور اروه بچوکیا کہتا ہے۔ خوش کردیا۔

مریدواتا پیرکے پاؤل کی برکت ہے۔ تیری جو تیول کا صدقہ ہے۔ ایک بچد دلوادے اگلے برس اس کو کووش لے کرآؤل۔

۲..... ہیاہ کراد مے گھر ویران ہے۔ تنہائی میں دل گھبرا تا ہے۔ا مکلے سال اکیلا نہ ہوں چو ہڑی ساتھ ہو۔

.... ابے چپ بیموقع تفتگو کانبیں دیکھ کوئی بولا ہے۔

مه..... بابا پیر کے مہر کی نظر جاہیے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ سب پچھ جانتا ہے۔ اس پر سب پچھ روثن ہے بھی تو کرامات ہے۔

پیری ..... مسترا کرارے بھائی میں بڑھا آوی لڑکا کیا میری جھوٹی میں ہے جو نکال کردیدوں۔اور حورتوں کی کیا میرے پاس کھڑک بھردی ہوئی ہے۔ جو پکڑ کردیدوں بابا فقیروں کے پاس تو دعا ہوتی ہے۔اچھا کہیں گے۔ گروہ کھلی کرےگا۔

مرید.....کورے ہوکرادر ہاتھ بائدھ کربس مہاراج بھی تو ہم چاہتے ہیں۔ادر ہم کیا کہتے دعا کرد گرد کی کرم کی نظر ہوجائے آپ کا نام ہمارا کام ہوجائے برکر بھال کاراد شوار نیست۔

..... پیرے چنوں لگ جاوا تا گروساری مرادیں پوری کرے گا۔ پیرے مبری نظر جاہے

بيزايار ہے۔

پرتی بابا گھرانے سے کی نہیں ہوتا خداکی مہر یائی اور فضل پر نظر رکھنی جا ہے۔ وہ اسے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ مالیں ہو اس سے امیدوار

راگ رنگ موقوف روشی کے سامان پڑے دھوم سے کیا گیا تھا۔ اور سیر ویکھنے ہیں لوگ معروف ہوئے ہیں تا گھا کر ساتھ اوگ معروف ہوئے ہیں اٹھا کر ساتھ ہوئے۔ خادم نذر و نیاز کا روپیہ سب اکٹھا کر ساتھ ہوئے۔ کھا تا ہرکا ایک اس کے قیام گاہ پر بھیجا گیا۔ شبح کو پیر تی کا دربار خاص منعقد ہوا ہر ایک مرید اور خواہش مند بمصداق تنہا پیش قاضی روی راضی آئے کے ایک کو شجے ہیں جہاں پیر صاحب رونی افروز تھے۔ تنہا جا تا اپنا حال سنا تا۔ روائے حاجت چا ہتا۔ جواب شانی پا تا چلا آتا اندر نا نخانہ ہے ایک خادمہ آئی۔

خادمه .... حضور مخطيميال كر ميل الركابيدا موامبارك.

ناظرین بجھتو کئے ہوں کے بیدد بارس بزرگ دارکا ہے اور پیرتی کون صاحب ہیں۔
اور بھنے میال کون ہیں۔ گرہم بھی عام لوگوں کو بھیانے کی غرض سے لکھتے ہیں بیو پیرصاحب سلطان
العارفین امام السالکین مرزا امام الدین صاحب ہیں۔ اور مرزا نظام الدین صاحب ان کے
چھوٹے بھائی ہیں۔ جو ہمارے ناول کے ہیر وحضرت سے زمان مہدی دوران مرزاصاحب کے پچا
زاد بھائی ہیں۔

پیر بی ..... نهایت خوشی کے لیجہ میں الممدللہ اللہ تعالیٰ عمر طبعی کو پینچائے صاحب تخت و دوست کرے۔کب ہوا۔

خادمه .....ا بھى ابھى بس حضوركى خدمت ميں دوڑى بى آئى مول \_

پیرتی .....بان خوب یادآیا ہے۔کدان لوگوں کو کہد دیا کدآئ اورکل کو کی مختص نہ جائے جلسہ ہوگا۔ خادم ..... نے سب لوگوں کو پکار کر منا دی کردی کہ پیرتی کے بعتیجا ( یعنی بھائی کے گھر لڑکا ) پیدا ہوا ہے۔اس کا جلسہ اور دعوت کا سامان ہوگا۔کوئی ہے اجازت نہ جائے۔

فوراً جلسہ کا سمامان شروع ہوا شامیا نہ لگایا گیا۔ لا ہورامر تسرے گائٹین بلائی گئیں۔اور بڑی دھوم دہام سے جلسہ قص وسروداورد ہوت کیا گیا۔ ریڈیوں کے گانے اور سار گیلوں کے ذوشوں کی آواز ہے اور طبلہ کی تھاپ سے زیٹن سے آسان تک نفیر شادی کا شور تھا۔ غزل میارک باد تازہ تازہ لو بنوگائی گئی۔

سب کو بیر گوهر مقصود مبارک ہوئے
مجر عیس موقود مبارک ہوئے
اثر الہام کا محود مبارک ہوئے
تابش اخیر مسعود مبارک ہوئے
گل سے پر دامن مقصود مبارک ہوۓ
مد و خورشید تین موجود مبارک ہوئے
گائیں ہم آگے بیر مولود مبارک ہوئے
زود ترزود یہہ بہود مبارک ہوئے
زود ترزود یہہ بہود مبارک ہوئے

نفہ شادی مولود مبارک ہوئے وقت بیری کے خدا نے دیا فرزند رشید اس نے اس بارہ میں فرمائی جو پیشکوئی رہے پر لور مدام اس سے شبستان امید ہوا سرمبز گلستان تمنائے دل مشتری زہرہ فلک پر نہ ہوں کیوں نفر سرا تالی کے دو دن بھی کہ ہواس کا برادر ٹائی جشن جیشہ نظر سے کرے وہ جشن ہوآئ

حاشيهجات

ا مرزاصاحب نے اشتہارہ ارفروری ۱۸۸۲ء میں یہ پیشکوئی سفی اخیر کے تیسری سطر میں کھی ہے اور ہرایک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کا ٹی جائے گی۔ اور وہ لاولدرہ کرفتم ہوجا کیں کے یہاں تک کدوہ ناپود ہوجا کیں گے اور ان کے گھر بیواؤں سے بھرجا کیں گے چونکہ مرز انظام الدین ان کے حقیقی چھاڑا د بھائی ہیں وہ بھی اس پیشکوئی میں آگئے۔

تجره نب مرزا قادیا نی عطاء محمد علام حید غلام مرفتی فلام می فلام می الدین من بیک می الدین من بیک فلام الدین من بیک فلام الدین من بیک فلام الدین من بیک فلام الدین من بیک می الدین من بیک می من بیک می الدین من بیک می الدین من بیک می الدین من بیک می من بیک من بیک

## باب۲۲ بست ودوم

## پسر موعود کی موت

دیروز چنال وصال دل افروزی امروز چنین فراق عالم سوزی افسوس که بروفتر عمرت ایام اس راروزی نولیدو آن راروزی

رات کا وقت ہے۔ آندھی چل رہی ہے۔ ہوا کا وہ زور ہے کہ پاؤں اکھاڑے دیتی ہے۔ ہوش اڑے جاتے ہیں۔ گردوغبار آنکھیں نہیں کھولنے دیتا۔ اندھیراہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مارا نظر نہیں آتا۔ تاریکی نے سابق بخت عشاق کی طرح دنیا کوسیاہ کر رکھا ہے کوئی بھولا پچھڑاادھرراستہ میں بھٹکا پھرتا ہے۔ راستہ نظر نہیں آتا۔ تن آور درختوں سے کرکھا تا ہے۔

ایک گھر کے کمرہ کے دوسرے درجہ میں چراغ روژن ہے گروہاں بھی ہواتھ ہرنے تین دیتی۔ ٹمٹم کرتا ہے کیواڑ ہیں کہ دروازہ سے لگ کر کھڑتے ہیں۔ جیسا کوئی دکھیا ماں اپنے اکلوتے بچہ کے ماتم میں سیدکوئتی ہے۔ یا نامراد بوڑھایا پ ضیفی کی عمر میں اس بچہ کی مرگ پرجس کی موت نے تمام آرزؤں کا خون کردیا ہوسم پیٹتا ہے۔ مکان کے اندرا کیک چار پائی کے اوپر ایک بیار پڑا ہے۔ اس کے سر ہانے خاتوں نوعم ممکنین اور ایک مردسن اداس صورت بنائے بیٹھے ہیں۔ چند خادمہ ادھ ادھ ادھ گھرائی ہوئی مجروبی ہیں۔

یون بارے۔ بیتو کوئی برس ڈیڑھ برس کا بچہہے۔ آنکھیں بند کیے بڑاہے۔ ہونٹوں پر پیڑیاں جم کئیں ہیں۔ زبانوں پر کانے کھڑے ہیں۔

بچہ (بیار ) بھی آ کلے کھول کر صرت بھری نظروں سے ماں کے منہ کود کیے لیتا ہے۔ پھر بند کر لیتا ہے۔

ان آتھھوں کو دو پٹہ سے او تھے کرسر کو جھکا کرمیاں میان بشیر۔ جواب سے مایوں ہوکر اور حسرت کے لہدیش یا اللہ رحم کر۔

باپ ایوی ک حالت میں بچے کے ہوٹوں کو ہاتھ لگا کر کیے ختک ہوگئے ہیں۔ پچے پڑھ کرچھو۔ بیوی ..... ( بچے کی ہاں ) کیا امید ہے آنو ہو نچھ کراس سے تو خداند دیتا تو اچھا تھا۔ یا اللہ ہم سے تو بیہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی ۔ جو پچھ کرنا ہے کہ اس بچرکی شکل آسان کر۔ میاں ..... (بچرکا باب) تم گھرائی کیوں ہو۔ اور نا امید کیوں ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نزد کے کوئی بات ان ہونی نہیں اس میں سب قدرت ہے۔ بوی .....اب اس کی کیا امید ہے کوئی وم کامہمان ہے۔ لبوں بر جان ہے۔ ایسے بار بھی اچھے ہوئے ہیں؟ ہاری تقدیر میں جننااور گھڑے بھرناہے۔الی کیاضرورت ہے۔ہم نے تو کوئی اولا د کی خواہش بھی نہیں کی تھی۔اگرانڈ میاں نے مہر بانی کر کے دی تھی۔تواس کوزندہ رکھتا۔ میاں .....تم ناحق تھبراتی ہو۔خدار نظر رکھونا امیدمت ہو یکی الموتی اس کی صفت ہے وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ بیار کا تذرست کرنا کیا بڑی بات ہے۔ حکمت کے روے بھی ہارا تجربہہے۔اس سے خت بخت بیار تندرست ہوجاتے ہیں ان کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹانہیں ہوتا۔ ججھ کواللہ تعالی کے ذریعہ الہام بشارت وی ہے۔ بدار کا برا صاحب بخت واقبال موگا۔ اور اس کا نام سمندروں کے کناروں تک مشہور ہوگا اور قیامت تک اس کا نام صفحہ و نیاہے نہ مٹے گا۔ بیوی.....الله کریتهاری زبان مبارک هوویه مگر جحه کوتو کوئی امیدی صورت نظر نبیس آتی -ميان ....م كوجار الهام يرجمي ايمان تبين\_ يوى..... ميں ان وہمى با تو ں كى قائل نہيں بھلا پہلے حمل ميں الہام ہوا تھالڑ كا ہوگا اور وہ ايبا ہوگا ايسا ہوگا۔ تو لڑکی ہوئی وہ بھی زعرہ نہیں مردہ اب اس لڑے کی نسبت جواشتہار دیا کہ بیدوہی موعود ہے۔ تواس کی جان کے لا لے بڑے ہیں۔اللہ کرے بین جائے اب سے چھےمت کہنا۔ کہ بیار کا موعود ہے۔میرا بچہ جیتار ہے میں تمہارے دعدہ وعیدے درگزری۔ میاں.....تم تو ناحق تھبراتی ہواہتے میں خادمہ نے عرض کی تکیم بی آئے ہیں۔ پر دہ ہوا۔ تھم جی اندرآئے اور شیشی ہے ووا نکال کربچہ ( نیار ) کو یلائی۔اور کہا بچھ کو کیا تھم ہے۔ بزرگ .....و بچه کاباب اب کیاحالت ہے۔میرے خیال میں تواب روی حالت ہے۔ عليم .....حضرت خوو محليم اور مؤيد من الله بين -آب كروبرو كي كه كهنا باد في مين واخل ب-ميرے خيال ميں حضور بابرتشريف لے چليں خدانا كرے حضور كالمع مبارك ناساز موجائے۔ ير تفتكو مورى تقى يجدن ايك فكل لى اورجان بحق تسليم موا-ماں ..... (بےخودی کے مالم میں ) ہائے میرا بچے، حکیم می بچانا۔ ہائے ہائے یہ کیا ہوگیا۔ خاومه ..... بات ميرالا ولا اب ميس س كو كملا وس كي-ردتی چلاتی بوئی بائے بیکیا بوادوڑ ہوکوئی باہر جا کرحضور اقدس کولو خبر کردود بی پھے ضدا

ے دعا کریں نید بچہ بی جائے خدا کے مقبول بندے تو سب پچھ کرسکتے ہیں۔ ہائے میری گود کا پالا کئی دن جا گا۔ اسک میٹھی نیند مویا۔ بچہ کے منہ سے کیڑ ااٹھا کر ہائے میرا جا ند۔

علیم صاحب حضرت اقدس کو باہر مردان خاندیں لیے گئے۔ گھریش کبرام کی گیا۔ مکان جوعشرت کدہ خاص تھا۔ ماتم سرائے عام ہوگیا عورتوں سے گھر بھرگیا۔ ورود بوار سے حزن و غم برستا ہے۔ رونے پیٹنے واویلا کی صدابلند ہے۔ فلک پیرنے اس قدر ماتم کیا کنار سرتا پائیلگوں ہوگیا۔ مرداندیش زنان خاندے زیادہ شورشین اور ماتم بیا تھا۔ کی کا ہوش نہ بجا تھا۔

ميرصاحب .....افسون كل كيا قعاداورآج كيا بوكيا فدائح كارغانديس كى كودخل نبين \_

شاه جي ....انسان کيااس کاماتم توفلک برفرشتوں ميں ہوتا ہے۔

مولوی صاحب .....جس مولود کی پیدائش کے خوثی کے شادیانے فلک پر پینچے تھے۔اس کا ماتم آسان بر کیوں ندہو۔

خوشامدی .....آج توسب کوسیاه لباس پینناچا بیدآسانول پر طانک نے تو ضرور ماتی لباس پیتا ہوگا۔ سا ..... اس میں کیا شک ہے۔ جب حضرت اقدس کے والد ماجد مرحوم ومنفور کا انتقال ہوا تھا۔ تو خدانے پرسادیا یعنی عزاداری کی تھی۔ اوراولا دکا صدمہ تو ہزاصدمہ ہے۔ خداد شمن کے بھی نصیب نہ ہواوراولا دو داولا دکان الله نزل من السماجس کی شان میں نازل ہو۔

عیم صاحب .....حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کرنا ہے ادبی ہے۔ ہمار امنصب تہیں۔ بے اجازت زبان کھولیس اللہ تعالی فر ما تا ہے یا لکھا اللہ بین آمنوالا تقدموا بین بدی اللہ ورسولہ مگر رہا دب عرض ہے۔ کہ ماتم و تہیں جس سے ہاتھ اٹھا یا جائے۔ اور یٹم و تہیں جس کا داغ تازیست کیا بعد مرگ بھی سید سے جائے گر بجو صروف کیا بائی جارہ تی کیا ہے۔

عرفی اگر به مربیه شدے وصال صد سال میتوان به تمنا مربستن

مولوی صاحب .... الله تعالی ایخ خاص بندول کا انتخان کرتا ہے۔ یاس کی قدیم سنت ہے۔ ۲.... ان الله مع الصابرین آخر سب کوایک دن بیراه در پیش ہے۔

مرزاصاحب .....د د بعض نادان دل کے اندھے بیاعتراض پیش کریں گے کہ می خردری ۱۸۸۱ء کی پیٹیلوئی میں ایک پسرموعود کا دعدہ جیسا کہ ظاہر کیا گیا تھا پورانہیں ہوا۔ کیونکہ میلے لڑکی پیدا ہوئی اور

اس کے بعد جواڑ کا پیدا ہوا اس کانام بشیراحمد رکھا گیا۔جوسوار مینے کا ہو کرفوت ہوگیا۔

(ترياق القلوب ص اع فزائن ج ١٥ ص ١٨٩)

مرید..... بدئک بدیز اسخت خانفین کا اعتراض ہوگا۔اشتہار کی فروری ۱۸۸۱ء میں جلدی کرکے غلطی کھائی تھی۔ کا گست ۱۸۸۷ء کوئی ذراسوچ اور تامل کر کے چپواتے مصرع غلطی کھائی تھی۔ کا گست ۱۸۸۷ء کوئی ذراسوچ اور تامل کر کے چپواتے مصرع چ ا کارے کند عاقل کہ باز آبد پشیانی

٧ ..... میال تم بھی بوے گتاخ اور بے ادب ہو۔ توبد کرد کا فر ہوجاؤ کے مردود ہو جاؤ کے چوٹا مند بوی بات ہے اپنے اندازہ سے تفکو کیا کرتے ہیں۔ کوئی مامور من اللہ خدا کے البام کو چمیا سکتا ہے۔ جو کچھ خدا کی جانب سے تھم ہوا فا ہر کردیا۔

س .... ب شک می تفتگوسوءاد بی میں داخل ہے ہم کو یا آپ کو بیمنصب نہیں۔ کدایسے الفاظ زبان برلائیں۔ع

> آیاز قدر خود بھناس کےمصداق کی کوچل و چہا کی کیا تھاکش اور طاقت ہے۔

مرزا صاحب ..... ' المراكب ١٨٨١ء كے اشتہار ميں كہا ہے كداى كو بابركت موعود تغمرایا كيا \_\_ ''

هخص غیر .....اس اشتهار میں صرف بھی لکھا گیا کہ یہ ۱۸۸۷ میں اس ۱۸۸۱ میں الاکا ہے۔ گر زبانی تزبانی کس و ناکس کو بھی کہا گیا۔ کہ بیون لاکا موقود ومسعود ہے۔ جس کا اشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۷ میں وعدہ ہوا تھا۔ اور آپ نے خودا کی مضمون ایک پوند کر ہنے والے اردوخوان سپائی کے نام بھی شحنہ ہند میر تھر مطبوعہ ۲ ارتمبر ۱۸۸۷ میچھوایا ہے (اشاعیۃ السنہ ) اور ۱۸ پریل ۲ سے اعکا اشتہار بھی ضمیر اشتہار ۲ رفر وری ۱۸۸۷ م۔

مرزاصاحب 'اس کا جواب ہیہ کہ سیاعتراض استم کا خباشت ہے۔ جو یہود ہوں کے خیر میں ہوا وست ہے۔ جو یہود ہوں کے خیر میں ہوا وستر میں ہوتا کہ اللہ علیہ وسلم کے مبارک لیوں سے پدکلاتھا کہ مسیح موجود کے زمانہ میں ایسے بھی لوگ مسلمانوں سے ہوں گے جو یہود ہوں کی صفت اختیار کرلیں گے۔ اور ان کا کام افتر اء اور جعلسازی ہوگا۔ بھلا آؤاگر سچے ہوتو پہلے اس کا فیصلہ کرلوکہ ہم نے کہ اور کس وقت اور کس اشتہار میں شائع کیا تھا۔ کہ اس بھوی سے پہلے لڑکا ہی ہوگا اور وہ لڑکا وہ میں موجود ہوگا۔ جس کا کیم رفر وری کے اشتہار میں وعدہ دیا گیا تھا۔ اس اشتہار فیکور میں تو بیل نظامی خیس موجود ہوگا۔ جس کے ایک اس کی صفت میں اشتہار فیکور میں تو بیل تھا ہے کہ وہ چو تھا لڑکا ہوگا یا چوتھا بچے ہوگا۔ حمر پہلے بھر کے دوہ چوتھا لڑکا ہوگا یا چوتھا بچے ہوگا۔ حمر پہلے بھر کے دوہ چوتھا لڑکا ہوگا یا چوتھا بچے ہوگا۔ حمر پہلے بھر کے دوہ چوتھا لڑکا ہوگا یا چوتھا بچے ہوگا۔ حمر سے بیس جھا جاتا ہے کہ وہ چوتھا لڑکا ہوگا یا چوتھا بچے ہوگا۔ حمر سے بیس جھا جاتا ہے کہ وہ چوتھا لڑکا ہوگا یا چوتھا بچے ہوگا۔ حمر کہا تھا۔

(ترياق القلوب ص اع بخزائن ج ١٥ ص ٢٨٩)

شايد يى لزكامبارك موعود مو\_"

مريدان ..... (رائخ الاحتقاد) سجان الله كيا فرمايا ب اعجازي اعجاز

ا...... بیانسان کا کامنیں منجانب اللہ ہے۔ ہمارے حضرت کا بی بھی اعجاز ہے۔ کہ فوراَ جواب دندان شمکن سو جھ جاتا ہے دوسرابرسوں سو ہے تو بھی نہ سو جھے۔

٢ ..... لا حول دلاقوة بياع از احدى باس من شك كاكياد ف بي وخود خدامتكم بالله

تعالی نے بداع از مارے حضرت (مرزاصاحب) کے واسطے جی ودیعت کیا ہے۔

سسس يول برايك دعوى ندكر بين ينان آسانى بداورتا ئيد بانى

وہ ایسا نہیں چپ رہے بات ن کر کوئی اور ہووے گا مرزا نہ ہوگا

مرزاصا حب .....بدبخت ایسے تخت متعصب ہیں۔ ہرایک بات کا جواب مال اورمطول دیا جاتا ہے۔اس پر پھرکوئی اعتراض نکال دیتے ہیں۔اور پینیس بچھتے کہ ہم سے مقابلہ کرنا کو یا خود خدا سے مقابلہ کرنا ہے۔اورخداسے مقابلہ کر کے کوئی کامیاب ہوسکتا ہے۔اورجھٹ قلم اٹھاایک رسالہ چیس صفحہ کا لکھاتھ کم دیا کہ اس کو مبز کا غذیر شائع کرادو۔

معترض ..... (یعن فخص غیر) حضرت اس رسالہ کے صفحہ ۱۵ وا ۲ وغیرہ میں آپ نے اس لڑ کے کو الہا ی اور موجود بنانے میں تاویلیس کی ہیں۔

مرزا صاحب ..... "اگر اس نادان معرّض کے اعرّ اض کی خیاد ہمارا ہی خیال ہے جو الہام کے سرچھمہ نے بیس بلک صرف ہمارے ہی فور وفکر کا نتیجہ ہے۔ تو سخت جائے افسوں ہے۔ کیونکہ دو اس خیال کی شاخت ہے اسلام کی او فی چوٹی ہے ایسا نیچ گوگریں گے کہ صرف نفر اور ارد او تک نہایت عیق گرھے میں اپنے بد بخت وجود کو ذاکس نے۔ حجم میں اپنے بد بخت وجود کو ذاکس کے۔ وجہ یہ کہ اجتہادی غلطیاں کیا بیشکو کیاں بچھے اور ان کے مصداق تھر ان نے میں اور کیا در مول ہے ہوئی ہیں اور ایک بھی اور ایک بھی اور کیا ہم اور کیا ہم نہیں۔ کو ان پر قائم نہیں دکھا گیا اب جبکہ اجتہادی غلطی ہرایک نی اور رسول ہے ہوئی ہے۔ تو ہم نہیں۔ گوان پر قائم نہیں دکھا گیا اب جبکہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ تو وہ سنت اخبیاء ہے۔ ہاں اگر میں موٹی ہے۔ تو وہ سنت اخبیاء ہے۔ ہاں اگر میں موٹی ہے۔ تو وہ سنت اخبیاء ہے۔ ہاں اگر میں موٹی ہے۔ تو ہو میں ہے۔ تو وہ سنت اخبیاء ہے۔ ہاں اگر میں موٹی ہے۔ تو وہ سنت اخبیاء ہے۔ ہاں اگر میں موٹی ہے۔ تو وہ سنت اخبیاء ہی میں مارا کوئی ایسا الہام چیش کر سکتے ہوجس کا ہم معمون ہو۔ کہ خدا تعالی گھتا ہے کہ خرور پہلے ہی میں سے دو بایر کرت اور آسانی موٹود پیدا ہوجائے گا۔ اور یا ہیک دوسرے میں جس میں ہوگا۔ کیونی میں میں مرے گا تو ہم کو دکھا کیں میں عمر اگرے۔ کو تکہ اس میں میں میں کا میکھور کیا ہو تا سے گا۔ اور یا ہیک دوسرے میل میں پیدا ہوگا اور کیا ہے کا فی نہیں ہوگا۔ کو تکہ اس میں میں میں کا ویکھوں میں میں میں کا ویکھور کیا استہار دیا تی دور کے کیا کی فیس ہوگا۔ کیون میں میں میں کا میکھور کیا تھیا دیا ہوگا۔ کو تکہ اس میں میں کا گھتا ہوگا۔

بابر کت آسانی موعود کی خدا تعالی کی طرف ہے کوئی پیشکوئی نہیں ہے۔''

(ترياق القلوب ص 2 عاشيه نزائن ج ١٥ ص ٢٩٠)

حاشيهجات

ل (اشاعت النه نمبر ٨ ج١٥ص ١٤١) اس كى گزشته الهامات اور بشارت بيس بحى ايك المهام تولد فرزند عنموائيل وبشير كولطور تمثيل ناظرين كي خدمت بيس پيش كياجا تاہے جس بيس وہ بار ہا جھوٹا ہوچکا ہے اور پھر سے کا سچا ہا ہوا ہے۔ ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء کوآپ نے ایک اشتہار دیا جس يس بدورج كيا: "مير عرهم الك الكال بدا موكا خوبصورت شوكت ودولت موكا علوم ظامرى و باطنی سے پر کمیا جائے گا۔ نین کو چار کرنے والا ہوگا۔ فرزند ولبند گرا می ار جمند مظا ھراول والاخرمظہر الحق والعلا كان الله نزول من السماء وه جلد جلد بزهي كالسيرول كي رستگاري كاموجب موكا اور ز میں کے کناروں تک شہرت پائے گا۔' (آئینہ کمالات اسلام ۱۹، فزائن ج مص ایسناً) ایسے ہی اور صفات اس الر کے کے بیان کے لیعنی خدا کا جواول آخر سے مظہر موگا۔ حق اور بلندی کا محل ظہور کو یا خود خدا تعالی سے نازل ہوگا۔ ناظرین قادیانی کابیٹا خدا ہوا۔ قاویانی خدا کاباپ تھمرا آج این اللہ توبہت اوگوں کو کہا گیا ہے۔ محرخدا کا باپ قادیانی ہے پہلے کوئی نہیں سناتھا۔ اس کی ایسی دعاوی من کر جولوگ اس کومسلمان مان رہے ہیں وہ اگر دیوانے نہیں تاقبیم نہیں تو پھرکون ہیں وہی بتا کیں؟ جو ملاحظہ کے لائق ہیں۔اس اشتہار کی نقل اب قادیانی نے اسے وساوس کے۔اخیر میں جھاپ دی ب\_ جوآسانی سے ملاحظہ ناظرین سے گزر سکتی ہے۔اس اشتہار میں چاکسہ آپ کالمہم (جو بقیناً معلَّم الملكوك يب) تاريخ ماه وسال تولد فرزند بحول كيا تها البذا آپ كواس كافكر مواتو آپ نے ۲۲ مارچ ۱۸۸۱ء کوایک اشتهاراس کی میعاد کی بابت جاری کیا ہے۔ اوراس میں پیکھاہے کہ: "ایبالڑکا حسب وعدہ اللّٰی کو َبرسُ کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔" اس براسلام کے مخالفوں مندووَل وغيره في قادياني كواسلام كاوكيل وحامي مجهراس ميعاد يرخوب فني الرائي ادريه بات چھاپ كرمشتهرى كولويرس كى ميعادلبى باس بى كوئى ندكوئى ائركا بيدا موسكا ب-جس برقاديانى نے اپناہم (معلم الملکوت) کے حضور میں اس کے لیے (لین تعیین معیاد کے لیے) عرض کی تو ادهرے بیالہام مواجس کوقادیانی نے اشتہار ۸رایریل ۱۸۸۱ء میں درج کرےمشتمر کیا۔ایک لر کا بہت بی قریب ہونے والا ہے جو ایک مرت حمل سے تجاوز نہیں کرسکتا۔ پھراس کو الهام کی تفیر ميں ايك خفي الهام ہوا جس كووہ اشتہار بحراگست ١٨٨٠ء ميں خفي الهام اور الها مي تغيير اورقبض روح الله كانتيج قراروك چكاب-چنانچ منقريب وه الهام نزول موكا وه الهام بيب الهام منقوله ك مصل باس اشتهار ٨٠١ر بل ١٨٨١ من بيان كيا مياب سي ظاهر بك مقالبالك الأكا ابعی مووے بالعروراس کے قریب حمل میں کین بیٹا ہرنیس کیا گیا کہ جواب پیدا موگا۔ بدو ہی اڑکا ہے یا وہ کی اور وقت میں تو برس کے عرصہ میں بیدا ہوگا۔ اور پھراس کے بعدیہ بھی الہام ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آنے والا ہے یا ہم دوسرے کی ۔ را چیس ۔ چونکد بیاع بڑ ایک بندہ ضعیف۔ بندہ غلام جلهان کا ہے۔ اس فیراس فقر طاہر کرتا ہے جو منجانب الله طاہر کیا جاتا ہے۔ یہ بعید آپ كالفاظ بيراس كة خرى الفاظ كمقابله من خاكساركهتا بي كنيين نبيل بركزنبين آب خدا کے بندہ نیس بلک معلم الملکوت کے بندہ ہیں اورای نے آخری فقرہ زیر خط انجیل متی باب اا آیت سس چورا کرآپ کوالبام کیا ہے جس سے اس کا اور آپ کا مقعود بیہے کہ جواز کا موجود وحمل سے پیدا ہوگا۔ اگروہ مین ان کرالہام ۲۰ رفروری ۱۸۸۱ء کامعیداق اور اس کا نتیجہ بن سکا۔ تو اس الہام کے پہلے حصہ کہ آنے والا بھی ہے۔ کے اشارہ سے اس کوالہائ بنایا جائے گا۔ اور اگروہ کسی طرح اس کا مصداق ندبن سکا۔ تو اس الہام کے دوسرے حصہ یا ہم دوسرے کی راہ تھیں۔ کے دستاویز تجى اس حصه بين صاف اشاره تھا كەربەكوئى اور ہے۔.....ان دنوں آپ كى بى بى كوحمل تھا۔ جس کے وضع ہونے کی مدت قریب تھی ای حمل کی نظرے آپ بدالہام بازی کرد ہے تھے اور اس حمل سے آپ کولڑ کا پیدا ہونے کا کامل یقین تھا شک تھا۔ تو صرف اس میں تھا کہ اس حمل سے پیدا ہونے والالڑكا وى موعودلركا بى موعودكوكى اور بادر ياركا اور باس حل ساركا مون كا یقین اوراس کے موجود ہونے میں شک ہے۔ آپ کی الہای تغییر کے اس فقرہ سے کہ جواب پیدا موگا۔ بدو بی اٹرکا ہے یا وہ کس اوروقت میں موگا۔ اوردوسرے الہام کے جملہ سے آنے والا بھی ہے تا ہم اورصاف طاہر ہور ہاہے ہرکس وناکس نے کرالفاظ ہوگا اوراز کا۔اورآنے والا۔اورموث الفاظ وگی اورائر کی اور آنے والی میں تمیز کرسکتا ہو۔ بیالغاظ یقین ولاتے ہیں کہ قادیانی اس حمل سے لڑکا بیدا ،ونه کایقین رکھتا تھا محرخدانے جواخیر میں جھوٹے کا مند کالا کیا کرتا ہے۔ ( گوتھوڑے دنوں اس کی مہلت بھی دیتاہے )اس دعوے اور یقین میں قادیانی کوجھوٹا کیا۔اس حمل ہے لڑ کے کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی اور و مجمی مرگئی جس سے تمام ہندوستان میں قادیانی کی رسوائی اور اس کے سبب اور ذر بعدے تمام مسلمانوں کوآربدوغیرہ کالفول کے سامنے عدامت اٹھانی بڑی میکر قادیانی ایساشیر بهادر باورعش اورحیا سے اکیلاجگ وراور تیار بے۔ کہاس نے اس رسوائی اور ندامت کی کھے مجی برواہ ندی بلکدالی آربوں کی خبرلی ان کے جواب میں ایک دوورقہ اشتہار جہاب کرمشتہر کردیا اوراس میں بینفررقد امیر گناہ کیا کہ میں نے کب اور کہال الکھا تھا۔ کداس حمل سے اُڑ کا ہوگا۔ میرے

اشتبار ۸رابریل ۱۸۸۷ء میں اس حمل کا لفظ کہاں لکھا تھا کہاس حمل سے لڑ کا ہوگا میرے اشتبار ٨ ايريل مين اس حمل كالفظ كبال إواس كساته آريون كوفنين اوركاليان سناكراية احق ا تباع کی نظروں میں اپنا سیا ہونا ہاہت کرویا۔اس نے یااس کے اتباع سے کسی نے بیرخیال ندکیا كراس اشتهار يس اس حمل كالفظ نبيس توكيا موااس من بيلفظ "جوار كابيدااب موكا آنے والا يكي ہے۔' تو صریح اورصاف موجوو ہے۔اور ہیں بھی بیالفاظ الہامی ندفیم اور رائے برجن پھر ہماراوہ الهام ۸ مایریل ۲ ۱۸۸ءجس کے الفاظ فہ کورے لڑکا پیدا ہونے کا یقین ہونا تھا۔ جمونانہیں تو اور کیا ہے۔ ابندا مناسب ہے کہ اس الہام کوہم شیطان کا احتلام جان لیں۔ اور آئندہ اس دعوے سے وست بردار ہوجا کیں اور جوذات ہاس سے پہلے واقعہ ہوچکی ہے۔ ای براکتفا کریں۔آئدہ مخالفین ہے اسلام اورمسلمانوں کی اورہلی نہ کرائٹیں محروہ حضرت حیا اور نیج ہے کچھتعلق ..... ر کھتے ۔ تو اپنا جھوٹا ہونا مانتے ۔ وہ برابرای خیال میں رہے ۔ یہاں تک کہ ۱ اگست ۸۷ ء کوایک منحوس ونامبارک لڑکا (بظاہر بشیرنام) قادیانی کے گھر میں پیداموا پھرتو کیا تھا۔قادیانی آسان کو چڑھ گیا۔اوراس نے بڑا شور وغل محایا۔ پنجاب اور ہندوستان کے دوستوں کواس لڑکے کے عقیقہ بر بلا كريه جمّايا كه وہ الهامي موعود لركا ب عقيقه كيا جس ميں دف اور و حول بحائے محتے كاركسى نے اعتراض کیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ فرشتے آسان پر باجے بجا رہے ہیں چھرہم کیوں ان کی پیروی نہ کریں اور اس لڑ کے کی پنیدائش کے متعلق سیاشتہار جاری کیا جومطیع چشمہ فیض بٹالہ وکٹوریہ یریس لا ہوروغیرہ ہیں۔طبع ہوا۔

لاکا جس کی نسبت اشتہار نہ کور جس پیشکوئی گئی ہے۔ پالضرورد وسرے مل تک جو قریب ہے پیدا

ہور ہے گا۔ اب اس پیشکوئی جس جس قد رصفائی پائی جاتی ہے۔ اس کے بیان کی حاجت نہیں سے

ہات عقل مند سجھ سکتا ہے کہ کی امرفوق الاختیار کے ظبور کے لیے چش از وقوع کوئی خاص اور صد

معین قرار دینا اور تمام توقعل ویقین کواس حد سعین اور وقت مقررہ پر حصر کر دینا اور چراس کا ٹھیک

ٹھیک اس وقت در صد معین جس ظبور پذر ہو جانا۔ کاروبارانسانی طاقتوں ہے بالاتر ہے خاص کر

تولد پسر کے بارے جس کوئی انسان دعوے کر کے اس قدر دم بھی نہیں مارسکتا۔ کہ میری عمر کے کس

حصہ جس کوئی لڑکا میراضرور پیدا ہوگا کیونکہ نہ قوع کر کا اختیار اور ندلڑکا پیدا کرنے پرکوئی اپنا اختیار اور

چراس لڑک کے جیتے رہنے کے بیٹی آٹا رچہ جائیکہ بغیر کسی فاہری قربی اور کا میامت کے لڑکا پیدا نہیں ہونے کے لیے بہت ہی قریب حد بتائی جائے اور پھوکڑ ڈرنا تحلوق کے مقابلہ پر میدان جس

ہونے کے لیے بہت ہی قریب حد بتائی جائے اور پھوکڑ ڈرنا تحلوق کے مقابلہ پر میدان جس

ہوگا۔ مید نفظ ناظرین توجہ ہے پڑھیں اس لفظ کی نسبت یہ بھی دعوی کیا گیا جہا کہ بیانسانی دعوے

ہوگا۔ مید نفظ ناظرین توجہ ہے پڑھیں اس لفظ کی نسبت یہ بھی دعوی کیا گیا گیا ہے کہ بیانسانی دعوے

ہوگا۔ مید نفظ ناظرین توجہ ہے پڑھیں اس قول کو کہ اس لڑکے کو عمر پانے والائیس کہا گیا۔ جس کو وہ

نہیں الہای ہے۔ پھر قادیانی کے اس قول کو کہ اس لڑکے کو عمر پانے والائیس کہا گیا۔ جس کے دیانسانی دیں۔ بھر خص

بداہت ظاہر ہے کہ ایسا دعویٰ کوئی انسان ہیں کرسکنا اور نہ کی ابن آ دم کو اسی جرات ہے۔ کہ اس محم کا دجو نے بان پر لاوے بالخص جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خص تو بدعوی ما مورو ملہم من اللہ ہونے کی اس پیشکوئی کو ایک جہان کے سامنے اپنی عزت یا ذلت کا معیار بتایا اور لا کھوں مخام من اللہ ہونے کی اس پیشکوئی کو ایک جہان کے سامنے اپنی عزت یا ذلت کا معیار بتایا اور لا کھوں بالفرور لڑکا پیدا ہوگا۔ پھر خدائی تعالی نے اس دعوے کو بچا کر کے وکھلا یا اور منظر ول کو نادم ورسوا کیا تو اور بھی زیادہ بزرگی اس پیشکوئی کے اور سچائی اس مخص کی ہم پر کھلتی ہے۔ کیونکہ خدائے عادل و انساف پیند کی طرف ہے ایک دروغ کے ایسے کھی کھی تا کید ہونا غیر ممکن اور خلاف کا ملہ قدرت دعوت باری ہے اور ایک اور خان یا و رکھنے کے قابل ہے۔ کہ مرزا صاحب نے اسپنے اشتہار ۱۳ معرف دری ۱۸۸۱ء میں مولود موجود کے لیا کیسے بیام میں ایسی کھی تھی ۔ کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ معرب میں اور ایک دورت بھی اور کئی اس کی اور کھی ہو ۔ اور ایک وی اس کے اور کئی اس کیسی میں اور دو کہ کی وقت پیدا ہوکوفت ہوگی ہو۔ سو بیلا کا دور بھی جہارہ ہوئی ہو۔ سو بیلا کا میں دور پیر اورا کی دیسے جار کہی دوت پیدا ہوکوفت ہوگی ہو۔ سو بیلا کا دور بھی جہارہ ہوئی ہو۔ سو بیلا کا میں میں دور پیر اورا کی دورت کی ویا رکرنے والا ہوگا۔ دور پیر اورا کی دورت کی ویہ سے خوال کی ایسی کھی تھی اور کوفیت ہوگی ہو۔ سو بیلا کا مورت کی دورت کی دورت کی دورت کے کا کو کیسی کہی وقت پیدا ہوگی تو ت ہوگی ہو۔ سو بیلا کا مورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دار کو کو کیا کہی دورت کی دورت

اس مضمون کی عبارت کونا ظرین غور سے پر حیس کے تو اس کے الفاظ اور طرز تحریر سے پیان جائیں مے کہ بیقادیانی کا اپنا لکھا ہوامضمون ہے جس کواس کے برخلاف واقعہ دوسرے کی طرف منسوب کیا ہے۔ بیمضمون اول سے آخرتک بتارہا ہے کدراقم مضمون نے اس الرے کووہی لڑکا سمجا ہے جس کا اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۷ء میں ذکر ہے اس مضمون کے پہلے اور پچھلے فقرات ے مصداق قادیانی کے دختھ کی خطوط اس میں خاکسار (مولوی محم<sup>حسی</sup>ن صاحب بٹالوی) جواصل ملثی احسن امروبی کے باس ہیں۔اورنقل ان کے مخطی اور مولوی محمد بشیر صاحب کے مصدقہ میرے یاس (بعنی مولوی محرحسین صاحب بنالوی) موجود ہان میں سے قادیانی نے ظاہر کیا ہے کہ تمن کو بیار کرنے والا بھی لڑکا ہے اور وہی مصداق عربی فقرات الہام ہے۔ وہ لڑکا جب تک زندہ رہا نتجه الهام ٢٠ فروري ١٨٨١ يتمجما كم يأكمر خداني اس طالم دمفتر في وكذاب كود دباره ذليل كرمّا حيا با تو ٣ نومبر ١٨٨٨ كواس منحوس و نامبارك و باحث صلالت أل كودنيا سے اشاليا جس يرونيا على برا شور وغل مج میااوراس بر بھی شیر بہادر قادیانی جھوٹا ہونے میں نہ آیا۔ کم دمبر کواس نے ایک چیں صفی کا سبز اوراق کارسالہ (جس کی سبزی قادیانی کی اعدرونی سیابی کی ایک نشانی ہے۔)اس مضمون کا چھاپ دیا کہ میں نے کب کہاتھا کہ بیلڑ کا وہی ہے جس کا ۴۰ فروری کے اشتہار میں ذکر تھا۔اور بیعریانے والا ہے اور کہا میں نے اشتہارے اگست ۸۸ میں صرف بیکھا تھا ہی کہ دولڑکا ہے۔جس کا ذکر ۸اپریل کےاشتہار میں ذکرہے ادرعقل وحیا کو پیش نظرر کھ کراتنا نہ سوچا کہ جس لڑ کے کاذکر ۸اپریل کے اشتہار میں تھا۔ وہ کون سالڑ کا تھا۔ ۱۸پریل کو کس لڑکے کی میعاد کی بابت ا علم سے اپ ووبارہ اکشاف کا خیال تھا۔ اور س کی بابت جواب ملا آخراس کا جواب میں ہوگا۔ کہ وہی ۲۰ فروری کے اشتہار والالز کا تھا۔ اس کی مدت تولد سے سوال تھا اور اس کے جواب ش اس لڑ کے کا مڑ دہ سنا یا گیا۔اور بیتو ہونیس سکتا کہ برطیق سوال از آسان جواب از ز مین سوال تو ۲۰ فروری کے الہامی لڑ کے کی مرت ہے اور جواب میں کسی اور کی مدت بتائی می ہو۔اور ند بیسو جا كراس جواب كوكول مول بنانے كے ليے جوش نے دوسراالهام كھڑليا تھا۔ كرآنے والا يكي ہے یا ہم دوسرے کی راہ تھیں اس کا دوسرا حصداس جواب کو کول بنانا ہے تحراس کا پہلا حصدصاف اشارہ كرتا ب كربياركا ويى موجود الاكا ب- البذابيالهام بحى ماري تسمفيداوراس امركامتعين كرنے والانبيں ہے كەرپاڑ كا دەنبيں اور ہے۔

قطع نظر .....اس ب بم خود محقل متعلم بونه بگراخبار شحنه بنديس اور برائيويث مطول مل اورمجلسول من بيان كريچك بين كه تين كوميار كرنے والا يمي باوريكي از كا موجود معلوم بوتا باب بم يكھ عقل اور حیا سے کام لیں اور نیس تو اتنائی کہددیں کہ ہم نے جو اس لڑکے کومو کو دسمجھا تھا۔ یہ فہم اور اجتجاد تھا۔ اس کے اجتماد اس کے اجتماد کی اور سکتا ہے اجتجاد تھا۔ اس کے اجتماد کی اور کئی کہ اور کئی اور اس کے اجتماع سے کو کلر ہوسکتا ہے اپنے جموث اور گناہ کا اقبال کرنا اور حق کو تحقیل کرنا تو موت سے زیادہ ان پر سخت و نا گوار ہے البند انہوں نے الثابا ہی سے معترضین کو الزام کیا اور چوہیں سفحہ رسالہ فہ کور کو اپنے بیان کی تا تدیس اپنے نام ایمال کی طرح سیاہ کیا ہم نے کہ اور کہاں کہا تھا کہ دیر لڑکا معافر ورک کا احتجاد کی اس کو جموٹا کہا کہ تمام دنیا نے معترفی کہا گروہ وجموٹا کہا کہ تمام دنیا نے۔
مفتر تی کہا گروہ جموٹا ہوئے میں نہیں آئے۔

(چنا خیمنحوں متوفی لڑ کے کی نسبت اس نے سبز اوراق رسالہ مطبوعہ کم رد مبر کے صفحہ کے موقعہ کے مرد مبر کے صفحہ کا موقعہ کا میں کھو دیا ہے کہ: '' بال خداتعالی نے بعض الہا مات میں ہم پر بین فاہر کیا تھا کہ بیٹر کا جوثوت ہوگیا۔ ذاتی استعدادوں میں اعلیٰ درجہ کا اور وغدی جذبات بھی اس کی فطرت ہے سلوب اور دین کی چک اس میں بحری ہوئی ہے۔ اور روشن فطرت اور عالی کو ہر اور صدیقی روح اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اس کا نام باران رحمت اور میشر اور پیراور پیرا للہ تکل ال وجمال وغیرہ اساء بھی ہیں سوجو کہ محد خدا تعالیٰ نے اپنے الہا مات کے ذریعہ سے اس کی صفات فاہر کیس۔ بیسب اس کی صفائی استعداد کے متعلق ہیں جن کے لیے ظہور فی الحارج کوئی ضروری امرنیس۔'

(سبزاشتهارص ۷۵،۴۵۲ این جهس ۴۵۴،۴۵۳)

 نور) الہام کے ذریعہ کے مل حمل میں ہے۔ ناظرین خور کرواور انساف کوکام میں لاؤ کہ ۱۸۸۱ء کی تفصیل کی بات قاویائی الہام کوتب الہام ہوا۔ جب ۱۸۸۸ء میں دولڑکا فوت ہو گیا اور اس الہام کا کذب طاہر ہوکر قادیائی کی ذلت وخوار کی اور رسوائی کا موجب طاہر ہوا۔ جس سے بقیقا معلوم ہوتا ہے کہ وہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں جو راستہازوں کا ملم ہے وہ اپنے راستہاز بندوں کو پہلے ایک جو ہو الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں جو راستہازوں کا ملم ہے جوہ اپنے ارستہاز بندوں کو پہلے نہیں کیا کرتا۔ بلکہ وہ الہام شیطان کا احتمام ہے۔ اور ای کا بیکام ہے۔ کہ پہلے اپنے اتباع کودھو کہ میں کہ کرتا۔ بلکہ وہ الہام شیطان کا احتمام ہے۔ اور ای کا بیکام ہے۔ کہ پہلے اپنے اتباع کودھو کہ میں کہ کرتا۔ بلکہ وہ البام شیطان کا احتمام ہے۔ اور ای کا بیکام ہے۔ کہ پہلے اپنے اتباع کودھو کہ کراتا ہے۔ جیسا اس صلی کی بران کو دھو کہ کرتا ہے۔ جیسا اس صلی کی بران کو دھو کہ اس کہ کہ مثل الشید طان افقال انہ بری منان انہ اختمام کی بیا کرائی کوڈ لیل کر ہا ہے۔ ۱۸۸۱ء میں ایک بات کہ کراور اس کی طاہری مضمون کا اور تا پاکہ کراور اس کی طاہری مشمون کا بیا کہ کر کرا ہا ہے۔ ۱۸۸۱ء میں ایک بات کہ کراور اس کی طاہری مشمون کا سے اس کوڈ لیل کرایا مگر چونکہ قادیائی کی عقل ماری گئی ہے۔ حیا اور شرم اس سے باکل سلوب ہوگئی ہے۔ حیا اور شرم اس سے باکل سلوب ہوگئی ہے۔ اس سبز رسالہ اور ویکر احتمار اس متعاقد پیٹیگوئی فہ کور میں ادر بجائیات ہیں گراس کے بیان و ہے اس سبز رسالہ اور ویکر احتمارات متعاقد پیٹیگوئی فہ کور میں ادر بجائیات ہیں گراس کے بیان و اظہار کے لیے ندوقت ہے نہ اس اس میں میکوئنش بارنہ دو ہو حت باقی۔

ہاب۲۳ست وسوم
ایک مرزائی کی کہائی
ار کو ہم نے جابجا دیکھا
کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا
کہیں عابہ بنا کہیں زاہد
کہیں رندوں کا پیٹوا دیکھا

ایک چھوٹا ساباغ ہے۔ چار پانچ فٹ او نچے احاطہ کی دیوار چاروں طرف کچھی ہوئی ہے۔ کچھآم و جامن واناروغیرہ کے درخت اپنے اپنے موقع پر قرینداور خوبصورتی کے ساتھا اس میں کھڑے ہیں اور کچھاراضی حرروعہ ہے۔جس میں آلواور گوئی وغیرہ کے ساتھ سبزی المہاری ہے۔مغربی دیواراحاطہ سے کی ہوئی ایک وسیح اور خوشما مجد بنی ہوئی ہے۔مبجدے میں چوڑہ کے نیچ خوش رنگ اور نازک اور طرح طرح کے موسی پھولوں کے سکملے رکھے ہیں۔ سامنے کی روش کے دونوں طرف کیموں اور نارنگی اور شکترہ کے پیڑوں کی بھائک تک لین ہے۔ احاطہ کے ایک گوشہ میں بھائک کے برابرایک مختصر سامکان ہمارت پلنتہ وخام اپنی حیثیت کے موافق خوبصورت بنا ہوا ہے جس کا ایک دروازہ احاطہ کے اندر باغ میں ہے اور دوسرامشرتی سڑک کی طرف ہے جو برنبان حال کر دہا ہے کہ بیر مکان اور باغ مجد کے متعلق ہے اور اس میں کوئی مجد کا متو تی یا امام رہتا ہے۔ پردہ اور احاطہ مکان بتار ہاہے کہ بیر نا نخانہ ہے اور اس میں پردہ شین بور تیں رہتی ہیں۔

ر میں ہے ہوں کا رفتا ہال کشیدہ قامت ترکی تو ہی چیندے دارزیب سرکشادہ سفید تھا کی چھون کبروں کا کوٹ در پرچننل مینوں کی شکل بنائے تکیہ سے تمر لگائے آئکھ پر کئی دونوں ہاتھ سرپر انگلیوں شما انگلیاں دیے ایک ٹا تگ دوسری ٹا تگ پر رکھے برفکر میں فرق بیٹھے ہیں۔

زنان خاند کی طرف کا دروازہ کھلا اور جہانوں کی چینکار ہے آکھیں کھول سید ہے۔ ہو بیٹے ایک اڑکی جو ان خوبصورت زہرہ جمین مداقا گورا رنگ بیشاوی چرہ ہرن کی می آکھیں۔ کا لے کا لے گر لیے کر تک لئے ہوئے بال طوطی کی می نوک دار اور موڑواں ناک جس میں ایک سونے کی ہن لی چر کہ بدن میں در لیں کا کڑ ہذر درنگ کا نہایت جمیتی لا تجد رتہ بند) باند ہے سر پر سفید کر میلا دو پشداوڑ ھے۔ گورایا ہوا بدن اضی جوانی غضب کا جوبن شاب کا عالم الرہے کہ دن بقول میرحس .....

برس پندرہ یا سولہ کا سن جوانی کی راتیں مرادوں کے دن مروقد کمرکو لیکا چھم تھم کرتے کا نٹ کا نٹ بیں شوخی بند بند بیں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی میلے کیلے کپڑے تھر بدن بیں ہجے ہوئے شرارت کے لہجہ بیں مولوی تی سلام۔ مولوی .... دروازہ کی طرف دیکے کرآج تو بلاکا جو بن ہے۔غضب کا ٹھاٹھ ہے خداکی تھم کیا ماری ڈالا۔ اگر ی کا ہے گمان یا کہ ملا گیری کا رنگ لایا ہے دوپٹہ تیرا میلا ہوکر لڑکی.....ملک کراورڈرامنہ بنا کرادنہ تم تو یوں ہی چیٹراکرتے ہو۔شرم ٹیس آتی۔

ری .....نین میں می کہتا ہوں جھوٹ نہیں کہتا آج تھ پر غضب کا جو بن ہے۔ ہرا یک ادادل مولوی .....نہیں میں می کہتا ہوں جھوٹ نہیں کہتا آج تھ پر غضب کا جو بن ہے۔ ہرا یک ادادل کی خواہاں اور جان کی دشمن ہے۔

لاكى .....جوتى مير عنكال كراينامنة وكيمينذك كوسى توزكام موا

مولوى تى .....كيائم تخصيهم بين يس بات بين آئينه ش مقابله كرين باته كو پكز كر

لزى باتھ چھڑا كرچلو بنودادى ندآ جائے۔ لگے آگ ايس كرى كو بوئيس سب چوڑياں

شنڈی پکڑ کر ہاتھ کو کس زورے یو نچے ہر دڑاہے میں دادی ہے جا کر کہتی ہوں۔

مولوی ....کھیانے ہوگر تھے کو کہا کہ تو دادی نہاکر دہ تو تیری سوکن ہے۔

لاکی ......چلودل توخوش کرلو کچیهو یانه بواور بیکه خود بخو درد نے لگی۔ مولوی چی ..... بائیس بیریا بنی بنسی میں ردنا کیا مینے ۔

نیریا کا کا کا روزا کا گھائے۔ نے جنگ ہی کا طور نہ کچھ ملکے کا ڈھنگ

سامان سوز کا ہمیں حاصل نہ ساز کا

لڑ کی .....تم نے تو جھے کو کھو دیا و حولی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔اب میں کیا کروں کی کہیں مند د کھانے کے اس میں اس میں اس کے اس میں ا

مولوی ..... (جیران ہوکر گھبراہٹ کے لیویش) کیوں کیا کیا تا توسمی۔

لاک ..... شرما کرینچ گردن کر کے دونے لگی بھی طاری ہوئی۔

مولوی ..... ہاتھ کھنٹی کراور گود میں لے کر بتا توسی روتی کیوں ہے منہ کو چوم کر کوئی ہات تو کہہ، آنسو پوٹی کرآ خرکیا ہات کیا ہے بول نا۔ چھاتی سے لگا کر گوگی ہوگئی چھے منہ سے بول معلوم تو ہو معاملہ کیا ہے کی نے چھے کہا تو بتا اس کی زبان کاٹ ڈالوں لڑکی بچکیاں لیتے ہوئے۔ تین تین تین کیا کہا کوئی لفظ منہ سے نہ لگل سکا۔ ہو کی بندھ کی اور آ واڈ کر یہ بند ہوئی۔

مولوی بی .....منه پر ہاتھ رکھ کرخاموش دیوار ہم گوش دارد۔ زورے دہا کراری کم بخت کیا آج رسواہی کرے گی۔ دیکھ خبروار ہوش میں آ اور جسٹ طاق میں سے گلاس اور بوس اٹھا کر گلاس میں ڈال لےجلد نی جا۔

لڑی ..... نے عرق اور شربت پیا گریہ کو صبط کر کے مولوی صاحب کے روبروے دوز انو بیٹے کر

جزوان سے کتاب تکالی چھورق گروانی کرکے کتاب کور کھودیا چھود میرسنا ٹار ہا۔ مولوی ..... ہال اب بیان کر کیابات ہے۔اور رونے کا کیا سبب تھا۔ لڑکی .....ذرائ آ واز سے میرے۔

مولوي جي .....منه برانگل رڪرآ سنه بلكه خاموش ويوار جم كوش دارد\_

لڑی .....میرے ماں باپ کوخر ہوگئ ہے ماں نے کل جھے کا کیاں دیں۔اب لوگ کیا کہیں گے۔ اورا یک تو عیب اورعیب بھی گھر میں ہے۔ ڈھائی گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔

مولوی ..... پھرکیا ہوا شرعاً تو ہمارا تکاح تاجا ترخیس اگرایسانی ہو گیا تو تیرے خاوند سے طلاق ولاکر ہم تکاح کرلیں مے بیکیابات ہے۔

لاک .....میرے ماں باپ کہتے تھے کہ ہم تھوکو تیری سرال میں بھیج دیں ہے۔

مولوی ..... پھر کیا ہوا وہاں سے تھے کوہم لے آویں مے۔اور ابیا چھپا کر مھیں کہ فرشتہ کو بھی خبر نہ ہو۔ بیاتو ہمارے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ایسے اکھاڑوں بیں آو ہم خوب کو دنا جانتے ہیں۔

> تاسر ندېم پايد تهم ادسر کوئيت نامروی و مردی قدی فاصله وارو

كي آ م بت ربى كب بالحيمي بت جائے۔

لڑکی ..... بیتواد باشوں اور بدمعاشوں کی می تقریر ہے نہ بری رسوائی کی بات ہے لوگ کیا کہیں ہے۔ مولوی .....

> م چه بدنای است نزد عاقلان ما چنے حواهم ننگ و نام را اب توجو کچه مونا قعا۔ دہ ہو چکا اب کوئی بٹا جاتا ہے قدم عشق بیشتر بہتر۔

لڑک ..... میں تو شرم کے بارے و وہی جاتی ہوں کم بخت تونے قرابت کا تدرشتہ کا ، نہ غیرت کا ، نہ عرف کا ، نہ عرف کا ، نہ عرف کا ، کہ عرف کا ، کہ عرف کا ، کہ کھو جو اب دے بیٹھا ہے۔ مشکل تو میری جان کو ہے۔ نہ دنیا میں کسی کومند دکھانے کے قابل نہ برادری میں بیٹھنے کے لاگل نہ خاد ند کے گھر ہے جو گی ، میں تو دین ادر دنیا دونوں سے گئی آئی ہوئی۔

مولوی ..... بے وقوف بے بی ہائے جاتی ہے۔ اری طالم اب تو جو بھی مونا تھا۔ ہوچکا۔ اب بچھتائے کیا ہوت ہے۔ جب چڑیاں چگ کئی کھیت تو نے بھی اس وقت نہ سمجھایا اب کہتی ہے۔ لڑکی ..... میں کیا سمجھاتی اور کیا کر سکتی تھی۔ تیری گرون پر اس وقت جن سوار تھا۔ اندھا ہوا ہوا تھا۔ میں تیرے ہاتھ سے کیسے اپنے آپ کو بچاسکتی تھی۔ تھھ سے ذور میں ، طاقت میں ، زیادہ کیا؟ برابر بھی نیس تھی۔ اگر چلاتی پکارتی۔ تیرا کیا گزناا پی عزت کھوتی دھو بی بیٹا چا تدساؤ و ہاسوچنبل۔ مولوی ..... ہاتیں بنانے سے کیا فائدہ اب میں تھے کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جان مال عزت سب بر باوکر دوں گا کمرتھے کوندوں گا۔

لزى .....ا كرمير \_ خاوند نے اغواكى نالش كى تو كيا موكا۔

مولوی ..... کیر بھی ہوبس میں تاقید ہو جا کیں گے۔ پھر بعدر بائی سے قیداور رسوائی تو عاشقوں کی معراج ہے۔ کر بھی عشق ہم جوقید وذات سے ڈر مئے۔

لڑک ..... جَلا کے فصر کے لَجِدِیْں پھروی کے جاتے ہو۔ نامراد نے جھے دین وونیا سے کھودیا اور پھر میں کا روزیا سے کھودیا اور پھر میں کا اپنے بیگا نہ خولش واقا رب کومند دکھانے کے قائل ندری ۔ زیمن ی نہیں لُتی جویش ساجاتی مال باپ کی عزت میں خاک پڑی خاو نمر کی آبرو کھوئی۔ اپنی قدر ومزات گئی کی سے بات کرنے کے قائل نہیں دی ۔ اور اب بھی کوئی جاتا ہے کوئی نہیں بات دب جائے تو وب بی جائے۔ گراس نے وہ شہد ہی بھیر رکھا ہے۔ کہ خداکی پناہ نہ خداکا خوف ندونیا کی بڑم نظام دکیا ہے اتر گئی لوئی تو کیا کہ کے۔

مولوی ..... و گھر اتی کوں ہے ہمت کر خدار کلیدر کھو۔ اگر تھے کو یہاں شرم آتی ہے۔ اور کی کا خوف ہے۔ تو بس چلو حضرت صاحب (مرزا قادیاتی) کی خدمت میں چلے چلتے ہیں۔ وہیں رہا کریں۔
کادیکھے نہ بھو کئے۔ نہ کوئی دیکھے گانہ کچھ کے گا۔ قاویان میں بس ایک مکان میں رہا کریں گے۔
وہاں کس کوکیا خبر ہوگی۔ سب میاں بیوی ہی جانیں گے۔ چین سے گزرے گی تیرے خاوند کو بھی خبر دہوگی کہ کہاں گئی دروازہ کھڑکا۔

آواز ..... مولوي عباحب

مولوى صاحب ....كون بمرز الفيروين آتابول-

مولوی صاحب ..... بشرقی دروازه سے نکل کر باہر گئے۔ لڑی زنان خاند کے دردازه بیس سے نکل گئی۔ مولوی صاحب ..... برزامناظر کا ہاتھ پکڑنچا تک بیس کو ہو باغ بیس لککشت کرنے گئے۔ مرزا مناظر ..... کیا گیا تھی ہوری تھیں۔ بیس تو بہت دیر سے کھڑا سن رہا تھا۔ کیا قرار پایا مولوی صاحب شکارتو اچھا ہے گرشان کے خلاف اور بسا بعید ہے۔ اگر لوگوں پر بیراز افشا ہوا تو ہدی

رسوائی اوربدنا می موگی اول توبیکام بی برائے۔ تیرالی قرابت قریباآپ امام مجدیں۔ مولوی .....کیا کروں یاردل سے لاچار موں۔ بیتوش محی جانتا مول کداس کا انجام بخیر نیس۔ مرزامناظر...... ٓپ کے دل کی عجب کیفیت ہے۔ بلبل کی طرح کم گل پرقرار بی ٹیس ایک پر نہ دو پر نہ چار پر اس ہے۔ دل نہ ہوا بیشیار خانہ ہو گیا۔

مولوي صاحب.....

ہم کو تو دل گی میں ملیں وہ جلا وہیں سو دل خدا جو دیوے تو سو جا لگائے ہاتیں کرتے ایک کچنارکے درخت کے پنچے کھڑے ہوگئے۔

مرزامنا ظر ....اب يهال كيے كورے بيل كيااب بخاورى كا تظار بــ

مولوی صاحب .....کیا کہوں اس کبخت بخآوری کے خیال میں تو تمام تمام رات نیزنیس آتی بھی باغ میں ہی حاصورت لگتی ہے اور نہائے گر باغ میں ہی ملنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ نہائی کے مکان پر جانے کی کوئی صورت لگتی ہے اور نہائے گر پر بلانے کا موقع الین کملی جگدول کا پھنٹا بقول عبث بدنا میوں کا ٹوکر اسر پر اٹھانا ہے۔ لگانا دل کا بس جمک بارنا اور گوکا کھانا ہے۔

مرزامناظر .....کیاخوب کہاہے مولوی صاحب واہ کیا کہتے ہیں۔ٹوکرا گوہ چھگ مار تا۔ مولوی صاحب ..... یار کیا کہیں مہترانی کے خیال میں ہر دم دل میلا رہتا ہے۔ وہ حرام زادی ہم سےصاف نہیں ہوتی مکدر ہی رہتی ہے۔

مرزامناظر.....خوبخوب مولوی صاحب آپ توضلع مجکت بھی خوب بولتے ہیں۔ مولوی صاحب..... یہاں بولتے ہیں مرغی کے بچہ کتیا کے بلید زراچر پچ سنیمال کر بولو۔

مرزا مناظر ..... حضرت آج تو آپ بالكل پكڑے گئے استے میں ایک چو بڑی نو جوان كم س خوبصورت نازنین نازك تن چمر برابدن نوكر ابغل میں دبائے سامنے آئی۔

مولوي صاحب .....بآواز بلندسنا كر

یہ بیٹھا انتظار یار میں بھیہ لگا کر میں کہ جوثن بن گیا ہوں اپنے دروازہ کے بازو کا

چے ہڑی ..... بھو تکے جا بیٹ کھا گیا ہے ابھی تو گری نہیں آئی پہلے بی سے ہڑ کا گیا۔ منہ مارتا ہے یہاں پوسف اس کے پٹاؤال دوکوئی مارد ہےگا۔

مولوی صاحب ..... مهترانی غراردل میں ندر کھیم کمانا تیراقیامت ہے۔

مرزا مناظر..... دیکیر بختا درمی کیا کہا ہے۔اتنی بے رحی اچھی نہیں۔ بیوتو ف جا ہے والا کہاں ملتا ہے۔ چو ہڑی .....تم سب ایک جھاڑو کی تیلیاں ہوا سے عاشقوں کے تو ڈربے بھرلو۔ ہردیگی چُچوکھی و کھے ندبال ایسے ہرجائے کا کیا ٹھکا نا۔

مولوی صاحب ..... مجروح مجھ کرنیں لیتا مرے دل کو۔اب لاؤں کہاں سے دل صدیارہ بدل کر۔ چوہڑی ..... چپ بھی ہوگا یانہیں دستوں کی طرح چھڑتا ہی چلاجا تا ہے۔

مولوی صاحب.....

میں تو باتوں پر تیری مرتا ہوں گالیاں دیکے مرا نام تو لو آج تو کچھ بہت ہی گبڑی ہوئی ہو کیوں اس خفگی کا کیا سبہ ہے۔ چو ہڑی.....میں تو جھاڑ دہمی نہیں مارتی اور کچھ بزبزاتی ہوئی آ گے لکل گئی۔ مرزامناظر.....مولوی صاحب آپ نے اس حرامزادی کو بہت ہی گتان کرلیا ہے اتناہمی ہیباک ہونا۔

مولوی صاحب.....

عشق ازین بسیار کرد است و کند مجد از تار کرد است و کند

مرزامناظر.....عشق نه ہواز کام ہوا ذرا ہوا گلی اور چیس .....اور آج جعہ ہے نہا کر کپڑے پہنتے ہیں مجرنماز کوجا تا ہے۔

مولوی صاحب .....خوب یاد ولا یا ہم بھی حسل کر سے تیار ہو جا کیں اس عرصہ میں جعد کی اذان ہوئی۔دوسری اذان میں کرمولوی صاحب مجر پرتشریف لے گئے۔

چند شعرع بی جدونعت میں پڑھ کروعظ شروع فرمایالتنذرتو ما ما انذرا اباء هم فیم عافلون اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم کو کاطب کر کے فرمایا۔ اے محریم نے تم کو اس قوم کے اٹھانے کے واسطے بھیجا ہے جس کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے۔ پس وہ عافل ہیں۔ آنخضرت کی بعثت کاوہ زمانہ تھا کہ باہم قوموں میں اختلاف نہ ہی ایسا تھا۔ کہ ایک دوسرے کو کافر کہتا تھا۔

نصاری کتے تھے یہود کے پاس پھیٹیں۔اور یہود کتے تھے نصاری کے پاس پھھ نہیں۔اور یہود کتے تھے نصاری کے پاس پھھ نہیں۔اس وقت اللہ تعالی کی غیرت نے جوش کھایا تو ہمارے رسول مقبول گومبعوث فرمایا۔ یونکہ اس وقت زماند کی حالت کی وجہ ہے کی مصلح اور نبی کی اشد ضرورت تھی۔ بیز ماندای زماند کے ہمشکل ہےا ہے قوم میں خدات الی کی نسبت واعتقاد وتقوی اور خشیت پیدا کرنے کے نہیں رہا۔ مقتدراور قدیراور منعم او علیم بذات الصدور ہرگز مانائمیں جاتا ورنداس قدر جسارت اور جرأت گناہ پر کیوں ہواور دنیا میں جب بھی گناہ اور شیطان کا تسلط ہوا ہے۔ اور فسق و فجور نے دلوں اور سینوں کوسیاہ اور تباہ کیا ہے اس کا اصلی سب بھی ہوا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نسبت حقیقی احتقاد ولوں سے جاتا رہا جس طرح وہ قرآن جورسول کریم کی بعث کا مرگی اور مقتضی ہوا۔

اس طرح ہیز ہانہ ہے۔ اپنی معلی بے حیائی اور بے پاکا نہ بدکاری کی وجہ ہے آج چلا چلا کر مرحد دصلے کو بلاتا ہے۔

جس طرح اس وقت رسول کریم نے خداد کھا کر مفاسد کی جڑکائی آج بھی سب سے بیٹی ضرورت یمی ہے کہ ایسے وجود اور اسباب بمم پہنچائے جائیں اور ایسی تدبیر پروئے کار لائی جائیں۔جوخدا کویاد یکھادیں۔اوراس کی زیمہ واور مقتدر سی کا یعین دلادیں۔

سواب جیسے ایک مصلح کی ضرورت شدید ہے۔ ویسے ہی وہ مصلح اس پایداور قوت کا ہوتا 
چاہیے۔ یعنی ایک طرف وہ دائل قویداور بھی سلطحہ اور محارف یقینا ہے قلوب کو مطلس اور سراب 
کرد ہے اور اس کے روح تدس ہے ہوئے ہوئے بیان اور زبان سے دل خود بخو د بول افھیں کہ 
خدا ہے اور سچائی کی روح ان میں فٹن ہوجائے اور نا گہان ایک پاک تبدیلی ان میں ہیدا ہوجائے 
اور دمری طرف قادرانہ پیشکو ہوں پر جوعلم غیب اپن اعرر کھتے ہوں۔ قدرت رکھتا ہواور یوں 
غیب الغیب مقتقر استی کی خلافت کا واقعی طور پر سرا اوار ہواس وقت وہ رسول کر کم کا پورامظبر ہوگا۔ 
اور ایسے ہی لوگ خفیفہ ذمانہ کو اپنے کال نمونہ سے درست کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول کر کم کو بھی 
ان ہی طاقتوں کے سب سے پورااخیا نہ ہے۔ جہاں آپ نے قرآن کر ہم جیسے مدلل اور محقول علمی 
کتاب سے قلوب کو سخر اور باطل کا معنوی استیصال کیا اس کے ساتھ بلافصل قادرانہ پیشکوئی کی 
تصدیق میں بخالفوں کوصوری اور مادی ذلت بھی دکھول کیا جی بھی کہا گیا ہے۔

تو تعلمیش کس رسیده نی به زور در شکشه کبر برختکبرے کیطرف جیران از شاہان وقت کیطرف مبہوت ہر وانشورے کیطرف مبہوت ہر وانشورے

غرض اس وقت مجروبي وقت آگياہے كداس ريك وصفت كامجدوصلح مو

۲..... توم میں مخت تفرقہ اور تفریق ہے اس وقت بہتر فرقہ نیس بلکہ جینے انسان ہیں ہرا یک بچا خودایک فرقہ ہے خودرائے اور ذاتی اجتماد کا بیعالم ہے۔ کدایک مولوی دوسرے مولوی کے نزدیک راتی ہے دور اور خطاء کے قریب ہے۔ دومولوی ایک بی شہر اور گاؤں میں اس طرح

کارروائی کررہے ہیں۔گویاوہ الگ الگ ندیموں کے حامی اور تیج ہیں۔ خدانعالی کی کتاب اور سنت کی طرف پیٹیدوے کئے ہیں۔

خواہش اور رسم اور عاوت کی طرف بھٹی منہ کیا گیا ہے۔ ات دن ایک دوسرے کی تحقیر
اور تفسیل کے بول در ہے ہے۔ جیسے وہ گلاب جس میں بیاری واقع ہوجائے بالکل و نیاا ور جاہ کو اپنا قبلہ ہمت بنالیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کلام اور سنت خیر الانام کی بول بازی کرتے ہیں جیسے بچے کھلونوں
سے اس کے علاوہ بڑے برنے خرتے و بابی اور مقلد اور شیعہ اور سنی کی قوم کی جان کو کھا گئے ہیں۔ مویا ہے ہتے جہت کے بینچے سے لکل گیا ہے۔ اور قریب ہے کہ بڑی بھاری جہت سب کو بینچ و با کروار الیوار کوروانہ کردے۔

اب وقت وہائی دے رہا ہے۔ کہ کوئی مرومیدان ایسا ہو۔ جو ان تفرقوں کو مٹائے مقلدوں کے پیشواا ہے کہدہے ہیں۔اوروہا بیول کے استے اوروہ چند کس جنہوں نے اس اصداد کوجمع کرنا جا باان کی مثال تھیک تھیک دی ہوتی۔

تو از چنگال گرگم در ربودی چودیدم عاقبت خود گرگ بودی

انہوں نے بجائے جمع کے اور پریشان اور بجائے مسلمان یکا بے ایمان کرویا۔

سب سے براہماری مفسدہ جواب ایک ہونے نہیں دیااورایک ہونے کے بغیر فلاح و صلاح نہیں وہ بھی تفرقہ غداہب ومشارب ہے اس بدیری ضرورت مسلح کی ہے۔ کدائی قوت قدیہ سے اس خانہ برائداز تفرقوں کا ستیاناس کرے۔

سہ ..... اور جوتوم کے پشتیاں ہو سکتے تھے۔ اور ہونے چاہیے تھے۔ وولعوولعب میں مشغول اور اپنے بی ہواو ہوں اور کا مرانیوں میں سرا پاستغرق ہیں اور بڑے بڑے رئیس اور پورے فتق و فجور اور اهتخال بالمنابی کے سبب سے جوانا مرگ ہوئے۔ اور جو باقی ہیں اکثر ان میں پاہر کاب بیٹھے ہیں۔ ضدا کے دین کی اصلاح کی فکر کسی کوئیس۔

غرض فقراء کا بیرحال متوسطین کا وہ حال اور امراء اس رنگ کے۔اب اگر پاک نفس مصلح کی ضرورت نہیں تو کب ہوگی۔

س.... بڑا ادرسب سے عظیم الشان مفسدہ صوفیوں اور سجادہ نشینوں کا مفسدہ ہے۔ قوم کی طرف سے الم کھوں روپیان کے تقرف کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی اکثر ان شرام امراء کی فتی فجور اور تن پروری اور خواب دخور ش منہک ہیں۔ ان کو مطلق خبر نیس کہ اللہ اور رسول کا

فرمودہ کیا ہے۔سنت کیا ہے۔ بدعت کیا ہے اپنی ہی تراشیدہ خیالات اور ادھرادھرکی ہاتوں پر
مائل ہور ہے ہیں۔ ایسے خطرناک مشرب اور خد ہب نکا لے اور ان پر مرجکوں ہور ہے ہیں کہ اسلام
اور مسلمانی ان پر دور ہے دیکھ کرہنتی اور روتی ہے۔ گویا اسلام کے لباس میں ہزاروں ہزار سے
خد ہب نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس ہے دشمنان دین کو دین تی پر اعتراض اور طعن کا پوراموقع ملت ہوئی وہ سن کہ اسلام کے بیرونی وشمن
ان کو گول کو حس تک نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی ہے۔ اور اسلام کے بیرونی وشمن
اسلام پر کیا کیا خوفناک ہملکر رہے ہیں اور تنے ہوئے ہیں۔ کہ اس کا ہمتی ہی نکال ڈالا جائے۔
خوض قوم ان کی غفلت کی وجہ سے جاہ ہورہی ہے۔ اور بر بیان حال خداسے چاہتی ہے۔ کہ کوئی مصلح
آئے وغیرہ وغیرہ بیان کر نے فرمایا۔ اس وقت کا مصلح والم وجد واور مہدی جس کا تیرہ سویرس سے
انظار تھا اور سے موجود جس کی حدیثوں اور قرآن میں پیشکوئی تھی اللہ تعالیٰ نے مجوث کیا وہ کون
ہے۔ حضرت الم اقدس ہم مرز اصاحب حضرت مرز اغلام احمدصاحب قادیانی ہے۔ جس کے
اوصاف جمیدہ کو میری زبان بیان نہیں کر کئی خطبہ ختم ہوا نماز جمہ اور وی گ

رات ہوگئ ہے۔ اندھیرا ہورہا ہے ایک فخص دراز قد سرسے پاؤں تک چادر لیٹے ہوئے چکلہ میں جارہا ہے۔ ایک دروازہ پر تھم رااورآ واز دی جیواں جیواں کیواڑ کھلے۔

جيوال كون؟ مولوى!اب تك كهال تفا\_

مولوی .....آج مجھ کو کام ہو گیا تھا۔

جیواں .....قربڑا بے حیا اور بے شرم ہے۔ تھے کوشرم نہیں آتی کہیں بخآوری چوھڑی ہے گالیاں کھا تا ہے۔ کہیں موجوں ہے، تو آ دی ہے۔ یا یالوگڈھ کے اشمد کا سانڈ ایک ہے ہی ، نہ دو ہے بس، نہ چارہے، گھریش عورت موجود ہے ایک بازاری رنڈی سے ملاقات پھر موجوں اور ری پھنچالیوں اور کس کس کو گنواؤں۔

میں میں ہیں ہی تھے سے کوئی جموث اڑائی کرانے کی خاطر کہددیتا ہے اور تو اس کی ہاتوں میں آ جاتی ہے۔خدا کی تم ہالکل جموث ہے میں نے توجب سے مرزاصا حب سے بیعت کی ہے ہالکل تو ہرکر لی ہے۔

جیواں ..... یہاں کیا تبجد پڑھنے آیا ہے۔یا قرآن پڑھانے، چل دفع ہو۔میرےگھر ندآیا کرمنہ جہل دوں گی۔ جو پھرمیرےگھرش میررکھانہ بات جھے وگوارانیس۔

مولوی .....آگے شدم میں پرقوف بدلوگ الی کے داسطے کہددیتے ہیں۔ خیرمولوی صاحب نے وہ رات وہاں کا ٹی۔ کسی کی شب وصل سوتے کئی ہے کسی کی شب ججر روتی کئے ہے ہماری بیہ شب کیسی شب ہے اللی نہ سوتے کئی ہے نہ روتی کئی ہے

باب۲۲۴ بست و چبارم

مرزاکے دعاوی

نے پیروی قیس نہ فراد کریں گے ہم طبر زجون اور ہی ایجاد کریں گے

۱۹۹۰ء میں مرزا قادیانی نے اشتہار دیا۔ میں فظامہم ہی ٹیس بلکہ ش سے اور عیسیٰ موجود ہوں خدا کی طرف سے مبحوث ہو کرتجد بید دین کے لیے آیا ہوں اور اپنے ساتھ آسانی نشان اور مجرات لایا ہوں خدا کا مرسل نبی ، محدث، مجد وعیسیٰ مہدی، آوم احمر میشر پرزبان عیسیٰ ہوں۔ اور جو کچھ دین اسلام میں تجدید کروں (لیخن فی بات نکالوں) وہ سب کے لیے واجب وقبول ہے۔ جو لوگ اس کونہ ما نمیں وہ یہودی ہوں کے اور وہ آگ میں ڈالے جا کیں کے الی غید ذالك!

لوگ اس کونہ ما نمیں وہ یہودی ہوں کے اور وہ آگ میں ڈالے جا کیں کے الی غید ذالك!

ان دعاوی کے شائع ہوتے ہی مرزا قادیانی کے معاونین میں سے پہلے مخص مولا ناابو سعید محرحسن صاحب بٹالوی ہیں۔ جونخالف ہوئے۔

اول دوستاند طور سے پندونصا کے سے کام لیا پھرعلم مخالفت بلند کیا اور خط و کتابت شروع ہوئی۔اشاعمت السنة میں بجز مرز اقادیانی کی تروید اور ابطال کے اب اور معتمون کی گنجائش نہیں اور ندورج ہوتا ہے۔

آخرتمام علاء اسلام مرزا قادیانی سے خلاف ہو گئے اور مولا نا ابوسعید کے استفتاء پر کفر کا فتو سے لگایا گیا اور کل علاء دین کی مواہیر حجب ہو کیں۔

مرزا قادیائی ......میرایددعو کی که میں سے ہوں ایک ایسادعو کی ہے جس کے ظہور کی طرف مسلمانوں کے تمام فرقوں کی آئکھیں گئی ہوئی تقیس اورا حادیث نبویہ کی متواتر پیشگوئیوں کو پڑھ کر ہرایک شخص منظر تقاکب وہ بشارتیں ظہوریذ پر ہوں۔

| ، نے ضدا تعالی سے الہام پا کرفردی تھی۔ کدوہ سے موجود چودھویں                                                                                                                    | بہت سے ال کشف                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (كماب البرية منية كأنزائن ج١١٩ ١٠٥ عاشيه)                                                                                                                                       | صدی کے سر پرظہور کرےگا۔        |
| اس امریس اتمام جمت اور کامل تشفی کا ذر لید جار طریق ہیں۔                                                                                                                        | ال حق كزويك                    |
| اب الله يا احاديث محدم فوعد معللات والمحض كي تحيك تعيك                                                                                                                          |                                |
| تے ہوں کہ وہ کس وقت ظاہر ہوگا۔اوراس کے ظاہر ہونے کے                                                                                                                             |                                |
| لى وفات ياعدم وفات كے جھڑا كا فيصله كرتے ہوں۔                                                                                                                                   |                                |
| ات حسند جوعلوم قطعيد يوني مول جس عي كريز كي كوني راونيس-                                                                                                                        |                                |
| فاتات اور کرامات کر مگ میں مرق صادق کے لیے اس کی دعا                                                                                                                            |                                |
| ول یااس کی سیائی برنشان آسانی کی زنده گوایی کی مبر ہو۔                                                                                                                          |                                |
| شهادتی جنهوں نے خدائی الہام یا کرایسے دفت میں کوائی دی ہو                                                                                                                       |                                |
| ابی ہاکے غیب کی فرمونے کی مجسے خداتعالی کانثان ہے۔                                                                                                                              |                                |
| به جارول طریق اس جکه تح ہوگئے ہیں۔                                                                                                                                              |                                |
| میں روں مرین میں ہوت اور ہے۔<br>مرب کہ حفرت میں کی وفات قرآن سے قابت ہے۔ آیت ع                                                                                                  | •                              |
| ر ب نه مرت من روات و الماد المام كاوفات ندماني جائة الم                                                                                                                         |                                |
| ان میستر روید و سرات ن سید من ان روی کار ایمی نیس بگرے۔<br>کی وفات کے بعد مخصر ہے مانائ پڑے گا۔ ایمی نیس بگرے۔                                                                  |                                |
| ی وقات سے بھر سرے مانابی ہے اللہ اس میں برے۔<br>اے اور شارح فی نے اس قول کا استاد میان کیا ہے۔ اس کی یاد                                                                        |                                |
|                                                                                                                                                                                 |                                |
| حضرت میسلی علیه السلام کی وفات ہے۔ جس کی صحت پر قرآن<br>معنوع میں میں میں انہ برات سے ایس زیر بھومی ہیں                                                                         |                                |
| ام عشل گواہی دیتی ہے ایلیا نبی کا قصد دوبارہ آنے کا بھی گواہی<br>کسیری                                                                                                          |                                |
| نفرت سے کے منہ سے بیثابت ہوئی کہ ایلیا سے مراد یوحنایعنی مجلی<br>میں میں کر کر سے میں اس میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہے گئی کا میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس م |                                |
| جماعی عقیدہ کوخاک میں ملادیا۔ کہ درحقیقت ایلیا جودنیا ہے گزر<br>میں میں میں میں ان کا دیا۔ کہ درخلیات کا دیا ہے گزر                                                             |                                |
| جكديادرب كديس فيراين احديد على عاوفى كمعن                                                                                                                                       |                                |
| (پراین احمدیش ۱۹۵، نزائن جاس ۱۲۰ ماشد)                                                                                                                                          | ایک جگہ پورادیے کے کیے ہیں۔    |
| الهای ظلمی میں میں نے برابین احدید میں بیمی اعتقادظام رکیا                                                                                                                      |                                |
| والميل آئيس ك_ (يراين احديد ١٩٨٨ ، فزائن جام ١٩٩١)                                                                                                                              |                                |
| ے جواس الہام کی خالفت می ۔جو برابین احدید اکھا گیا ہے۔                                                                                                                          |                                |
| نے میرانام عیسی رکھااور مجھےاس قرآنی پیٹکوئی کامصدات شہرایا۔                                                                                                                    | كيونكهاس الهام ميس خدا تعالى _ |

جود مزت عیلی کے لیے فاص پیٹکوئی هو الذی ارسل رسول بالهدی و دین الحق لیظرہ علی الدین کله اورآنے والے حج موجود کتام صفات جھے حقائم کیے۔'' (اینا) اب فلاصد کلام یہ کو کو کرے محرت عیلی علیہ السلام کی وقات ہو چک ہے اور حق کمل گیا ہے اور اس کے مقابل پر یہ دو سرا صداحادے کا جس ش نزول می کی فردی گئ ہے۔ یہ سب استعادات لطیفہ میں جو از کمل وی وراء الحجاب جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے اور دتی وراء الحجاب کے خدا تعالی کے کلام میں بڑاروں آیتیں ہیں۔اس سے الکار کرنا سقف کا کمنہیں ہے۔

علاوه ان ہاتوں کے سے ابن مریم کے دوبارہ آنے کو ہیا ہت ولکن کے رسسول الله و خسات مالنبین اورایسای بیرحدیث لا فی بعدی بد کو کرجائز ہوسکتا ہے کہ باوجود یک ہمارے فی خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر کسی وقت ومی نبوت شروع ہوجائے۔

ادرجیدا کہ میں نے بیان کیا تیج موجود کی پیٹگوئی صرف حدیثوں میں ہی نہیں ہے۔
بلکہ قر آن شریف نے نہا یہ لطیف استعادات میں آنے والے تیج کی خوشخری دی ہے۔ کہ جس
طرزادرطریق سے اسرائیل نبوتوں کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ وہی طرزاسلام میں ہوگی ۔ بیدوعدہ تیج
موجود کے آنے کی خوشخری اپنے اعدر رکھتا ہے۔ کیونکہ سلسلہ خلافت انبیاء بنی اسرائیل میں خور ک
جائے ۔ تو معلوم ہوگا کہ دہ سلسلہ حضرت مولی علیہ السلام سے شردع ہوا اور پھر چودہ سو برس بعد
حضرت عیسی علیہ السلام پرختم ہوگیا۔ اوراس نظام خلافت پرنظر ڈال کر معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہود یوں
کا میج موجود جس کے آنے کی یہود کو خوشخری دی گئی ہے۔ چودہ حو برس بعد حضرت مولی علیہ السلام
کا آبیا اور خریوں ادر مسکینوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔

اوراس مما ثلت کے پورا کرنے کے لیے جوقر آن شریف میں دونوں سلسلہ خلاف اسرائیلی اور خلاف جوری میں ما ثلت کو مان کے اور سلسلہ خلاف کو ان کے اور سلسلہ خلافت موسویہ کے اخیر میں بھی ایک میں موجود کا وعدہ ہوجیہا کہ خلافت موسویہ کے اخیر میں ایک میں موجود کا وعدہ تعالی ادر نیز ممل میں ماہم ہوجود کا وعدہ تعالی اور میں کی لات پر میں موجود کی اسرائیل کے لیے خلا ہر ہوا تھا۔ ایسا ہی اور اس مدت کے مطابہ ذمانہ میں خلافت موسویہ کے دہ موجود کی اسرائیل کے لیے خلا ہر ہوا تھا۔ ایسا ہی اور اس مدت کے مطابہ ذمانہ میں خلافت محمد ہی اسم موجود خلا ہر ہو۔ وغیرہ وغیرہ و

اس تمام تحقیقات ہے معلوم ہوا کہ جولوگ پر خیال کرتے ہیں۔ کہ قرآن شریف میں مسیح موجود کا ذکر نہایت المل اور مسیح موجود کا ذکر نہایت المل اور

ا ہم طور پر قرآن شریف میں پایا جاتا ہے دیکھواول قرآن شریف نے آیت کما ارسلنا الی فرعون رسولا میں صاف طور سے ظاہر کردیا۔ کہ آنخضرت مشل موٹی ہوئے سوبید دونوں واقعات اپنی سواخ کے لحاظ ہے باہم آیسے مشابہت رکھتے ہیں گویا دونوام بھائیوں کی طرح ہیں۔

اورعیسائی کا پیقول کوشل موئی حضرت عیسی علیہ السلام بیں بالکل مردوداور قامل شرم ہے۔ یا در ہے کہ جس سے بینی روحانی برکات والے کے مسلمانوں کے آخر زمانہ میں بشارت دی گئی ہے۔اس کی نسبت یہ بھی تکھا ہے کہ وہ د جال معبود کوئی کرے گا۔اور بیڈل تکوار وغیرہ سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے زمانہ میں وہ نابود ہوجائین ہے۔

صدیثوں پرغورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے۔ پھرجس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گااس گروہ کا نام بھی استعارہ کے طور پر دجال رکھا گیا۔ (امار اصلح ص ۲۶ ۲۱۲ برزائن ج ۲۱م ۱۲۸ ۲۹۷۲)

حاشيهجات

ا بیاشاره مرزاصاحب نے اشعار نعت اللہ ولی کی طرف کیا ہے جس کا تذکرہ نشان آسانی میں ہے۔اوراس کار دمولوی محمد جعفرصا حب تعامیری نے کلعاہے۔

اعتباری ہاں بیتو ماننا ہی پڑتا ہے کہ اگر اس ترکیب و تخلیل کہیں گے حق بھی کہی ہے۔ تو شمول کا معنے بھی ہوگا کہاس اعتباری کا اس اعتباری کل ہے اعتبار کرلینا جائز ہے۔ پس اگر تو فی کے معنے وفا کو چھوڑ کر لیے جائیں محے تو پیر چیتی نہیں ہوگا اس واسطے کہ موضوع لہے بعض اجزا کو الگ کردیے ے كل بى سے تخليد لازم آتا ہے تبين تو باوجود القاجز كے كل كاتحقق جا يے (بياس صورت من ہے کہ ترکیب حقیق ہو) یالازم آ وے گا۔ کہ جو حکما کل ہے وہ حکمی خیر کے بغیر خقق ہو حالا نکہ رہ باطل ب\_اس ليے ثابت ہوا۔ وہ مجازي معنى ہوگا آخر بيتو ظاہر ہوا۔ كه لفظ كا استعمال يا حقيقتا يا مجاز أموتا بي ليكن بدخيال ندكرنا كه ماخذ بهي صرف متغير موكانبين بلكه كوئي خبر موجب كداس كا انفاء مان لیں وہ مجازی ہی ہوگا خواہ اس جز کا دخول وضع شخصی ما وضع لوعی کے ذریعہ سے ہو سملے کی مثال اینك كاد يوارش داخل بونا دوسرى كى مثال شتق كى جزء كاس من داخل بونا كيونكسيد وخول بوضع نوعی ہے۔ چنانچہ کہا جا تا ہے کہ ہرلفظ جومفعول کے وزن پر ہووہ اس پر دلالت کرے گا۔ کہ جس پر فعل واقع موامولينا حقيقي معنى جب كه مركتب تاوفتتيكم الهن مين تمام اجزاء تحقيق ندمو كين حقيقي نهيل کہلائے گا۔اس لئے کہ مرتفع ہوجاتے مجازی منی کے لیے ایک جز کا بھی انتفاء کافی ہے کیونکہ کل کا انظاء جیسے کہ تمام اجزا کے منفی اور معدوم ہوجانے ہے ہوجاتا ہے۔ویسے ہی اس کا انتفاء کس ایک جز کے نابود ہوجانے سے ہوتا ہے۔اب دیکھوکہ سیخفیق ٹانی واضح طور براس پردلالت کرتی ب كمتونى كے حقيق معند يور بطور برلينے والا بالغير، يهي متونى كاحقيق معنى ب كول ندمو کہ جس کے حقیقی ہونے کی ضرورت ہے۔وہ یا یا گیا ہےوہ سے ہیں ایک وروم لے لینا۔سوم فاعل کی طرف نسبت ۔ پس ( یاعیسی انی متوفیک ) جس کامضمون میرے کدا ہے میسی میں تیرامتو فی اورای طرف تیراا تھا لے جائے والا ہوں۔ائے جس تیجہ کو پورے طور پر لینے والا ہوں ایسا ہی آیت فلما توفيتنى الخسيجي بورااورتمام كاليامراد بكين سيحطيه السلام جوبورااورتماما مقبوض ہونا صادق ہوگا۔ تب ہی ہے۔ کہ اٹھائے گئے ہوں اگران کی روح اٹھائی گئ اس لیے کہ ، خالى روح كاا ثمايا جانا توتمام پر قبضه نبيس \_ بلكه اكيلے حصد پر قبضه جوا پھر باين بهمه أكر كهو كے كه توفی كااطلاق رفع روحي پرحقیق ہے۔ توبینا جائز ہے۔ اگر یوں كهددین - كرتو في مضے لے لينا ہے۔ مگر ای طرح پر کدوفا ہے مجرد ہے خواہ یوں کدوفاعدم اس میں ایک اعتبار ایک خبر ہے۔وفا کے اعتبار کا عدم اور چیز ہے۔ بینا بران نوعی کا اطلاق رفع روی پر سیح ہوگا مگر پہلی صورت میں کفی کا اطلاق جزء پر موااورد وسری صورت میں عموم مجاز ہوگا۔ رہی یہ بات کہ کی چیز کے عدم اعتبار اور اس چیز کے اعتبار كعدم مل كيافرق بسوفرق بيب كربهلا خاص بدوسراعام ببزجو كجهرب سوب محران

میں شبختیں کہ دونوں نقذر پر ریہ معنے مجازی ہے نہ حقیقی لیکن مجازی لیما تو تب ہی جائز ہوتا ہے کہ جب کوئی ایبا فرقہ موجود ہو۔ کہاس کے ہوتے حقیقی لیما جائز نہ ہو ہاں اس جگہ کوئی ایبا قریبہ نہیں ے پھر کہو کہ ریجازی لے لیما کیوں کر درست ہوگا لہذا حقیق ہے مراد لیمالا زم ہوا۔ ندجازی بیرظا ہر ہے کہ حقیقی وعجازی کا مداروضع ہے۔خواہ وہ نوعی ہوگا یاشخصی مبر حال لفظ کو جب ان دونوں میں کسی وضعی معنی میں استعال کریں ہے۔ تو وہ حقیقی استعال ہوگا ورنہ وہ مجاز آ ہوگا۔ پس مطبقات جوالیہے مادہ بیئت نر کہتے تھے۔ کہ اس میں پہلاموضع شخصی موضوع ہے دوسرا موضع نوی مرکب ہیں۔ بسبب اس ترکیب کےمیدا پر باعتبار مادہ ہوضع محف اور معنے ترکیبی پر موضوع نوعی دال ہیں ۔ نیز جب اس طرز يربول محرتو استعال حقيقي اس صورت مي بوكاكه وه دونول وضع محقق مول نه صرف ایک بی محقق موتو پر بھی حقیق موگا البند بجازتین صورتوں میں پایا جاتا ہے ایک جبکہ وضع شخصی رہے و کیموناطق اس کے مبدأ کا موضع لدوراصل موضع تخصی اوراق کلیات و جزیات ہے جب الین وال مراد لی گئ توبیاستعال مجازی ہوگا ایہا ہی جب وضع نوعی کی اٹھادیں۔ دیکمو فائلہ جب کہ اس سے مقول مقصود ہو گواس میں قول جواس کا مصدر ہے۔اپنے اصل معنے پروال ہے گر باعتباراس کے کہ اس میں وضع نوی منفی ہوا ہے جازی ہوگا اگر دونوں کواٹھادیں نیز بجازی ہوگا۔ دیکھوناطق ہے جس حالت میں مدلول مرادر کھ کیں مے۔ کیونکہ ناطق مدلول کے لیے نہ تو نوضع نومی اور نہ توضع شخصی موضوع بے۔اس لیے متنفر کو افظ متوفیک توفیتی ان کوکس معنے برمعمول کریں مے کون سے معنے ان سے مرادلیں گے۔ اور اگر پورے طور پر لے لینا مراد ہے تو روح دجید دونوں کے اٹھائے جانے کے بیٹرنیٹس موسکتالیکن بیاستعال حقیقی ہوگا۔ کیونکہ حقیقت کامدار وضع شخصی اور نوعی پر ہے سو وہ مایا گیا ہے۔ اگراس میں اخذ کومرادر میں کے ادر تمامیت کی قید مجمیں مے خواہ کہ اخذ کے لیے تمامیت کا عدم قیدی یامهمل طور برلیس مے۔ یعنے اس کے ساتھ تمامیت کی قیدگی ہویا نہ تو ان صورتوں میں بداستعال مجازی ہوگا۔اس لیےان تقدیر دن پر لفظ موضوع لہوضت شخصی ہی بتانا مخقق ہوگا۔لیکن بی<sub>ہ</sub> بات مسلمات سے ہے کہ خقیقی معنے کو قرینہ صادقہ کے بغیر چھوڑ کرمجازی کو اختیار کرنا جائز ہے۔اور قرینہ یہاں موجود نہیں ہے۔ پس لامالہ وحقیق معنے سے لیہا پڑے گا۔ ہاں یہ جوتم كتي مورمتونى سے مارنا برائع اللهم ب-سرايع اللهم مونامجى قريدب-نيزمسلم بيل باس ليك كدياتو كهو مك كوفى سے بلاقريد مارنامرنامتبادر ب-سويد بہلاجھ ابقرآن شريف مل ال کہیں بھی توفی اور متوفی کا مرنے مارنے میں بلاقرینہ مشعمل ہواہے۔ یا کہو کے کہ توفی اور متوفی ي مرنا مارنا بهي بمعد قريد متباور ب-البنديد ماناليكن حيق ك منافى تويد به كدوه بلاقريد بي حجاوز ہے۔ نہ بمعدقرینہ ورندسب مجازات حقیق ہے ہی بن جائیں گے۔ لبذالفظ کی تقسیم حقیقت ومجاز کی طرف واضح نہ ہوگی کیونکہ بنا براس نہ ہب کے تو مجاز ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شک بیہ ہمارا دعوے کہ قرآن شریف میں کھیں بھی تونی کالفظ بلاقرید موت میں ستعمل نہیں کیا گیا ہے۔ جوت طلب ب کیکن ثبوت تو موجود ہے دیکھو آیت ( پیونمن الموت ) یعنی وہ مرتے ہیں پہال موت کا قریبند موجود ہے وہ یہ ہے۔ کہ تو نی کوموت کی طرف اساد کی گئی ہے۔ نیز اور مجی بہت می آیتیں (ان آیات کا حوالہ دے کراور لینے کے تقرر کے بعد ) لکھاہے اس ثابت ہوا کہ آیت ندکورہ میں جوتو فی ہے۔وہ ارنے می حقیق طور برستعمل نیس ہے۔اس لیے کہ اڑدیے میں پورے طور بر لے لیانہیں پایا جاتا ہے۔ بلکہ ماروییے میں صرف بدن ہے روح الگ کر کے اٹھائی جاتی ہے۔ اور بیر کویا ایک . حسكاك ليناب نه بورى شكاك لينا كيكن افظ كابصورت عدم قريد حقيق معن برمحول كرناجب كرواجب مواتو آيت ياعيلى انى متونيك مارے واسطے دليل موكى نة قاديانيوں كے ليے،اس كا جارے لیے دلیل ہونے کو راف عك الى كااس پر معطوف ہونا قوت بخشا ہے۔اس واسط كهاس ر فع ہے رفع جسمانی مراد ہے۔ درنہ خاص کرمیج علیہ انسلام ہے کیااس رفع رومی کوخصوصیت تھی جو اس آیت میں ان کی روح کا مرفوع ہوتا بیان کیا جاتا ہے۔ سوال! چونکہ خدا وند تعالیٰ فریا تا ہے کہ خدا ایمان والوں الل علم کے درجات کو (مرفوع) بلند کرتا ہے۔ تو اس سے مجھا جاتا ہے کہ خود ا یمان داراورا ہل علم مرفوع نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہان کے درجات مرفوع اور بلند کیے جاتے ہیں۔ پس روح مسے ہے بھی خود سے رفع مراد نہیں ہے بلکہ رفع روی ، الجواب! دلیل کومفید مطلب نہیں ب كيونكماس آيت سابقه هل خودس عليه السلام رفع فدكور ب اوراس آيت ميس رفع ورجات كا ذكر کیا حمیا ہے ظاہر ہے۔ کہ رفع درجات اورخود شے کے مرفوع ہونے میں غیریت ہے۔ اس لیے رفع درجات سے رفعہ غیرجسمانی فابت نہیں ہوگا۔

دیموکہا جاتا ہے کہ یس نے زیدکو اٹھالیا ہے یا پیس نے زیدکا کپڑا یا اور پھے شے زید کے ساتھ تعلق ہوا ٹھالیت ہے۔اب اس صورت پس زید کپڑے کے اٹھائے جانے سے بدائر م نہیں آتا کہ وہاں پر بھی خود زید کا رفع مراونہ ہو بلکہ کپڑے کا مثلاً اس لیے کہ خود شے کا رفع اور ہے اور اس کے متعلق کا اور ہے۔ بناء غلبہ ٹابت ہوا کہ آیت یا عیلی انی متوفیک الخ بیس منا وا اور صائر کا مرجع خود سے علیہ السلام سے پھر مرفوع کا مفہوم صادق ہے۔ اور یہ بعید بدوہی ہے۔ جوہم وعو سے کرتے ہیں۔ دوسری ولیل اگر سے علیہ السلام کی طرف روح مرفوع ہوئی ہوئی ہوئی۔ تو آپ کا فروں کرتے ہیں۔ دوسری ولیل اگر سے علیہ السلام کی طرف روح مرفوع ہوئی ہوئی۔ تو آپ کا فروں کے افتیار بیس رہتا اور کا فروں کا مقصود بھی تھا۔ حالا تکہ خداوتہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اے سے جم تھی کو کافروں کے اختیار سے الگ اور پاک کردیں گے۔ پس اگر خالی روح مرفوع ہوتی توباری تعالیٰ کا یہ ارشاد کیسا درست ہوگا۔ لبندار ضروحی غلط تھیرا اور سے علیہ السلام کا بجسد و مرفوع ہوتا جا بت ہوا کیونکہ جب بجسد و رفع مرادلیں گے۔ تو مسح علیہ السلام بلاشیہ بالکل کافروں کے اختیار سے لکل محتے اور پاک ہو محتے اس لیے آیت نہ کورسے دفع روتی مراور کھ لیما بے علمی اور مجیب ترب

اورقادیانی اس آ سے وقولهم انسا قتلنا المسیح بن مریم رسول الله وما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم سے استدلال کرتے ہیں اس آ سے کامضمون ہے کے کروہ بیان کرتے ہیں کتم نے سے لینی مریم کفرز ندگول کردیا ہے حالا تکان انہوں نے ندوان کول کیا اور نصلیب پر پڑ حایا ہاں ہیں ہیں الے اس کے ہیں۔ جن لوگوں نے اختا ف کیا وہ البتدان کل کے ہارہ میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس پر یقین جیس ہے صرف ظاف واقع کی تابعداری کرتے ہیں۔ سے طیدالسلام کوانہوں نے فر شیس کیا بلک شداو مدقعا لی نے ان کوائی طرف الفالیا ہے۔ اللہ تعالی غالب محمت والا ہے۔ جیس ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے محرک اس پر ایمان لا سے کار اس کے مرک اس پر ایمان لا سے کار اس کے مرک اس پر ایمان لا سے کار اس کے مرک اس پر ایمان لا سے کار اس کے مرک اس پر ایمان لا سے کار اس کے مرک اس پر ایمان لا سے کار اس کے مرک سے سے کوئی بھی اہل کتاب میں سے کوئی ہی اہل کتاب میں سے کوئی ہی ایمان لا سے کار اس کے مرک سے سے کوئی ہی ایمان لا سے کار اس کے مرخ سے سے کوئی ہی ایمان لا سے کار اس کے مرخ سے سے کوئی ہی ایمان لا سے کار اس کے مرخ سے سے کوئی ہی دن ان سے کوئی ہی ایمان لا سے کار اس کے مرخ سے سے کوئی ہی ایمان لا سے کار اس کے مرخ سے سے کوئی ہی ایمان لا سے کار اس کے مرخ سے سے کوئی ہی دن ان سے کوئی ہی ایمان لا سے کار اس کے مرخ سے سے کوئی ہی ایمان لا سے کار اس کے مرخ سے سے کوئی ہی دن ان سے کوئی ہی دن ان سے کار کوئی ہی دن ان سے کوئی ہی دن ان سے کوئی ہی کار کوئی ہی دن ان سے کوئی ہی دن سے کوئی ہی دن ان سے کوئی ہی دن سے کوئی ہی دوئی ہی

طریقداستدلال قادیانی، پیکی آیت ش رفع روی مرادادر کہتا ہاس کا بیان ہے۔ کہ اللہ کتاب کا میان ہے۔ کہ اللہ کتاب کا میان ہے۔ کہ اللہ کتاب کا میان ہے۔ کہ کی محتول و مصلوب ہونے میں شاق ہوتا ہے میر لدکا مرقع ہے۔ موجہ کی خمیر الل کتاب کی طرف راجع ہاس کے بعد دوقو جمیں کرتا ہے پہلے کو قبل موجہ میں ایمان کا لفظ مقدر ہے اس تقدیر آیت کا مصنع بیہوا کہ ہرایک کتابی سے کی طبق موت پرجو ماضی میں واقع ہو چکل ہے ایمان لانے سے پہلے آپ کے مشکوک افتال ہونے پرایان رکھتا ہے۔

دوسری اتوجہ ہرایک کمائی بقینا جانا ہے کہ ہم سے کے مقتول ہونے کے بارہ میں شک میں ہیں۔ اس شک پر ان کا ایمان سے علیہ السلام کے مرنے سے پہلے تھا۔ گویا سے ابھی زندہ عی تھے۔ کہ ان کوآپ کے متنول ہونے میں شک تھا۔ اور آپ کے مرنے سے پہلے بھی اپنے اس شک پریقین رکھتے تھے۔ اب دیکھے کہ استدلال پر کتنے احتراض وارد ہوتے ہیں۔

الآل ..... رفع سے روحائی مراد لینا ظلط ہے۔ اس کیے کہ اس آیت بی می علیہ السلام وصف مرفوعیت بیں بطور قلب اور علی کے مصور کردیے گئے ہیں۔ لیکن اس حصر اور قعر کے لیے اوصاف کی منافات شرط ہے مثل ایک فیض اختفاد رکھتا ہے کہ ذیر قائم ہے دوسرے مذاس سے مخاطب ہو کر کہدویا کہذا کہ قائم ہیں ایک ہی مشاہدے کہ دوسمندی آئیس میں منافات فیریت رکھی معقیدہ کا قلب النہ بی منافات فیریت رکھی

ہیں۔ بدائک بدمنافات عام طور پر لیے جاتے ہیں خواہ تعروحصر کی بہتری کے لیے یالاس حص کے واسطے شرط ہونیز واقع میں منافات ہونا اعتقاد ہیں۔ ذہی ہیا بات کہ وہ آیت کہ جس کامضمون یہ ہے کہ انہوں نے سے کو یقیبنا قتل نہیں کیا بلکہ خداد عمقعاتی نے ان کواٹی طرف اٹھالیا ہے بطور قصر ملب كفرمائ مح بين مواس ك وجديد كما الى كتاب دع عدكر تع تع كم ح الل كي محة ہیں۔ تو خداد عد تعالی نے ان سے ان کے گمان کو برعس فر مایا کہ سے تو صرف مرفوع ہوئے ہیں لگ تبین ہوئے ہیں۔ بظاہر ہے کہ سے علیہ السلام کو دھف مرفوعیت میں قصر حمر کیا گیا ہے۔ محرقاب اور عکس کے طور بر پس ضرور ہوا کہ آل اور رفع میں منافات ہولیکن بیر منافات وجب سے متصور ہے كركت عليه السلام بحسده مرفوع موئ - كول رفع بحسده بدابعة مناني من محرجب رفع سے رفع . روحانی مرادلیں مے جیا کرقادیانی کا بیان بے۔ تووہ آل سے منافی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو من خداکی راہ میں آل کیا جاتا ہے۔ تواس کی روح مرفوع ہوتی ہے پس جب کمآل کی حالت مي رخ روحاني پايا كيا بيد و منافات كهال رى جس حالت ميس بدونول واقع يس بكد حقيده میں ہی مجتمع ہوئے تو منافات سرے سے ہی اڑگئی بنابران آیت میں جوقعرطور برفر مایا کمیا ہے خود قعرى غلط ہوگا۔ یا بہتر نہیں تھہرے گا۔نعوذ باللہ منہ لہٰذا قادیانی پر دوباتوں میں سے ایک کا احرّ از كرنالازم بيتو كييركا آيت الل كتاب كى ترديدكرتى بيدكين اس صورت من قصر القلب قلَّ رفع مين منافات كا احر ازكرنا موكار لي مسح عليدالسلام بجسد ه مرفوع مونا بحى ماننا يزع كاريابيكه دے کا کہ قصر القلب میں وسفیں کے درمیان منافات کا ہونا ضروری نہیں محراس صورت میں کلام عربى كے قواعد كاعدم اور اس كے بخلاف مونا لازم آئے كا مخترا قاديانى كواس سے كريز نيس موسكا\_ يا توميح عليه الصلوة والسلام كوبجسد ومرفوع مون يرايمان لانا يزرع كايا قواعد عربيت س منحرف ہوگا ہی اس سے جے جا ہے افتیار کرلے۔

دوسرااعتراض مجی خمیر کا محکوکید التل کردائی کرنے سے اس ضمیر کا خود سے علیہ السلام کی جانب بھیرنے سے اولی ٹیس ہے۔ چنا نچہ بین فاہر ہے۔ گھر محکوکیکو مرقع بنا یا وجوداس کے سلف خلف کے برخلاف ترقیح بلامرنج بلکہ ضعیف کوتر فی ویتا ہے۔ بیتر تیج بہلی ترقیح سے برتر ہے۔ اپندا آیت اس نظر پر بوں بوں گے۔ کہ برایک کمائی ایمان دکھتا ہے کہ مح علیہ السلام کا کل بوتا تکیہ ہے۔ ان کا معتول ہونا گھی میں ہے۔ چنا نچہ قادیانی اس بات کوخود واضح کر رہا ہے حالا تکہ بیم معنی درست ٹیس ہے کو تکھ انہوں نے مسلح علیہ السلام کا جملہ میں میں بیان کیا ہے۔ اس کو تو کو کو باس میں بیان کیا ہے۔ اور گھراس کو تو کو کر باس میں بیان کیا ہے۔ اور گھراس کو تو کہ کو کو باس میں بیان کیا

ا ذعان کر بیٹے ہیں۔ آخرای واسطے تو خداوند تعالیٰ نے ان کی تر دید کی کہ انہوں نے میچ کو یقیناً لمّل نہیں کیا۔ ای اگر ان کوسی کے لل ہوجانے پر اذعان ند ہوتا تو خداوند تعالی اتنا ہی فرما دیتے کہ انبوں نے میج کوتل نہیں کیا۔ اور یقینا کے قید نہ بوھاتے اس بیکہنا کدان کو یقین واذعان نہیں ب يصاف طور راس بات كااقرار ب كرقر آن شريف من يقينا كى قيدنوب نعوذ بالله منه المجاصاحب الريدوك كري محكهاس آيت من جينيني فدكور بوه في في قرك قدي كويا بینی تل مقید پر وارد ہوئی ہے۔ پس بنفی جیسے کر قید کے اٹھ جانے سے نفی ہوجاتی ہے۔ یہاں ایسا ی ہے۔ کیونکہ یقینی فل منفی ہے اس واسطے آیت کامٹن یوں ہوگا۔ کدان کا یقینی فل نہیں پایا کیا ہے ہے۔ کیل ہم کہتے ہیں کہ باد جودان لن تر اندوں کے بقینا کی تید کافا کده مند ہونا البت نیس ہوتا۔ بلکہ مجر مجى قاديانى كواس كے لغوہونے كا قصر مانتا يزے گا۔ اولاً اكسان كى ترديد كے ليائل مل كى افى كافى بددم إبديات اكثر قاعده سے خالف ب\_وه قاعده بدم كنفى جب مقيد بروارد موتى ب تووہ فی صرف قید کی طرف متعجد ہو جاتی ہے علاوہ بران بیکی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کہ انبول نے سیجلہ انا قتلنا المسیح الخ جواذعان سے کمددیا ہے جیمیا کدوسرے ایک آیت مل بلا اذعان کهددیے پردلیل موجود ہے۔اس آیت کامضمون میہے کسمنافقین کہتے ہیں کہ ہم موای دیے ہیں یا محرکہ آپ بلاشبه خداوند تعالی کے رسول ہیں۔ پس وعوے کرنا کہ اہل کتاب نے بادجود مکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔اب عقیدہ کے طلاف کردیا ہے کہ می کولل کیا ہے۔ كي بلادليل قبوليت ك قابل ب؟ البندأ كراس ركوني دليل موتى يويقيناكى قيد كالغومونالازم ند آ تا تمر دلیل تو ندار د ہے۔اس کیے قادیانی لغوہونے کے الزام سے نہیں بیجیۃ ہاں اس پر تو دلیل موجود ہے کہ وہ لوگ سے کے مقتول ہوجانے پراذ عان کر بیٹے ہیں۔ دیکھوقر آن کی عمارت سے مجى شابرعدل بودم نسارى اورفرقول كواى بات كى طرف بلات بي - كرآ دميح كم مقول ہونے پرایمان لاؤاور بیاس ہی گمان سے کہتے ہیں کہ سے امت کے گناموں کے بدلہ <mark>لل کیا گیا</mark> ب- حال بید ہے کہ بیات ان کی انجیل میں بھی کھی ہوئی ہے گو کھ نف کے طور پر بھی ہولیکن وہ اس یراس لیے اذعان کر بیٹھے ہیں کہ وہ انجیل کو بلا تحریف مانتے ہیں۔لبذا ریکہتا کہ سے علیہ السلام کے قتل ہو جانے براذعان نہیں رکھتے ہیں کیا صرح بہتان ہے باوجود اس روش دلیل کےسب کی طرف تک کومنسوب کرنا کیوکر متصور ہے ثبایدا لیے لوگوں کواس آیت سے جس کا مضمون میرے کہ وہ لوگ مختلف ہوئے البتہ لل کے بارہ میں شک میں جیں۔ نہیں ان کواس پر اذعال محرظن کی تابعداری کرتے ہیں۔ وہم پیدا ہوگیا ہوگا۔ سو واضح رے کہ فک جو آیت میں شکور ہے وہ

منطقیوں کے طور پرنہیں ہے۔ منطقی تو شک اس کو کہتے ہیں۔ جس کے دونوں جانب برابر ہوں۔
بلکہ شک سے آیت میں ضدعلم مراد ہے جیسے تھم جازم مطابق واقع کہتے ہیں۔ مخترا کہ شک سے ضد
بیتی مطلوب ہے۔ پس اس لحاظ سے مسح علیہ السلام کے مقتول ہوجانے کے بارے میں ان کے
شک کنندہ اور متعین ہوتے ہیں۔ منافات نہیں ہے برین تقدیر آیت کا معنی یوں ہوگا۔ کہوہ لوگ
جو مختلف ہوئے البحث تی کے بارہ میں شک میں ہیں لینی البحث وہ ایسے خیال میں گرفار ہیں کہ جو
خلاف واقع ہے۔ کو وہ لوگ بیتم برعم خود قطعا و جزیا لگاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ اور اصل مطابق
واقع نہیں علم دیقین نہیں ہے۔

بلکہ شک ہے کونکہ بھین کے لیے بیضروری ہے کہ مطابق واقع ہولیں باشہرہ قلن کتابعدار ہیں۔ یہ مطابق واقع ہولیں باشہرہ قلن کتابعدار ہیں۔ یہ واقع کے مطابق نہیں۔ اس لیے شک اور ظن کاما کا اور مرجع ایک بی ہوا اگر شک وظن کو منطقیوں کی اصطلاح کے موافق لیس مے تو ان دونوں کا مصداق ایک ٹیس ہوسکا کونکہ ان کے زویک فون وہ خیال ہے۔ کہ طرف موافق تو ہی ہو اور شک میں ان کے زو یک مطلقار بھان نہ چاہیے چنا نچہ ظاہر ہے ربی بیہ بات کہ قرآن شریف میں ہوسکا کونکہ ان نہ چاہیے چنا نچہ ظاہر ہے ربی بیہ بات کہ قرآن شریف میں ہیات موجود ہو کی موضداو عموقا او عموقا

قرآن شریف می انتشار صار کا قائل ہونا بدتو بے عیب پر فصاحت قرآن کو بداگانا ہے۔ چقی بحث کد جب ال طرح پر ضمیر کا مرفع مانا جائے تو آیت کا معنی بدوگا۔ کال کتاب سی علید السلام کی مقبولیت کے مطلوک ہونے پر تقدیق رکھتے ہیں۔ اور شک مطلوک بین چونکدا کیسی بات ہے تقدیق کا تک ہے تعلق بکڑنا لازم آتا ہے۔ یہ شک جوالی قسم کا نصوری ہے۔ عام اس

ے کے تصدیق علم ملینی جومطلق ادراک وتصور کالتم ہی مقصود ہویا حالت کو بعدادراک کے پیدا ہوتی ب جيد دانش كيت جي مطلوب بوليكن تقديق كابير حال تصور معى شك معتلق مونا تقعديق " جنن نقورے اگر كيس بہت فخش ب\_اس مورت سے كاتعد بن كو بعد واش ليس او شك معلوم بن جائے گا اور تقدیق کو پذسبت شک کے علم قرار دینا پڑے گا۔ حالانکہ دلیل سے ثابت ہے کہ علم تصور و صورت علميد كے معنے سے معلوم كرساتھ متحد موتا ہے۔ لبذالا زم آيا كر تعمد بن اور شك ايك بى بات ہو۔ حالاتکہ بیمری غلط ہے۔ کیول غلط نہ ہو کہ تصدیق وشک آپس میں غیرت رکھتے ہیں۔ یانچویں بحث کہ شک اصطلاحی جب ہی محقق ہوگا۔ کہ نسبت کے طرفین میں زود لینی بياياب ياايالكن دونول مي يكى جانب كورجى بدمو بكد طرفين كى جويز برابرموبس قاديانى کی تغیر کدائل کتاب محکوکیت فل رہی علیدالسلام سے طبق مرنے سے پہلے ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرف کوراجع ہوگی کہ اہل کتاب کا اس نشم کا شک بغیراس کے کہان کوشیح علیہ السلام کی موت طبعی پریقین ہونا موجود تھا۔ کیونکد نقدم کے لوازم سے ہے۔ کہ مابعد ومقدم پیدا ہونے کے زماند میں موجود نہ ہو۔ نیز جبکہ ایک شخص کی طبعی موت پریقین ہوتو اس کے مقتول ہو جانے میں شک کا ہونا محالات سے ہے خلاہر ہے کہ سے علیہ السلام کے مقتول ہوجانے میں دوجانب ہیں ایک فولل نیس ہوئے دوم کول ہو گئے ہیں۔اور شاس پر کہوہ کی نیس ہوئے یقین مواور نیز اس پر جوعدم القتل میں مندرج بے یقین نہ ہولیکن یہ بات واضح ہے کطبعی موت عدم القتل میں مندرج ہے۔ بال بداعداج الياب كرخاص وعام بس مندرج موتاب اس ليعدم القتل جيس كدز عركى كوشال ہو یے بی طبعی موت کوشامل ہے۔ البذالازم ہے کہ جس صورت میں مسیح علیہ السلام کے قتل ہو جانے میں شک ہو۔ تو آپ کی طبی موت پر یقین نہ ہو۔ اور یہ بالکل بدیکی ہے۔ کیونکہ شک کے ليے جانين كى جويز كا برابر ہونا ضرورى باورمقترراك جانب يريعنى عدم القتل يريقين كرنا محال ہے۔ چنانچیکم دراست پر بھی مخلی نہیں ہے بنا ہرآں اگر آیت سے وہی مراد ہے۔ جو قادیانی سجمت بیں تو کیے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے کیا فائدہ ہوا اس خبر برکون سے فوائد مرتب ہوئے علاوہ بران اگراس آیت کو قادیانی کی ہی مراد برمحمول کریں تو اس سے لازم آئے گا کہ اس آیت نے شک کی امیت کے بعض اجزابیان کیے ہیں لیکن بیاس بات کادعویٰ ہے کر آن نے وه معانی بیان کیے ہیں جوقوم کے مقطع ہیں۔ پس اس صورت میں لازم آئے گا۔ کر قرآن بھی کافیہ شافی تبذیب کی مانندایک کتاب عجدحالانکداس امرکا کوئی تفکند قاک تبیس ہے۔

دوسری تو جیسواس پر بھی یا نجویں بحث کے سواسب ابحاث و خدشہ وار دہوتے ہیں۔

البته اس دوسرى توجيه يرخاصة بدبحث وارد بوه يول ب كمتمام اوصاف سبب كسي شے كى بر فرو ہے کر دینا مچرخاص صفت ان کے واسطے ثابت کرنا جبیبا کہ ای سے لازم آتا ہے کہ وہ افراد موصوفه اس مغت میں منحصر ہوجا کیں۔ای طرح بران افراد سے خاص مغت کا سلب کر دینا خواہ وہ صغت ملفوظ نه ہو۔مقدر ہی ہو بعداز ال کوئی الین صفت جومسلوب سے منافی ہوان افراد کو ثابت کرنااس کوچا ہنا ہے۔ کہ وہ موصوف اس مسلوب کے منافی میں مخصر ہو پہلے کا نام حصر حقیقی دوسرے كانام حعراضا في بيديكن بيدولول موصوف كي صفت مين مخصر جونے كے ليے دوتم بيں۔ان بر صغت کاموصوف میں بطور انحصار حقیقی کے ہو۔اس داسطے کہ دہ صغت صرف اسی موصوف میں مختفق ہے۔ صغت کا موصوف میں بطور انتھمار اضافی کے منحصر ہونا سواس لیے ہے کہ وہ صغت تو اس موصوف میں یائی جاتی ہے۔ کیکن اس کے کل اغیار سے منفک نہیں ہوتے بلکہ بعض میں یائی جاتی بادربعض میں نہیں ہیں چونکہ بعض ہی کی طرف نسبت کرے منحصر ہے تو پیرحسراضا فی اورنسبتی ہوا مويرظا برے كه جس ميں كوئى چيز مخصر مور وه اس برخواب ميں كلينة مخصر بے كلى طور برصادت آتا ب-اب دیکھیے کہ آیت (جس کامضمون بیے کہ نہیں ہے کوئی ایک بھی اہل کماب میں سے محروہ ایمان لائے گا) میں اہل کماب صغت ایمان میں منحصر کردیے گئے ہیں۔لیکن بدانحصار صغت کفر کی طرف نبست كركے ہےنداور اوصاف كے لحاظ سے لهل والآية صغت الكفر كا تمام الى كماب سے ملوب ہوناای کے لیے مغت الا بھان کا ثابت ہوتا ہے۔ توغیراس سے صاف طور پر داضح ہوگیا ے۔ بیانحماراضانی بے کیونکہ الل کتاب جوصفت ایمان میں مخصر کردیے ہیں۔ تو صرف ایک مغت محض كاطرف نسبت كرك اوصاف كالخاط سه للذامفادالاية يول مواكرسب الل كماب ایمان میں بر کفر میں منحصر موں مے اور صفات ان میں یائی جائیں یا نہ اس سب اہل کتاب سے وصف كفرمقدر ب\_مسلوب كرويا كيااس كامنافي يعني ايمان سبسكوثابت كرويا كيا- جب بيمجھ مئے کہ تمام اہل کتاب صغت ایمان میں منحصر ہوں گی تولازم آئے گا کہ صغت ایجان تمام کتابیوں پر صادق آنا جاہیے۔جیسا کہ کہ ویں کہ ہرایک کتابی اس پرایمان لائے گا۔ اس لیے بی تضیہ موجہ محصورہ کلیہ بناجب کہ ہم آیت نہ کور سے وہ مزادر کھ لیس جوقادیا نی بیان کرتے ہیں تو اس نقذ ریکا ہیا معنی ہوگا۔ کرسب اہل کتاب حضرت منع علیہ السلام کے آل کی ملکو کیند پراس کے مرنے سے پہلے ا بمان لا ئیں مے حالا نکدیہ عنی مردود ہے۔ گوہم اس نے قطع نظر کریں۔ کداس طرز برصیغہ مضارع کا ماضی پرمحول کرنا لازم آتا ہے۔ اس ہے بھی اغماض کریں۔ کہ نون تاکیر تقیلہ معی استقبال کو جا ہتا ہے۔ گر اور طرز پر جواعتر اض وار د ہوتا ہے۔ وہ بالتصریح بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ بیچکم

خاص ایبا ہے بعض الل کتاب کے لیے ہے جو سے علیہ السلام کے زمانداور آپ کی مرفوعیت سے پہلے موجود سے لیکن بیرق قائدہ فیکورہ مسلمہ سے نخالف ہے کیونکہ قاعدہ سے ازم آیا تھا۔ کہ بیر تھک کل کتابیوں کے داسطے ہے۔ ندیعض کے داسطے، ما بیکہو سے کہ بیرعالم الل کتاب کے لیے ہے بینی جو آپ کے زمانہ میں آپ کی مرفوعیت سے پہلے موجود سے اور وہ جو اس کے بعد قیامت تک موجود ہوتے وہ اس کے بعد قیامت تک موجود ہوتے ہا کیں ہے گا۔ اس لیے کداب بیرجو دہور کی حالت میں موجود ہو۔ اب جب آپ سے علیہ السلام کے مرجانے کے قائل ہیں۔

اور ہرآیت کے معن بیموے کمسے علیہ السلام کے مرجانے سے پہلے بی تمام کتابی ایمان لا بھے ہیں۔ تو صاف لازم آیا کہ جواس زمانہ میں موجود نیس ہے موجود ہوآخر جب سب کے لیےموت اسے ہے بہلی ہی صفت الا بمان ثابت کیا گیا تو اس صفت کا موصوف ہے۔ تب ہی موجود ہونا جا بیاور ندلازم آئے گا۔ كمفت بغير موصوف كي تصيل مو سيتجوير كويا اجماع التقیض کو جائز کردیتا ہے۔ نیز اس پر بیاعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہاں مصدرکو بلاموجب ماضی پر محمول کرنا پڑتا ہے۔ حالاتکہ بیناوٹ ہے۔ صاحبان فہم کے ناپندہی رہے۔ بیات کہ متدل دو معنوں کواینے منہ سے امیما کہنا ہے۔اور دولوں کواپنے منہ سے کشوف سے مؤید کرنا ہے سو دامشح رہے۔ کہ بالضرور دومعنوں میں سے ایک تو بالکل باطل سبب بدیے کہ دوسری تو جیداور معنے میں زیاد ونصوص کای احمال ہے۔ کیونکہ اگر عموم لیاجائے تو اجماع انتقیطین لازم آتا ہے۔ چنانچہ کزرا کہلی تو جید میں خالی عموم ہی ہے۔اور ظاہری عموم وخصوص بید دونوں آگیں میں متفائز ہیں۔ پس آگر پہلی تو جیہ کوشلیم کریں گے تو بالصرور دوسری ندارد ہے آگر دوسرے کو مان کیں مے تو دوسرا بذریعہ شيطاني موكاراس ليكدا كردولون الهام اللديم موتي وان يس مخالف ندمونا جا يحفا البذا حق یمی کے بدودنوں عی رحمانی نہیں ہیں۔ ورنہ کیوں ان دونوں برشرعیہ اور عقلیہ اعتراضات ساطمة قاطعه وارد ہوتے لامحالدایے مدعیوں کے خصائل سے بدیات ہے کداگران کے مقابلہ پر قرآن پیش کرتے ہیں۔ تو انجیل طلب کرتے ہیں جب انجیل سائے رکھتے ہیں۔ تو قرآن طلب کرتے ہیں۔ جب دونوں پیش کی جائیں تو عقل کے طالب ہوتے ہیں۔ پھرولیل عشل اگر پیش کی جائے تو کشف لے بیٹھتے ہیں۔ تو پھر جب اس کشف پر دلیل طلب کی جاتی ہے۔ تو سر گلوں متحیر ره جاتے ہیں۔

ہاں ہم اب بیر بیان کریں گے۔ کہ جس طرح پر کہ ہم اور سلف وخلف آیت (انا قتل المسیح

الخ) بی سیحتے ہیں۔اس طرز پراعتراضات مذکورہ میں سے ایک اعتراض بھی وارونہیں ہوتا۔وہ یول ب كدابل كتاب ني كها كر بم من عليه السلام بي مقتول بوجان بريقين ركهت بين - سوالله عزوجل نے ان کی تر دید فرمانی کدانہوں نے مسیح کونہ قل کیا اور نصلیب پر چر حایا۔ پس کی کرمسے کے قل ہو جانے بران کو یقین کر ہیٹھنامتصور ہے۔اس لیے کہ علم یقینی کے علم کے لیے تو بیضروری ہے کہ واقع کےمطابق ہو۔ کیا ہوسکتا ہے کہ واقع کے خالف ہواور پھر بھی یقنی ہو ہر گڑنہیں لبندااس کا بید ہو کی کہ ہم قتل کے بارہ میں متقین ہیں باوجود یکہ دراصل ان کو یقین حاصل ہیں ہے۔ بلاشبہ جہل مرکب ہے۔ کونکہ جہل مرکب کامعنی یمی ہے۔ کہ خلاف واقع ایک تھم نگایا جائے۔ اس وہ اس کے بارہ میں شک میں جالا ہیں یعنی ایسے علم میں وہ خلاف واقع ہے۔ نہیں ان کویقین حاصل بلک خن اورجہل مركب كت ابعدار بين وجديد ب كدانهول في مسح عليدالسلام كوَّل نبين كيا يعن كلّ كانديايا جانا يقيني ہاریااس واسطے ہے کہ یقیناً نفی امام کی قید ہی نہ نفی ( قلوہ ) کے الل قعر بلکہ خداوندع واسمہ نے مسيح كواين طرف الحاليا بيات نيكن وه المحالية اكه (مجسد ه) منافي قل موينده كهاس كامنا في نهيس \_ ینی رفع روی کیوکررفع روحانی واقع اوراعقادخاطب بین آل کے ساتھ مجتمع ہوتا ہے۔ (وکان اللہ عزیز اَ حکیما) خداوند نعالی کوسی کے بحسد ہ مرنوع کرنے سے کوئی چز عابز نہیں ( حکیما) خدا حکمت والا يدرفع كام ين مين وفي ايك على (من اهل الكتساب الاليؤمنن ) الل كتاب من ے مرکہ سے پرایمان لاکی عے ان کے مرجانے سے پہلے بی خواہ وہ ایمان ان کے لیے نافع ہی مو جبیها که حالت حیات میں یا نافع نه ہوجیها که مرگ کی حالت میں اور بیا یمان کو جومرگ کی حالت میں بیں وہ اس سے عام ہے کہ سے کے اتر نے سے پہلے ہویاان کے اتر نے کے بعد ہوپس اس معنی میں خور کرو۔ کداس میں مبرحال ایمان کی حفاظت ہی دیکھوالیک صیغہ مضارع اینے ہی معنے پر رہا نون تقیلہ جو مدخول کے استقبال پر بالا جماع دلالت کرتا ہے اسینے بی طور پر رہا اس معنی پر اعتراضات سابقه ميس سے كوئى احتراض بھى واردنيس بوتا كما بوابطام باليال الفاروق للبذا جومعنے ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کھیچ کہنا زیاہے۔ اور اس کے خلاف البامات وکشف کوکلباڑوں پروے مارنا جا ہے سی معنی تمام اشکالات کے دور کرنے کے لیے کافی اس پر بالصرور منصف مراج ایمان لائے گا۔ گوکوئی بے انصاف اور بے علم جھڑ الواس سے انح اف کرے۔

پہ شاید کوئی کہددےگا کہ اسم فاعل میں زمانہ ضروری ہے سواس کا جواب میہ کہ ضروری اس موقع پر ہے کہ صروری اس موقع پر ہے کہ جب عال ہویہ مطلقاً میر می جو متحد کہ ایسا کہ متحد کہ اس متوفی ہے مصاف متوفی ہے متحد ہے مصاف

ہےاور کافل محلا محرور ہےندمتونی کامضول ہے۔

وضع کامعنے بیہ ہے کہ ایک لفظ مانے کو کمی مفہوم کے واسطے معین کردیار ہا بیر کھنسی کیا ہوا اور نوع کیا سو واضع ہوکہ تحصی چیں وضع اور موضوع اللہ دونوں خاص ہوتے چیں۔ جیسا کرزید کا لفظ ذات زید کے لیے موضوع ہے۔ اب اس میں وضع اور موضوع لہ میں خاص چیں لیس بیوضع تحضی ہوگا اور اینٹ کی دیوار جیں ہوشل ہوتا ابھی اسی شخص کے ذریعہ ہو کیونکہ وہ دیوار میں جزکی طرح داشل ہے اور دہ دیوار موضوع کہ ہوشع شخص ہے وضع توعی وہ ہے جو مصنف نے خو دفر ہادیا۔

م عموام مجازاس کو کہتے ہیں کہ لفظ سے ایک معنی مرادلیا جائے کہ وہ تعلق و مجازی کو شامل ہوجیدا کہ حضرت مصنف تقدس مآب نے فرمایا ہے کہ وفا مقادن ہو یا نماب جہان پر مقارن ہوگا وہ مجازی کہلائے گا۔ توعموم کامعنی ہے۔ ہوگا وہ حجال پر مقارن نہیں ہوگا وہ مجازی کہلائے گا۔ توعموم کامعنی ہے۔

﴿ وَيَعْمُونُو فَى مُشْتَقَ ہےاس کا اصل ماخذ دفاہے۔اور تو اپنی معنے پر پوضع شخصی دال ہے جیسا کہ کہیں کہ پیفظ جو شفعل کے وزن پر ہو۔وہ تمن چیز وں کے مجموعہ پر دال ہوگا۔ایک ماخذ دوم بات کا اقتضاء سوم نسبت الفاعل خلام ہے۔کہوئی کا بھی مجموعہ ہے۔مشعل کے وزن پر ہے۔

سے قادیانی کا استدلال بی ہی ہے کہ اگر سے علیہ السلام آسان پر زندہ ہوں اوروہی پھر
اتریں گے تو یا تو نزول کے وقت وصف رسالت سے تنزل ہوں گے۔ حالا تکہ بیان کی تحقیر و ہتک
ہے یا تو اس وصف کے ساتھ موصوف ہوتے ہی اتریں گے۔ جیے کہ رفع سے چیشتر رسول تھے۔
لیکن قرآن میں ہمارے سید مولا حضرت رسول اکرم کی شان میں فر مایا گیا ہے کہ نہیں ہیں
انحضرت ہمارے مردوں میں سے کی ایک کے باپ لیکن وہ فعدا کے رسول ہیں پیغیبروں کے فاتم
ہیں۔ اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ آپ کے بعدکوئی نی از سرنوم بعوث نہیں ہوگا چنا نچہ مدیث میں
آیا ہے کہ میرے بعدکوئی نی مبعوث نہیں ہوگا ہی جبکہ ان کے بعدکوئی نی نہیں تو می علیہ السلام
نبوت کی حالت میں کیسے نازل ہوسکتے ہیں ۔ پس یہ عقیدہ کہ جسے نی بی ہوتے اور اتریں می صاف

الجواب پہلے ہم اجمالاً تحقیق کریں گے کہ ہمارے استخفرت اللہ کے بعد جتنے پیٹیمر تھے۔ وہ تمام عالم برزخ میں رمول کر پھر اللہ کے مبعوث ہونے کے بعد وصف نبوت سے موصوف تھے یاعالم آخرت میں موصوف ہوں گے یاندا کر کہدویں گے کہ معزول ہیں۔ یاہوں گے توصاف پیٹیمروں کا جنگ ہاور شدیدان کی عالیشان سے مناسب ہے بھلا بید کو کر ہو کتب مقائد میں یہ بات بھی ٹابت ہو چکل ہے۔ کہ انہیا علیم السلام بعدالانقال ہر کر اپنے مناصب سے معزول نہیں ہوتے بلکہ بعض نے مراحد کھا ہے کہ جو مخص اس عزل کا قائل ہوگا وہ کا فرہے۔ اس لیے مانتا بزے گا۔ کہ وہ دونوں عالم میں وصف رسالت و نبوت کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔

مریہ بات قادیانی کی طرز برآیت سے خالف ہے کیونکدان کے زو یک آیت سے ٹابت ہے کہ رسول کر بھر اللہ کے مبعوث ہونے کے بعد کسی نبی کونبوت ورسالت کی صفت ٹابت نہیں ہونی جائیے ہیں وہ پیغبرعالم برزخ میں رسالت ونبوت سے کیے موصوف ہوسکتے ہیں۔اور كيون بيس عالم آخرت مي ان عي عده رسالت ونبوت كالجيمنا كيا موكار آخره ووقت عي وسول كريم الله كالمراج و لا العدى بيد لى جو كحقادياني جواب د سكاروى مارى طرف ہے جواب ہے ثانیا ہم تفصیل تف پٹی کریں گے۔ وہ یوں ہے کہ سے علید السلام جس دفت کہ وہ آسان برمسقرين اورجس زماندي اترين محاى طرح برباتي انبياء عالم برزخ مي اورآخرت میں بالصرور رسالت و نبوت کے ساتھ موصوف ہیں اور ہول گے۔ ربی یہ بات کر عقیدہ آیت (جس كامضمون مختصريب كرا تخضرت خاتم الانبياء بين)اس مع الف بسوايمانيس ب كونك أتخضرت الله بعثا آخرالانبياء بير باير معنه كه وه بعدازال كوباتى انبياء يكبيم السلام نبوت دي کئے ہیں۔ نبوت عنایت کیے محے اورآپ بقاء نبوت میں ان سے متا خزئیں ہیں۔ لینی آپ کے خاتم العین ہونے کے میمنی نہیں کداور پیٹیروں سے پیٹیری چینی می انحضرت اللہ کے عام النبین الیے متاخر ہوئے۔ ان پیفیرول کی رسالت ونبوت باتی رہی ہیں۔ پھی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ دد چےروں کے بقاء ش محبت ایک کی بعدیت دوسری کی صدو کا اولیت مغائر نہیں ہے۔ دیکھو مارت اور معاربیٹاباپاس لیے کہ مارت معارے موجود ہونے کے بعد موجود ہوتی ہے بیٹاباپ کے موجود مونے کے بعدموجود موتا ہے۔ البذاعمارت معمار بیٹاباب بقابیں کم محبت رکھتے ہیں۔

م ويموآيت وعد الله الذين آمنو منكم وعملو الصلحت يستخلفنهم في الارض كما استنفاف الذين من قبلهم

ے اس کا جوت خودان (مرزاصاحب) کے سواکی کو معلوم نیس اس واسطے ان کی تحریر کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ (ازالداد ہام م ۱۵۵۱، خزائن جسم ۱۹۰۱، ۱۹۰۹) '' مجھے کھٹی طور پر توجید دلائی گئی کہ دیکھ میں جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا پہلے سے مبکی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر کے رکھی تھی۔ اور وہ سینام سے خلام احمد قادیانی ۱۳۰۰ اس نام کے عدد پورے تیرہ مو ہیں' (اور عبارت م ۱۹۲۷، خزائن جسم سے ساس ازالداس کے خلاف ہے) ''میک

وہ زمانہ حضرت موکی علیہ السلام سے چودہ حو برس بعد تھا۔ کہ بھے ابن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ (ص ۲۵۵ بڑوائن ج سع ۳۷۳) پر یکی اقرار ہے۔ بلکہ قرآن شریف کا حوالہ بھی ویا ہے۔ کہ قرآن شریف نے سے کے نکلنے کے چودہ سویرس تک مدت تھیرائی ہے۔ (عربی قرآن ش تو ٹیمیں کہیں اس قرآن میں تو ٹیمیں جس میں قاویان کا نام ہے؟)

اکرکی کوشہ ہوکہ چھے ہزارا خیراور ساقی کے شروع میں مرزائی تشریف لائے ہوں کے اس لیے دونوں ہزاروں کوشار میں لے لیا اوا سے صاحب کی عمرات کو بھی مرزاصاحب کی عبارات موجود ہیں۔(ازالہ ۱۳۱۲ ہزائن جسم ۲۵۹) پر لکھتے ہیں کہ 'دونیا کی عمرات محضرت ہوئی۔ بھت کے وقت میں میں ہتے۔' اور پھر (ص ۱۸۵ ہزائن جسم ۱۸۹) کی عبارت جواد پر درج ہوئی۔ کہ میں بورے تیرہ سو برس بعد آنخضرت کے آیا۔ اب دونوں عبارتوں کے ملانے سے میں ۱۳۲۲ ہوتے ہیں۔

. ضمیمهاخبارشحندمعهٔ طبوعه ۲۳ جون دیم جولائی هفوات مرزا\_

باب۲۵ بست و پنجم

یخ الکل مولانا سیدند برحسین سے اڑ ٹگا لائل فریادی ہے کس کی شوفی تحریر کا کافذی ہے بی بن ہر میکر تصویر کا خوب آیک عرصہ سے بیشعوط طلب تھا۔ لوگوں نے بڑے بڑے زور لگائے طبع آ زمائی کی بطبیعت کے جو ہر دکھائے مگر دیکھا تو تچے بھی نہ تھا۔ دراصل نواب اسداللہ خان غالب کی پیٹکوئی تھی۔

گهر ازسی سال این معنی محقق شدنه خاقانی که پور انبیت باد نجان و بادنجان پورانی

اگر مرزاغالب مرحوم آخ زعدہ ہوتے تو کیا وہ دھوئی نبوت کے مستحق نہ ہوتے۔ جنہوں نے تعمین سال پہلے یہ پیشکوئی کی اور آئیند کی طرح صفائی سے طاہر ہوئی۔ جس میں مخالف اور موافق کسی کو کام نیس آج دیلی کے چہ و بازار کیا ہر درود اوار پراشتہار چسپاں ہیں۔ اور ہرا کیک کی پیشائی بقلم جلی بنام نامی اسم کرای مرزاغلام احمد قاویا تی سے حزین ہے کوئی مرزاغلام صاحب قادیا تی کی طرف سے اور کوئی ہر جواب اشتہار مرزاغلام احمد صاحب قادیا تی ہیں۔ گو بازار کے دیوار وور کا فذی پر بن سے ملوی سے مرزاغالب کے اس شعر کے معنے آج علی ہوئے۔

آیک مخضر ساکم و بنهایت آراستہ بیمر سادگی کے ساتھ اس میں ایک بزرگ فرشتہ خصلت طائک سیرے متبرک صورت نورانی چرہ سوسوا سو برس کا سن شریف ضعیف و نا تو اس محمر اظہار حق رشدہ ہدایت کے واسطے بایں چو بندگویا کمر بستہ بیں۔ قال اللہ وقال الرسول کے سوا تعظو نہیں قر آن وحدیث کے شیداد نیا مانیہا کی کوئی آرز ونیس علاء وفضلا کا جمع روساء وامراء کا جرکہ کر در زیب مجلس ہے محرسب مؤدب سر جھکائے قالب بے جان کی طرح تصویر کی صورت بنائے خاموش زیب مجلس ہے میں مسکوت کا عالم ہے بزرگ کے ہاتھ میں کاغذ ہے جس پر دشخط خاص پھھارتا م فرماتے ہیں ضعیف بیری کے باعث قلم قابو میں نہیں ہاتھ کھانیں مانے محر باایس بعد کھتے میں مروف ہیں کچھور یہ بعد سرمبارک اٹھایا اور فرمایا لیکھے بیر قد کھودیا ہے۔

ماخرین جلب ..... نے سر کریبان تفکر سے انجاب میں کوش ہوکر: ارشاد

مولاناصا حب ..... یعنی بزرگ به آواز بلند ریکصدیا ہے۔ بمطالعه گرامی مرز اغلام احمد صاحب قادیا نی۔ راوی .....خوب بیان مجمی مرز اصاحب قادیا نی موجود ہیں۔

مولانا صاحب ..... بعدسلام ومسنون مرعابہ ہے کہ آپ کے رسائل ہے آپ کی ادعا ہائے ما مشروع شائع وضائع ہو چکے تھے۔ کہ پرسوں ایک اشتہار جس کے اوائل میں تجدید ایمان وانا بت ما ہری ہے۔ اور آخر میں اپنے خیالات فاسدہ اور تو ہمات باطلہ مندرج ہیں۔ نظر سے گزرا چونکہ آپ کوخود ان عقائد وخیالات اپنے کی نسبت رفع مشکوک کا اوعا ہے۔ اور آپ نے اس عا جز سے مجمی رفع ہری استدعا کی ہے لاہندا میں بذر لیے رفتہ ہذا آپ کو اطلاع و تیا ہوں کہ آپ نے تکلف

میرے فریب فانہ پرآ کر حسب شرا تکامقررہ فود موائے موجودگی ایک انگریز کے میر سافتیاریں فہیں اور نہ احقاق حق میں اس کی ضرورت ہے۔ اپنا فکک و شہدر فع کرلیں۔ کی نوع کا خیال دل میں نہ لا کیں اگر یہاں آئے میں آپ کو مجھ عذر ہو ۔ تو آج سے چیس (۲۴) گھنٹہ کے اندراطلاع فرما کیں۔ تاکہ یہ عالی اس بھیج وے کہاں فرما کیں۔ تاکہ یہ عالی ایک بھیج وے کہاں سے ایسے فن کی رفع الاول سے انشاء اللہ تعالی آپ کے سب طرح کے فنکوک رفع ہوجا کیں گے۔ محد نذیر حسین کیم رفع الاول کے مالمقدی

ہمارے ناظرین اب تو خوب بھے گئے ہوں مے حضرت فرشتہ صورت کون پر رگوار ہیں۔ جناب فیض مآب تحدث دہلوی سیدنا مولا نا استادعرب وعجم شمس العلمیاء حضرت شیخ الکل ہیں۔ مولا ناصاحب سسماضرین جلسہ کی طرف خطاب کرئے۔اب کون صاحب اس کو لے جائیں گے۔ حاضرین سسبجس کوارشاد ہو۔

غرض جناب نواب معید الدین احمد خان صاحب خلف العدق جناب نواب خیاء الدین احمد خان صاحب رئیس لو ہارو۔ اور جناب حکیم عبد المجید خان صاحب خلف العدق حکیم محمود خان صاحب اور مولوی محمد حبر المجید صاحب واعظ اور جناب حاتی محمد احب خلف حاتی عبد العزیز صاحب مودا کراس کار کے واسط بمثورہ حاضرین جلس ختنب ہوئے اور جس مکان پر مرز ا قادیا نی فروکش تھے۔ یواصحاب اربعہ بیٹھے۔ اور بعد اطلاع باریاب ہوئے۔

اسلام عليكم!

مرزا قادياني في وليكم السلام آيء معرات مزاج شريف.

مولوی عبدالجید صاحب ....مولانا صاحب ( بینی شمس العلماء معترت بیخ الکل صاحب ) نے بد رقع آپ کی خدم کت جس جمیجا ہے۔

مرزا قادیانی..... تحیراور پریثان خاطر سے کچھ سکوت کے بعد نامدلیا پڑھا اور پھرالٹ پلٹ کر دیکھا اور پڑھا پھرایک آ دسرد کینج کرنیس صاحب بیام جھے کومنظور نیس ۔ کہ اس قائم رکھنے کے لیے کوئی افسرا تھریز جلسہ جس ندہو۔

نواب صاحب .....مرزا قادیانی بحث اصلاح حال اور صیانت من العملال کے لیے ہوتی ہے۔ خدانخواستہ کی سے کسی کی عداوت جیس تاہم اس امر کے ذمد دارہم ہیں۔ اور آپ کو تحریر دیم تعلی اور مہری اپنی دیے دیے ہیں۔ انشا ماللہ تعالی آپ کو کس نوع کا گڑ عمد پہنچ گا۔ مرزا کا دیانی .... جیس صاحب ہے ہرگز ہیں۔ راوی .....کوکررامنی ہوتے ان کو بیامر معلوم تھا۔ کہ آج کل دہلی میں جناب مسٹر چوکس صاحب بہادر ڈپٹی کشٹر میں اور بیودی صاحب میں جنہوں نے لدھیا نہ میں ان کے مناظرہ کو بند کر دیا تھا۔ دہ یہاں دبلی جیسے بزیر شہر میں کب اجازت دیں گے اور صاحب بہادر مرزا قادیا نی کے حال سے واقف میں۔ مرزا قادیا نی کے اس اصرار کا بھی اسرار ہے کہ نہ وہ اجازت دیں گے اور نہ مباحث ہوگا جان میکی لاکھوں یائے۔

مرزا قادیانی ..... اوک جھے ناحل بدنام کرتے ہیں مرف ایک مسلد حیات سی میں جھے الکار ہے۔ میں جانتا ہوں کرآپ کی وفات ہوگی ایے اختلاف کی بہت ک نظیری اصحاب رسول اللہ میں موجود بین مرکز کو کی کی سے نہ جھڑتا تھا جھسے کیوں لوگوں کو بے جاادر بدجہ خلاف داختلاف ہے۔

اورولایت کاسلسلہ قیامت تک جاری رہے گااور محکود حولی ہے تو کونسا استجاب ہے۔
مولوی صاحب .... مرز اصاحب اگر آپ کو دعولی ولایت ہوتو میں سب سے پہلے ہتا ہوں اشھ ید
افک ولسی مسلمانوں میں جہاں ہزاروں ولی ہوئے ہیں۔ایک آپ بھی تھی ہم کو آپ کی ولایت
میں افکاروا صرار کی کوئی ضرورت نیس کیات آپ تو دعو کی نیوت اور وہ بھی بقید می موجود کرتے ہیں۔
مرز اصاحب .... میں نے تو نیوت کا دعو کی نیس کیا نہ سے موجود ہونے کا ضروری اور لازی دعو کی ہے
مرز اصاحب مرخصر ہے۔

مولوی صاحب ..... توشیح مرام بی آپ نے صرت دعویٰ کیا ہے ادرای پر چدیش سیح ہونے کا قطعی ادریقینی ادعاء ہے۔

مرزاصاحب.....کمال۔

مولوی صاحب ۲۰۰۰۰ را کو بر ۱۸ ۱ مے پر چدمیں بیموجود ہے اوراشتہار و کھایا۔

مرزاصاحب ..... مجھے محد عمیت کا دعویٰ ہے نہ نبوت کا۔

مولوی ضاحب.....آپ نے صاف صاف کھاہے کہ میں نی ہوں۔

مرزاصاحب ....مولوى صاحب كون حم كانى آپنيس سجير

مولوی صاحب .... بیامرآ خرب محیر حسین ایک شاعر قاجب اس سے کہا جاتا کہ تیرے اس شعر کے مصلے کیا ہیں۔ تو جواب دیا کرتا کہ بیں نے اس میں ایمی مصلے ڈالے ہی ٹیمیں آپ کا ایباوہ کیا مضمون ہے۔ جس کے مصلے ہی کوئی ٹیمیں بھی سکتا کیا آپ کی عبارت بھی المعنی فی اطن الشاعر ہے۔ مرزا صاحب ..... بیت فی اطن کتاب ہے۔ فی اطن شاعر ٹیمیں آپ کو گفتگو کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کیوں گفتگو کرتے ہیں آپ میری کتا ہیں دیکھیں۔ مولوی صاحب ..... دو وجہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے ایک بدکہ آپ نے جھے سے خطاب کر کے فرمایا دوسری وجہ بیہ ہے کہ آپ نے توضیح مرام ش اکھا ہے کہ جوکوئی میری نبوت کونہ مانے گا دومستوجب عذاب ہوگا۔

مرزاصاحب اسال عذاب كاورمعن بير

مولوى صاحب ..... توميراو بى تول صاوق بوكيا المعنى في طن الشاعر

مرزاصاحب ..... كمرتويداست بكتفنيف دامصنف نيوكندبيال-

مولوی صاحب ..... الحمدالله ایرتو میری قول کی آپ تائید کرتے ہیں۔ اس لیے باوجود تصنیف کے مصنف سے تفکی کو دورت ہے ا مصنف سے تفکلو کی ضرورت ہے آپ بیان فرمائیے۔ کہ آپ کے سمج موجود ہونے کا کیا جبوت ہے۔ مرزاصا حب ..... آپ وفات میں مشکلا کیجے۔

مولوی صاحب ..... بی اقر ہرامر میں گفتگو کے لیے موجود ہوں گریہ مسئلہ آپ کے دیو ہے گی ایک
دلیل ہے۔ دیوی نبوت مغید سے موجود ہونے کا ہے۔ پھر بحث نبوت دیوی میں اول ہونی چاہیے نہ
کہ دلیل میں۔ فرض کر واگر سے علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو اس سے یہ کیونکر قابت ہوسکتا ہے۔ کہ
پھر وہ سے موجود آپ ہیں۔ بعد و فات سے بھی آپ کو اپنے دیو ہے کے جوت کی ضرورت ہے۔
نواب صاحب ..... مرز اصاحب بل تو اپنائل دوسرے کے ضعف سے آپ کے دیوی کو کیا فائدہ
آپ اپنے دیوی کی قوت بیان کیچے۔ دھڑے سے مرکئے بیا زغرہ ہیں آپ کو کیا آپ اپنی سے لگ کا
ثبوت دیں ہر نی نے اپنی نبوت اپنی تی دلیل کی قوت سے قابت کی ہے جود دکھائے بر بان لائے
ہوایت کی ، کی دوسرے کے مرنے جینے برکس نی نے اپنی نبوت کا حصر نہیں رکھا۔ میاں جھڑا

کیوں بڑھاتے ہوا یک کرشمہ دکھا دو پھڑگفتگو کی چندال ضرورت نہیں رہے گی۔ حاجی صاحب .....مرزاصا حب آپ ایمان سے کہتے ہیں کہتے علیہ السلام فوت ہوگئے۔

مرزاصاحب.....بوشك مس ايمان سے كہنا مول-

حاجی صاحب .....میں نے برتھایدآپ کے اس مسئلہ کو مان لیا۔ کدی فوت ہو گئے اب آپ اپنے مسیح ہونے کا قبوت فرمائیے۔

مرزاصاحب....لكه ويجير

حاجی صاحب ..... پہتر۔ .

مرزاصاحب ....نقلم دوات اشمائی مجرتال کرے کیالکسومے؟

مائی صاحب سید یکی کمیں نے برتقلید مرزاصاحب وفات کے کوسلیم کیا۔ مناه واواب مرزا

صاحب کی گردن ہے۔

مرزاصاحب ..... بیکھوکہ میں صدق دل ہے ایمان لایااور قرآن حدیث ہے مجھ کرتسلیم کیا کہ سے علیه السلام فوت ہوگئے۔

- ما می ساحب ..... لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم ایت شیطانی دمو کے میں کون آے گا۔ میں تو پہلے کہ چکا ہوں۔ میں مولوی نہیں، مناظر نہیں۔ قرآن حدیث سے انجی سمجھا نہیں۔ آپ کی تعلیم سے انجی سمجھا نہیں۔ آپ کی تعلیم سے انجی سمجھا

مرزاصاحب .... من نے كتاب من كلما باس من مجمد كرايمان كي وَ-

عاَ جى صاحب سسكا ب ك بيجينے والوں سے تو كہتے ہيں كہم پرفتو ك تفروالحا ولگائے ہيں - كہتے موتو اس كوتسليم كرلوں -

مرزاصاحب.....توجانے دو۔

۔ مولوی صاحب ..... ہاں حضرت آپ کے پاس اگر کوئی جُوت آپ کے دعوے نبوت کا بقید سے موعود ہے۔ تو بیان سیجیے۔

مرزاصاحب ..... آپ بحث وفات میں میں گریز کرتے ہیں۔

مولوی صاحب ......الحمد لله کداس وقت میرے مندے کو فی کلم خلاف تهذیب نیس لکلاآپ لوگوں کی بدتهذی کی شکایت کرتے ہیں۔اورخودالیے کلم مندے لکالتے ہیں۔

مرزاصاحب معاف کیجے۔ برساخت میرے مندسے بیات لکل گئی۔ دل دکھانے کی نیت نیمیں کی۔

مولوی صاحب..... میں مواخذ ونہیں کرتا بلکہ اجازت دیتا ہوں کہ آپ جو چاہیں جھھ کو کہہ لیں مگر اصل مطلوب میں گفتگو کریں۔

مرزاصاحب ....من آپ سے تفتگوکر نائیس چاہتا آپ میرے دوست ہیں۔

مولوی صاحب ..... میں آپ کا وشمن نہیں لیکن آپ کے دعوے نبوت اور سیح موعود ہونے کا شبوت عابتا ہوں دوستان طور پر سمجھا و بیجیے۔

> . مرزاصاحب....آپ جمھےمعاف کیجے۔

یکہ کرتح ریر جواب دقعہ میں مشغول ہوگئے اور بعد تح ریر حاضرین جلسے کو سایا۔ تھیم صاحب ..... جب معشرت میان صاحب ( شخ الکل ) آپ کی سب شرطیں منظور کرتے ہیں۔ سوائے امکی انگریز کے بھرآپ کوالیا لکھنا ہےجاہے۔ مرزاصا حب .... جیس افسرانگریزی کا ہونا جلسہ بحث میں واسطے امن کے ضرور ہے۔ حکیم صاحب ..... امن میں کچھ طل نییس میاں!صدا نہ ہی مناظرہ ہوئے خدا کے فضل سے کسی جلسہ میں صورت دیگر ظاہر نیش ہوئی۔ آج تو آپ ایک افسرانگریز کے طلب گار ہیں۔کل کہیں گے۔کہ لفٹنٹ کورز بہادرکو بلواؤ۔ یہ کی کوممکن ہے۔ اوراحقات تن کے لیے اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔

مرزاصاحب ..... بیتک ضرورت ہے۔

حاتی صاحب .....ا چھا آپ نے اشتہار دیا اور مناظرہ کے متدی ہوئے تو آپ ایک درخواست بھی دے دس۔

مرزاصاحب ..... نبین پی تونبین دینے کا۔ وہی دیں۔ کہ وہ رئیس دیلی ہیں۔

حكيم صاحب ..... بہتر ہے ایک درخواست ہم جناب میاں صاحب ہے تھوا كي كے ایك آپ لكھ ديس دونوں دے دي جا تيں گی۔

مرزاصا حب ..... میں درخواست نہیں لکھنے کا اور نہ بے موجودگی افسرانگریز گفتگو کروں گا میری بہت کی پیٹیکل مصلحتیں اس میں پنہاں ہیں جن کومیں مفصل آپ پر ظاہر نہیں کرسکتا۔

حاضرين جلسه .....(۲۰ يا ۵ يس كومناظره سيصاف الكارب ـ

مرزاصاحب....تم يهي تمجهلو\_

اس کے بعد اپنار قعد صاحبان موصوفین کودیا۔ اٹھ کھڑے ہوئے۔ رقعد مرز اصاحب

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمد و نصلى المعرت كرى اخويم مولوى صاحب مولوى نثر رحين صاحب سلمه اللاملام عليم ورحمت الله يركانه .

آپ کا عمتایت نامہ پنچا تھے ہر وچھ منظور بلکہ عین مدعا اور مراد ہے کہ مسئلہ وفات حیات سے این مریم علیہ السلام بیں آپ ہے بحث ہو۔ اور اس بحث بیں امر تنقیح طلب یہ ہوگا۔ کہ آیا حضرت ابن مریم علیہ السلام فی الحقیقت جمد العصر کی آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور زندہ موجود ہیں اور ان کا زندہ ہونا قرآن کریم کی آیات صریح الدلالت ہے اور تا کیداس کی احاد ہے صححہ ہے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یا بیٹا بت ہوتا ہے۔ کہ در حقیقت وہ فوت ہو بھی ہیں۔ اگر وہ بحسد العصر کی آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ آئر وہ بحسد العصر کی آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ قو چھر کوئی دو سری بحث کرنا عبث ہے۔ اور اس صورت میں میرادعوئی سے موجود ہونے کا خود باطل ہوجائے گا۔ وجہ یہ کہ اس کی بنا وفات سے ابن مریم پر ہے کیرادعوئی سے کہ اور حاد یہ عشری کی تاریخ کے بعد وضری

برظاف دوسرے انبیاء کے آسان پر موجود ہیں۔ تو پھر بعبدال قرید قوید کے سیجھا جائے گا۔ کہ آنے دالا ابن میم موجود اس امت سے پیدا ہوگا اس صورت بیں اگر آپ بیا قر اربذر لید کی اخبار کے شاکع کردیں گے۔ کہ اب ہمارا بیا عقاد ہے کہ ای امت بیں سے سے موجود آنے دالا ہے۔ تو پھراس عاجز سے سے موجود کی نبیت بوت طلب کر سکتے ہیں لیکن اس بحث بیں امن قائم رکھنے کے لیے آپ کی طرف سے یہ بندوبست ہونا چاہیے۔ کہ کوئی افر آگریز خاص ای خدمت حفظ امن کے لیے امور ہوکر جلسہ بحث بی تریف رکھتا ہوا در بحث تحریری ہو۔ اور ہراکی فریق اپنی وے دیا ہے۔ سوال جواب لکھے اور اپنے و متخط کے بعد فریق ٹائی کو اصل تحریر و تخطی اپنی وے دیا ہے۔ فریقین کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالث کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہال یا کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہیں ہو۔ دالسلام ہے کسی دوسرے قالت کے مکان پر بحث شہو۔ بلکٹائن ہیں ہونے دیا ہو کہ دوسرے قالت کی دوسرے قالت کے دوسرے دار ہوں ہور ہور کے دوسرے دوسر

راوی خوب.....

بہت شور سنتے تھے پہلو میں ول کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ لکا

یہ جادبہ آسانی سے نیصلہ ہوگیا۔ مرزاصاحب نے آپ ہی دعویٰ کیا اور خود ہی جو اب دعورت گئے اور خود ہی جو اب دعورت گئے الکل کے دمیرت شخ الکل کے ذمہ ہے۔ کہ وہ اپنا عقیدہ کی اخبار کے ذریعہ سے شائع کرادیں کہ آنے والا سے موعودای وقت پیدا بھی ہوگا۔ پھر مرزاصاحب آپ وعویٰ نبوت اور سے موعود ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ ہارے خیال میں تو اس کا فیصلہ بھی ساتھ کے ساتھ ہوجائے۔ تو اچھا ہے پھر دوبارہ تکلیف کی کیاضرورت ہے۔

لگا نہ رہنے وے جھڑے کو یار تو ہاتی رکے نہ ہاتھ ابھی ہے رگ گلو ہاتی یوں تو رموز ممکنت خولی خسروان دائد فقیر گوشہ نشیں تو حافظا مخروش

ہم کوکیا جواس میں وخل دیں گر ہمارے خیال میں توبیاس سے باسانی طے ہوسکتا ہے۔حضرت می خوالک اپنا عقیدہ بدرید کسی اخبار کے شائع کرویں۔ کہ آنے والاسی موجودای امت سے پیدا ہوگا۔ تو ظاہر ہے۔ اس صدی سے سر پردعوی عینی موجود ہونے کا کسی نے نہیں کیا اور تواتر سے تابت ہے کیلیٹی موجود کا آنا ضروری امر ہے۔ اور مرز اصاحب کی گواہی آسان اور زمین اورقرآن صدیث پکار پکارکرد سے دیے ہیں گو (لوری جامدی طرح) کمی کو مسوں ندہویا نظر ندآئے اس پر مرز اصاحب کے البهام اور پیشگوئی موجوداس سے زیادہ شوت اور کیا خدا کہنے آئے گا۔ فیسلہ جو استلہ حیا سے البادام وہ فیصلہ ہوگیا۔ شبوت بعث سی موجود کا فیصلہ ہوگیا۔ بار میں میسی سی سی میں باتھ یا استاد کیوں کیسی سی میں باتوں باتوں میں فیصلہ ہوگیا بلدی کی نہ معتقلوی

باب٢٦ بست وششم

مناظرہ دبلی کے حالات تمی خبر گرم کہ عالب کے اڈیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے یہ تماشہ نہ ہوا

صح کا وقت ہے۔ اکتوبر کا شروع مہیند اعتدال کا موسم نہ گری کی شدت ندسر دی کی چندان شکایت میونیل کے ملازموں نے سڑک کو چہ وہ از ارکوش و خاشاک سے پاک کر دیا ہے۔
سے چیز کا وکر رہے ہیں۔ جمنا کی طرف پر تیرہ مہوشاں کے فول کے فول خوبصورت خوب صورت زرد وسفیدریشی اور سوق باریک باریک ساڑھیاں باندھے چھوٹی چھوٹی چھوٹی پر تجی بوٹیاں و گڈیاں ہاتھ جس لیے چھم چھم کرتے ہئی خداق اڑاتے جاتے ہیں۔ پازیب کی چھنکارے شور قیامت برپاء اور وفار کا کو بال کرتے جارہے ہیں۔ اور کوئی کوئی اس اور کوئی کوئی اس سے داپس آ رہے ہیں اور مجدوں سے نمازی نمازی می خراخت پاکر باہر لکل رہے ہیں۔ اور جاندنی کی طرف در نے ہیں۔ اور جاندنی کی طرف در نے ہے۔

دیکھیں تو وہاں کیا ہورہا ہے۔ صفائی تو حسب مراد ہوگئ ہے۔ فرش فروش ہورہا ہے۔
شامیاندانکا نے جارہ ہیں۔ شیزادہ مرزار یا جاہ صاحب بہا در بھس نقیس سرگرم آرائیگی مکان اور
دری سامان ہیں۔ اور مولوی عبد المجید صاحب معہ چند تھا کد شہر شیزادہ صاحب محمد در کی معیت شی
کمر بستہ ہیں۔ اور جوت در جوت مردیان جمع ہوتے جائے ہیں اور بیٹھتے جائے ہیں۔ بھی آئ کیا
سامان ہے۔ شیزادہ صاحب کے میاں کوئی تقریب شادی ہے ہزار ہا آدمیوں کا جموم اس وسیح
مکان میں جس میں بھیس ہزار کی تخوائش ہے۔ آج شل رکھتے کو بھر بیس چلوتو کی سے دریا فت
کریں (مولوی صاحب سے ) حضرت آپ بتا کتے ہیں۔
مولوی صاحب سے ) حضرت آپ بتا کتے ہیں۔

راوی ..... جی بال ساراشرآج کل کاغذی پیر بن سے ملیس ہے۔

مولوی صاحب ..... اکتوبر کا اشتهار قادیانی صاحب کا اور کا کتوبر کا جواب آپ نے دیکھا ہوگا۔ محفل میں ہلچل واقع ہوئی اور آدمیوں نے راستہ چھوڑا اور تعظیم کو کھڑے ہوئے

حفرت میاں صاحب کے تشریف لانے کا شوروغل ہوا۔

حفرت میاں صاحب (مند پرجو پہلے ہے آراستہ ہو پیکی تھی) تکید کے سہارے ممکن ہوئے گل دان رو پرور کھا گیا سانس (جو ضعف اور کبرئی کی وجہ سے چڑھ گیا تھا) درست کر کے ، حاضرین جلسہ کی طرف خطاب کر کے ۸ تو بچ کئے ہوں گے۔

تھیم مجرعبدالمجید خان صاحب ڈپٹی مجر الٰہی پخش صاحب، نواب سید سلطان مرزا صاحب آنریری مجسٹریٹ وغیرہ چندصاحبان نے گھڑی جیب سے نکال کرساڑھے آٹھ ہج ہیں۔ حضرت مولاناصاحب .....اوہوادرادھرے کچھ فیرٹیس آئی۔

حاضرين .....ابهي توصدا برنخاست كانقشههـ

حضرت .... كوئى جمت باقى ندره جائة خرانهول في آناتو بينيس -

مولوی عبدالمجید صاحب .....اشتهار تا دیانی مطبوعه اکو برکا جواب ما کتو برگومنجاب مولوی ایوسعید عجد حسین صاحب عجب کرشائع موا تو فورا اس کا ایک پر چه مولوی عزیز امحن صاحب کی وساطت سے قادیانی صاحب کی فدمت میں مجموایا گیا جو مولوی صاحب نے قادیانی صاحب کے دست خاص میں دیا ۹ اکتو برکوشام سے پہلے مولوی ایوسعید صاحب کو مولوی عبدالمحق صاحب کی ملاقات کے لیے ان کے مکان پر (جو قادیانی صاحب کی فرودگاہ کے قریب ہے) و پنجنے کا اتفاق موا تو دہاں انہوں نے مزیدا حتیا میں کی خالیا اور چیدا حتیا ہو کی فظر سے قادیانی صاحب کے ایک حواری امیر علی شاہ سیالکوئی کو بلایا اور چیدا حتیا ہوں نے مزیدا حتیا ہی کہ دور سے دن شام کر قریب تک اس جواب کے مضمون انہوں سے مجمول گیا کہ قادیانی صاحب نے مضمون سے قادیانی صاحب نے مضمون سے تادیانی صاحب نے مضمون میں اسے کو کہ کا تفاق کی خوا ہش اور خلی پر حاضر ہو جانا اور مولوی ایوسعید محرصین صاحب سے محتیا کو کر مامنظور کیا ہے۔ کیوکھ انہوں نے اسٹیار در اور خطوں میں اسے شراکط کے مسلم ہو جانے کو دوبارہ اطلاع منظوری یا کی اور شراکط سے مشہار میں بعد تسلیم شراکط خود اسے حاضر ہو جانا قبول کر لیا تھا۔ اور کی تحریر یا مشہار میں بعد تسلیم شراکط خود اسے حاضر ہو جانا قبول کر لیا تھا۔ اور کی تحریر یا مشہار میں بعد تسلیم شراکط خود اسے حاضر ہو جانا قبول کر لیا تھا۔ اور کی تحریر یا مشہار میں بعد تسلیم شراکط خود اسے حاضر ہو جانا قبول کر لیا تھا۔ اور کی تحریر یا مشروط و متعلق نہ کیا تھا۔

اشتہار ۲ را کتوبر ۱۸۹۱ء میں (جس میں آپ نے مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب کو بھی اپنا ناطب اور مناظر بتایا ہے) فرماتے ہیں۔ اس صورت میں بیعا جزمولوی صاحب کی مجد میں بحث کے لیے حاضر ہوسکتا ہے۔ گر دو مری (لینی بجز حاضری افسر بور بین) تمام شرطیں اشتہار کا کار کتوبر ۱۸۹۱ء تھا تمر ہوں گی۔ ان فقر اے میں منظوری کے دوبارہ اطلاع منظوری یا کسی اور شرط کی تشریح نہیں ہے۔ لہذا بخیل احتیاط اور قطع جمت کی نظر ہے ۱۸۱۰ کو تربر ۱۸۹۱ء کو آپ کو اس امر کی اطلاع وی گئی۔ کہ آپ کی شروط کے مسلم ہوجانے ہے آپ کو حاضری مجلس مباحث پر راضی مجھ کر چاند نی تحل میں انعقاد جلند کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ وقت مقررہ پر قشریف لائیں۔ اور آئندہ کوئی نیا ندر پیش نیکر ہیں۔ اور آئندہ کوئی نیا مرکب اور اس محمول کا ایک خط محمل مباحث ہوں کا در مولوی عبد نیا مرکب کوئی عبد المجمول عبد المجھ معادب آپ کی خدمت میں پہنچایا۔

جناب مرزاغلام احمرصاحب زاوعنائية

بعد سلام مسنون واضح رائے شریف ہوکل کے اشتہار میں جو جناب مولوی عبدالمی صاحب نے ٹاؤن ہال میں اطلاع وی تھی المی اس حد بنا ہوگا ہے۔ کہ جس میں ہزاروں آ دمی کی گئیا تش بدانقاق چا عمد فی گرار پا گیا۔ وہ مکان اس قدر وسیج ہے۔ کہ جس میں ہزاروں آ دمی کی گئیاتش ہے۔ اور جناب شنم اوہ مرزا ثریا جاہ بہا در و دیگر روساء شہر ہے وہاں موجود ہوں گے اطلاع آ تحریر کیا آ ہے وہیں تشریف لا کیں محرر ہیں کے اور پولیس اینا فرض مصبی (اقامت حفظ امن) کے اوا کرنے کے صاحب بھی تشریف لا کیں گے۔ اور پولیس اینا فرض مصبی (اقامت حفظ امن) کے اوا کرنے کے لیے حاضر ہیں کے چونکہ فرش وشامیا نہ وغیرہ کا انتظام کیا جائے گا آ ہے جانے ہیں کہ است یو پی مرف ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آ ہے تشریف نہ لا کیں اس کی اطلاع خاص وعام کو وی گئی ہے۔ ایوسعید محرصیین والاجھ عبدالمتی۔

اس خط کے جواب میں آپ نے ۲ راکتوبر ۱۸۹۱ء کے عہد کو تو ڈریا۔ عبد را یہ مکلت و پیان نیز ہم

رعمل کیا اور یہ نیاعذر پی کیا کہ میں مولوی ایوسعید محمد سین صاحب سے مباحث نہ کروں گا بلکہ فاص جناب میاں صاحب مولوی سیدنڈ برحسین صاحب سے تفتلو کروں گا۔ ہاں مولوی ایوسعید صاحب ان کے معاون رہیں میاں صاحب کہیں بھول جا کیں تو وہ بتاویں اور اگر میاں صاحب فاص این ہا تھو سے تحریر موال جواب نہ کریں تو ایوسعید صاحب ان کی تقریر کو تحریر

میں لائیں۔ای طرح مولوی عبدالحق صاحب بلکہ اور دو چارعلاءان کو مدودیں۔ تو مضا تقدیمیں اس مضمون کا ایک خط بھی میاں صاحب کے نام کا خاکسار کو دیا جس کا جواب میں نے پہلے تو خودہ بی میاں صاحب کی طرف سے زبانی دے دیا۔اور ان کا وہ عذر تو ڑدیا کہ آپ مولوی ابوسعید محمد سین صاحب سے مباحثہ کرنے ہے گھراتے ہیں۔ تو آئیں جناب میاں صاحب سے بحث کر لیں۔ ہم جناب میاں صاحب کو وہاں لائیں گے۔ اور وہ بی آپ سے بحث کریں گے۔ پھر جناب میاں صاحب کی طرف سے وہ اشتہار 7 راکتو برا ۱۸۹ عجس میں جی شرائط قادیانی صاحب کو تجول کیا گیا ہے وہ ان کے یاس بجوادیا۔

ٹن ٹن کی آواز گھنٹہ گھر کی گھڑی کی کان میں آئی سب صاحبان نے گھڑیاں نکال کر بحہ۔

سی وقت چار پانچ ہزارآ دمیوں کا مجمع چا ندنی محل میں جمع ہا اور جملہ بما کداوررؤ ساءاور علاء فضلاء شہر حاضر ہیں پید کھڑ کا اور گردن اٹھا کے دیکھا۔ ذرا آ ہٹ ہوئی اور جھا تکا ہرا کیک خض ہمہ تن چھم ہنا ہواچھم براہ ہے وقت مقرر گزرگیا اور مرزا صاحب کی تشریف آوری کا انتظار بدستور ہے۔ شہزادہ صاحب ……مرزا ثریا جاہ بھائی ہم توشل ہوگئے۔ نواب صاحب …۔۔والند آئکھیں آگئی مگروہ ندآئے۔

ممتاز الدوله صاحب .....(رئیس بعو پال) سجان الله کیا کہا ہے سادہ کلام میں بھی شاعری۔ حکیم صاحب .....کیوں نہ ہوریتو آپ کاور شرآ پائی ہے۔

دُینُ صاحب ..... پنجر ہوتی تو کھانا کھا کرآتے۔ دُینُ صاحب ..... پنجر ہوتی تو کھانا کھا کرآتے۔

نواب سیدسلطان .....مرز اصاحب مندوستانیون میں وقت کی قدراور پابندی نہیں۔

شنراده مرزاخورشيدعالم صاحب .....درست فرمايا جناب نے۔

ھیم احرسعید خان صاحب.....آپ گھاس کھا گئے ہیں۔مرزا صاحب نے اپنا کوئی وعدہ وفا کیا ہے۔جواب آ جاتے۔

عليم محمر ناصرخان صاحب ..... ناحق كا انظار بوه ندآئ بين ندآئي ك-

عیم حسن رضا خان صاحب ..... جب آپ لوگ مرزاصاحب کے عبد دیان اور قول واقر ارسے واقف تھے آواس سر دردی کی ضرورت ہی کیا تھا۔ ناحق کی تضیع اوقات۔

دیگر حاضرین جلسه ...... (معزز اورمعتدان ورؤساء به اقاق)میان تلو راوروازه بایدرسانید کوئی جمت باقی نه ہے بجائے قراریایا کہ کوئی صاحب مرزاصاحب کی خدمت میں جائے اور پیغام لے جائے۔ شنراده صاحب .....ميرى سوارى بندگارى لے جائيں۔

صابی تور احمد صاحب نشی قرعلی صاحب گاڑی میں سوار ہوئے مرز اصاحب کی فردوگاہ پرداخل \_

مرزاصاحب ..... مجھ کو جواب اشتہار ۲ مراکتو برا ۱۸۹ء جس میں مکان تاریخ کی تقرری ہے اب تک نہیں ملااورا کیک رقعدا پے حواری غلام قاور صاحب اڈیٹر ، خباب گزٹ کے ہاتھ بھیجا۔ نقل رقعہ

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد و نصلي

بخدمت جناب مخدوم مفزت سيدمحم نذير حسين صاحب سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمت الله وبركات افسوس كداس عاجزے بحث كے بارہ بيس كوكى امرقرار یانے سے سیلے خود بخو دمشہور کردیا گیا کہ فلاں مقام میں بحث ہوگی حالانکہ طریق دیانت بیاتھا کہ جب تک صاف اور کھلے کھلےطور پریرتصفیہ نہ ہوجاتا کہ دفات حیات میچ میں بحث ہوگی اور جب تك آپ اپنے خاص د تخطی رفعہ ہے قبول شرا دَملاک اطلاع نددیے اور مشورہ سے تاریخ قرار نہ یاتی تب تک اشتہار جاری نہ کیا جا تا محرمیرے گمان میں ہے۔ کہسب کارستانیاں بالا بالاظہور میں آئی ہیں اور غالبًا آپ کوان با توں کی خبر بھی نہ ہوگی البذا آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر در هیقت آب اس بات برمستعد بیں۔جواظهارت کے لیے اس عاجز ہے بحث کریں گے تو آب ا ہے ہاتھ سے تحریر فر مادیں۔ کہ کل شرائط مندرجہ ذیل آپ کومنظور ہیں۔اور دہ شرائط یہ ہیں۔ بحث صرف مسئلہ حیات اور دفات حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں ہوگی اور کوئی دوسراامرخلط بحث کی طرح درمیان مین بین آئے گا۔صرف حیات دفات میج میں بحث ہوگ ۔ ووسرے بدکد امن قائم رکھنے کے لیے آپ ذمد دار مول مے میں مسافر ادر اکیلا ہوں۔اورلوگ خونی آ کھے سے دیکھورہے ہیں۔اور بٹالوی صاحب مجھے کافر د جال بےایمان الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ بیآ باسینے ہاتھ کی تحریر سے مجھے مطمئن کردیں کہ ہرایک ہاتھ اور زبان کے ر د کئے ہے آپ ذ مدر ہیں مے اور کو کی خلاف تہذیب امراور بے جاحر کات کسی ہے سرز د ہو کیں تو اس کی جواب دہی آپ کے ذمہ ہوگی۔ بیصاف اور کھلی تحریر سے اقرار کرنا چاہیے۔ تا کہ میرے

سا..... تیسرے بد کدفریقین اپنے ہاتھ سے تو برکریں۔اول ہرایک فریق تحریر کر کے حاضرین کو بلند آواز سے سنادے اورایک نقل اپنے بیان کے دستخط کے بعد دوسر فریق کو وے دیں دوسرا فریق اس کا جواب لکھ کر حاضرین کوسناد ہے اور ایک نقل فریق ٹانی کودے دے۔ اگریہ تمام شرطیں آپ منظور کرلیں ادرائیے ہاتھ ہے رقعہ لکھ کرنتیوں شرطوں کی منظوری ہے جھے اطلاع دیں۔ تو مجر میں حاضر ہوجا دُن گا۔ والسلام علی من تیج الہدی۔ مرز اغلام احمد الراکتوبر ۱۸۹۱ء

عاضرین جلسہ صنمون رفعہ کوئن کریہ مرزاصاحب کا حیلہ گریز ہے۔ بوجو ہات ذمل محسید

ا ...... جس حالت میں جواب اشتہار ۱۷ کو برجیپ کر دہلی کے برگلی وکو چہ میں شاکع ومشتھر ہو چکا ہے اور چار معتبر ذریعوں سے وہ قادیانی صاحب کے پاس بخٹی چکا ہے۔ تو پھراس کے بیسیخ سے قادیانی ساحب کا انکار کیوکر ورست اور تھے ہوسکتا ہے؟

٢ ..... جب كه وه جواب قادياني صاحب كو ين چكا ب اوراس من جمله شروط قادياني كو بلاچون و چراتسليم كيا كيا ب (جس پرانهوں نے اشتہار ميں حاضري كا وعده ديا ہواہ ) تو چر قادياني صاحب سے دوباره منظوري كا حاصل كرنا كيا معنے ركھتا ہے؟

س ..... جس حالت میں پہلے اس خط میں پہلی شرائط کے سواکوئی نئی شرطنییں ہے بلکہ ان ہی شروط کا اعادہ ہے جن کو جواب اشتہار ۱۲ کتو پر میں تسلیم کیا گیا تھا۔ تو پھران شرطوں کے اعادہ کی کیا ضرورت تھی؟

ان وجوبات سے تقریباً کل جماعت نے اس پر اتفاق کیا کہ اس خطاکا کوئی جواب نہ دیا جائے۔ دیا جائے۔اور قادیائی صاحب کا مناظرہ سے گریز قرار دیگر جلسہ برخاست کیا جائے۔ نواب سید سلطان مرزا۔۔۔۔۔نہیں ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے بلکہ ان کی آخری جست کو بھی قطع کیا جائے۔اور اس خطاکا میں جواب دیا جائے کہ آپ کی جملہ شرائط منظور ہیں آپ تشریف لائیں۔ نواب سعیدالدین احمد خان صاحب۔۔۔۔۔میرا بھی اس پرصاد ہے۔

ويكرحاضرين ..... بهت بهتر تابدروازه بإيدرسانيد

رقعه لکھا گیا اور بهرست حاتی محمد احمد صاحب ونور احمد صاحب وحواریان قادیانی صاحب بھیجا گیا۔

نقل رقعه

بنام گرای مرزاغلام احمه صاحب۔

بعد سلام مسنون آپ کا رقعه مورند ۱۱ را کتوبر ۱۹۸۱ء بدست غلام قادر صاحب اڈیٹر پنجاب گزف سیالکوٹ وصول ہوا جس میں تین شرطیس حسب مندرجہ ذیل میں ۔ ا..... بحث صرف حيات وفات ميح مين هويه

٢ ..... امن قائم ركف كيآب ذمددارر بس مر

٣..... فريقين ا<u>ن</u> اين اته تركرير.

جواب تحریب کمتیوں شرطیں منظور ہیں۔اس قد رزمیم کے ساتھ کہ راقم بہب پیرانہ سالی کے اپنے ہاتھ سے نہیں تحریر کرسکتا۔ جس کو آپ اپنے رقعہ الراکتو پر ۱۸۹۱ء میں تسلیم کر پچکے ہیں۔ یہاں سب انظاری ہیں اظہار واحقاق حق کے لیے جلسہ میں تشریف لاسے ور ندمعلوم ہوگا کہ آپ وقت ٹالنا چاہتے ہیں۔ الراقم العاجز سیر محمد نذیر حسین۔

حاجى محداحمه صاحب في مرزاصاحب كى خدمت من رقعه بيش كيا\_

مرزا صاحب ..... بین صاحب میں تبیں جاؤں گا دہاں جانے میں مجھے اپنی جان کا خوف ہے اور رقعہ بھی تحریر کیا۔

حاجی محمد احمد صاحب ..... (تسلی اور وعده اطمینان دے کر) آپ کی حفاظت کے واسطے شنراده صاحب کی محفوظ سواری موجود ہے اورابھی ان کے چار سوار حفاظت کے واسطے اور آسکتے ہیں اور مجل میں پولیس موجود ہے اور جلسٹ معزز روساء اور مجسٹریٹ شامل ہیں۔

مرزاصاحب .....نبیس صاحب مجھ کواطمینان نہیں میری جگہ میر ارقعہ مضمن آنکار لے جائیے۔ نقا "

تقل رقعه مرزاصاحب

بسم الله الرحم الرحم مرى حفرت مولوى سيدند يرحيين صاحب، السلام على ورحمته الله و بركاته!

آپ كا رقعه پهنچا چونكه من ديكها بهول كه آخ جوش وام كا حد سے بوحا بهوا به اور ش ديكها بهول كه اس جوش كى حالت من كى مفسد سے كا اند يشہ ہے۔ اورايك فض جھ كو كہ ہميا ہو۔ كه كه من صف خير خوابى كى راہ سے كہتا بهول كه عوام كى نيت فساد پر به لبذا يہ تجويز قرار پائى ہے۔ كه مير سے دوست مولوى غلام قا درصا حب فرخى كمشز كے پاس جاكر آپ كى تحرير فر مددار بو يك د سے ديں۔ كه مولوى سيدند يرحيين صاحب بحث كريں كے اورامن قائم كرنے كو مددار بو يك بي اور يكى التجا اور درخواست كريں كے كه صاحب فرخى كمشز بهاور بھى اپنى طرف سے امن قائم و كونس بهادر آپ كو با قاعدہ اطلاع دى جائے كى۔ پھرايك تاريخ مقرر بوكر اى تاريخ كا اشتجار مال كوكر كے جلسه بوگا۔ اس اشتجار من فريقين كونتي اس ك

العبدمرزاغلام احمرقا دياني اأمراكتوبرا ١٨٩١ء

مرزاصاحب کارقعہ جلسہ میں پڑھا گیا س کرسب خاموش ہوگئے۔ پچھ دیرسنائے کا مولوى عبدالمجيد صاحب .....آپ صاحبول كومطوم بوكيا- كدمرز اصاحب كومناظره سے كريز ہاور· اس مجلس میں وہ ہرگز آنانہیں جاہے اور ندمباحثہ كرنے كا حوصلدر كھتے ہیں۔اب يورے طور سے نا امیدی ہوگئ۔ کہ مرزاصا حب ندخووتشریف لائیں مے۔ اور نامباحث کریں مے اس واسطان کے عقائدان کی تصانیک میں ہیں ان ہی کے الفاظ میں حاضرین جلسے کر و بروئے پیش کرتا ہوں۔ ‹‹مطلق نبوت ختم نہیں ہوئی نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور ہرا یک طور ہے وی پرمبراگائی گئی ہے۔ بلکہ جزی طور پر وی اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔'' (توضیح المرامص ۱۸،۹۱، فزائن جسام ۲۰) " فاكسار محدث بالمحدث ني يعنى محدث بهي نبي موتاب-" (توطیح الرام ص ۱۸ فرزائن جهوص ۲۰) « کسی بشر کا ( آنخضرت موں یامیع) آسان برج شنا ادر اتر نا سنت الله اور فطرت ( یعنی قانون قدرت ) کے خلاف ہے اور خدا تعالیٰ کا دنیا میں الیی خوارق دکھانا اپنی حکمت اور · (توضیح المرام ص٩٠٠ ا بنزائن جسوم ٥٥ فخص) ايمان بالغيب كاللف كرنا هے-" '' حضرت سے علیہ السلام اور آپ ( بعنی مرز اصاحب ) کے دل میں جوتو می محبت ہے۔ اس نے خدا کی محبت کواپی طرف مھینچ لیا ہے۔ان دونوں معنوں کے مطفے سے تیسری چیز پیدا ہوئی جس کا نام روح القدس ہے اوراس کوبطور استعارہ کے ان دونوں محبق ک کا بیٹا کہنا جا ہے۔ یہ یا ک ( وهيج المرام س٧٧ فيزائن جسم ١٢٠) '' 'میج اوراس عاجز' کامقام ایبا ہے کہاس کواستعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر كرسكة بير يعنى ابن الله كه سكة بير-" (وهيع الرام ص ١٤ بزائن جهم ١٢٠) '' لما تکہ وہ روحانیات ہیں۔ کہ ان کو بونا نیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں۔ یا وسا تیراور وید کے اصطلاحات کے معافق ارواح کو کب سے ان کونا مز دکریں۔ یاسید ھے طریق ے ملائکہ اللہ کا ان کولقب ویں۔ دراصل ملائکہ ارواح کواکب اورستارات کے لیے جان کا تھم ر تھتی ہیں۔اورعالم میں جو مجھ مور ہاہارواح کی تا جمرات سے مور ہاہے۔" ( توضیح الرام س۳۹٬۳۸٬۳۷٬۳۸ بخزائن جسیس ۲۷٬۰۷۷ کفس )

۸...... " آیت منتضمن ذکر بحده آدم ش آدم کی طرف بحده کرنا مرادثییں ہے۔ بلکہ طائک کا انسان کامل کے خدمت بجالانا اوراس کی اطاعت کرنا مراد ہے۔ " (توقیع الرام ۴۵، فزائن جس صلاح فض) یعنی بحدہ حضرت آدم کی پکھ خصوصیت نہیں ہے بلکہ مرزا صاحب بھی مبحود و مخدوم طائک بیں۔

ا اسس " پیشگوئیوں کے بیجھنے کے بارہ میں انبیاء سے بھی امکان تنظی ہے۔ تو پھر امت کا کواراندا تفاتی یا جماع کیا چیز ہے۔ "

کواراندا تفاتی یا جماع کیا چیز ہے۔ "

اب ذراغور وانساف کریں کہ اہل اسلام کے بھی اعتقاد ہیں۔ جومرزا صاحب نے کصے ہیں۔ اور انہیں اعتقاد میں۔ کو اللہ ام مرزا صاحب نے سے اور انہیں اعتقاد ول کے فاہر کرنے کو اللہ تعالی نے ان کو بھیجا ہے ہیں الہام مرزا صاحب کو ہوں ہا ہے۔ یہ فلیں۔ یہ کوئی اشتہ جس کوالہام کہا جائے۔ کوئی الحادی بھی ہوتی گری ہوتی ہوتی گری ہوتی الہام کا شبہ ہوسکا تھا۔ فساللہ میا احدود ھا محران سری بھنی گھڑتوں کوکون دل کا اندھا کیے گا۔ مدت ہوئی۔ کہ علم اہال اسلام اس کی وجمیاں اڑا ہے جیں۔ حرافحد دلاس وقت آپ کوکوں کومعلوم ہوگیا کہ مرزاصاحب پر المرام ہیں گایا گیا ہے۔

تقریر ختم ہوئی اور حاضرین جلسہ سے خصوصی علمائے دین جواس جلسہ میں شامل تھے رائے گی گئی۔

کل علاء دین کے بالا تفاق مرز اصاحب کے الحاد اور تحفیر پر اپنی رائے ظاہر کی اور فتو کی تحریر ہواعلاء کے وستخط اور مواہیر ثبت کر انگ کئیں جلسہ برخاست ہوا۔

## بإب سي الست ومفتم

مولا تأعبد المجيد دبلوى سے خط و كمابت تغير وعده جاناں من سوسو بار موتا ہے كبى اقرار موتا ہے كبى الكار موتا ہے

۱۱۳ کو پر ۱۸۹۱ء کوشش غلام قادرصاحب اڈیٹر پنجاب گزٹ سیالکوٹ اور امیرعلی شاہ حواریان مرزا صاحب ...... حضرت مولانا صاحب شخ الکل کی خدمت میں پہنچے اور خط مرزا صاحب قادیانی کا چیش کیا۔

مولانا صاحب ..... مجھ کواس قد رفرصت نہیں۔ کہاس کو پڑھوں اور اس کا جواب دوں۔ مولوی ابو سعید جرحسین صاحب اور مولوی عبد المجید صاحب کے پاس آپ لے جائیں وہ اس کو پڑھ کر جواب لکھ دیں گے۔ آپ دہی جواب مرزا صاحب کو دے دینا دہ جواب میری طرف سے تصور فرمائیں۔ موصوفین مولوی صاحبان موصوفین کے پاس گئے اور خط خاکور فیش کیا۔

خلاصه رقعهم زاصاحب

اارا کو برا ۱۸ ماء کے جلسہ میں بیجہ خوف میں حاضر نہ ہوسکا۔اب پولیس وغیرہ کا میں نے اپنے طور پرانظام کرلیا ہے۔ ۱۸ را کو برا ۱۸۹ء کوآپ گفتگو کے داسطے تیار دہیں۔

مولاناصاحب کی طرف سے حاثیہ جواب نطر پرتحریر ہوا۔ میری طرف سے آپ کی تحریر کا جواب مولوی ابوسعید صاحب اور مولوی عبد المجید صاحب دیں گے۔ جھے کو اپنے خطاب سے معاف رکھیں۔

جواب خط كهمرزاضاحب

بسم الله الرحمن الرحيم نحده نصلی علی رسوله الكريم!از فاكريم!از فاكريم!از خاكريم!از عبد الجيد بخدمت كراى مرزا فلام الحرصاحب قاد يانی زاده الحقد بعد سلام كرجيت اسلام هم واخد ۱۸ او فتر من معرت فينا ومولانا في الكل مولوى سيرم و نذر سين صاحب پنجاحسب الحكم جناب معدوح جواب اس كرزارش به كه الكل مولوى سيرم و ترب و تجب اورافسوس اور فيرت جناب كحال سيم و كي ركمال حيرت و تجب اورافسوس اور فيرت جناب كحال سيم و كي ركمال حيرت و تجب اورافسوس اور فيرت جناب كحال سيم و كي ركمال عن ايك مدت سي كردب عن اوراب اور بندگان خداك بي اوقات عزيز

م شال دانا جا بے بیں۔اشتہار ۲ را کو بر ۱۸۹۱ء سے بیسمجا کیا تھا کہ فی الحقیقت آپ کو تحقیق مسله منظور ب بنابر آن ۲ مراکتو بر سے ۱۱ تک کوئی و قیقه اتمام جمت کا ایسانہیں چھوڑ اجواب باقی ہو اب وائے افسوس اور دعائے خیر کے اور کوئی بات آپ کے حق میں کرنی باتی نہیں ہے۔اس عرصہ میں جو جو نیرنگیاں خلاف حق وانصاف آپ سے ظہور میں آئیں وہ طاہر ہیں۔ کہ آپ کومجادلہ و مقابلہ وشہرت کےسوائے احقاق حق سے کچھے مروکارنہیں۔ کیوں جناب دوسری اکتوبر کے اشتہار میں آپ نے بیدوعدہ نیس لکھا تھا۔ کدا گروہ شرائط نہ کورہ بالامنظور کر کے جھے طلب کریں ہوجس جگہ جا بیں میں حاضر ہوجاؤں گا۔اس بات کو پچ اور طالب حق جان کر بعد قبول شرائط مقررہ آپ کی بدست چداشخاص معززین ومعتبرین ایک خط جناب میاں صاحب نے آپ کے یاس بھیجاجس ہے کامل امیدتھی کہ بعدمعا ئنداس خط کے وئی عذر نہ کریں مجے گرآپ نے ترمیم شرکہ اول کا حیلہ کرکے اٹکارکر دیا پھر چند حاملیں رقعہ جناب نو اب سعید الدین احمد خان صاحب و جناب حکیم عبد المجيدخان صاحب وغير بم نے كها كه بم برطرح ذمددارى كى تحريرآب كوديے بيں محرآب نے مرکزنہ ماناجس سے مایوس ہوئے اور معلوم ہوا کہ جناب کامقصود احقاق حق نہیں ہے اس کے بعد آب نے ۲ تاریخ کا اشتہار کرا کو برا ۱۸۹ء کو پھر شتھ کیا اور ان میں جناب میاں صاحب کے خط اور حاملین رقعه کی تفتگواوراین الکارکا بالکل ذکرنبین کیا (جودیانت اورانصاف سے مراحل دور ہے)اوراس اشتہار میں چند باتیں اور بردھادیں۔

ا ...... مولوی سید محمد نذیر حسین صاحب مجھ کو بعجه اعتقاد وفات مین این مریم طحد اور اپنے ہمائی حفیوں کو بدعتی اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمته اللہ کوعلم حدیث سے بہنر قرار دیتے ہیں۔ وہذا بہنان العظیم!

- ١ ..... مولوى ابوجم عبدالحق صاحب كي تفتكو ساعراض
- سا..... افسرانگریزی کی عدم موجودگی کے جلسیش بحث منظور ہے۔
  - سم ..... مولوی محرحسین صاحب بنالوی مصورخواست مناظره
    - ۵..... درخواست شيوع حلفي اشتهار ـ
    - ۲..... بدایت پرتواضع وعاجزی واکلسار به
    - ے..... حضرت میاں صاحب کی مجد میں حاضری کا اقرار۔

اگرچہ بعد معائد اس اشتہار کے آپ کے حال وقال پر زیادہ واقفیت ہوگئ تھی مگر

برائے اطمینان خلق اوراتمام جحت اس اشتہار کی تحریر کے بہو جب ایک اشتہار منظوری شرا اُلا تطعی شائع كرديا كيا كوآب تومنجد مين آنے كا قرار كر يك تھا ہم جناب شخراده مرزا ثرياجاه صاحب کو تکلیف دی گئی۔اوران کا مکان جا ندانی عل جس میں ۱۳ ہزار آدی کے بیٹھنے کی تخواکش بے لیا۔ ادر بمو جب اجازت ووعده مشتهره آپ کےاشتہار۲۰۲ اکتوبر بوم یکشنبہ کوجلسه مقرر کر دیا۔اور بیجانی اشتهارا يك تواول مرتبهآ ب كوبدست مولوى عزيز لحن صاحب بعيجا گيابه دوسرى دفعه خودمولوى محمه حسین صاحب آپ کے آدمی امیرعلی شاہ صاحب سیالکوٹی کودے آئے۔ تیسری مرتبہ خاکسادنے امیر علی شاہ صاحب کو دیا۔ چھی مرتبہ مولوی محمد دین صاحب آپ کو دے آئے اور احتیاطاً • اراكتو بر ٩١ ٨ اء كوايك خط بهي قلمي بيه خاكسار ومولوي عبد الحميد صاحب ومولوي عبد الغني صاحب، عبدالحق صاحب سوداگرو حاجی نوراحمرصاحب دے آئے جس کے جواب میں پھر آپ نے پچھ حيله حواله كلصاجس كاجواب اسى دن شام كويه خاكسار قريب مغرب بهمر ابى مولوى عبدالحميد صاحب آپ کے مکان پردے آیا۔ باد جودان تمام باتوں کے شب کو بیخا کسار پھر آپ کے باس گیااور آپ نے چر کھی کھاجس کوصاف کرتے ہوئے چھوڑ آیا۔اور آپ کے آ دمیوں نے کہا تھا کہ ہم صبح کو بہت سویرے پہنچاویں کے مگر نہ وہ تحریر آئی اور نہ وقت مقرر پر باوجود بار بار تاکید کے آپ تشریف لائے آخر کار آپ کے داسطے شنرادہ صاحب بہادر کی سواری اور تین آ دمی حاتی نور احمہ صاحب وسيد قم على صاحب وسيد آغاهسين صاحب لين محيّاس يرجعي آب تشريف ندلائ (ان تحریرات اورتقریر کااعادہ کیا گیا ہے جو پہلتح ریہو چکتی کا جارایک بج جلسہ برخاست کردیا گیا اب جوعام شہر میں اور آپ کی حق جوئی کا قصہ کھر کھر پھیل گیا تو آپ نے بیر قعیم ارا کو بر ۹۱ ماء جناب هیختا کے نام ارسال فرمایا اس ہے وہ دھبہ جو آپ کے دامن پرلگ چکا ہے۔ دھویانہیں جاسکنا کیا اس خط سے وہ وعدہ خلافیاں جوآپ سے وقوع میں آئیں دور ہوسکتی ہیں؟ کیا اشتہار ۲۰۲ را کتوبرا ۱۸۹ء اور ورمیان کی کارروائی جش میں آپ نے مجلس مناظرہ میں آنے سے الکارکیا ب\_آپ كىكىمى بونىنيس بين؟ كياان رقعات مين آپ كاالكارموجود ومرقومنيس به چراب كيا ممکن ہے۔ کہاس خط ہے یا دوبارہ دعویٰ مناظرہ پر بیددھیہ دھویا جاسکتا ہے؟ ہرگزنہیں ۔ لہذااگر آب کو پھر کفتگو کا خیال ہے تو ہم لوگ حاضر وموجود ہیں۔ جب اپنی ذمدداری کے ساتھ مکان وغیرہ کا انظام کر کے اطلاع دیں۔اورہم ہے جس کوآپ پیند کریں وہ آپ سے گفتگو کے لیے حاضرومستعدے۔ جناب هیخنا وشیخ الکل مولا ناسید محمد غریر سین صاحب کی شان اس سے ارفع اعلیٰ ہے۔آپ دوبارہ گفتگو کے لیے تکلیف دیں بلکہ آئندہ آپ کی ضم کی خط و کتابت سے مولانا صاحب سے نہ کریں جو کہنا اور لکھتا ہوہ ہم ہے کہیں اور ہم کو لکھیں۔آپ نے اپنے خط کے اخیر جس ایک ٹی شرط اور بڑھائی ہے اس کا اور دیگر شرا تطافر وربیکا تصفیہ پبلک کی رائے ہے ہوگا۔ان شروط کو جلسے میں چش کیا جائے گا۔جس امر پر کشرت رائے ہوئی اس کو مانٹا پڑے گا بذر ایج تحریران شروط کا تصفیہ ناممکن ہے۔والسلام عبد الجید ساار اکتوبر الا 18ء

(مولوی) ابوسعید محیر حسین صاحب کی جانب ہے) '' خاکسار کا بھی اس جواب پر صاد ہے۔ اور اس پر بیمستر اد ہے کہ آن قطرہ بدا ہر ان رسید۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ حکیں کھیت اب بزاروں دعویٰ کریں اور بیسوں مطالعیں وہ الزام گریز آپ سے اٹھ تیس سکتا للبذا آپ کو مناظرہ کا دعویٰ ہے تو جب چا بیں ہم ہے مناظرہ کرلیں۔ جناب شیختا وہ آلکل ہے اب مناظرہ کا نام لینامو جب شرم ہونا چا ہے۔ مناظرہ کا نام لینامو جب شرم ہونا چا ہے۔ مناظرہ کا نام لینامو جب شرم ہونا چا ہے۔

بینجر پھر شہر شم مشتہراورگھر گھرہے۔کہ مرزاصا حب نے پھرمنا ظرہ کا اقرار کیا۔ ۱۸مرا کتو ہر کی صبح سے ہرگل کو چہ میں المزاعیا ہوا تھا۔ جوق جوق اورغول غول مرد مان مولوی عبدالمجید صاحب کے مکان پڑتے ہیں اوروہ جاتے ہیں۔

ا ..... كَتُ جناب آج مناظره موكا قبله

مولوى صاحب .... بمانى صاحب نيس فودانظار مس بول الجي تك كوئى خرنيس لكل \_

۔.... حضرت مولانا صاحب .....فرمایئے کیابات قرار پائی وقت اور مکان مناظرہ کے لیے کی مقد میں و

مولوی صاحب .....ابھی تک مرزاصاحب کی طرف سے کوئی خبریااطلاع نہیں آئی میں کیا کہ سکتا ہوں۔ مولوی صاحب لوگوں کے سوال وجواب سے نگ آگرہ ابجے کے قریب لوگوں کے ساتھ اٹھ کرمطیع فاروقی میں گئے اور بہ معیت میاں مجمد صاحب مہتم مطیع نذکورنے مرزا صاحب کو رقع جیجا۔

رقغه

بخدمت گرای جناب مرزاغلام احمدصاحب قادیانی دام لطفه بعد سلام کوسنت اسلام ہے کہ داختی رائے عالی ہواحقر حاضری سے توبسب کوتو الی کے پہرہ کے جو جناب نے اپنے مکان پرنگار کھا ہے۔معذور ہے ۱۸ راکتو پر پوم شنبہ کوآپ نے لکھا تھا کہ مکان اور انظام کرکے گفتگو کروں گام جسے سے انظار ہے۔کہاگر آج بھی کوئی سبب خاص مانع ہے۔ تو براہ نوازش مطلع فرما کیں۔اورامید کہ آپ احقر کے اشتہار ۱۳ اردیج الاقل ۹ ۱۳۰ھ کے جواب یاصواب سے بھی ممنون فرما کیں مے والسلام علی من تج الہدی۔

خاکسارآ پیکاخادم محرعبدالجید ما لک مطبع انصاری ویلی ۱۸۱۸ کویر۱۹۸۱ دازدخر مطبع انصاری دیل

مرزا صاحب ..... بعد ملاحظہ تط ایک اشتہار مور تدے اراکٹو پر ۱۸۹۱ میاں محمد صاحب کو دے کر مولوی صاحب سے کیدویں بھی آ ہے کا جراب ہے۔

رادی .....ہم کووہ اصل اشتہار ہاوجود تلاش نیس ملاشراس کا خلاصہ جس کی سرخی ہے۔ ہم تو سمجھ نتھ کھے گا کوئی بات لطیف یر تیرا نامہ تو ایک شور کا دفتر لکلا

یمی فقرات شب دستم جومولا تا صاحب کی نسبت ہیں۔ ہاری نظر سے گز را خلاف تہذیب اور خارج از مطلب مجھ کرفکم انداز کیا گیا۔

## باب۲۸بست جشتم

مولا ناعبدالمجید د بلوی سے مناظرہ پر شب عیش و طرب ہو وہی چرچا پھر ہو دی ساتی وہی ساخر وہی سیبا پھر ہو

آج دبلی کی جامع مجدیں برا مجمع ہے۔ ایبا تو بھی جد کیا، جعد الوداع میں بھی نیس ہوتا۔ مہد کے اندرادوص میں مرکوں تک آدی ہی آدی ہے۔ جگہ کی تکی کے سبب نظر بھی والی نہیں ہوتا۔ مجد کے اندرادوص میں مرکوں تک آدی ہی آدی ہے۔ جگہ کی تکی کے سبب نظر ہی والی تیب ہوتا۔ جعد کا تو وقت بھی کر رچا۔ اور آدی جمع ہیں۔ اور لوگ دوڑ ہے چل آر ہے ہیں۔ مسلم بائیوں صاحب بہاور ٹی میر نند نشد اور سید بشر حسین صاحب انسکٹر اور ایک بدی جماعت پولیس کی وردی ڈائے بھی کری تر نند کھ کی گھری نے وہ بجھیری معافری میں معاود دو رشتوں (حواریان) کے کا ندھے پر ہاتھ کا مہاراد سے ہوئے۔ معرف میر کی میر میں داخل ہوئے اور پر چرچے (مرزا صاحب آئے کے شور کی آواز سے مجد گوئے گئی) مجد میں واخل ہوئے اور ورمیانی دائی جو نے اور پر چرچے (مرزا صاحب آئے کے شور کی آواز سے مجد گوئے گئی) مجد میں واخل ہوئے اور ورمیانی دائیں بائیں جانب بیٹے گئے لوگ زیارت کے واسطے کرد ہیں سایہ کئے ہوئے اور وراد ارب

تھے۔ابھی نظارہ زیارت سے سیر نہ ہوئے تھے کہ گھڑی نے تین بجائے ابھی چارٹیس بجے تھے کہ مؤذن نے صدائے اللہ اکبر بلند کی اورا کیے طرف آ دمیوں میں بل چل پیدا ہوئی۔آ دمیوں کو چرکر راستہ کیا گیا حضرت مولا نا استاد وعرب وعجم شمس العلماء وفضلاء تھا کہ شہر وامرا وافسار ویشتر ہی موجود سے مولا نا صاحب کا تشریف لا نا تھا کہ اقامت کہی گئی جماعت کے ساتھ جار ہزار آ دمیوں نے نماز عصر اداکی مگر حضرت سے زبان معہ حوار بیان امام کے آ کے بیٹے رہے لیعف مسلمین نے ان حضرات کو مشرکت بھا عت کے لیے کہا مگر بیسب کے سب ای طرح بیٹے رہے بعد ادائے نماز عصر جناب مولوی عبد المجید صاحب وسید بشیر حسین صاحب اسکیٹر پولیس ونواب سعید اللہ بن احمد خان صاحب مولوی عبد المجید صاحب وسید بشیر حسین صاحب آسکیٹر پولیس ونواب سعید اللہ بن احمد خان صاحب بہادر مغیان ماحد بے نیاس گئے۔

انسکٹر صاحب .....حسب قرار دادمولانا صاحب آپ لکھ ویں آگر جناب مولانا صاحب نے میرے دائل بحلف رد کردیے تو میں توبدای جمع میں کروں گا۔

مرزاصاحب....خاموش۔

حوار ئین .....(گھبرا کراور کھڑے ہوکر) ایک سال کے بعداؤ بہریں گے یکراس میں پیٹرط ہے کہا گر جناب مرزاصاحب کی بدد عاکا اڑنہ ہوا۔

> حاضرین جلسہ.....(چندآ وازیں) لین اگرایکسال کے اعدر مولا ناصاحب کونصیب دشمنان بخارآ عمایا در دسر ہوگیا تو تو بنیس کریں ہے۔

ظریف ...... چلونومبر کے مہینے میں تبدیل موسم کی وجہ سے نزلہ و زکا م تو ایک طبعی اور ہے اور اس پیرانہ سالی سواسو برس کی عربی تو لا بدی۔

پیران نے پرند مریدان ہے پرانند صاحبٹی سپریڈنٹ بنس کریدتوکوئی کام کی بات نہیں آپ کی اس بات کوتوکوئی بھی سک

مولوی عبدالجید صاحب .....صاحب ہم آپ کوٹالٹ مقرر کرتے ہیں آپ ان سے دریافت کریں کہ ہمو جب تحریر مولانا صاحب آپ اپ عقائد کا ثبوت بیان کر سکتے ہیں اور درصورت عدم تسلیم مولانا صاحب کی قسم اور حلف پراس وقت تو بدکریں کے یانہیں۔ہم بات بڑھاتے نہیں۔ چاہیے نہ وقت ٹالنا۔

صاحب بہادر.....(مرزاصاحب اوران کے اعوان سے) تم لوگ کیوں بات بڑھاتے ہو۔ ایک بات مختفر کھوکہ ہم کو یہ بات منظور ہے کئییں۔

مرزاصاحب ...... بم صرف حیات وممات می من مفتلو کرنا جا ہے ہیں اور پھونیں۔ مولوي صاحب ....اس مسلم حيات وممات بين بعي اورآب ككل عقائد كام فيعلد كرنا عاج ہیں۔ ہم کوں ایک مسلم کا فیصلہ کریں۔ جب آپ کے بہت سے عقائد خلاف اہل اسلام ہیں۔ اور بدادعوی تو آپ کوسیائی کاب آپ اس کا پھی فیوت وے سکتے ہیں یانبیں۔ صاحب بهادر .....و مگررؤساء بشك ايماي مونا چاہي-مرزاصا حب.....(وہی معمولی جواب) نہیں ہم توحیات وفات میچ میں بحث کریں گے۔ مولوی صاحب ..... پلیک کی رائے پر آپ کیوں نہیں فیصلہ کرتے۔ حوار مین ..... پلک آپ کے ساتھ ہے۔ صاحب بهادر.....آپ مح مومود بین یانبین-اگر بین تو ثبوت پیش کرین فرض کرین کدمتح مر کئے ۔ تو اس حالت میں سب لوگ برابر ہیں آپ کو کیا زیادہ حق ہے کہ آپ کو تی سمجھا جائے بہر صورت آپ کواہے دعوے کا ثبوت دینا ضروری ہے۔ مرزاصا حب ....خاموش جواب ندارد بدچپ مواسے گویانبین زبان مندین -مولوی صاحب ..... (بلندآ واز سے صاحبو خاموں) ہم ہر مسلم میں تفکو کے لیے تیار ہیں۔آپ کے یاس اگرکوئی شری بر بان بولای (بهت باعة وازے ها توا برهان كم ان كنتم صادقين غلام قادرصا حب حواری ..... (صاحب سرنشند نث سے)دیکھیے صاحب بدلوگول کوسناتے ہیں۔ صاحب بهادر ..... كول ندسنا كين-خواد جحر بوسف ..... (وکیل علی گر د منجانب مرزاصا حب مولوی صاحب سے ) حضرت ایک فخص مسلمان ہوتا ہے۔ کیوں اسے مسلمان نہیں کرتے۔ مولوی صاحب.....اگرتوبه کرے مارا بھائی ہے۔ خوابرصاحب ..... میں ابھی ان ہے تو بدنامد کھوائے لیتا ہوں۔ وہ لکھ دیں گے کہ جو پہر قرآن و حدیث کے خلاف میں نے لکھاہے وہ مردود ہے اور میں مسلمان جول۔ مولوی صاحب.....اگروه بغیر کسی مغالطه کے ایبالکھیں تو ہم ابھی منظور کرتے ہیں۔ مرزاصاحب .....قوبه نامه لکھنے گگے گرویهای لکھاجیسا کہ الاکتوبر ۱۸۹۱ء کے اشتہار میں شاکع کرنتھے ہیں۔

> اکار www.besturdubooks.wordpress.com

الل اسلام ميس في في السلام اورة فيح مرام اوراز الداويام من كفيريس الن في تركزا مول -

مولوي صاحب بيتومرز اصاحب ببلع بى لكمد مجكم بين ككسنا توبيجا بي كمجوعقا كمرخلاف

خوابرصاحب .....مرزاصاحب نے کوئی امرخلاف الل اسلام نیس لکھا گر بچھنے کا فرق ہے۔ مولوی صاحب ..... اچهامرز اصاحب بم سے تفتگو کرلیں کر بیعقا کدخلاف قرآن وحدیث ہیں یانہیں۔ہم ابھی ان کی کتابیں پیش کرتے ہیں۔ مرزاصاحب .....ېم نفتگونېين کرتے۔ اراكين جلسه ..... بيجلسه اس لي مواب كه آب اي عقائد كا ثبوت بيان كري مولانا ميدمحدنذير حسين صاحب شليم كرين \_ ياحلف سان كاخلاف قرآن وحديث بيان كرين \_ تو آب توبيكرين -مرزاصاحب ..... بم صرف حیات وممات می میں تحریری ثبوت جاہتے ہیں (رومال سے عرق جیس ماک کرے )اور کوئی تفکونیں کرتے۔ اراکین جلسه ..... ریب جلسه مجمع تحریرول کے لیے منعقد نہیں ہوار یکام تو گھر بیٹھے بی ہورہے ہیں۔ جب آپ جوت وعولی نہیں کرتے تو خلقت کورخصت کروینا جاہیے۔ نواب سعیدالدین احمدخان صاحب .... (اراکین جلسے )احچا کچنبین تومرزاصا حب صرف ممات سے میں اینے دلائل پیش کریں۔ مرزا صاحب ..... (زبان کو مونول بر چیمر کراورایک گونث یانی کا بی کر) ہم تو صرف مولانا صاحب سے تحریری ثبوت جاہتے ہیں۔ اراكين جلسه .....اگرآپ تفتگواور فيصله سنما چاہتے ہيں تو مولانا صاحب اوران كے تلافدہ تيار ہیں۔خلاف مقصور تحریروں کے لیے بیجلسنہیں ہے۔ خواجه صاحب مسيم مرزاصاحب كى ايكتح يرساتا مول-مولوی صاحب ....آپاس بات کامجاز نبیس رکھتے۔ خواجه صاحب ....آپ نه بولين (کھڑے ہوکر) میں ضرور ساؤن گا۔ مولوی صاحب .... آپ سنائیں ہم ہرایک جملہ کار دکردیں گے۔ صاحب سريةن ..... ( خواجه صاحب كوروك كر ) آپ ايمانيس كريكة اورموادي عبد الجيد صاحب . سے کہا آپ اوگوں کو پکار کر کہدویں۔ رخصت سب اوگ جاؤمرز اصاحب گفتگونیں کرتے۔ مولوی صاحب .....صاحبو! جلسه برخاست مرزاصاحب آین دعوے کا ثبوت نہیں بیان کرتے۔ صاحب سريدنين ..... (مولوى نذر حسين صاحب سے بعى ) كهديجي - كم جلسه برخاست -البيكرصاحب..... (مولاناصاحب كى خدمت عن آكر) جلسه برخاست مرزاصاحب تفتكونيين

جائے اب بیٹمنا بکار ہے۔ مرزاصاحب کوصاحب بہادر پولیس کی تفاظت میں ان کی گاڑی تک پہنچادیا۔ معجد میں سناٹا ہوگیا۔

ا الله الموس آج محی اوگ محردم بی مجے محراج تو بہت بری ہوئی مرز اصاحب آج مجنس کے محراج تو بہت بری ہوئی مرز اصاحب آج مجنس کیے میے میے میے دی گئے۔ بیتو دم میں آنے والی اسامی نمیں تھی ۔ ایک مہینہ ہوگیا اشتہار بازی مجی ہوتی رہی محر مقابلہ پرائید و فعد محمی آتے ندد کھا۔ جس کی کے مزید تیاریاں ہوئیں۔

۲ ..... اس سے پہلے جواشتهار جاری جوافعا۔ اس میں میاں صاحب نے انکار کردیا تھا۔ مرزا صاحب دھوکہ میں آگئے۔ کہ شاید دہ ندآ کیں۔ تو پھر میدان ہمارے ہاتھ رہ جائے گا۔ میال صاحب نے بایں ہمدی اندسالی اور ضعیف العربی کے کئی جت باتی نہیں رکھی۔

س..... آج تو مرزاصا حب کے منہ پرزردی چرہ پرمردنی چھاگی۔ ہونوں پرختگی کے مارے پریاں جم گئ تھیں۔ خنگ زبان سے بولا بھی ٹھیں جاتا تھا۔ دل میں تو بہت پچھتائے ہوں کے میں کہاں آپھنسا۔ اپنے پاؤں پرآپ کلہاڑی مارلی۔ جاتی بلااسپنے کلے ڈال لی۔ ہر کس از دست غیر نالہ کند

مسکری از دست خویگیس فریاد ... میاں آج توجس حالت سے کے بین تمام عربی یادر کھیں گے۔ لکانا خلد ہے آدم کا سنتے آتے تھے لیکن

يبت نے ايرو موكر تيرے كوچہ سے ہم فكلے

۵...... میاں ایسی کیاضرورت تھی۔ بیلوگ بھی دیوانہ ہو گئے ہیں۔ آزمودہ را آزمودن جمل است۔ جب مرزا صاحب نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ہیشہ مناظرہ کو بڑار بات اور ہزار حیلہ سے نکال کرٹال دیااب کیاامیوتھی۔ اور کس مجروسہ پرلوگ بھا کے چیلے آتے ہیں۔ اسپیٹا اوقات عزیز کا تضیع کرتے ہیں۔

٢..... تم في سنا ہوگا۔ اور اشتہارات تو دبلی کی دیواروں پر گفاد کھے ہول سے قطع جت کے واسط کہ موام دھوکہ میں نہ پڑجائے۔ حضرت میاں صاحب نے مرز اصاحب کی ہرا یک درخواست کو منظور کیا۔ اس مرتبہ بید درخواست کی ۔ کہ اگر میاں صاحب بحث کرنائیس جاستے۔ تو ہیرے دلائل وفات کے ایک جلس میں اللہ جل شاند کی تین قسم کھا کر بیر کہد دیکھے۔ کہ دلائل تھے نہیں ہیں جس سے عوام لوگ بیر مجمعیں کہ گویا جناب شخ الکل مرز اصاحب سے مناظر و نہیں کرتے۔ اس کا جواب صفرت مولانا ماماحب کے کھوا۔

خط وكمابت درباره مناظره مندرجه بالا

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على نبيه الكريم بمطالع رائي مرزاغلم احمصاحب قادياني سلم دشام خلق رائدام جز دعا جواب ايم كم تلخ كيم و شرين عوض وام

بعد سلام مسنون مدعا یہ ہے کہ آپ کا اشتہار مورود کاراکتوبر، ۱۸ اراکتوبر کو میر کے پہنچااس میں ۱۲ راکتوبر کے اشتہار سے علاوہ کلمات مہذ بانہ صرف ایک بات زیادہ ہے کہ مجمع عام میں آپ اپ بجر قبوت دعوے میں آیات صرح الدلائت قرآنہ اورا حادیث سجے پیش کریں۔ اور عاجز اس سے اقرار یا انکار تخلف کرے۔ البذا ایدا یک ایک بات ہے۔ جس نے ہم کو آپ کی آز ماکش کے لیے بھرآ مادہ کیا ہے کہ عاجز آپ کی اس بات کو بھی آز ماویکھے کو تکہ آپ کی دویا توں کی آز ماکش ہو چکی اول یہ کہ اوا کی کہ کا اکتوبر کے اشتہار میں آپ نے عاجز سے استدعار فع شکوک کی تھی ۔ جس کے واسطے ۱۵ راکتوبر کو آپ کو کلھا تھا۔ کہ آپ آکر حسب شرائط قرار دادخودر فع شکوک کرلیں گرآب قارب قام نہ نکلے۔

دوسرے ۲ راکتوبر کے اشتہار ہیں آپ نے مناظرہ کے واسطے درخواست کی جس کے لیے ۱۱راکتوبر بروز کیشنبہ قرار پاکر جلسہ منعقد ہوا۔ مزید برآن کہ عین وقت جلسہ کے جو پھھآپ نے کیاعا جزنے محض اظہارالکتی تجول کیا مگرآپ تشریف ندلائے۔

اب تیری بات جوآپ نے ۱۱ کوبر کے اشتہار میں کھی ہے۔ اس کے پوراکر نے
کے لیے عاج خلصاً للد آپ کی استدعا کے موافق اطلاع دیتا ہے کہ آپ کل بروز شنبہ ۱۷ اردی الا قول ۱۳۰۹ھ کو 17 ہے جون کے جامع مجد میں آکر اپنے عقائد محد شر (جوآپ کی تالیف میں مندرج ہیں۔ جوان کی تعصیل ذیل میں واسطے وضاحت کے درج کی جاتی ہے اور جن کی وجہ سے علاء اہل سنت نے نفر والحاو کے فتو کے لکھے ہیں) ہیان کریں اگر سے عقائد آپ نے کتاب وسنت سے موافق قاعد و مقررہ علاء المام جمع عام میں میر سے دو برواج است کرد ہے تو واللہ باللہ جھو کو کہ می عام میں میر سے دو برواج ہوں کا معاوض آپ کو دیا تھری میں مند شد دیا تھری میں اور عقائد ند مومدا پنے کے چھوڑ و سے میر کا ضرور ہوگا کہ آپ ای جمع عام میں تائیب ہوجا میں اور عقائد ند مومدا پنے کے چھوڑ و سے ہیں۔ کہ حیا ہوالہ نہ کو الدیا گا جو اللہ بالیہ کا ہوں الیہ عائد کریں۔ اور آئندہ کے واسطے ایک حلقی افراد کھودیں۔ کہ میں گا ہے ہا ہے مقائد

باطله کا اظہار نہ کروں گا۔ ہاں آپ دعا ایک سال نہیں بلکہ تا زندگی کرتے رہیں اور جب ظہور اجابت ہور جو جو کر کر کے میں اور جب ظہور اجابت ہور جو عکا اختیار ہے۔ آگر علاوہ جامع مجد کے کوئی اور جگہ آپ نے جو یز کر رکھی ہے۔ تو حالمین رقعہ بذا ہے کہد دیں عاجز وہاں آجائے۔ اور وہ بی مقام مشتمر کر دیا جائے کہ خلائق حمران نہ ہو کر رآن کہ بیتیسری دفعہ حسب استدعاء و تحریر آپ کے جلسے قرار دیا گیا ہے۔ آگر اس پر آپ نے کوئی عذر و حیلہ کیا تو مسوع نہ ہوگا۔ والسلام!

جواب رقعه منجانب مرزاصاحب

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده و نصلى بكراى ضرمت حضرت مولوى سيرمحمن ترسين صاحب

بعد سلام مسنون واضح ہو۔ آپ نے میرے کا اکتوبر کے اشتہار کے جواب میں حضرت سے علیہ السلام کی حیات کے متعلق فتم کھانے اور اس امر میں میری آ زمائش کرنے کا ارادہ كياب كرير قدال مم كا ويجده كرينهايت ضرورى بـ كداكى توضى كى جائ من آپكو پھریا د دلاتا ہوں۔اور وہ عبارت اشتہار کی نقل کرتا ہوں۔ تا کہ آپ کوخوب یا درہے کہ آپ کو کس امر کے متعلق اور کس طریق رقتم کھانی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔اگر آپ کسی طرح بحث کرنا ٹہیں چاہے توالی مجلس میں تمام میرے ولائل وفات سے من کرانند جل شانہ کی تین مرتبہ تم کھا کر کہہ دیں کہ بیہ دلائل صحیح نہیں ہیں۔اور صحیح اور یقی امر بیہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم زندہ بجسد ہ العصري آسان كي طرف الهائ مك إن اورآيات قرآني الي صرح اورقطعي الدلالة باور احاد بث صححة متعلد مرفوع اسي كل كل مطوق ساى پرشهادت ديتي بين اورمير اعقيده بهي ب حب میں آپ کی اس حق ہوتی پر آسانی فیصلہ کے لیے دعا کروں گا اور اگر ایک سال تک اس کا کوئی كھلاكھلاآپ پراٹر نہ ہوا تو میں ضرور صدق دل ہے توبہ كروں گا آپ ان الفاظ كوخوب يا در كھيں ۔ اور انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کوٹم کھائی ہوگی اور یہ بھی یا درہے کہ سی خص کو یا آپ کومیرے تقریر كرنے ياتح برسانے كومديس بولنے كافتيارند بوگا- ميرى تقرير ياتح بركو تمام وكمال سننے ك بعد آپ تم کھائیں محے۔ غرض اس معاملہ میں آپ کواشتہار کا اکتوبر کے الفاظ کی پوری یابندی لازم ہوگی۔علاوہ اس کے جوآپ نے بہت باتیں ستلہ حیات وممات سیح ابن مریم کےعلاوہ تحریر كرے رفعه كى پشت پر بيع ہيں۔ان پر ميں ہرطرح بحث تحريرى كرنے كے ليے كى اور جلسميں جوآپ مقرر کریں تیار ہوں۔ بیجلسہ جو میرے اشتہار نہ کور کے جواب میں آپ نے مقرر کیا ہے۔ صرف حیات وفات سے کے متعلق ہے۔ اور صرف اس امر کے متعلق میں نے آپ کوشم کھانے کی

تحریک کی ہے اور یہ بھی افتیار دیا ہے کہ جا ہیں قتح بری بحث اس کے متعلق کریں۔ ان جملہ امور کے گوش کر ارکرنے کے بعد بیسی آپ کو مطل کرتا ہوں بیس آج انشاء اللہ تعالیٰ جا محمد میں وقت مقررہ پر حاضر ہوجاؤں گا۔ اگر آپ انہیں شرطوں کے موافق بحث کے لیے یاتم کھانے کے لیے جام محمد میں تھر بیف اور کے موافق بحد کا سام سے مطل فرمادیں کہ جس حسب مشاء آپ کے اشتہار کا اکو بر ۱۹۸۱ء بحث کرنا چاہتا ہوں۔ یاتشم کھانا چاہتا ہوں۔ تاکہ آپ کا رقد بلورسندر کھا جائے۔

خاكسارعبداللهالعمدغلام احد ١٢٠ كوبر ١٩٩١ء

## رقعه ثانی جتاب مولاناصاحب بجواب رقعه مرزاصاحب

بیعا جزوقت معینه پر مجد میں جائے گا انشاء اللہ تعالی آپ سے بہابندی تحریر امروز و دیروز ضرور آئیں۔اور میری دولول تحریری مرقومہ ۲۰۰۱ را کو پر سندا ضرور ساتھ لائیں۔ الراقم سیو مجہ نذر سین ۲۰ را کو پر ۱۸۹۱ء

حاشيهجات

ی چنانچ حضرت اقدس (مرزاصاحب) چند خادموں کے پینچنی جامع مسجد جا پہنچ چنانچہ جب انہیں (شیخ الکل صاحب) خبر کی مرزاصاحب تیار دمستعد مسجد میں تنے تو وہ بھی وقت مقررہ ہے آ دھا گھنٹہ بعد بعد جبرواکراہ آئے ٹھیک ساڑھے تین بجے تنے جب انہوں نے مسجد میں قدم رکھااور نماز عصر کے اواکرنے میں مصروف ہوئے حضرت اقدس اوران کی خدام ظہروعصر جمع کرکے باجماعت پڑھآئے تئے۔

. ( النظ سفي ما كالم دوم شمير اخبار بنجاب كزن شهوديد م، لومير ٩١ عن كلم فعنل رحماني ص ١١١)

باب29 بست ونم

د بلي هير رسوائي

ار چہ ہے کس کس برائی سے ولے با این ہمہ ذکر میرا جھے سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

دیلی کے ہزار دوبشر برناو پیراملی واسفل صغیر و کیبر مردوزن خاص وعام محا کدورو ساوشہر درباری و باز اری کی زبان پر سے موحود کا تذکرہ ہے جہاں دیکمو یکی ذرکان ہوار اشتہاروں نے تو وہ کام کیا کہ جار دانگ خلائق میں بہت ہے لے تاشام وروم بمنگ بدراس پورپ میں دعوم مجا دی مہدی سوفران نے کوجان و دری مہدی سوفران نے کوجان و دری مہا مک بیل جم نہیں تبلکہ بچادیا تھا۔ اس کو میشیرت تھیب نہ بوئی اس کو فقط تھا میں ہوئی اس کو فقط تھا میں میں ہوئی اس کو فقط تھا کہ میں شہرت ہوئی ۔ یہ مہیں کہتے کہ ذیریا شرکے ساتھ مرشیرت میں کوئی دیتے ہوئی ہیں گئے کہ ذیریا شرکے ساتھ مرشیرت میں کوئی دیتے ہوئی ای بیاتی میں کوئی ۔ یہ مہیں کہتے کہ ذیریا شرکے ساتھ مرشیرت میں کوئی دیتے ہوئی ای میں رہا۔

اب منع موجود کا دہی میں قیام ہے ایک مکان میں مختصر سافرش ہور ہاہے ایک مجد پرتکلیہ رکائے سیح موجود اور بیا ندے گروستاروں کی طرح گردھواری موجود ہیں۔

دروازہ پر پولیس کا پہرہ کھڑا ہے۔ مکان کے کرد چند کا تعیل ۔ مرب الیس ڈیڈا ہاتھ

م لي مرربي إل-

سے سیار رسم یں اس میں مارت اور خوارق عادت پیٹاکوئیوں کا ذکر اور الہا موں کا بیان فرمار ہے ہیں۔ حواری ..... ہاں میں ہاں ملاکر آمنا وصد قنا کا کلمبہ سنار ہے ہیں۔ مرز اصاحب ..... خوثی کے مارے کھول کر کہا ہور سے ہیں۔

حواری.....حضرت اقدس وه میدان مارا که بایدوشاید ـ مجنخ الکل حضورے ڈرمجے تنم کھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ بھا کے ہی تھے۔ .....٢ رعب ميں دب محئے فعدا كى تىم مند برحوايال اڑتى تغيس دىك زودكو يابلىدى چيرى مونى تقى۔ ٣....٣ اگرفتم کھاتے تو دیکھ لیتے کیا ہوتا سال ہی خیریت ہے گزرجا تا۔ س.... خوشامه ی ..... ہوں سال کی بھی ایک ہی کہی مسجد ہی میں غضب الٰہی نازل ہو جاتا گھر پہنچنے کی نوبت نهآتی۔ پھر پر سے ککتے پھر۔ بھائی تم مج کہتے ہوآ سان پرایک ابر کانکڑاسا تو نظرآنے لگا تھا۔ دیکھاتو میں نے بھی تھا بلکہ مجمع کوتواس میں فرشتے بھی نظرآتے تھے۔ خدا کے مرسل کا کہنا تھی ٹل سکتا ہے۔اور مرسل بھی وہ جس کا خدا خود ککوم۔ ۷..... سيدصاحب .....وه خوداييخ ني سے وعده كر چكا ہے ادعوني استجب لكم \_ خادم ..... جفوروہ حاجی صاحب ( کچھموج کر) حاجی محدا حمد سودا گر حضور کی زیارت کے واسطےآئے ہیں۔ مسیح .....آنے دواور جوحواری ادھرادھر پھررہے تھے۔حجسٹ آن بیٹھے۔ حاجى ....صاحب السلام عليمر مسيح.....وعليكم السلام مزاح بخير-حاجی صاحب.....الحمد ہلّٰد (مصافحہ کے واسطے ہاتھ بڑھائے ) مسيح زمان. .... (نے مسکرا کر ہاتھ طایا ) کیا آج کوئی اور پیغام لائے ہیں۔ حاجى صاحب ..... يغام سے خالى تونياز مندنيس آيا۔ متح .....( کچر محبراکر) کیامیاں صاحب کا کوئی پیغام ہے۔ حاجی صاحب ....نبیس بلکہ بھویال سے ریکھ کرایک خط پیش کیا۔ مسیح موعود ....اس کا جواب آپ کے باس پہنچ جائے گا۔ عاجى صاحب..... نهر تخفيف تقيد بعهه سیح موعود .....ا چھاتشریف لے جائیے ۔اس کود کھے کراور جواب لکھ کر بھیج دول **گا**۔ حاجى صاحب .....دخصت موے اور حضرت سي زمان في لفاف كھول كر عط ير حمنا شروع كيا۔ بسم الله الرحمن الرحيم حامداً و مصلياً ربنا لاتزع قلوبنا بعد

جناب مرزاصا حب قادیانی اوران کےاتباع برخفی ندرہے کہ آپ کےاشتہارات۲را کتوبرا۹۸اءو مورخہ ۲ راکتوبر ۱۸۹۱ء فدکور جو بمقابلہ جناب مولانا سیدمحمہ نذیر حسین صاحب دہلوی کے شالکع ہوئے ہیں۔ ویکھنے میں آئے معلوم نہیں کہ جناب میاں صاحب نے کیا جواب دیا۔ لیکن یہ خا کسار محض نہ نظراحقاق حق وابطال باطل کے لیے صرف حق تعالیٰ کی تصرت پراعتاد کر کے آپ کے ساتھ مناظرہ کے لیے تیار ہے اور شروط مسئلہ مندرجہ اشتہار ۲ اکتوبر کوتشلیم کرتا ہے لیکن شرط ٹالٹ میں تھوڑی ترمیم چاہتا ہے۔وہ یہ ہے کہ بیتو آپ خود ہی حلفاً اقرار کرتے ہیں اگر میں اس بحث وفات مسيح مستقطي بر لكلاتو دوسرے دعوے خود بخو دچھوڑ د دل گا۔اس قدراس میں اور زیادہ کردیجیےا گرمیں اس بحث وفات عیسیٰ میں صواب پر لکلاتو صرف اتنی بات سے میر ااصل دعویٰ یعنی عدم نزول حفرت عيسلى عليه السلام ادر ممراميح موعود هونا خابت موكا \_ بعدختم بحث وفات عيسلى عليه السلام کے ان دونو ں امور میں بلا عذر بحث ضرور کی جائے گی اور جوکوئی طرفین میں سے عذر کرے گا تو گریز برحمل کیا جائے گا اور نزول عیلی علیہ السلام صرف جوت وفات عیلی علیہ السلام سے باطل متصور نه ہوگا۔ آپ کا دعویٰ جوتمام اہل اسلام کے مخالف سمجھا جاتا ہے دہ بھی تو دعویٰ عدم نز دل عیسیٰ عليه السلام اوروعوى آب كريس موعود بون كاب والسلام على من تبع الهدى! . خاكسارمحمه بشرعفی عنداز بعو پال محلّه گوجر پوره ۹ ررئیج الا وّل ۹ ۱۳۰۹ ء

جواب

مجھے بیہ منظور ہے کہ اول حضرت سے ابن مریم کی وفات حیات کے بارہ میں بحث ہو۔ بحث کے تصفیہ کے بعد پھران کے نزول اور اس عا جز کے سے موعود ہونے کے بارے میں مباحثہ کیا جائے اور جوخص طرفین سے ترک بحث کرےگا۔ اس کا گریز کرتا سمجھا جائے گا۔

رقعه مرزاصا حب موسومه حاجي محمدا حرصا حب سوداگر

کری اخویم مولوی محمد احمرصا حب سلمه السلام علیم ورحمته الله حسب استفسار آپ کے عرض کیا جاتا ہے۔ عرض کیا جاتا ہے۔ عرض کیا جاتا ہے۔ مجمعے مولوی محمد بشیر صاحب سے مسئلہ حیات دوفات کی این مریم علیہ السلام میں بحث کرنا بدل و جان منظور ہے۔ پہلے بہر حال یکی بحث ہوگ ہر ایک فریق سوال یا جواب لکھ کر حاضرین کوسناوےگا۔ والسلام!

خاكسارغلام احمد۵ اراكتوبر ۱۸۹ ء

حاجی صاحب ..... نے مولوی محر بشیر صاحب کواس معالمہ سے اطلاع دے کر طلب کیا اور مولوی صاحب بھو پال سے رخصت ہوکر دبلی میں وار دہوئے۔ رفتہ اقرال از جانب مولوی محمر بشیر صاحب

بسسم السله الرحمن الرحيم حامداً و مصلياً و مسلماً جناب مرزاغلام احمد ما حيد وام بحد ما السله الرحمن الرحيم حامداً و مصلياً و مسلماً جناب آگيا ہے۔ اور جناب کی سب شروط کو پہلے سے تنلیم کر چکا ہے اور آپ بھی میری ترمیم کو جول فرما بیکے ہیں۔ اب تاریخ ووقت واسطے مناظرہ کے حم رفر ما کرخاکسا دو مطلع کیجے۔ تاکدواسطے مناظرہ کے حاضرہ و۔
میریش میں عند، کا دریخ الاقل 4 180ء

## جواب رقعها ڏل

بسم الله الرحفن الرحيم · نحمده ونصلى احفرت مولوي فحريثرصا حب سلم الله الرحفن الديكاء!

جھے آپ کی تشریف آوری سے بہت خوشی ہوئی اور مط آمدہ اخو یم مولوی سید محمدات ن صاحب نے آپ کے اظافی اور مناسب اور تہذیب کا طال معلوم ہوا اول پہلے ہی سے مشاق ہو رہا تھا کہ اس مسئلہ میں آپ سے اظہار کمن بحث ہو۔ سوالحمد لللہ آپ تشریف لے آئے آج مجھے ضروریات سے فرصت بیش کل انشاء اللہ القديم کوئی تاریخ مقرد کرکے اطلاع دوں گا۔ ليکن بحث تحريری ہوگی تاکہ ہر ایک فریق کا بیان مخفوظ رہے۔ اور دور دست کے لوگوں کو بھی رائے لگا لئے کا موقع مل سے اول مسئلہ حیات ممات سے کا آپ کو فیوت و بنا ہوگا۔ اس جوت کے بحد آپ دوسری بحث کر سے جوں ایس میں ایک اشتہار بھی بھیجا جاتا ہے۔ جس سے اور آپ کو بحث کر ناہوگ۔

آپ کو معلم ہوگا۔ کہ حیات و فارٹ سے این مریم کن شراک کی پاہندی سے آپ کو بحث کر ناہوگ۔
والسلام ! فاکسار عبد اللہ العمد ظلام احمد ۱۳۱۱ راکو بر ۱۹۹۱ء

رقعه دوئيم

بسم ألله المرحمن المرحيم! والمرأوصليا جناب مرز اغلام احمر صاحب! السلام عليم ورحمة العدور كاحد!

آپ کار قد موری ۱۲ ماکتر بر ۱۸۹۱ و دسول جوا آپ نے وعده فرمایا تھا کہ کل افشاء اللہ القدير كوئى تاريخ مُقرر كرك اخلاع دول گا اب تك آپ كے ايفاء وعده كا انتظار رہا اب كر ارش

ہے۔ آج اس وعدہ کا ایفاء ضرور فرمائے۔ آپ کی یہ بات کہ بحث تحریری ہوگی خاکسار پہلے سے
سلیم کر چکا ہے۔ اور یہ بھی کرسب سے اول مسئلہ حیات و وفات سیح میں بحث ہوگی۔ اب آپ کا یہ
ارشاد ہے کہ حیات سیح علیہ السلام کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا۔ یہ بھی بسر وچشم قبول کرتا ہوں اس کے
بعد نز دل حضرت سیح علیہ السلام میں بحث کی جائے گی۔ من بعد آپ کے سیح موجود ہونے میں اور
آپ بھی اس کو پہلے سے تسلیم فرمائے میں۔ والسلام خیر الانام۔

٨ اردي الاوّل ١٣٠٩ء، خاكسار محمد بشير

جواب رقعه دوم

کری افزیم مولوی صاحب السلام کیم ورصته الله ویرکاند کیل دس بیج کے بعد بحث ہوگ ۔ یا گرا کیک ضروری کام سے فرصت ہوئی ۔ تو پہلے اطلاع و سے دوں گا۔ ور ندانشا والله القدير ١٠ بیج کے بعد بحث ١٠ بیج کے بعد بحث ١٠ بیج کے بعد تو ضرور بحث ہوگا ۔ صرف اس بات کا الترام ضروری ہوگا کہ بحث اس عاجز کے مکان پر ہوا س کی ضرورت خاص وجہ سے ہے۔ جوزبانی بیان کرسکتا ہوں ۔ جلسه عام نہ ہوگا۔ صرف دس آ دی تک جومعزز خاص ہوں ۔ آپ ساتھ لا سکتے ہیں ۔ گر بی بنالوی اور مولوی عبد المجید ضبول اور شرآ ہے گان پر رگول کی کچھ ضرورت ہے والسلام ۔

مرزاغلام احمد٢٢ كوبرا ٩٨ اء

جواب رقعهوم جوكم موكياتها

جناب مولوى صاحب مكرم بنده

السلام علیم \_ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام شرطوں کو جو میں اسیخ کل کے پر چدش کھا چکا ہوں ۔ قبول کرنے سے انجواف طاہر نہیں کریں گے ۔ میں نے جن لوگوں کو آنے سے روکا ہے تجربنۃ اور مسلحة روکا ہے۔ اور میں خوب جانا ہوں کہ خیر و برکت ای میں ہے ۔ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے ۔ کہ بعد از فراغ نماز جمعہ بحث شروع ہو ۔ اور شام تک یا جس وقت تک ممکن ہو سلسلہ بحث جاری ہو۔ اور دس آ دمیوں سے زیادہ ہرگز ہرگز کسی حال میں آپ کے ساتھ نہ ہوں ۔ اور اس لیا ظ سے کہ بحث کوطول نہ ہو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پر چوں کی تعداد پائی سے زیادہ نہ ہوں ۔ اور پہلا پر چرآپ کا ہو۔

مرزافلام احربقلم خوو۳۲ را کوبر ۱۹ ۱۹ء۔ بحث شروع ہوئی اور مولوی صاحب نے پانچ آیتی قر آن کر یم اور حیات سے کی عین جن میں کھے کرحاضرین کوسنا کرد متخط کر کے مرزاصاحب کودیں۔ مرزاصاحب .....میں مجلس بحث میں جواب نہیں کھی سکتا ہیں جواب کھید کھوں گا آپ لوگ ابجے آئیں۔ حاتی محدا حرصاحب .....میری طبیعت انچی ٹہیں آپ کل ابجے آئیں۔ مرزاصاحب .....افسوں آپ کی جملہ شروط منظور کی سکتیں گر۔ مرزاصاحب .....ونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر مجھ کودوران سر ہوگیا۔اب زیادہ گفتگو کی طاقت ٹہیں رکھا۔جلسے برخاست ہوا۔

باب ۱۳۰۰ کام

مولا نامحر بشیر شہسوانی سے مباحث دیکھیں کے جنازہ کوئی روکے کا کیوں کر ساب باندھ کے ہم بھی تو یہاں سرسے کفن لکلے

برے بھینے اب کوئی تدبیر مخلصی کی نہیں مخلف رقعوں میں شروط میں تغیر تبدل کیا عام جلہ ہونے سے روکا چلتے ہوئے جواب لکھنے سے اٹکار کیا۔ محر بلا کی طرح اچھالپٹا کوئی صاحب غیرت ہوتا تو نام نہ لیتا میرحفرت پہلے موجود۔

اب مولوی محربشرصاحب مرداندیس بیشے بیں اور مرزاصاحب زنان خاندسے برآمد نہیں ہوتے۔

حاجی صاحب .....مولوی صاحب اب جانے دوان معترت کی تو یکی عادت ہے۔ حل من مبارز ایکارتے ہیں۔ جب کوئی خم شوک مقابلہ پر آیا۔ تو پیچیے کوہٹ گئے۔

مولوی صاحب .....حضرت بنده تو ان کے دروازه کی اینٹیں اکھاڑ کرا شےگا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہرایک رقعہ میں دوشرطیں برھا کیں گریس نے تسلیم کیالفظ کوابیا پکڑا کہ الکاری نہیں کیا۔

۲..... بحث مرزا کے مکان پر۔

٣ ..... جلسهام نهوه دس آ دي ساته لا و

٣ ..... في بنالوي اورمولوي عبد الجيد ساته نه كي -

ه...... رچوں کی تعدادیا نچ ہوں۔ ہر چند کدان سب شروط کا قبول کرنانہ تو خاکسار پرلازم

قا۔ اور نہ بیرے احباب کی رائے ان کے شلیم کرنے کی تھی۔ گر محض اس خیال ہے کہ مرزا صاحب کو کوئی راہ یا حیلہ مناظرہ ہے گریز کا نہ ہے۔ بیسب با تیں منظور کیں پھر کل کا معاملہ کہ پرچہ لے کر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بیس جواب مجلس مناظرہ بین تبیں لکھ سکتا۔ کل امر بچ آئیں اور آپ زنان خانہ بیس تجو بیٹھ رہے وہ آور مرزاصاحب ) باہر آئے ہیں مکان کا بچ نامہ آپ کے نام خیس لکھا گیا۔ اگر جبرا لکلوا دیا جائے۔ تو عزت رہ جائے گی بیا خلاق سیجی ہے جو آپ دھرنا مار کر بیٹھے ہیں۔ باہر بولیس کا پہرہ موجود ہے۔ مداخلت بے جانہ میں ماخود نہ ہوجا ہے۔ گا۔

ىي يان يې بر په مان پېره راود بات كوا يك خب باند مان اور دروا د بات كوا يك طرف كيد بغيرا فهما قبول نيس ـ

خادم .....حضرت اقدس فرماتے ہیں۔ابھی جواب تیار نہیں ہوا۔

حاجی صاحب ....مولوی صاحب بھی خوش تو بہت ہوئے ہوں گے اب اور فرمائے کچھ اور بھی حسرت ہے۔

مولوي صاحب .... توجم جائيس يابيشري

خادم ..... (اندر سے والی آکر) آپ تشریف لے جائیں۔ جب جواب تیار ہوگا۔اس وقت آپ کوبلالیا جائے گا۔

دو بیج مرزاصاحب نے مولوی صاحب کو جواب سنا کر دستخط کر کے دیا اور فر مایا گھ مجلس بحث میں جواب لکھنے کی ضرورت جیس ہے۔ آپ مکان پر لے جا کیں۔

چیدن بحث کاسلسلہ جاری رہا تین پر چیہ مولوی صاحب کے اور تین پر چیہ مرز اصاحب کے ہوئے اور بحث ناتمام رہ کرسلسلہ بحث منقطع ہوا۔

مرزاصا حب ..... جھےزیادہ قیام کی تخبائش نہیں رہی میرے ضریمار ہیں۔

مولوی صاحب .....(ایک مضمون جو پہلے برنظر احتیاط لکھ دکھا تھا۔ اور تصفیمن اس امر پرتھا کہ مرز ا صاحب کی جتاب سے تعقی عہد ومخالفت شروط ہوئی) مرز اصاحب کی موجود کی بیس پڑھ کرسا دیا عمیا۔ یا حقال اوّل ہے۔ اس پر کسان کے پاس اس مسئلہ یعنی ان کے میچ موجود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل بحث کے لیے دور وکا وٹیس انہوں نے بنار تھی ہیں۔ ایک بحث حیات ووفات سے علیا السلام (جو سرسید بالقابر کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے) دوسری نرمول عیدی علیہ السلام۔

جبد میلا کراید دوکادت جوان کے دعم میں بردی راسخ متی ٹوٹے کے قریب ہے۔ اس کے بعددوسری روکاوٹ کی جو ضعیف ہے۔ او بت پہنچ گی۔ پھر کھل کر قلعہ برحملہ ہوگا۔ وہاں کچو بھی نہیں ہے۔ تو قلعی کھل جائے گی۔اس لیے ضرور مناسب ہے۔ مرز اصاحب نے اس دن بیہ سفر درست کیار اتوں رات تاروں کی چھاؤں روانہ ہوا۔

صیح کومکان خالی نہ پولیس کا پہرہ ہے نہ مکان اندر کوئی خادم یا حواری نظر آتا ہے۔ مولوی صاحب کچھون بھویال واپس گئے۔

اس مضمون مناظر ه المحق الصريح فی اثبات حیات اُسیح موّلفه مولوی محمد بشیر صاحب اور المحق حصه سوم مولفه سیدمجمه احسن امرو دی واعلام الناس سید صاحب موصوف \_

وبیان للناس مولفه مولوی مجمر عبد الجید صاحب میں مفصل درج بیں۔اوران کا خلاصہ انشاء اللہ العزید دوسرے حصہ تاول بدائیں جمع کرکے دکھلا کیں گے۔اس چگہ تھ پاکشنیس ہے۔ ( نوٹ از مرتب) ناول کا دوسرا حصہ تو طبع نہ ہوا۔ البنتہ فقیر مرتب اختساب کی جلد ۲۲ سام وغیرہ میں متنذ کر وتمام کوشائع کرےگا۔انشاء اللہ العزید!

باب اسسى وتيم

ایک قادیانی کی کہانی ہزاردی مجھے کردش فلک نے میں نہ کھرا

یمی تو فرق ہے اشراف اور کمینہ میں

ہم اپنے ناظرین کو پھراحاطہ مجد کے باغیجہ اوراس کے ملحقہ مکان کی سیر کراتے ہیں۔ اور مولوی صاحب واعظ مرز کی اور اس شاہد نازک اوا سے انٹرڈیوس کراتے ہیں۔ اس موقع اور مکان پر ہمارے مولوی صاحب اور وہ نازئین شیرین وہن نازک تن رونق افزاہیں۔اور میشی یا تیں ہورہی ہیں۔

ناز نین .....خدا کا بزار ہزارشکراوراحسان ہے واری جاؤں شیں اپنے حضرت بی کے قدموں کے جن کی دعا اور بیعت کی برکت سے بیروز سعید اور آ دان جمید نظر آیا ور نہ کس کوامید تھی۔خدا جانے جن کی دعا اور بیعت کی برکت سے بیروز سعید اور آ دان جمید نظر آیا ور نہ کس کا گئا۔ مولوی بی ..... بیتمہاری محبت کا نقاضا ہے۔ور نہ اندیش کیا تھا۔ہم نے بھی ووران مقدمہ بیس کولوی بی ..... بیتمہاری محبت کا نقاضا ہے۔ور نہ اندیش کے۔اول تو حضرت صاحب کی دعا کی برکت اللہ تعالی نے حضرت اقد سے سے وعدہ فرمایا ہے۔کہ تیرے تا بعدار قیامت تک دوسرے مسلمانوں پر جو تیرے تا بعدار قیامت تک دوسرے مسلمانوں پر جو تیرے تابعدار قیامت تک دوسرے در اور دوسرے وہ (فریق فانی) دہ بقانی آدی

ہارےمقابلہ من تھبر کتے ہیں۔

ناز مین .....خدا کاهکر ہے ہم قورات دن مرددل کی طرح پڑے دہتے تھے۔ ندکھانا خوش آتا تھا۔ نہ چیا نہ کس سے ہنسا بولنا۔ را تو ل کوخدا ہے اٹھا گھر کر دعا ما تی تھی خدایا میری عزت تیرے ہاتھ ہے کہیں ان ظالموں کے پھندے میں پھنساند دیا کہیں زعدگی تلخ ہوجائے اور حرام موت مرتا پڑے۔ مولوی ..... بیتمباری ناتج بہکاری کا نتیجہ ہے۔ بھلا ہم اور ہار کتے ہیں۔ زیمن و آسان ٹل جائے۔ محدرت اقدس کا البام غلوثیں ہوسکا۔ کیا تم نے براہیں احمدید شرتیس دیکھا۔

نازنین .....الله میال کے دارے دارے جائیں۔ وہ بڑا قادر قدیہے۔ اس کے نزدیک کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دہ جو چاہے ہوگر بات نہیں ہے۔ وہ جو چاہے ہو کرے ہمارے معرت اقدی ضرور سچے اور پاک نجی اور فدا کے مرسل ہیں۔ اب بھی جولوگ ایمان نہ لاکمیں۔ تو بڑا ہی غضب ہے۔ سمارے صدر کے لوگ خالف سارا کنیہ برخلاف اپنا بریکا نہ سب دھن کا محرف نہیں کہ معرت اقدس کا مجمر ہنیں تو اور کیا ہے۔ کھر آنکھوں کے اقد صرکتے ہیں کہ معرت اقدس کا دعوی نبوت جو ناہے۔

مولوی ..... جب مقدمہ پیش ہوا ہم نے مجسٹریٹ کے روبر وصاف کہد یا بدگی کا مسمات کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں مسماۃ پوقت نکاح بالغینی اور اس نے نکاح سے انکار کیا تو اس کے باپ اور ویگروں نے مارکر اور دیکھو پوقت ایجاب قبول مسماۃ کا سکوت کرایا تھا۔وہ اس نکاح سے ہرگز رضا منڈ بیس تھی۔اس واسطے شرعا اس کا نکاح نہیں ہوا۔

نازنین ....سوجی توخوب بیمی مغانب الله ب-جوخدا کوکرنامقعود موتا بیت وه انسان کو و پسے بی مخان بیات است کو یہے بی سمجھار بتا ہے۔ اگر اکا حرکے کو اگر رجاتے۔ اور لکاح فابت ہوجا تا تو کیا ہوتا۔ میر اتوان و کرکو کر سے بھی ول کا عمیا ہے۔ کلیجہ چھلتا ہے۔ (ہاتھ پکڑ کر اور اپنے سینہ پر رکھ کر) و کیلھے تو میرے دل کا کیا حال ہے۔

مولوی .....(باتھ سیند پرناز نین کے رکھ کرادرا پی طرف سینج اور چھاتی سے لگاکر) میری جان اب کیا گھراہث اور اندیشہ ہے۔ اب تو معاملہ طے ہولیا۔ اور مقدمہ میں مدی نے رامنی نامہ ویدیا۔ اور فیصلہ ڈمس ہوگیا۔

نازنین ..... میں نے تو ساہے کہ راضی نامہ تو اس کم بخت (مدعی نامراد نے اس شرط پر واضل کیا ہے۔ کہ عورت کو مدعی کے گھر پہنچا دیں گے۔ اور خرچ چمقدم کا اداکر دیں گے ) تو کیا ہوا میر سے ساتھ وہ بھی بہا گئیں ہوئی۔ ساتھ وہ بھی بہا گئیں ہوئی۔ ناک بھی کی خدید بھی کا لا ہوا اور بات بھی کچھ شہوئی۔ ناک بھی کئی ہے۔ بھی کچھ شہوئی۔

مولوی جی ..... (پوسه لے کر) میں اور تھھ کو دیدوں لاحول ولاقوۃ الا بالله العظیم میہ ہوسکتا ہے بھی نہیں اور ہر کونہیں۔

> زشن کھرے آسان کھرے ہوا کھر چائے . کھروں کا تھے سے نہ ہرگز خدا کھر دیئے

وہ ایک بات دفع الوقق کے ساتھ تھی ہوچکی جو فیصلہ ہوااتو کا پھی احمق تھادم میں آگیا۔ اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ سے کاٹ چکا۔ اب کیا ہوسکتا ہے وہ مجمع بھی نہیں کرسکتا ہاں یہ بات ضرور ہے اگرا پنی خوشی اور رضا مندی سے طلاق دے دیتو ہم مقدمہ کا خرچہ اسے دے دیں گے۔ ناز نبین .....اور جواس نے طلاق نددی تو کیا بھر محصی دعو کی کرسکتا ہے۔

مارین ......اور بود ان سے تعلق ان مددی و تیا پھر ان دوی سر سماہے۔ مولوی .....نییں اب و و کوئی مجمی دعویٰ نہیں کرسکا۔ جب کداس نے راضی نامیدیذیا۔

ناز نین ......اگراس (خاد ندنے ) نے طلاق نہیں دی۔ تو تمام عمر ہم حرام ہی کرتے رہیں گے اور جو اولا د ہوگی۔ وہ بھی حرام کی ہوگی۔

نازنین ..... اچھا ہم تو جب جانیں جب اس میں علائے اسلام کا فتوے منگا وے۔ اس زبانی مداخلہ کو ہم مائے نہیں بات تو وہ جوکر کے دکھائے۔ یوں زبانی جمع خرج ہرا کیکٹھن کرسکتا ہے۔

اسے میں سڑک کی طرف کا دروازہ کھلا اور ہمارے مولوی صاحب کے حبیب لبیب دوست قدیم مجر پوسف آموجود ہوئے۔

رہ مدیر ہے۔ السلام وعلیم مزاج شریف۔ (نازنین فور الماری کے پیھے ہوئی)

مولوی .....ولیم السلام محفق مزاج اجتمع بین اور گریرسپ طرح فیریت کوئی فیرتازه ... محمد بوسف ..... المدند! فضل الهی ب خبرتازه آپ سنائیس مبارک مقدمه جیت آئے۔سنا سیج

مقدمه کی کیفیت سنایئے۔

مولوی صاحب .....آپ جائے ہیں۔بندہ درگاہ نے وہ جوڑ تو ٹر لگائے اور دوجار معزز افتخاص کو بھی میں ڈال بدی کو بنر باغ دکھا کر حجت راضی نامدداخل کرادیا۔مقدمہ داخل دفتر ہوگیا۔ محمد بوسف .....میں نے سنا ہے کہ آپ نے وعدہ کرلیا ہے کہ مسما قاکو واپس اور مقدمہ کا خرج مدگی کو دے دیں گے۔ مولوی ..... بنس کرارے میاں ایسے دعدے پینکٹر دن ہوتے ہیں۔ اگر سماۃ کو دینا منظور ہوتا تو جھڑا ہی کیا تفا۔ عدالت تک نوبت پنچی، بدنا می ہوئی۔ پھر بھی سماۃ کو دے دیں۔ یہ بھی ایک ہی ہوئی۔ یہ بھی ایک چال تھی۔

محمد بوسن ......اگرآپ نے ابغاء وعدہ نہ کیا۔ تو اس کے خاد ند نے طلاق نہیں دبی اور بیلازی امر ہے۔ پھرآپ ہو نوں ا ہے۔ پھرآپ ہی فرمادیں دنیا کیا کہ گی۔ اور شریعت تو بقول آپ کے لوگوں (قاویا فی نبوت) کی زبان ہے۔ اور قیامت اور حشر اور عذاب وہ ثواب جنت اور دوزخ بیسب ترغیب وتخویف کے داسطے ہیں محرفاتی کی زبان تونہیں روکی جاتی۔ واسطے ہیں محرفاتی کی زبان تونہیں روکی جاتی۔

مولوی ..... بھائی بوسفتم ہی انصاف ہے کہو بیمعثوق کا فرکش، زاہد فریب سیم تن، نازک بدن الکی ہے۔ اس کو چھوڑ دیا جائے نہیں ہرگز نہیں بول تو ہدوستان اور پنجاب میں ایک ہے ایک بڑھر کسین و مدلقا حیار ورنازنین وہ پاک نظر ہیں لیکن الروشتان کی اوائی اور ہے۔

شاہد آنٹ کہ مولی دیانی دارد بندہ طلعت آئیم کہ میانے دارد خدا کی شمیری توزندگی ہی اس بدون حرام ہے۔ محمد دسہ

سمجھانے سے نقا ہمیں سردکار اب مان نہ مان تو ہے مخار

چونکہ ہم آپ کے دوست ہیں۔اس داسطے تھیک مشورہ دیتے ہیں۔ورنہ ہمارا ہے مطلب اورغرض نہیں کہ اب اس (نازنین ) کے خاوند کے حوالے کر دیں۔اور آپ اپتاا بھاء وعدہ کریں بلکہ ہمارا منشاء ہیہ ہے کہ آپ بدنام نہ ہوں۔

مولوی .....بدنای اوررسوائی جو کچه مونی تقی ده موجی اب کیاباتی راید

محمہ یوسف ..... بیدنا می اس کے مقابلہ میں پھویمی نمیں۔ جواب ہوگی اور آئندہ کو قائم رہے گ۔ اور میں نمیں کہتا کہ آپ اپنی معشوقہ اور مطلوبہ سے علیحد کی اختیار کریں۔ بلکہ میں بہ جا ہتا ہوں۔ کہ آپ اس کے خاویم سے خاتی طور پر فیصلہ کر لیجے۔ اور پھھ لے دے کر طلاق دلوا دیجے۔ پھر جار تھلے آدمیوں میں نکاح پڑھا لیجے۔

مولوى صاحب .....ميانتم محى باكل مواسكا (خاديم) تكاح جائز جب عورت بالغ (خواه بكرمو)

## رضامندنییں پرطلاق کیسی اوراس کی رضامندی کیامعنے رکھتی ہے۔

#### بابساسى ودوم

#### <sup>ا</sup>نیچریت،مرزائیت،عیسائیت

چدماحب ....ایک جگرجع بیراورباجم تفتکوموری ہے۔

نچری ..... مرزاصاحب نے مبعوث ہو کرکیا کیا جودین اسلام شی انہوں نے تجدید فر مائی وہ تو سرسید بالقاب کی تجدید سے پایہ کیے۔ان کا اثر مرزاصاحب نے لیاباتی جوان کی دعاوی ہیں بسرویا۔ مرزائی ..... یہ آپ کا دعوے بالکل غلط، سرسید کوقر آن جنی کا ملکہ اور مادہ میں کہاں تھا۔ مرزاصاحب نے جو جو نکات معارف قرآن جنی کے طاہر فر مائے وہ ایک انجاز ہے اور انجاز کے طور پر ارشاوفر مایا ہے۔ سرسید نے اپنی گردن فلف کے آگے جمکا دی۔اور جو کھی کھا فلف کی تابعداری کی ہے اور وہ بالکل ارتد اواورا لحاد ہے۔اب دیکھے سرسید عااس کی اجابت کے قائل نیس اور قرآن کی اول تعلیم دعا ہے۔دیکھوقرآن کر یم تعلیم کرتا ہے۔ اھد نسا الصد اط المستقیم اب کویا قرآن سے بالکل انکارے۔

نچری ..... مرزاصا حب کافقط دحوی بی دحوی ہے اور کچھ بھی نہیں۔اس میں بالکل شک نہیں۔ کہ مرزاست سے نچریت بہتر ہے کیونکہ کی نچری نے آئ تک نبوت کا دحوے نہیں کیا۔ کیونکہ آئ کل نئی تہذیب نئی روثنی اور پھرسائنس اور فلسفہ کی تعلیم کا زور ہے۔ لبذا سرسید مرحوم خواب غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں مغربی تعلیم کو نفوکر مار گئے ہیں اور اس لجاظ سے ان کو ایجو کیشن ریفار مرکبنا ہے جانبیں اور اس وقت تقریباً ایک کروڑ مسلمان ان کے پیرو ہیں اور در حقیقت ان کوریفار مرسفہ ہیں۔ مرزاجی کو تمام عمر بھی یے فروغ نصیب نہ ہوگا۔ ہاں مرنے کے بعد مرزائی لوگ منارہ کی ہیں۔ مرزاجی کو تمام عمر بھی یے فروغ نصیب نہ ہوگا۔ ہاں مرنے کے بعد مرزائی لوگ منارہ کی ہرستش کیا کریں۔ تو شاید مرزائی لوگ منارہ کی

مرزائی .....نبوت کا دعوے کوئی یوں بی کرسکتا ہے۔ مرزا صاحب نے دعوی نبوت بلا دلیل اور جوت کے بیس کیا دیس اللہ اور جوت کے بیس کی میں الحمد سے جوت کے بیس کی جوت کے بیس الحمد سے کے دعا دی کا جوت ہے تمام انبیا علیم السلام نے مرزا صاحب کے دعا دی کا جوت ہے تمام انبیا علیم السلام نے مرزا صاحب کے آنے کی بیش کوئی کی ادا حاد ہے جو مرفوع متعلم شاہد ہیں۔ زماندی ضرورت بھار بھا کر متدی ہیں۔ کہ مرزا صاحب کی وقت کو بیان کو ای دے دعی ہیں۔ کہ مرزا صاحب نی اللہ اور ساول اور مامور من اللہ ہیں۔

نیچری....ن قو سرسید نے آج تک نی ہونے کا دعویٰ کیا ندان کے معتقدین نے مجعی ان کو نی سمجا \_ نه خلاف اصول وعقا كداسلام ان مي كوئي عظمت اورفينيلت بتائي شديداك \_ حالا كمدكراكر سرسيد چاہے ۔ تو دعویٰ نبوت میں کامیاب ہو سکتے تھے مگر انہوں نے ایسے دعوے کو الحاد اور ارتد او اور سراسر كفرسمجما كيونكه مسلمان تقصه اورقرآن بران كاايمان تعاله بعلاوه قرآن كے خلاف كيونكر كركة تع مرزائية وعيائية ع بلكي كأررى بيعيالى عيلى كوخدا كابيااورخدا یقین کرتے ہیں۔مرزاجی بھی ان کی تقلید پراپنے کوخدا کا لے پالک بتاتے ہیں۔ نہ کہ بیٹا کیونکہ اس سے میسوی ند ب بے تشبید ہوتا تھا۔ لیکن اب بھی بات ایک بی ہے کہ بیٹوں کی دو بی قسمیں ہیں۔ صلبی اور حتنی مرزاجی نے تو بیغضب ڈھایا کہ بندہ کمیج کو گالیاں دیں کیونکہ وہ رقیب اور ورافت کا شریک تفا۔ پس انہوں نے بہ ثابت کرنا جایا کہ باپ نے صلی بیٹے کوعاق کردیا ہے كونداس كخوارق المحصنة تصاور مجم كوديس ليلياب ليكن كى في يدوع كالتليم نه كيا-عیسائیوں نے برأت جابی اورمسلمانوں نے کافراور لمحد بنا کراسلام کی جار دیواری سے بارہ پھر بابر نکال دیا اور از انسورانده ازین سودر مانده مرزاجی نے سب کچه بنا جابا۔ کد بروزی مجمد میں، مہدی میں مسیح بھی میں بھر میں کے مطلے پر بالآخر چمری ہی چھرگئ۔ جو دعویٰ ہے لیجراور شناقض جب آپ لے بالک ہیں۔تو بروزی محمد کو کر ہیں۔ کہ آن حضرت نے ابنیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور آپ سے بین تو محد کو تر بیں ۔ کیا سے علیه السلام اور محر پہلے یاتم بروزی ہو بچے بیں ۔ حالا تک علیٰ سے آپ کے زویک ایک مہذب انسان ہی تھا کیا مہذب کا غیر مہذب کے ساتھ جروز ہو کر ایک چيني الاصل مخل ك قائب من بطور اجتماع الصدين حلول كريكة بين - بياوث بنا مك وعوب يح بهي نيس ـ تو تعقيها ژائيس يمر پيروان نابالغ مرزااس برايمان ر كهته بين -سی مسلمان .....کرزن گزی کا نامدهٔ ارتکعتا ہے کہ ہم مرزا کواس وقت سچا جانیں کہ وہ کابل شیراز، اریان، روم، عربستان، بخارا میں خود جا کر پاکسی حواری کو بھیج کر تبلیغ رسالت کریں۔ تو ہم بھی نُفقہ چېره شاى حال كادى بزارروپىيندركرىي كے اس شرط پر كده م رقومة الصدر شبرول ش بينچ كرېم کوایک خط بھیجیں کہ لوصاحب ہم وہاں پہنے گئے۔اوراشاعت دین احمدید (مرزائیہ) کردہے ہیں ہم ای وقت خالص اور کھرے کمرے دن ہزارے یا فیج ہزار کن کرحوالے کردیں مے اگر ضانت ما تکتے ہیں۔ تو ہم مولوی سراج الدین احمد صاحب بیر شرایت لا مالک چودھویں صدی کوپیش کر کتے ہیں ہرساتھ ہی اپنی وحی بھی شائع کردیں ہے جوہم کواس دقت ہوگی کدمرزاصاحب چرمع الخیر

تم و یان (جس کودارالا بان کہتے ہیں) کی ہوا کھائیں سے یا اس ملک کے لوگ آپ کی

زیارت ای جکه بنالیس کے۔

ناظرین! پر بخوبی روثن ہے کہ ہروقت مرزاتی اور مرزائی جماعت اس دھن میں لگے رہتے ہیں۔ کہ کوئی موٹا مرغا تھنے کوئی فر بدھکار ہاتھ لگے دھڑا دھڑ چندے ہوں مینار نبی اٹاث البیت زیورات سجاوٹ کے سامان عیش وعشرت کے اسباب مہیا ہوں۔ ایک صاحب جھٹ شعر موزوں کرا فیار کی ٹائٹل بچے پر داغتے ہیں۔

> چکه گوئم با تو مر آئی چها در قادیان بنی دوسرےصاحب کتے ہیں۔ دوسرےصاحب کتے ہیں۔

نظر آئے می دنیا کو تیرے اسلام کی رفعت

ا تخضرت نے تو ید نیاوی سامان بنائے نہ چندے بورے نہ زیورات خریدے وہ تو ایک مسافر کی طرح بغیر دلیستگی کے جیسے تعریف لائے ویسے بی تھریف لے گئے۔ میں جیران ہوں کہ کیسی ظلیت اور کیسی بروزت اور کیسا آئینہ کا منکس مشہد اور مشبہ بہ میں کچھے تو مما ثلت ہوٹی چاہیے۔ ہم بجزاس کے اور کیا کہ سکتے ہیں۔

> تیرے اسلام کو برگز نبیس مینار کی پروا بید حیله برائ درہم و دنیا یا الله گودارالامال آنرا که آل داری ست ارخران عزیز من مرد آنجا که ایمان زیان بنی

اوراس پر بیخروراورخشونت اور بدزبانی جیسا کداس جماعت کا طریقہ ہے۔ اس کی نظیر
دنیا بیس نیس کویا قلم موعظہ حنظ تھری ہے جاعت بالکل ضدی مرزاتی کی جماعت بس آگے ہے
جومو نے مو نے شکار موجود ہیں کی کوظیم الامت کا خطاب کی کوظیفہ اول کا کسی کوظیفہ ڈائی کی
عزت کسی کوظیفہ ڈائٹ کا تخرکسی کوظیفہ چہارم کا عرف بخشا گیا ہے۔ یہ تو معمولی بات ہے۔ کہ
جب مرزاتی نے خود خلعت نبوت پکن کر محرکا روپ دھارلیا ہے تو مریدوں کو خلفاء مبارک کا
خطاب ملنا ضروری ہے۔ یہ مرزاتی کی فیاضی ہے۔ چنا نچ فرماتے ہیں کہ خدا کا دعدہ ہے۔ نسمت نوان اللہ کو و انا لمحافظون قرآن کریم کی ممام شدہ عظمت اور عزت کو پھر بھال کرنے کے لیے
غلام احمد کی صورت ہیں یقینا محمد رسول اللہ آیا اور خدانے آسان سے قرآن کریم کی تھا تھے۔ اور اس
کی عظمت وجلال کے اظہار کا ذریعہ پیدا کیا اور ادادہ کیا کہ قرآن کریم کا خوالے دوبارہ ہواور پھردنیا
کی عظمت وجلال کے اظہار کا ذریعہ پیدا کیا اور ادادہ کیا کہ قرآن کریم کا خوالے میں کہ دورای رقب کوئی کے دورای رقب کی روزی رنگ

م شام احمد قادياني ك صورت من نازل كيا\_افكم المئ ١٩٠١م صفحه كالم اول\_

ادر چرایی سامان کی موجودگی میں بیعی لازم ہوا کہ بقول مرزا صاحب مماثلت سلمار موسوں کی غرض سے فدانے تیرہ سو برس تک تو نبوت اور دی پرمبرلگائی رکھی۔اور بیاس اوب آنخضرت کی غرض سے فدانے تیرہ سو برس تک تو نبوت اور دی پرمسال بعد (چونکہ مرزاتی کی خاطر تو خضرت کی نئے گار میں اور آو بھگت خدا کو زیادہ منظور تھی) مہرتو ڑی ادراس عابر (لیعنی مرزاتی) کو یا تی اللہ صریح طور پر پکار کرممتاز فر مایا اور سلسلہ موسوی کی طرح جیسا کہ حضرت مولی کے حواری تھے کہلائے اسی طرح حضرت مولی کے حواری تھے کہلائے اسی طرح حضرت مولی اور سلسلہ موسوی کی طرح حساس اور پر پکار کیا ہے۔

اس پرطرہ یہ کہ مرزا جی کوآنخضرت کی قبر میں سیح موعود کے ڈن ہونے کا بھید بہت ہی عجیب طور سے منکشف ہوا۔

تحریفر باتے ہیں۔ "رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ سے موعود کی قبر بیری قبر ہیں ہوگا اس پر بیس نے سوچا کہ یہ کیا اسرار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آنحضرت کا بیاد شاہ ہرتم کے دورے ادر دن کو دور کرتا ہے۔ اس سے آپ نے سے موعود کے وجود ہیں ایک اتحاد کا ہونا فابت کرتا ہے۔ ادر طاہر کردیا ہے۔ کہ کی خض باہر سے آنے والانہیں ہے بلکہ سے موعود کا آنا گویا آن حضرت کا آنا ہے۔ جو بر دزی رنگ رکھتا ہے۔ اگر کوئی اور محض آتا تا اواس سے دوئی لازم آتی ادر عزت نبوی کے تقاضے کے خلاف ہوتا خداوند کریم نے جو قرآن کریم میں اس قد رتعریف رسول صلح کی کی ہے اور آپ کو خلاف ہوتا خداوند کریم نے جو قرآن کریم میں اس قد رتعریف رسول صلح کی کی ہے اور آپ کو میں اس قد رتعریف رسول صلح کی کی ہے اور آپ کوئی ہوتی جو تی جو تی جو تی جو تی بہت ہی کمزور ہے آخضرت نے فرمایا اگر موئ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت کرتے اس سے مطلب یہ ہے کہ تنی بڑی بات ہے کہ اگر سوائے میرے سے موعود وہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا آخری ہی ہے آدے اور آنخضرت کی شم تو رہ کے اور آنخضرت کی شم نوت کی اور آنخضرت کی شم تو رہے کہ اس قدر جنگ کرنا چاہتا ہے؟ افسوس کہ لوگ باوجود مسلمان ہونے کے اور آنخضرت کوشم الانبیاء مانے کے نبوت کی مہر تو رہے ہیں۔ "اکھ صفح کا کا کم مہر مور دے کے اور آنخضرت کوشم الانبیاء مانے کے نبوت کی مہر تو رہے ہیں۔ "اکھ صفح کا کا کم مہر مور دے کے اور آنخضرت کوشم الانبیاء مانے کے نبوت کی مہر تو رہے ہیں۔ "اکھ صفح کا کا کم مہر مور دے کے اور آنخضرت کوشم الانبیاء مانے کے نبوت کی مہر تو رہے ہیں۔ "اکھ صفح کا کا کم مہر موردہ آئی میں وہو

مرزاصاحب کا صاف مطلب بیہ کہ حضرت عیلی یا حضرت موکی الوالعزم تیغیر خود تشریف لائیں۔ تو اس سے ہتک اور کسرشان اور قوت فرجهی کی کمزوری آنخضرت کی ثابت ہوتی ہے۔ اور خود بدون مرزاتی نی بن کراس مہر کو قریں۔ اوراس میں نہ نی کو غیرت آئے اور خدانہ برا مانے کیونکہ مجدنے مرزاجی میں روپ دھارا ہے۔ میرااور ہرمسلمان کا کانشنس کیسا ہے کہ خدانے محدرسول الد صلح کونتم الانبیاء فرمایا اور نبوت پرمبر لگا دی اب تو حضرت عینی کی مجال ہے کہ خدا کی لگا کی مبر تو ڑ سکے اور نہ حضرت میں کی مجال ہے کہ خدا کی مبر تو ڑ سکے اور نہ حضرت موئی کی مرزا تی ہے چارے کس باغ کی موئی ہیں۔ کس کو کیا پڑی ہے کہ مرزا تی عقل کے ہدمرزا تی گائی مبرزا تی عقل کے اندھوں کو جل و سے را نیا الوسیدھا کریں۔ ہم ایسے خدا کو کہ جس کا قول اور فعل مخالف ہوا کی ساتھ مبر مضوط لگائی ہے کارکم عقل خدا کہ ہم ہم مضوط لگائی ہے کارکم عقل خدا کہ ہم موسل تک تو نبوت کی مبر مضوط لگائی رکھی اور تیرہ سوسال کے بعد کمال بے دقو تی سے ایک اونی ترین انسان کے واسطے اپنے قول کا خیال مرکم کارکم میں موسل کے بعد کمال بے دقو تی سے ایک اور کی سے نبر کارکم سوائی ہو گائی ہو کہ بھول ہو گائی ہو کہ ہو گائی ہم کارکم کی ساتھ کارکم کارکم کارکم کارکم کارکم کی میں موسل کے ایک اور کم کارکم ک

باب ۱۳۳۳ ی وجوم سام نظ

ميرناصرى نظم

جدا ہول یار سے میں اور نہ ہو رقیب جدا ہے اپنا اپنا مقدر جدا نعیب جدا

ادھر غنچ مجھ کھکھلایا اور خورشید خاوری نے اپنارٹ زیبا آب و تاب کے ساتھ و کھایا۔ ادھر مہر سپر امامت و نیر اعظم افق رسالت حضرت سے زبان مبدی ووران حضرت اقدس جناب مرزاصا حب زبان خاندے برآمہ ہوئے۔ مریدان عقیدت کیش حواریان خیراندیش مصاحب و رفیق پہلے ہی ہے اپنے اپنے پالیہ اور مرتبہ ہے ڈٹے ہوئے لیس منے تعظیم کو کھڑے ہوگئے اور فراقی سلام ہوا۔

مصاحب مسامراج بيني صبح كى نماز توبيت الفكر من ادابوكى \_

حواری .... جعفور کی خواب بھی نماز ہے جودم ہے عبادت میں شار ہوتا ہے ان نابکار ونیا پرست مولو یول کی نماز ریا اور شب بیداری سے حضور کی خواب ناز بھی اللہ تعالی کے نزد یک افضل واد لی ہے۔ مر ید .....اس میں کیا شک ہے مردان خدا کو ہروم و ہر کھے قرب اللی حاصل ہے۔ زاہد خشک کی تمام عمر کی عبادت ان کی ایک وم کے برا بر نہیں۔ است میں خاومان کا سلیقہ تقری چائے کی بیالیاں نہا ہے تہ تو بھورتی کے ساتھ ہوئی ہوئی سامنے لائے۔ گڑگا جنی تھری ری رو کہلی کٹوریاں اور بیش بہاجر من سلور کی چچیاں آب و تاب کے ساتھ پاس رکھی ہوئی۔ حضرت اقدس نے خاص دست مباجر من سلور کی چچیاں آب و تاب کے ساتھ پاس رکھی ہوئی۔ حضرت اقدس نے خاص دست مبادک سے اٹھا اٹھا ارفقاء اور مصاحبین کی طرف سرکا ئیس ہرایک نے شکر بیادا کیا گھونٹ گھونٹ

گر ہاگرم دودھیاچاءدارچینی اورالا پچی کی لیٹین اٹھتی ہوئی کا پیٹاشروع کیا۔ حواری .....ہم نے مہاراجہ جموں کے ہاں شمیری باور چیوں کی بنائی ہوئی جاء بی ہے۔ مگر نعوذ باللہ سیہ بات اس میں کہاں۔

خوشامدی ..... بیتو حضرت اقدس کا عباز ہے کچھ چا چھوڑی ہے۔

۱۔... ایسی چاہ تو با دشاہوں کے یہاں بھی نہیں بنتی۔ یہ نیخہ کوئی الہامی ہے اور بیذا کقہ نشان آسانی حضور اقدس کی غلامی کے تصدق میں ہم لوگوں کو بھی نصیب ہوگیا ور نہ ہم کہاں اور بیٹھت عظلی غیرمتر قبہ کہاں۔

س..... بیبشتی چاء ہے نعماء جنت۔انسان کی بنائی ہوئی تونہیں۔ کیوں حفرت بہشت ہی ہے۔ نہیں آتی۔

حفزت اقدس۔

بہشت آنجا کہ آزاری با شد کے رابا کے کارے باشد

جنت كياشے ہوفيها ماتشتيه الا نفس و تلا الا عين الله تعالى كى نعتول كا نام جنت ہاہے بندوں كوده براك جگہ جنت در ديتا ہے جواس كے تلص بندے بي ان كوده لذت عطاكر ديتا ہے۔

حاضرین ....جن ہے تق ہے۔ بیجان اللہ صلی کا ارشاد ہوا ہے۔ استے میں ایک خادم نے جھک کر آ ہت ہے۔ کچھوٹ کر آ ہت ہے کہ عرض کیا۔ حضرت کے چرو منور کا رنگ منٹیر ہوگیا۔ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ زردی سی چھا گئی۔ مردنی سی آئی مندز ردلب پر آ مسرو۔ ہونٹوں پذشکی سے پٹریاں جم کئیں۔ زبان پر کانٹین کھڑی ہوگئی۔ مردنی حالت طاری ہوگئی۔ عنان ضبط واستقلال ہاتھ سے نکل گئی۔ ہر چند دل کورد کا طبیعت کوسنجالا محر تو بیہ جنون عشق کہیں روکے سے رکتا ہے بے ساختہ زبان پر آیا۔

آہ و نالہ ہے وہی اور وہی رونا منتم پر اثر نالہ و فغان میں کہاں ہے کہ جو تھا

حفرت اقدس .....نهایت ورد کے ساتھ آ و تھینے کراناللہ واناالیہ راجعون کہہ کر کھڑے ہوگئے۔ پچھے در دسرمحسوں کرتا ہوں شاید دوران سر کا دورہ ہو۔ آپ صاحب بھی اپنے کاروبار میں لگ جائیں۔ حضرت اقدس بیت الفکر میں داخل ۔ افسوں کوئی تدہیر درست نہ تکی شددعانے اپنااثر دکھایا نظل نے پھی مل کیا۔ نقش لکھے تعویذ پہنے گئے۔ برسوں یا دو دو کو باعز میت پڑھا۔ خود فعل درآتش ہو گئے۔ تصفیح عمل میری طرف سے اور اس کا قاتل دل واہ واہ جذب عمیت کا اثر اچھا ہوا

جو تدبیری الٹی پڑی جو عمل کیا خلاف اثر دکھایا کہ اس بت کا دل تک نہ پیجا نہ اس کے درائ اس کے درائ کے نہ پیجا نہ اس کے درائ و کھایا کہ اس بت کا دل کو سخر کیا بلکہ ضد نے پھر بنا دیا۔ ہر چندالہام سے بھی فرایا گر اس لڑی کا باپ عجب ضدی انسان ہے بھی خیال میں نہ لایا۔ اپنے متعلقین کوئی بہترادهم کایا سمجھایا گر اس کا نتیج بھی سوائے اس کے پھر نہ کالا ۔ بیوی سے تو پہلے تی بھر ایسانس اور ارتباط نہ تھا گر جوان اور لاکن بینے سے قطع تعلق کرنا پڑا۔ اگر اس کی مال کو طلاق دی تو بڑا میں خوش نہ ہوگا اس سے بھی گویا قطع رہم کرنا پڑا دونوں بیٹوں میں علیحدگی ہوئی۔ خالفین میں متعکمہ ہوا اور جس قدروہ انہی اڑا کیں وہ کہ ہے۔ پڑا دونوں بیٹوں میں علیحدگی ہوئی۔ خالفین میں متعکم بھرا کہ رہے دیا اور پھر اٹھایا اور پھر رکھ دیا چر اٹھا کر میں کے الٹا پلٹا پھر رکھ دیا اور پھر اٹھایا اور پھر رکھ دیا چر اٹھا کر دیکھنے گے الٹا پلٹا پھر رکھ دیا اور پھر اٹھایا اور پھر رکھ دیا چر اٹھا کر دیکھنے گے الٹا پلٹا پھر رکھ دیا اور پھر اٹھایا اور پھر رکھ دیا چھر اٹھا کر دیکھنے گے الٹا پلٹا پھر رکھ دیا اور پھر اٹھایا اور پھر اٹھا کہ کے الٹا پلٹا پھر کے دیا اور پھر اٹھایا اور پھر اٹھایا اور پھر اٹھایا ور پھر اٹھایا ور پھر اٹھا کہا ہوں ہوں کے الٹا پھر کے دیا گر کھر کے دیا اور پھر اٹھایا اور پھر اٹھایا ور پھر اٹھایا ہوں پھر اٹھا کہ کہتر کے دیا ہوں پھر اٹھا کہا کہ کہتر کے دیا ہوں پھر اٹھایا ہوں پھر اٹھا کہا کہ کہتا ہوں کہا ہوں کہ کہتر کے دیا ہوں پھر اٹھا کہا کہ کہتر کے دیا ہوں پھر اٹھا کہا کہا کہ کہتر کے دیا ہوں پھر اٹھا کہا کہ کہتر کے دیا ہوں کہ کہتر کے دیا ہوں کہتر کو دیا ہوں کی کھر کے دیا ہوں کی کھر کی کھر کے دیا ہوں کی کھر کو دیا ہوں کی کھر کے دیا ہوں کہ کو دیا ہوں کی کھر کے دیا ہوں کی کھر کے دیا ہوں کی کھر کے دیا ہوں کی کھر کھر کی کھر کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کیا کہ کھر کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کھر کھر کے دیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کے

یار اغیار ہوگئے واللہ کیا زمانے کا انتقلاب ہوا

جن لوگول کی خاطر اپنی جان کو تهلکه میں ڈالا تمام دنیا کو اپنادشمن بنایا۔ جو مال محت، مشعقت اور جانشنانی ہے اکٹھا کیا تھا وہ ان کی آسائش اور آرام کا سامان بہم پہنچانے میں صرف کیا۔ رات دن خوشنودی اور رضا مندی کو ہر آیک کام پرمقدم رکھا آج وہ بھی ہمارے خلاف اور دشن ہیں۔ اب دیکھیے خیرصا حب نے یقظم کھی ہے کوئی ان تی ہے پوچھے بھائی تم کو کیا تکلیف کپنچی تہماری کی خاطر واری مدارات میں، خدمت میں، آرام میں، آرام میں، عزت میں، تو قیر میں، سن بات میں فرق آئی کیا کس چیز میں کی واقع ہوئی۔ ان کی بیٹی کی خاطر تو اضع میں کوئی کو تا تی ہوئی ان کی مجبت میں موانست میں پیوٹی تھی واقع ہوا۔ اسلام میں دوسرا لگاح منع نہیں جا اس کے بہلے بھی یہوئی تھی اولا دھی اگر ہے کہا جائے کہ اس نگاح کے بعد پہلی یہوی کی قدر دومزلت کم ہوگئی تھی تو اس کے حسین ہونے کا سب تھا۔ جائے کہ اس کی لاکی تو نو جوان ہے حسین ہے صاحب تمیز ہے اور اگر اس کے بعد تیسرا تکاح ہو

نسواں تو سلف سے ناقص احقل ٹیار کیا گیا ہے تکریپر مرد دیعثور صاحب تجربہ جہاندیدہ ہو کرعور تو ل کے ہم خیال ہو گئے۔ہم کوامیر تھی کہ وہ اپنی بٹی کو سمجھا بجھا کراس کی رخش کو دورا پہے پکڑے کہ حصف ایک بڑی نظم لکھ ماری اگریپھم کسی ہمارے دشمن کے ہاتھ لگ جائے اورضرور لگے گی اور غالبًا ان کے پاس کی ٹی ہوگی۔

اگریہ بیٹن بٹالوی کے ہاتھ چڑھ گئی تو غضب ہو گیا وہ فوراً اپنے رسالہ اشاعۃ السنہ میں شائع کر کے مشتبر کروےگا۔

مثنوى ورحالات مكارى زمانه بمن نتائج افكار ميرصاحب بضر ثاني حضرت ميخ زمان

آج دنیا میں کہیں تقویٰ نہیں سینکاڑوں دنیا میں اب تھلیے ہیں روگ کھلے گل لوگوں کو دیتے ہیں وہ خار جابلوں کو رات دن دیتے ہیں دم خلق کو دھوکہ میں کرتے ہیں شکار حال ہے جن کا زمانہ ہر عمیان ے کوئی زائر بتا اجمیر کا مارنے مارے پھرتے ہیں حضرات پیر آؤ لوگو ہم پر ہے فضل خدا ہم تہیں دیں فیض تم دو ہم کو بھیک مر بجا خدمت ہاری لاؤ کے اس کے دل میں بالخضوص اخلاص ہے شمر اس کو جان لویا ہے بزید ہائے دنیا میں پڑا ہے یہ غضب تاکہ حاصل ہو کہیں وجہ معاش ایک دم میں ہوں دلدر یاک سب كو كلي صدقه كه مل جائ زكوة ریژبوں <sup>سے</sup> کا مال یا بہانڈوں کا ہو

مهدى دوران مرزاغلام احمرصاحب قادياني بعد ازیں یہ عرض ہے اے مسلمین ہیں دغا میں آج کل سرگرم لوگ ہیں ڈولوں کی سمی جا اشتہار شهد کہتے ہیں مگر دیتے ہیں ہم . خلاہری اور باطنی دکان دار حافظ و حاجی بهت پھرتے ہیں مال قبر کا کوئی مجاور ہے بتا ٹڈی ول کی طرح نکلے ہیں فقیر ہے کہیں نوٹس بررگ کا لگا ہو مارے فضل میں تم بھی شریک مال و دولت اور شے تم یاؤ کے مال جو دے وہ مرید خاص ہے جو نہ دے کچھ مال وہ کیا مرید ب مریدی واسطے پییوں کی اب ہر مکٹری ہے مالداروں کی تلاش كوئي مل جائے جو دولت كا سبب قرض سے اک دفعہ ہو جائے نجات ہو تیموں عی کا یا راغدوں کا ہو

حرص کا ہے اس قدر ان کو مرض ان کے حال وقال بے تاثیر ہیں ۋالتے بیں ہم کو وہ آفات میں دن بدن میں دین میں ہم لوگ بہت یہ بی لوگوں نے کیا ہے روزگار خلق کو اس طرح دم دیتے ہیں وہ اس طرح بر حميا يارد غضب جیے آتا تھا کہیں ان کا ادھار وہ بڑا ملعون اور شیطان ہے سارے بدبختوں کا وہ سردار ہے دوسرا بدنام اینے کو کیا کچھ گھٹا اس کا نہ ہرگز القا جانتا اس کو نہ تم مردل کو مالک دکان نه دے کو اشتہار جوز جانے ہے وہ اندھا عقل کا اب دفا بازی یہ ہر ایک تیز ہے سیحه نہیں رہتیت ونیا کی رہی بو مسلم آج احم<sup>®</sup> بن محے ہر طرف مارے انہوں نے جال ہیں سارے عالم میں وہ تحویا ایک ہیں مال ہر لوگوں کے دندان تیز ہیں میں کی تدبیر ہر وم سوچتے كيم نيا اب شعبده دكھلائے گانٹھ کا پورا کوئی ہووے مرید میوه زر کی وه دیدے ان کو کاش ان کے ول کو اس نے پہنچایا سرور

کچے نہیں تفتیش سے ان کو غرض آج کل مکار ایے ورس کھے ندمحبت میں اثر نے بات میں رہ مکئے دنیا میں اب ظاہر پرست اور کہیں تصنیف کے ہیں اشتہار پيڪي قبت مر ليتے ہيں وہ بعض کھا جاتے ہیں قبت اس کی سب فیشیں کھا کر نہین لیتے وُکار جو کوئی مانگے وہ بے انمان ہے بدگمانی کا اے آزار ہے ایک تو لیے سے اس نے زر دیا كما كيا جو مال وه احيما ربا چے کی اینے کرے تعریف جو مفک کی خوشبو تو خود اثرتی ہے یار آم اور حظل تو ہوتے ہیں جدا آج دنیا کر سے لبریز ہے کہہ کے پیٹھا ویتے ہیں کھٹا وہی بدمعاش اب نیک از حد بن کئے سیلی دوران بے وجال ہیں ظاہر انعال ان کے نیک ہیں عالم و صوفی میں اور شب خیر میں ہر طرح سے مال وہ بیں نویج جس طرح ہو مال کچھ کھا جائیے عقل کا اندھا کوئی ہووے مرید ہو کوئی کیسا ہی گرچہ بدمعاش پھر ۔ تو وہ مقبول رحمان ہے ضرور

جو شتی دے ان کو وہ ہے متی کرے تعریفیں اڈا لیتے ہیں مول اس قدر ہے ان کی دل میں حرص و آز وہ روا ہو مال یا ہو ناروا دینداری کی نہیں ہے کوئی بات دولت دنیا ہے کھانے کے لیے دولت دنیا ہے کھانے کے لیے الی چالاکی پہ اتراتے ہیں وہ اپنی کا ہے یکی ان پر اثر آیت قرآن ہے کویا ان کی خواب آیت قرآن ہے کویا ان کی خواب وشمن اپنا جائے ہیں برطا کے کی ان کی خواب کم نہیں ہوئی مگر لاف و گزاف کے حلے مازی میں ہے آسائش بہت حلیہ سازی میں ہے آسائش بہت حلیہ سازی میں ہے آسائش بہت

مثق ان کو نہ دے تو ہے شق

ہیں امیروں سے بڑھاتے میل جول

جو کوئی دے ہاتھ کر دیں گے دراز

لیتے دم کرتے نہیں چون و چا

ہیں امیر اور لیتے ہیں صدقہ زکوۃ

علم ہے دنیا کمانے کے لیے

علم ہے دنیا کمانے کے لیے

فیظ میں برمست ہو جاتے ہیں وہ

فیظ میں برمست ہو جاتے ہیں وہ

نیک رکھتے ہیں گمان وہ نئس پر

اپنی تحریفوں سے بحرتے ہیں کاب

آگر کوئی روکے تو ہوتے ہیں کاب

سیکٹروں کرتے ہیں گو وعدہ ظانہ

ہوت کو وعدہ ظانہ

ہوت کو ہوتی ہے کھائش برحی

کوئی بنآ ہے عیسیٰ دورال نہ ہوایت کا اس میں نام و نشان ما بھی میں نہیں رہی ہے جال ہے بہت ہی ضعیف اب ایمال صد ہے باہر ہے کفر اور عصیال ہیں دکھاؤوں میں لوگ سرگروال حرص دنیا میں کچنس گئے انسال نہ کی ایل دل کو اس سے امال نہ امیروں میں شکر کا ہے نشال نہ امیروں میں شکر کا ہے نشال آج کل ہیں جو پیٹیوائے جہال آج کا بیں جو پیٹیوائے جہال ہیں طاک خصال جو انسان

مہدی وقت ہے کوئی مشہور نہ عیاں اس میں عیسوی برکت نیک سب اٹھ گئے زمانہ سے بوعوں کی بہت ترقی ہے نہیں آتا نظر کہیں اظلامی حب مولی کوئی نہ بیا اس سے مولوی کوئی نہ نیکا اس سے مولوی کوئی لذت نفس میں وہ ہیں سرگرم مرغ بریان کا شوق ہے ان کو مرغ بریان کا شوق ہے ان کو مرغ بریان کا شوق ہے ان کو مرغ بریان کی مرغ بریان کو مرغ بریان کی مرغ بریان کی مرغ بریان کی مرغ بریان کی مرغ بریان کو مرغ بریان کی کی مرغ بریان کی کی کرن کی کی کر

, تير

لوگ کہتے ہیں جن کو قطب زمال قورمہ اور یلاؤ کھاتے ہیں ان کی صدقہ یہ ہے فظ گزرال جو ولايت من بين قدم ركحت ان کے دیکھے اگر کوئی سامال جب حقیقت کملی بزرگ کی در دولت یہ بیں کئی دربال تھاٹھہ ہیں ان کے سب امیرانہ رات دن بین عمارتمی بنتی مال كرتے ہيں مفت ميں وريال دیکھنے کو ترس کئے دل و جال مائے آتے نہیں نظر وہ لوگ رہبر خلق صاحب عرفال ہر صدی میں ہو رہے ہیں الل حق جن سے رونق یذر تھا ایمال دین اسلام جن سے تازہ ہوا قاطع شرک و بدعت و عصیال ے از آنجلہ ایک عبد اللہ ہے جہالت مجرا جو کوہستال ملک غزنی کا رہنے والا ہے كركے ظلم و سنم تھے افغال استقامت میں بے مثال کوہ نہ کھرے حق سے پر کسی عنوال راه حق میں اٹھائیں تکلیفیں كرتي تنه شكر خالق سجال ان کو حاصل تھا صبر ابولی اور جاری تھی ذکر حق میں کسال تے عبادت میں رات دن مشغول یاک سیرت تھے اور یاک زبال تنے نمونہ سلف کے وہ بیٹک حی نه اک ذره فکر آب و نال ایے مولا کا ان کو تکیہ تھا ورد تقا يا مديث يا قرآن تنے دعاؤ نماز میں مصروف یاد آتا تھا وہاں خدائے جہال ان کی محبت میں تھی عجب برکت روز و شب تقی ترتی ایمال لطف آتا نفا وبال عبادت على بات دنیا کی ہو یہ کیا کر مکال ذکر مولا کی تھی وہاں کثرت یاس آتے تھے ان کے جو انسال امر معروف آپ کرتے تھے فضل مولی ہے تھی یہ بخت زباں نبی مکر شعار تھا ان کا یراز حکمت نفا ان کا تول و بیال ایسے شیریں کلام اور خوش خلقی یے طمع تھے وہ صاحب عرفان کھے کی سے غرض نہ تھی ان کو وبال ند موتا نفا لغو اور بذيال ان کی محفل میں ذکر عقبی تھا . كر مح كوج اب وه عالى شال ره مما ذکر فیر دنیا میں

حق انہیں مغفرت نصیب کرے جنت ظلد میں رہیں شادال نکی بندے جہاں میں اب ہیں حق کو رکھتے ہیں جو عزیز از جال پر ججھے وہ نظر نہیں آتے دے ملا جھے کو ان سے یاد رحمال تیری قدرت سے کچھ نہیں ہے دور جھے کو مشکل ہے اور تھے آسال ناصر اب ختم کر کلام اپنا حق تی مشکلیں کرے آسال اس اس عم کو پڑھ کرامید ہے کہ میرصاحب اپنی اس بات کو کہ میں اشاعة النہ کے دو کو کہ میں اشاعة النہ کے دو کو کہ میں آئرات کو کہ میں اشاعة النہ کے دو کو کہ میں آئرات کو کہ میں اشاعة النہ کے دو کو کہ میں آئرات کی جو کہ میں آئرات کو جو کہ میں اس کو جو کہ میں آئرات کو کہ دور جو کہ جو کہ میں آئرات کو کہ دور جو کہ جو کہ میں آئرات کو کہ دور کے جو کہ میں آئرت کو کہ کرے کی خطر کی جو کہ میں آئرات کو کہ جو کہ میں آئرات کو کہ کو کہ دور کے جو کہ میں اس کو جو کہ کو کو کہ کو

لے جیسے عکیم نورالدین جن کے اخلاص کی قاویا ٹی نے جابجا ای وجہ سے تعریف کی ہے کہ وہ بہت روپیز دے بیچے جیں۔

ع دیکھو (فتح اسلام ص ۲۰۱۹، نزائن ج س میں اشاعت کتب کے بہانے روپیہ ما نگا عمیا ہے اور اشتہار مطبوعہ برورق اخیر کشتی نوح واسطے توسیع مکان اور اشتہار جوم زاامام الدین نے اس کی روش شائع کیا ہے۔وغیرہ وغیرہ!

س جیسا کہ بااللہ دیانا می تائب مرحوم کاروپیہ جوائ فتم سے تعا۔قاویانی نے منگایا اور اب اس کا جواز انجیلی کے حوالہ سے اور ایک تعلی دلیل سے ثابت کیا ہے۔ جس کا بیان مفصل اشاعة النه نمبر ۹ جلد ۱۸ میں درج ہے۔

س پراہین احدیدگی قیت پینگی لینے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا مرزاصا حب کرکے خور ذیر دکرلیا۔اور فتح اسلام میں اس کوشلیم بھی کرلیا ہے۔

ھ بيقاديانى كئام أوروكو يرصاف تصرت بادراس وقت دنياش كوكى تيس ب جو بجوقاديانى احمدادر مسلى كهلاتا مو

لے اس اشارہ کی تعریف میرصاحب نے زبانی بید کاتھی کہ جوکوئی دنیا دار اور مال دار قادیانی کے پاس آتا ہے اس کی دعوت کرتا ہے۔ لد صیاف میں خاص ایک وہاں کے رئیس شاہزادہ والا کو ہرآئے تو ان کی بیزی دعوم دھام سے دعوت کی۔ قسط کی بذا۔

ی اس اشارہ کی تفریح آپ نے ایک اور مر کے جدی فن خان ما م نے بی ک ہے

کہ قادیانی کی پرائیویٹ مجلس میں خوب کھلی بازی ہوتی ہے۔

کے سی آپ کے حالات میں کھانے کی تشریخ میرصا حب نے زبانی بیدی ہوئی ہے کہ آپ کھی کی مگر کے اس کے اس کے اس کے اس کی آپ کے اس کی میں اور جا وال ایک باریک نوش جان فرماتے ہیں جس کی قیت فی آٹار دورو پیدیا کم سے کم اس امر کے لیے اپنے فشی مولا بخش ملازم سفری ڈاک خانہ کو جو دیکی جایا کرتے تھے مامور کیا گیا تھا۔

### باب ۱۳۳سی و چبارم

مرزاصاحب کے عقا کداور تجدیداسلام یار من امسال دعوائے نبوت کردہ است سال دیگر کر خدا خوابد خدا خوابرشدن

مرزاصاحب ..... آیت فلما توفیتنی نے صاف طور پر نجردیدی که حضرت عیلی علیه السلام فوت ہو گئے۔ اور وہ جھڑا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے جو یہوداور حضرت ایلیا کے نزول کے بارہ میں تھا کوئی ایبا مسلمان نہیں جو اس میں یہودکو بچا قرار دے۔ سود نیا میں وہ بارہ آنے کے معنے جو ایک نبی کیے وہی ہم حضرت عیلی کے نزول کے بارہ میں کرتے ہیں مگر ہمارے خالف مولوی جو معنے کرتے ہیں ان کے پاس ان معنول کی کوئی سندنہیں۔

اب سوچنا چاہے کہ ہم تو اس عقیدہ کو پیش کرتے ہیں جس کی پہلی کتابوں میں نظیر موجود
ہیں اور جس کا قرآن مصدق ہے اور امارے عالف مولوی حضرت میسلی کے زول کے بارہ میں اس
عقیدہ کو پیش کرتے ہیں جس کی تمام انبیاء کے سلسلہ میں کوئی نظیر موجود نہیں اور قرآن اس کا مکذب
ہیں کہ کو یا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور گویا ہم ججوات اور فرشتوں کے محکر ہیں کین یا ورہے کہ
ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور گویا ہم ججوات اور فرشتوں کے محکر ہیں کین یا ورہے کہ
ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور گویا ہم جوات اور فرشتوں کے محکر ہیں کین یا ورہے کہ
ہیں اور ہم خوات اور تمام عقائد اللی سنت کے قائل ہیں صرف بیفرق ہے کہ ہمارے مخالف اپنی جہالت سے حضرت میسی علیہ السام کے زول کا حقیقی طور پر انتظار کرتے اور ہم ہروزی طور پر جبیا
کہتمام معصوفین کا غم ہب ہے اور ہم بانے ہیں کہ زول سے کی پیشکوئی پوری ہوگئی۔
کہتمام معصوفین کا غم ہب ہے اور ہم بانے ہیں کہ زول سے کی پیشکوئی پوری ہوگئی۔
محرض .....آہے کی تالیف قاصنیف میں ہی حقائد موجود ہیں جن کوذیل میں چیش کیا جاتا ہے۔

ام کی نیوت ( توقیح المرام ص ۱۸ افزائن ج سم ۲۰ ( اس میں شک فیل کریدعا جز خدا کی

طرف ہے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی ہے نبی بی ہوتا ہے اگر چاس کے لیے نبوت تام نہیں گرتا ہم بر نی طور ہے ایک نبی بی ہوتا ہے ہمار چاس کے لیے نبوت تام نہیں گرتا ہم بر نی طور ہے ایک نبی اور رسولوں اور نبیوں کی محرح اس کی وقی کو بھی وخل شیطان ہے منزہ کیا جاتا ہے اور مغز شریعت اس پر کھولا جاتا ہے اور ابینا ہی کا طرح اس کی وقی کو بھی وخل شیطان ہے منزہ کیا جاتا ہے اور مغز شریعت اس پر کھولا جاتا ہے اور ابینے اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنیش باواز بلند فا ہر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک صد تک مستوجب سر اعظم رتا ہے۔ اور نبوت کے بلند فا ہر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک صد تک مستوجب سر اعظم رتا ہے۔ اور نبوت کے بلند فا ہر کرے اور اس سے اور نبوت کے بلند فا ہر کرے اور اس سے اور نبوت کے اور نبوت کے بلند فا ہر کرے اور اس سے اور نبوت کے بلند فا ہر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک میں بائے جا نمیں۔''

(توضيح المرام ص 19 فرزائن جساص ٢٠)

''فاعلم ارشدك الله تعالى ان النبى محدث والمحدث نبى '' ٹائنل چیج از الداوہام از تصانیف مرسل پر دائی مامور رحمانی مرز اغلام احمدصاحب قادیائی۔ (دافع البلام مرم نز ائن ج۸امی ۲۲۹) خدانے نہ چاہا کدایئے رسول کو بغیر گواہی چھوڑے۔'' (دافع البلام میں مزائن ج۸ام ۲۲۹)'' پیطاعون اس حالت میں فروموگی جبکہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کرلیں گے۔''

(دافع ابلاءم ۱، فزائن ج۱۸ ص ۲۲۹)'' با وجود مخالفت اور دهمنی اور نافر مانی اس رسول کے طاعون دور ہوسکتی ہے۔''

(دافع البلاء م اابٹرزائن ج ۱۸ص ۲۲۹) سچا خداو ہی ہے جس نے قاویان میں اپنارسول جیسجا۔'' (دافع البلاء م ۱۳ بٹرزائن ج ۱۸ص ۲۳۳)'' بجز اس سے (مرزا صاحب) کے اور کو کی شفیع درور شفید میں ''

نهيں ـ''(ايفا)''سچاشفيع ميں مول-''

(ازالہ اوہام ۲۷۳، خزائن ج۳ س۳۹۳)'' آیت وہنشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمہ محر ہمارے رسول فقط احمد نمین بلکہ محمد بھی جی بینی جامع جلال و جمال جیں۔لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیشگوئی مجر داحمہ جوابخ اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے جیجا گیاہے رسول اللہ تو احمہ اور محمد دونوں شے کیکن برطبق پیشگوئی صرف احم مبشر (خود) ہے ندرسول اللہ علیقی ''

۔ (ازالہ اوہام ۱۳۳۵، فزائن جس ۳۸)'' ولیکن صاحب نبوت تا مدتو صرف ایک شان نبوت ہی رکھتا ہے غرض محدث دونو ل رگول سے رنگین ہوتے ہیں۔اس کیے خدا تعالیٰ نے براہین احمہ پیش اس عاجز کا نام امن نبی رکھا ہے۔''

الكارمعراج جسمي أتخضرت (ازاله اوبام ٢٥٠، فزائن ج١٨ص ١٦) دمعراج اس جمم

كثيف كساته نبيس تها بلكه اعلى درجه كاكشف تها-"

خيال ميں مثمثل ہوجاتی تھی۔

ملائکہ سیاروں کی ارواح ہیں۔ (توضیح المرام ضی ۱۳۵۳ برزائن جسم ۲۹۱۳ )' ملائکہ ستاروں کی ارواح ہیں وہ سیاروں کے لیے جان کا تھم رکھتے ہیں الہذاوہ تھی سیاروں سے جدائمیں ہوتے۔'' جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل جس کا صورج سے تعلق ہے وہ بذات خود وہ اور حقیقتا ز میں پرنہیں اتر تا ہے اس کا نزول جو شرع میں وارد ہے اس سے اس کی تا ٹیم کا نزول مراد ہے اور جوصورت جبرئیل وغیرہ فرشتوں کی انہاء و کھتے تھے وہ جبرئیل وغیرہ کی تک کی تھے تھی جو انسان کے

ملکوت سے بذات خووز مین پراز کرفیض روح نہیں کرتا ہے بلکہاس کی تا ٹیمر سے فیض ار واح ہوتا ہے۔

دنیامیں جو کھھ مور ہاہے بحوم کی تا شیرات سے مور ہائے۔

حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معجزات سے انکار اور پوسف نجار کا بیٹا ہونے کا اقرار۔حصہ ا قل (ازاله ٣٢٧ بنزائن جهم ٢٦٣) ( غرض بياعتقاد بالكل غلط اور فاسد باور مشر كانداعتقاد ب کمت مٹی کے برند بنا کراوران میں یہ پھونک مار کرانہیں کچ چچ کے جانور بنا ویتا تھا۔ بلکٹمل الراب قاجروح ك قوت سے رقی پذر موكيا قاربيم مكن بكر كم كام كے لياس تالا ب كى مثى لا تا تعاجس ميں روح القدس كى تا ثيرر كھى گئ تتى \_ بېر حال بيم عجز ەصرف ايك كھيل كى فتم میں سے تھااور وہ می درحقیقت ایک مٹی رہتی تھی جیسے سامری کا گوسالہ۔' (ازال سفی ۳۰۳ بخزائن ج ٢٥ ٣٥٠) " كوتجب كي مكنيس كه فداتعالى في حضرت من وعقلى طور ساييطر اللي يراطلاع ویدی ہو۔ جوایک تھلوناکل کے دبانے ہے پاکسی پھونک مارنے کے طورسے پر واز کرتا ہوجیسے پر ندہ یرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیر سے چلتا ہو کیونکہ حضرت مسے ابن مریم اپنے باپ بوسف کے ساتھ باکیس برس کی مت تک نجاری کا کام کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ برهنی کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے ادر طرح طرح کی صنعتوں کے بنالینے میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔' (ازادیں، ۴۰ بزوئن جسم ۳۵۵)'' کیونکہ حال کے زمانہ ہی میں ویکھا جاتا ہے کہ اکمر صناع ایس ایس چریاں بنا لیتے میں کہوہ اوتی میں اور ہنتی ہی میں اور دم بھی ہلاتی میں اور میں نے سنا ہے کہ بعض جِرُیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔'(ازالہ ۲۵؍ بزائن جسم ۲۹۳) پیجھی قرین قیاس ہے کہ سمریزی طور سے بطورلبوولعب ند بطور حقیقت ظہور میں آسکتیں۔' (ازالہ ص ۹، مزائن ج ٣ ص ٢٤٥) "بېرمال ميح كى بيرنې كارروائيال زمانه كے مناسب حال بطور حاضر مصلحت ك تھیں گریادر کھنا جاہیے بیٹمل ایسافقدر کے لائق نہیں جیسا کہ 2وام الناس اس کو خیال کرتے ہیں اگر سی عاجز (مرزا) اس عمل کو کمروہ اور قابل نفرت نہ ہجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان مجو بینمائیوں میں حضرت ابن مریم ہے کم ندر ہتا۔''

توبين حضرت عيسى علييه السلام

اینگم منم که حسب بشارات آمرم عیدلی کجاست تابه نهد پاید منبرم

(ازالهاوبام ص۱۵۸ نزائن جهم ۱۸۰)

(توقیح الرام ص ۲۲،۲۲، نزائن ج ۳ ص ۱۲) ''روح القدس، روح الا مین، شدید القویٰ، فروالفق الله علی برا القویٰ، فروالفق الاعلی بین کا در شروع میں ہے انسان کی نیک صفت ہے۔ جو غدا کی محبت یا اس کے محبوب انسان کی محبت باہم ملتے جلتے متولد ہوتی ہے ان دونو ل محبتوں اور ان سے متولد نتیجہ (روح القدس) کا مجموعہ پاک تثلیث ہے۔''

(ابن الله مونے كا دعوى ، حقيقت الوى ص ٨٦، خزائن ج٣٢ ص ٨٩) " إور اس عاجز (مرزا

صاحب) کا مقام ایسا ہے جس کو استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔''
دوائے میں موجود ۔۔۔۔'' مسیح موجود میں ہوں جس کی بشارت حدیثوں میں وارد ہے نبیسیٰ بن مریم
اسرائیلی کی۔'' (فتح الاسلام ص ۱۰ مُزائن ج سم ہے)'' شکر کے بجد ہے بجالاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار
کرتے کرتے تم ہارے پرزگ آباء گزرگ اور بے اور بے شار روحی اس کے شوق میں سفر کر گئیں۔ وہ
وقت تم نے پالیا۔'' (فتح اسلام ص ۱۵ بخزائن ج سم ۱۰ حاشیہ)'' میں جو آنے والا تھا بھی ہے چا ہوتو قبول
کرو۔'' (ازالہ ص ۱۲ ۵ بخزائن ج سم ۱۴۰۷)' میرے پر خاص الہام سے ظاہر کیا گیا ہے کہ سے این مریم
فوت ہو چکا ہے اوراس کے رنگ میں ہو کروعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَکَانَ و عدُ اللَّهِ مَفْهُو لَا ا

آنے والے سے کا وصاف جوا حادیث میں وارد ہیں اوران کی تاویل (ازال اوہام میں میں کے خور پر اس عاج کے دل پر اس کے خور پر اس عاج کے دل پر القا کیا ہے کہ انا از لناہ قریباً من القادیان اس کی تغیر بیہ کہ انسا انسز لسنا قریباً من القادیان اس کی تغیر بیہ کہ انسا انسز لسنا قریباً من القادیان کے شرقی کنارہ بطرف شرقی عند المنارة البضاء! کیونکہ اس عاج کی سکوئی جگہ قادیان کے شرقی کنارہ پر ہے منارہ کے پاس میں الہام الی کا بیفترہ کہ کسان و عد المله مفعو آلا اس تاویل ہے۔ پری پوری ہو جاتی ہے۔ '(ازال اوہام س ۲۹ مزائن جس میں کوئی واقع طور پر پوری ہو جاتی ہے۔' (ازال اوہام س ۲۹ مزائن جس سی ۲۰۹۷)' ویک ہو جاتی شہوگی (آپ بیش بیار جورجے ہیں )'

(ازالداوہام ۱۹۹۸،۳۹۵، جزائن جسم ۳۹۷)''دوفرشتوں کے بازوؤں پراتر نے کی میراد ہے کہ وہ دراصل وہی آ دی جی کہ دوہ دراصل وہی آ دی جی کہ دوہ دراصل وہی آ دی جی کہ کدوہ دراصل وہی آ دی جی کہ انصار اور مددگار ہوجا کیں گے جی ایر جوت کی گیا کہ سے دجال جس کے آنے کی انتظام تھی پادریوں کا گروہ ہے جوٹڈی کی طرح دنیا جس پھیل گیا ہے۔ سوآ ئے بزرگود جال معہود سے جو آ چیا ہے۔ شاخت ندکیا۔''

(ازالداوبام م ٥٠١ م بزرائن ج م اس اس) " کی چشم کے بیم عنی ہیں کددین کی آنکھ بالکل نہ ہوگی جیسے کہ آج کل یورپ اور امریکہ کوگوں کا حال ہے۔ ' (ازالداوبام م ٥٠١ ن بنائن ج م ابنائن باطلہ پر حملہ کرے گا بعنی علمائے ظاہر موں گے۔ ' (ازالد مولا جو اسلام کی جاہت میں تمام او بیان باطلہ پر حملہ کرے گا بعنی علمائے ظاہر موں گے۔ ' (ازالد اوبام م ۱۵۵ ہز ائن ج م م ۱۰ کا بیان باطلہ پر حملہ کرے گا بعنی علمائے ظاہر موں گے۔ ' (ازالد اوبام م ۱۵۵ ہز ائن ج م م ۱۷ پر جورویا میں ظاہر کیا گیا ہے وہ بہ ہے کہ مغرب کی طرف ہے آفاب کا چ هنا بیر معنی رکھتا ہے کہ مما لک مغربی جوقد یم سے ظلمت کو وطالات میں طرف ہے آفاب کا چ هنا بیر معنی کے اور ان کو اسلام ہے حصہ کے گا۔ ' (ازالداوبام م ص ۱۵ ہز ائن ج م م س کے ایک گار اسلام کے نہیں گے دوروازہ بند ہونے کے بیر معنی نہیں بلکہ مناسب حال اسلام کے نہیں قوبہ کا دروازہ بند ہونے کے بیر معنی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کدان کے دل خت ہوجا نہیں ہے۔ '

(فتح اسلام عهد منزائن جسم ۳۵) الله القدرجس كا ذكر قرآن مجيد من بدرات مراذبيس بلكه وه زمانه مرادب جو بوج ظلمت رات كالهم رنگ ب اور ني يامجد و كرر جانے سے ايك بزار مهينے بعد آتا ہے ''

ت از وقیح الرام مه ۴۸ بزائن ج ۳ م ۷۱ (تیغ مضمن ذکر بحده بایا آ دم کی طرف بحده کرنامرادنبیں بلکه ملائک کاانسان کالل کی خدمت بجالا نااوراس کی اطاعت کرنامراد ہے۔'' حاشیہ جات

ا (صحح بناری سااا استح مسلم سام ۱۵۹) اصل صدیث میں آنخضرت اللے نے بارش کے بعد صحح کی نماز پڑھائی تو اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم جانے ہو خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اصحاب نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں کوئی جھے پر ایمان لاتا ہے اور کوئی کا فرموتا ہے۔ جو یہ کہے کہ ہم پر خدا کے خشل و کرم سے بندوں میں کوئی جھے پر ایمان لاتا ہے اور کوئی کا فرموتا ہے۔ جو یہ کہے کہ ہم پر خدا کے خشل و کرم سے

بارش ہوئی ہے تو وہ جھ پرایمان لانے والا ہے اور ستاروں سے منکر اور جو بیہ کہ فلال ستارہ کے فلال متارہ کے فلال متام پر وین ہے تاری ہوئی ہے تو ستاروں پر ایمان لا تا ہے اور جھ سے کا فرہے۔

# باب۳۵سی و پنجم

شیخ مهرعلی صاحب رئیس ہوشیار پور تا دل مرد خدا تا مدبد رد میں قوے را خدا رسوا نہ کرد کَلاً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُغِي آنُ زَّاهُ اسْتَغُنْي

آج صبح سے حصرت سبح موتود اور مہدی مسعود، امام زمان مجدد دوران کے باور پی خانے میں معمول سے زیادہ سامان اور امیرانہ اللہ معمول سے زیادہ سامان اور امیرانہ الله موتا ہے کچھ آج نی بات نہیں۔ اور امرا اور ارساء کی مہما نداری بھی معمولی بات ہے روز کوئی امیر یارکیس مہمان رہتا ہے گر آج اس معمول سے زیادہ سامان ہے۔ بریانی، مطبخ ن، زردہ، پاؤ، وورو بے سیروالے چاول کی ویکچیاں دم ہور ہی ہیں۔ گوشت بھی کی شم کا قور ما، قلیا اور بریان وغیرہ وغیرہ علیحدہ دم ہور ہا ہے۔ شامی کہاب، چھلی کے کباب، سنظ کے کہاب، سنظ کے کہاب، سنظ کے کہاب، سنظ کے کہاب، سنظ کے کہاب علیحدہ تیار ہوتے ہیں۔ شیر مال اور بیان فیرہ بیں۔ فیرن کی بیالیاں علیحدہ جمائی جارہ بی ہیں۔ کوڑہ کے قرابدالنائے جاتے ہیں۔ شیر مال اور بیان فیرن نی کہا گیاں علیمہ کرا تربی ہیں۔

شام کا وقت قریب آگیا حواری اور مصاحب اپنے اپنے پایہ و مرتبہ سے ڈٹے بیٹھے ہیں۔ حضرت اقد س مرزاصا حب بھی زیب و وسند ہیں۔ گاڑی کی کھڑ کھڑا ہٹ ہوئی۔ خادم ...... فنخ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ چند حواری استقبال کو گئے۔ اور شیخ صاحب تشریف لائے مرزاصاحب کے برابر جگہ پائی آؤ بھگت اور مزاج کہ کی کے بعد ہاتھ وحلائے گئے وسترخوان بھا کھا نا جنا گیا۔

پ ارا صاحب ..... نے مخت صاحب کے مقدمہ کی زیر باری اور اکالیف کا افسوی اور بمظوری ائیل مرزا صاحب ..... نے مخت صاحب کے مقدمہ کی زیر باری اور اکالیف کا افسوی اور بمظوری ائیل کا مرائی کی مسرت فلا بر فرما کر کیچر کے طور پر شروع کیا کہ: ''انسان باوجود خت تاجیز اور مشت خاک ہونے اور آرام کا کروث بدلنے ہے اپنی فروق کا لہجے فوراً بدل لیتا ہے۔ بنجاب کے قریباً تمام آدمی شیخ مہر علی صاحب رئیس بدلنے ہوئیا تمام آدمی شیخ مہر علی صاحب رئیس بھوٹیار ہوئے الزام میں ایپ بعض بھوٹیار کی جس ایک جس ایک جس ایک جو الزام میں ایپ بعض

پنہانی قصوروں کی وجہ ہے جن کوخدائے تعالی جانتا ہوگا پھنس گئے تھاس قصہ کو ہمارے ملک کے بنج اور عورتیں جانتی ہوں گی۔ (شخ مہر علی صاحب ہوشیار پور کے رئیس اعظم ہیں اور پنجاب کے مسلمانوں میں دولت وثر وت میں کوئی آپ کا ہم پلے نہیں ہے) سواس منسوٹ شدہ قضیہ ہے تو مطلب نہیں۔

داشتہار شخ مہر علی رئیس ہوشیار پور ملحقہ آئیند کمالات سے ۱۵۳ ہزائن ج ۵س ایسنا)

اس کے اعادہ سے سوائے رئی اٹھانے اور دل دکھانے کے اور پراناز خم تازہ کرنے کے اور کیا جانہ کہ اس بلاکود تھ کیا ورنہ کس کو اور کیا حاصل ہے۔ اللہ تعالی کا ہزار ہزار شکر اور لاکھ لاکھا حیان ہے کہ اس بلاکود تھ کیا ورنہ کس کو امریقتی ۔ آج وہ مبارک دن ہے کہ شخ صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے صبح و تنزرست ہیں۔

شیخ صاحب .....اس قصد کوئ کراپنے مصائب اور تکلیف کا زبانہ یا وکر کے آبدیدہ ہو گئے بلکہ رفت طاری ہوگئی۔

مرزاصا حب ..... 'صرف اسبات کا ظاہر کرنامطلوب ہے کہ اس قصہ سے تخیینا تچہ ماہ پہلے اس عاجز کو بذر لید ایک تخواب کے جتلایا گیا ہوئی ہے اور اس آگ کو اس کے جتلایا گیا تھا کہ شخ صا حب کی خانہ نشست کے فرش کوآگ گی ہوئی ہے اور اس آگ کو اس عاجز نے پائی ڈال ڈال کر بجھایا ہے۔ اس وقت میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ یعین کا ال ڈالا گیا کہ شخ صا حب پر اور ان کی عزت پر بخت مصیب آئے گی۔ اور میرا پائی ڈالنا میہ وگا کہ آخر میری ہی دعا ہے نہ کسی اور وجہ سے وہ بلا دور ہو جائے گی۔ میں نے اس خواب کے بعد شخ صا حب کو بذر اید ایک مفصل خط کے اپنے خواب سے اطلاع دیدی اور تو بداور استغفار کی طرف توجہ دلائی۔ اس کا جواب تو شخ صا حب نے کھن کھا۔

" آخر قریبا چه ماه گزرجانے پرایبانی بوااور میں انبالہ چھاؤنی میں تھا کہ ایک شخص مجمہ بخش نام، شخص صاحب کے فرزند جان مجمد کی طرف سے میرے پاس پہنچااور بیان کیا کہ فلال مقدمہ میں شخص صاحب حوالات میں ہوگئے۔" میں ......" ہم نے چھ ماہ کا عرصہ ہوا بذریعہ خط کے شخص صاحب کو اطلاع دی کہ آپ اور آپ کی عرب کرکوئی مخت مصیبت آنے والی ہے۔" جمر بخش ....." جھے کواس خط کاعلم نہیں گر جھے کوشن صاحب کے فرزند جان مجمہ نے آپ کی خدمت میں جمر بخش ....." جھے کواس خط کھا ہے۔"

(اشتہار فی مریل رئیس ہوشار پور المحقة ئیند کالات اسلام ۲۵۳ مریل رئیس جدس اینا) "خدا تعالی جانا ہے کہ کی راتھی نہایت مجاہدہ سے دعائیں کی سکی اور اواکل میں صورت تفنا وقدر کی نہایت پیچیدہ اور مبرم معلوم ہوتی تھی۔ آخر خدا تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کے بارہ میں رہا ہونے کی بشارت دیدی اور بشارت سے ان کے بیٹے کو مختر لفتلوں میں اطلاع دی "کئی۔"

مصاحب ..... بیشک حضور کی دعا کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے بیفنل کیا۔ در نہ مقدمہ بہت پیچیدہ ہوگیا تھا کس کوامیوتھی کہ بیٹی صاحب نکی جا کمیں گے۔

حواری .....حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ صورت تضا وقدر کی نہایت میچد ارتھی معظم تضائے مبرم تھی بھلا تضائے مبرم بدل سکتی ہے۔ بی حضور کے قدموں کا صدقہ تھا کہ تضائے مبرم کو بدل دیا۔

شیخ صاحب .....خاموش سنتے رہے (جیب سے گھڑی ٹکال کر) دکن تا گئے بیں اجازت چاہتا ہوں۔ مرز اصاحب ..... کننے دن قیام رہے گا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی معافی ما نکتا ہوں۔ شیخ صاحب ..... ہاں اہمی کئی دن یہاں رہوں گا ادر کھر بھی بشر طفرصت حاضر ہوں گا۔

مرزاصا حب ..... جهاراارادہ ہے اپنی کل پیشگو ئیاں ایک جگد تن کی جا کیں اوران کے پوری ہونے کی تقد بی بھی کھی جائے اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کی تقد بی تحریری بیٹی ویں۔ شخص صاحب .... مجھ کو پہلا خط یادئیس نہ دوسرے خط کا علم ہے آپ کا پہلا خط طاش کروں گاکی صندو فی بیس پڑائل گیا تو اس کود کیوکر اور جان مجھ سے آپ کے دوسرے خط کا حال دریافت کرکے کھوں گا۔ مصافی کیا اور رخصت ہوئے (مجھ بخش سے استضاراً) تم کوان خطوں کا علم ہے؟

محر بنش ..... مین خت جیرانی مین تفار مرز اصاحب اور دعوت راس کی کوئی علمت ضرور ہے در ندان کی خاطر مدارات اور تواضع مریدان خاص کی ہوتی ۔ بیروعوت بے سبب کیا معند ۔

نەمرىدىنى كوكى رقم چندەكى دى \_ابمعلوم مواكە

شیخ صاحب ..... بھائی بسوپ اور دیکھے تو مرشظید نہیں دے سکتا ہوں یوں تو سیمتروں دوائی فروشوں کی ورخواستوں پر رعایتی مرشظید اخباروں میں دوائیوں کے اشتہاروں کے ساتھ شالع ہوتے ہیں کیا و مسب سے ہوتے ہیں نہیں ایک بھی نہیں فتطار عایتی گراس دکا نداری کا دین پر

اثریز تاہے۔

محر بخش ...... جب مقدمه دائر تفایخ جان محمر صاحب نے مرز اصاحب کے اشتہارات اجابت دعا کے دیکھ کر مجھ کو بھیجا تھا اور ضرور دعاء کی درخواست کی تھی مگر کوئی جواب شافی سوائے معمولی الفاظ کے نبیس دیا تھا۔

جان محمد .....'' وہ خطاتو گم ہوگیا محمر غالبًا بھی الفاظ تنے یااس کے قریب قریب نفنل ہوجائے گا دعا کی جاتی ہے۔'' (ایپنا) اس اثناء میں مرزاصا حب کا ایک حواری آموجو دہوا۔السلام علیم۔ شیخ صاحب .....وعلیم السلام آ بیئے تشریف لا ہیئے مزان کمپسے تشریف لائے۔

حواری ..... حضرت اقدس جناب امام ہمام مرزاصاحب نے آپ کوسلام علیم کہا ہے اور فر مایا ہے جس معاملہ میں رات گفتگو تھی وہ تحریج تھیں۔

شخ صاحب .....جیران اور ششدر موکرکون ی تحریرا چهاوه پیشکونی کی باره میں \_

حواری .... بی ہاں وہی۔

هیخ صاحب.....وه خطوطاتو هم هو محے اور خطوط کی صحیح عبارات یا زئیس میں کیا لکھے دوں ۔

حواری ..... آپ کا کیا ہر ج سبیبا حضرت اقدس صاحب فرماتے ہیں وہ ککھ دیجیے کی فیصلہ میں تو پیش بی ٹیس کیا جانا ۔ جو کس کے مال یا عزت یا جان پر کچھا اثر پیٹیے۔

شیخ صاحب ..... بیشک کی مال و جان پرتواس کا اثر نیس پہنچا کمرایمان پرتوایک جہاں کے پہنچاگا۔ حواری ..... کِند ہات تو ہے نیس آخر دنیا میں رعایت ومروت بھی کوئی چز ہے۔

میخ صاحب ..... نبیں صاحب مجھ بی سے بیٹیں ہوسکا آخر ایک دن خدا کے ساتھ معالمہ پڑتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے اس کو کیا جواب دوں گا۔ جس قدر انسان میری تحریر پڑھ کر مگراہ ہوں گے۔ ہوں گے دہ سب میرے بی نامیا ممال میں درج ہوں گے۔

حواری .... بنیل ومرام والهل آئے اور مفصل حال حضور اقدس میں عرض کیا۔

مرزاصاحب .....(اس قدرتاب یارائے ضبط کہاں عصد میں لال ہو گئے سرویا کی خبر ندر ہی فوراً اصل خطوط فتح صاحب سے طلب کیے گئے اور جواب نفی میں من کر سمندر غیظ کواکی اور تا زیانہ ہوا۔ پھر کیا تھامنہ میں کف بھرآئی۔ زمین پر پاؤں مارکر) بیکسی تا خداتر سی ہے کہ بجالس میں افتراء کی سخت تبہت لگا کردل کو دکھایا جائے خبراب ہم بطریق تنزل ایک آسان فیصلہ اپنے صدق اور کذب کے بارہ میں کرتے ہیں اوروہ یہ ہے۔

فيصله

آج رات میں جو ۲۵ رفروری ۱۸۹۲ء کی رات بھی شیخ صاحب کی ان باتوں سے بخت دردمند ہوکرآ سانی فیصلہ کے لیے دعا کی۔

خواب میں مجھ کود کھلا یا گیا کہ ایک دکا ندار کی طرف میں نے کسی قدر قیت بھیجی تھی کہ وہ ایک عمدہ اورخوشبود ارچیز بھیج دے اس نے قیت رکھ کرایک بدیودارچیز بھیجے دی۔

وہ چیز دیکھ کر جھے خصہ آیا کہ جاؤ دکا ندار کو کہدود کہ دہتی چیز دے درنہ ش اس دعاء کی اس پر نالش کروں گا۔ اور پھرعدالت میں کم ہے کم چھ ماہ کی اس کوسزا لے گی اور امید تو زیادہ کی ہے۔ تب دکا ندار نے شاید میکہلا بھیجا کہ میریرا کا منہیں یامیرااختیار نہیں اور ساتھ ہی میکہلا بھیجا کہ ایک سودائی پھرتا ہے اس کا اثر میرے ول پر پڑ کیا اور میں بھول گیا۔

اوراب وی چیزدین کوتیار بول کی ش نے یہ تیمیری کھی ہے تہ سیری کہ فی صاحب پر بیندامت آنے والی ہاررائیام کاروہ ناوم بول گے۔ اورائیمی کی دوسرے آدی کاان کے ول پراٹر ہے۔ پھر میں نے توجہ کی تو بیدا کہ السماء ما السماء ما السماء ما السماء ما السماء ما الدرض انا معلی نو فعل درجات یعنی ہم آسان پر و کھیر ہے ہیں کہ تیراول میم علی کی خیرا ند التی سے بددعاء کی طرف بھراسوہم بات کوائی طرح آسان پر چھیرویں می جس طرح تو مین پر چھرویں می جس طرح تو مین پر چھرویں می جس طرح تو مین پر چھرویں میں جس طرح تو میں بین پر چھرویں میں بین کی خیراند کی خوات برجوان کیں ہم تیر سے میں تو تو تیں ہو میں ہونے کی خیراند کی خوات برجوان کیں ہم تیر سے میں اس کو تی تو تیں ہونے کی خیراند کی خوات برجوان کیں ہم تیر سے میں کو تی کو تیں ہونے کی خیراند کی خوات کی کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی کی خوات کی کر خوات کی خوات کی خوات کی کی خوات کی خوات کی خوات کی کر خوات کی خوات کی کر خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی کر خوا

البذابیاشتبار فیخ صاحب کی خدمت میں رجشری کرا کر بھیجتا ہوں۔ کہ اگروہ ایک ہفتہ عرصہ میں اپنی خلاف واقع فتنداندازی ہے معانی چاہیے کی غرض سے ایک خط بہتیت چھاپنے کے نہ بھیج دیں تو آسان پر نمیراان کا مقد مددائر ہوگیا اور میں اپنی دعا کو جوان کی عمراور بحالی عزت اور آرام کے لیے کی تھیں والیس لے لول گا۔

سی جھے اللہ جل شانہ کی طرف سے بہ تصریح بشارت ال کی ہے ہی اگر شخ صاحب نے اسے افتر اور اس کے است میری معرفت معانی کا مضمون شائع نہ کرایا ہے گھروہی صدق اور راسی کا سی اس کی کوئی تاریخ بیان نہیں کرسکا۔ کیونکہ ابھی تک خدا تعالی نے جھے کو وعدہ دیا ہے۔ ابھی میں اس کی کوئی تاریخ بیرے پر کھولی نہیں ۔ اور اگر میری بدد عاکا اثر کہو تھی نہ ہوا تو بلاشبہ میں ای طرح کا ذب اور مفتری ہول جوشی صاحب نے جھے کہ جھے لیا۔ میں اللہ جل شانہ کی شم کہا کر کہتا ہوں کہ میں نے مصیبت سے پہلے فیخ صاحب میری بدد عاسے صاحب میں کہ اور کہتا ہوں کہ شاف سے میں انہ ہوں تو سے تا سے صاحب میری بدد عاسے صاحب میں کہ اور کہتا ہوں کہ شاف میں کہتا ہوں کہ بی کوئی ساف

چ جا ئیں گےاور یمی میرے کا ذب ہونے کی کافی نشانی ہوگی اگر یہ بات صرف میری ذات تک محدود ہوتی تو میں صر کرتالیکن اس کا دین پر اثر ہے اور عوام میں صلالت پھیلتی ہے اس لیے میں نے فقلهمایت دین کی غرض ہے دعا کی تھی اور خدا تعالیٰ نے میری وعامنظور فر مائی۔ سود نیا داروں کواپی د نیا کا تکبر ہوتا ہےاور فقیروں کو کبریائی کا تکبرایے نفس پر بھروسہ کرکے پیدا ہوتا ہےاور کبریائی خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پیدا ہوتی ہے۔ پس میرے صادق یا کاذب ہونے کی یہی ایک نشانی ہے۔ ید دعویٰ ہے کہ چیخ صاحب کی نجات صرف میری دعاہے ہوئی تھی۔جیسا کہ میں نے آگ پریانی ِ ڈالاتھا۔اگر میں اس دعوے میں صادق نہیں ہوں تو میری ذلت ظاہر ہوجائے۔

وَالسَّلام عَلَى مَنِ اتَّبَعِ الْهُدى

(اشتهار في مرعلى رئيس موشيار بور لمحقدة مَينه كمالات اسلام ١٥٥ ، خزائن ج٥ص ايساً)

(خاكسارغلام احمة قادياني)

(مطبوعه ومشمولية مكينه كمالات يا دافع وساوس)

(عصائی موی ص ۴۳،مطبوعه تتبر ۱۹۰۰ء)'' فینخ مهرعلی صاحب رئیس موشیار یور کو اشتهار فروری ۱۸۹۳ء بذر بعیدر جشری بھیجا۔ جس میں خوف دلانے والے الہامات درج کرکے لکھا کہ ا یک ہفتہ میں اگرمعافی طلب خط چھوانے کے لیے نہ بھیج دیں تو پھرآ سان پرمیرااوران کامقدمہ دائر ہوگا۔اور میں اپنی دعاؤں کو جوان کی عمر بحانی عزت وآرام کے لیے کی تھیں واپس لےلوں گا۔ اس مقدمه کا قضیہ بھی اب تک نامعلوم ہے۔ پینخ صاحب کا کوئی معافی طلب خط جھیا

ہوائہیں دیکھا۔ شایدمرزا صاحب نے شفقت ہے اس میں راضی نامہ دیدیا ہواورمشتہر نہ کیا۔ اگر چدابیا کرناضروری تھا کیونکہ دائری مقدمہ کا اشتہار مشتہر کر چکے تھی۔

# باب۳۳سی وضشم

## مرزا قادياني كادعوى نبوت

ایک چھوٹی می مسجد ہے اس کے حمن میں چند صاحب بیٹھے اینے اینے خیالات اور مُداق کے موافق گفتگو کررہے ہیں۔

و دسرے سے بھلا کیا آپ کو باوصف احمدی ہوجانے کے حضرت اقدس کی نبوت میں فليجه فتك

. بان میں حضرت اقدس کواینا پیشواا در بزرگ بجھتا ہوں مگر ان کو نمی بجھیٹا ایک مشکل اور

نازك مرحله ہے۔

يہلااس اشكال اور نازك مرحله كاا تا پتا كھوليے۔

۲ ..... ۱ تا پاکیا پہلے ہی بال کی کھال اور جندی کی چندی نکل چک ہے مگر اندھوں کو کیا سو جھے اور مادرز ادگو کی بہرے کیا سنیں۔

پہلاآپ سوا تھے اور دانا بیٹا ہیں تو کیوں نہیں بٹاتے سکھائی بجھائی بھراور مع اور قوت ناطقہ کس دن کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔

۲..... نبوت ثم ہو چک ہے آگر ضدانے آپ کو آگھیں دی ہیں اور آپ کھے پڑھے ہیں تو قر آن میں آیت ما کان مصمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين اور صدی کا نبي بعدی ملا ظفر فرائے۔

(پہلا) ہم لوگ زیادہ ترعقل کے پیرہ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سنگروں بلکہ ہزاروں مدیثیں موضوع ہوئی ہیں واز روئے عقل وقیاس و مشاہدہ ممکن ہے کہ قرآن میں بھی آیات کا الحاق ہوگیا ہوآ ہے۔ بھلاا اَبُوہُ کی نفی کا ختم رسالت سے کیا ہوآ ہے۔ بیکا اَبُوہُ کی نفی کا ختم رسالت سے کیا تعلق ہے۔ بیکی وہ کیا ہوآ گئے، بیتو قرین قیاس ہے کہ آخو مسلوت کی کے انکو، بیتو قرین قیاس ہے کہ آخو مسلوت کی کے باپ نہیں اور یہ بھی سیجے ہے کہ آپ رسول ہیں مگر اس آیت خاتم النمیین کا پوایاروں نے لگایا ہے اتنا گلز اخرا اور حقاء کے زدیک اس کی نظیر پیدا کرنے سے خدا بھی عاجز ہو جانے جو خود فرما تا ہے وَ اِنْ مِنْ شَدِ اِلَّا عِنْدَ مَنْ الله مَنْ ہُمارے کی تا اراور نہتا وہ نظیر پیدا کرنے سے خدا بھی عاجز ہو جانے جو خود فرما تا ہے وَ اِنْ مِنْ شَدْ مَنْ ہِلِی اِلَّا عِنْدَ مَنْ اَللہ بِی مُراملہ کی کہ بیدا کرنے بعد اپنا خزانہ خالی کرکے ناوار اور نہتا وہ نقدرہ جاتا بلکہ اپنی کوشی کو تھے کا حرب کے پیدا کرنے کے بعد اپنا خزانہ خالی کرکے ناوار اور نہتا وہ نقدرہ جاتا بلکہ اپنی کوشی کو تھے کا در بوالیہ نکال بیٹھتا۔ کیونکہ جب خدا کے باس رسالت ہی شدری تو رہا کیا۔

نکا نامے اُجاڑ میں ہے کوئی کیڑے لے

ا کیے مفلس اور نادار خداہے ہارے ملک کے پرچوشے بہت ایتھے ہیں۔اور بفرض عمال لفظ خاتم آلیمین الحاقی نہ سمی۔الہام ووی سمی مگر اس ہے ختم نبوت قیامت تک کیوں لازم آئی۔النہین میں الف لام عہد دبنی کا ہے یعنی تیفیر عرب ان انبیاء کا خاتم ہے جواس سے پہلے گزر بچکے ہیں نہ کہ قیامت تک آنے والے انبیاء کا کیا وجہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کس نمی کو خاتم بنائے۔نہ کتب مقدمہ توریت، انجیل، زپور میں ایسا ناور شاہی تھم صاور کرے۔جیسا قرآن میں صاور کیا۔ کیا دوسرے اولوالعوم نی اس کے بیعیے ہوئے نہ تھے یا ان پر جو کتا بی اتر ہی الہائی نہ تھیں۔ ان بی کیا کھٹا تھا اور تی نیم بھر کیا گھٹا تھا اور تی نیم بھر آن عدم اختلاف کا دی ہے وَ آن کی کَانَ مِنْ عِنْدِ ہو آن بھی تا آگر ہی ہیں جو تم سے بیٹھے غید الله لوّ جَدُدُو افیدُ افیدُ اختیارا الی تو انہیان کے معین اگر کہی ہیں جو تم سے جہ بیٹھے ہوئو آ ہت لا نکفیز ق بیدن آخید من رسُلیہ خاتم انعین کے مرت لیمن ہے کو کلہ جب تم نے بیٹھ برطرب کو تما م کر شد اور آئندہ انہیا و کا خاتم مان لیا تو انہیا و بسی تو را ہوں ہے۔ ایسا عقیدہ و تی جو سے کہ ہر نی اپنے سے پہلے انہیا و کا بیجا ہو بات یہ ہے کہ ہر نی اپنے سے پہلے انہیا و کا کھٹے ہو بات یہ ہے کہ ہر نی اپنے سے پہلے انہیا و کا کھٹے ہو بات یہ ہے کہ ہر نی اپنے سے پہلے انہیا و کا کا تم ہے بیٹی جو شخصات اور صفات اس میں موجود ہیں وہ وور وں بی نہ ہے ہی ہر کر بی کا فقہ خاتم ہے جی بھر عرب کی چو تحصیص نہیں۔ و دیم خاتم کے معین میں۔ و دیم خاتم کے معین میں اور میں ہر کا فذ کے تم پر لگائی جاتی ہیں اس سے یہ کہ اس لازم آ یا کہ آپ سب کے اخر اور سب کے بعد آ سے ہیں اس سے یہ کہاں لازم آ یا کہ آپ سب کے اور دسب کے بعد آ سے ہیں اس سے یہ کہاں لازم آ یا کہ آپ سے سے بہاں لازم آ یا کہ آپ سے سے بہار کو می تا میں تھر تھر ہی سے کہ بھر قامت تک اور کوئی نی نہ آ سے گا۔ ایسا عقیدہ بالکل کفر ہے اور خدا کی صفت خدائی کو مٹانا

 چلاآ تا ہاور قیامت تک ایبابی رہ گاورنہ کتب محرفہ میں اور قرآن میں کچوفرق ندر ہے گا اور نہ اہل اسلام اورخود حضرت اقدس کو یہ کہنے کا موقع کے گا کہ انجیل میں تحریف ہوگئی ہے۔ اور آپ جب الحاق کے قائل ہیں تو حضرت اقدس کے دائرہ بیعت سے خارج ہیں کیونکہ وہ اپنے کو مجدد اسلام بتاتے ہیں ندیخرف ندمبدل اسلام نبان کا بیعقیدہ ہے کہ قرآن میں الحاق ہوگیا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ خدانے پیفیم حرب الله کو کیوں خاتم العین بنایا خدا کی قدرت و حکمت میں دخل و بنا اور اس سے باز پرس کرنا ہے۔ حضرت اقدس میں بھی بھی باز پرس ہو کتی ہے کہ خجملہ ۳۳ کروٹر مسلمانان و نیا کے خدائے آئیس کو کیوں بروزی نی بنایا۔ الغرض اسلام کے اصول کے خلاف ہیں آئیس خرافات نے جمیں اسلامی پارٹی میں برائم کرویا ہے۔

راوی ....اس سے بنتیج تو ضرورنکل سکتا ہے کہ خود مرزائی کی نبوت میں تذبذب اور مشکک ہیں۔ مجددالندمشر قيد .....مرزاتي كي يزى بعاري غلطي يبي بيك قرآن وحديث كي بعض نصوص (ندك كل نصوص سے ) جوكدان كے مطلب كے موافق بي اپنا دعوى ثابت كرتے بي اور تاويلات ر کیکہ سے جو تیوں کان گا نشجتے ہیں سبب وہ بروزی نبی ہیں۔تو جیسے دوسرے انبیاء ویسے ہی وہ بھی اور جیسے دوسرے انبیاء کے صحف ہیں ویسے ہی ان کے البامات ہیں۔ پس وہ دوسرے انبیاء کے حریف اور کلی تو را جواب میں انہیں قرآن وحدیث سے استدلال کرنے اور ان سے اپنا ما تابت کرنے کی ضرورت کیا۔ قرآن ہے تاویل کرنا اور آیات مقدسہ کوتو ژمروژ کرایے مطلب کے موافق چیکانا کوئی خوش عقیدت مرزائی پیندنه کرےگا۔ کوئی دیاؤ کا کوہلونییں کوئی و باغت کا شکنجہ نہیں کوئی تغزیر کی چکی ٹہیں جس میں مرزا کوایئے پہلے جانے ، پیسے جانے ، دبے جانے کا خوف ہو۔ کوئی پھانی نہیں کوئی سولی نہیں جس پر کھنچے جانے کا دھڑ کا ہو، آزادی کا زمانہ ہے۔ بلی کے بھا گون چھینکا ٹوٹ پڑا ہے۔ پس یہ بودا پن ۔ بیمنخرا بین سیح موقود اور امام الزمان اور بروزی نہیں بروزی نی کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کوئی پیلی نہیں جس کا اتا پا بتانے کی ضرورت ہوقر آن کوئی چیستان اور معیم نہیں جس کے حل کرنے اور تاویلات چھا نٹنے کی حاجت ہواس کی شان تبياناً لِكُلِّ شَيء ورتفصل كل جاورميان لِلنَّاس بيل جب كل جب مك كرقر آن كوطاق نسیان بر ندر کھ دیں گے اپنی مقاصد میں ہرگز کامیاب ندہوں گے۔اگر چددل میں تو انہوں نے ابیا کیا ہے گریدد کھانے کو کہ میں اسلامی مجدد ہوں اور نبی ہوں۔ تعلم کھلا افر ارکرتے ہوئے قوت ناطقدار کھڑاتی ہے کیونکدان کوائیے خام کارچیلون پراہھی بورابورااعتاد نہیں ہےان پراہمی گہرارنگ

بم .....وه (مرزاصا حب) تواین کونی اور رسول کہتے ہیں اور آیت هُوَّ الذِیُ اَرُسَلَ رَسُولَهُ بالهُذی اور یَاَّتِی بَعُدِیُ اِسُمُهُ کانزول این حَیْ مِی بَتاتے ہیں۔

مُرزائی .... بیان کی اجتها وی فلطی ہے یعنے ان الفیاطین لیوحون انی اولیاتھم کے مصداق ہیں۔
مجددالسند مشرقیہ .... اس سے صاف ثابت ہے کہ سیکٹر وں مرزائی اور بھی ایسے ہوں گے جومرزائی
کومرف .... بیودی منافق ہیں وغیرہ ۔ اگر مرزائی اسلام سے علیحدہ ہوکر اپنا جداگانہ پنتھ قائم
مرزائی کے یہودی منافق ہیں وغیرہ ۔ اگر مرزائی اسلام سے علیحدہ ہوکر اپنا جداگانہ پنتھ قائم
کرنے کا اعلان دیتے تو ہمارے علاء اور مشائ کو ان کا تعاقب کرنے اور تکفیر کے تو دینے کی
کیمضرورت نہ ہوتی چونکہ مرزائی نے ظاف جمہور قرآن میں تاویلیس کیس للبذاان سے مواخذہ کیا
گیا۔ (ضمیرا خوارشحہ ہونے مرجمہوں محمد)

مرزاتی جس طرح اپنے کوئی موجود ٹابت کرنے کے لیے میسیٰ کو مارتے ہیں۔ای طرح اپنے کوخلاق قرآن وصدیف نی بنانے کے لیے آیت و لیکن ڈسُولِ اللّٰہِ وَ حَالِمَ النَّبِیْنَ اللّٰہِ وَ حَالِمَ النَّبِیْنَ اللّٰہِ وَ حَالِمَ النَّبِیْنَ اللّٰہِ وَ مَالِمَ النَّبِیْنَ اللّٰہِ وَ مَالِمَ النَّبِیْنَ اللّٰہِ وَ مَالِمَ النَّبِیْنَ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ مَالِمَ النَّہِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّ

جیبا کہ امروبی صاحب نے ضدین کو اور تقیقین کوجن کیا ہے لینے آنخضرت فاتم الدین بی ہیں اور آپ کے بعد دیگرا نیاء بھی آتے رہیں گے۔ آپ نے تکملہ جمع بحار الانوار سے حضرت عائشہ قولوا انه خاتم الانبیاء و لا حضرت عائشہ تقولوا انه خاتم الانبیاء و لا تقولوا لا نبی بعدہ یعنی ہے کہ کہ کہ تخضرت کا خاتم النبیاء ہیں کہ بینہ کہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اگر بی قول بالفرض حضرت عائشہ کا ہے تو آخضرت کا کے خار ما محدمت الا بیکر صدیق اور حضرت عائشہ کی ان احادیث کا محارض نبیل ہوسکا جو صحابہ کرام حضرت الا بیکر صدیق اور حضرت عائشہ کی فضیلت کے محارض نبیل ہوتے۔ امروبی صاحب باب میں آپ نے فرمائی ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتے تو فلال فلال ہوتے۔ امروبی صاحب فرمائی ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتے تو فلال فلال ہوتے۔ امروبی صاحب فرمائی کے حضرت عائشہ کے چھارشادات کی نارخ ہے۔

آنخضرت المستحدد المرالمونين على كانست فرمايا أنست مسنى بسندلة المارون ميس موسى الا أنه لا نبى بعدى ينى تحوي محدد الكانست بجيسى بارون كومي عليه السام سي مرير بعدكونى في نيس لا نبى من تحدت السنفى ايسا بحسيا لا الله من يعنى بخ ضدا تعالى كوكى بيايا جونام عبود موجوديس \_

علم الله من خلفا اورصحابہ رضوان الدیکی ہم اجمعین میں ہے تو بھی کسی نے اپنی نبوت کا دعویٰ نہ کیا نہ الیں تا وال ایسی تا ویلیس چھانٹیں چیسے مرز ااور اس کے شم پرست حواری چھانٹتے ہیں مرز ابنی کا مرتبہ خلفا اور صحابہ ہے بھی بڑھکیا (نہیں جناب انبیا ہے بھی) صحابہ نے بھی وعویٰ نہیں کیا کہ ہم پر وقی تازل ہوتی ہے۔ حالا تکدمرز الی پر ہردم اٹھتے ہیٹھتے وی تازل ہوتی ہے۔

لم يبق من النبوة الا المبشرات

(ایام السلح ص ای بنزائن ج ۱۱ م ۱۵۰۵) و آخرین منهم جواس گروه کوهم کی دولت سے بعد صحاب سے مشابہ ہونے کی نعت سے حصد دیا گیا ہے یہ ای بات کی طرف اشاره ہے۔ "(ایام السلح ص ۲۳ بنزائن ج ۱۱ م ۱۵۰۷) "اور آیت و آخرین منهم شل بیجی اشاره ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت سے موعود کی صحابہ ہے مشابہ ہے ایسانی جو تحض اس جماعت کا امام ہے۔ (مرز اصاحب) وہ بھی ظلی طور پر آخضرت الله ہے سمشابہت رکھتا ہے۔" (دافع البلاء م ۱۳ ابنزائن جسم سابح کے کہتا (مرز اصاحب) دور سیس کی کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ آج کہتا ہوں کہ آج کہتا ہوں کہ آج کہتا ہوں تو میں جو کا مواد ب

معلوم نیس امروبی صاحب کیوں تاویل کا گھے لے کراپنے بروزی نبی کی نبوت کے پیچھے پڑے ہیں۔ یونکہ آیات کلام مجید جو کرراب بطوروی نازل ہوتی ہیں۔ مثلاً هُمو آ اللہ نبی اُر سَلُ اَ رَسُولَةَ بِاللَهُ اَى اور یَساُتِی مِنْ بَعَینی اِسُمُهُ آ اَحْمَدُ ان سے مرزا تی کے نبی کالل اور رسول برمن ہونے میں امروبی صاحب کو کیوں شک ہے کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ کر حدیثوں کو ٹیور کر تے ہیں کہ مشرات سے نبوت نکال کراپنی مدیثوں کو ٹیوری کی فیوری کی خوت نکال کراپنی میں میں میں میں میں میں میں میں کی خوت کی گوئی ہیں اور اس کی نبوت کی بیال کو ایک کی نبوت پر بھی ایمان خیس سے میں اور کی بیال سے اور مارا بروزی نبی کائل سے اور مارا بروزی نبی تاقی ہے نبیس سے اقعی ہے۔ بعد اور مارا بروزی نبی تاقی ہے نبیس سے اقعی ہے۔ بعد کی وولوں کے لیے ایک بی تر آئی وی موجود ہے۔ بھلا خدا تعالی جس تاقعی ہے۔ بعد اور میں اربروزی نبی تاقی ہے نبیس سے اقعی ہے۔ بعد اور میں میں اور ولوں کے لیے ایک بی تر آئی وی موجود ہے۔ بھلا خدا تعالی جس تاقعی ہے۔ بعد کی موجود ہے۔ بھلا خدا تعالی جس تاقعی ہے۔ بعد کی موجود ہے۔ بھلا خدا تعالی جس تاقعی ہے۔ بعد کی موجود ہے۔ بھلا خدا تعالی جس

ك شان من يقطع وى نازل كرك مدة الله ي أرْسَل رَسُولَة بالهدى توه يوكرني ناقص موسکتا ہے کوئی وجہنیں کہ ایک ہی وی پیغبر عرب وعجم صلع کوتو کامل نمی بنائے اور وہی وی جب کسی اور پر نازل ہوتو اسے ناقص نبی بنائے۔ کیا قرآنی وی کی دوقشمیں ہیں۔ایک ناقص دوسری کامل پھروہی ایک آیت جب آنخضرتؑ پر نازل ہوئی تقی تو کامل تھی اور مرزاجی پر نازل ہوئی تو ناقص ہوگئی۔اس حماقت آمیز تعارض کا کوئی جوابدہ ہے۔اگرامروہی صاحب یا ان کا کوئی پیر بھائی بلکہ مرزاجی اس اعتراض کا جواب دیں تو ہم دوسور و پید بینے کو تیار ہیں۔افسوس کہ حقا پھر بھی نہیں سجھتے اور دین دنیا کی تباہی خریدتے ہیں بحث اس میں تھی کہ امروہی صاحب نے حدیث مندرجہ عنوان پیش کر کے مبشرات سے نبوت تراثی ہے اور استناء متصل ومنقطع پر بحث کی ہے۔ حالانکہ آپ دونوں سے نابلد ہیں جیسا کہ ہم ثابت کرویں گے۔اشٹناہ متصل تو اس لیے نہیں کہ نبوت اور شے ہے اور مبشرات اور شے۔ ورنداسٹناء شے من نفسہ لازم آئے گا کیا میعنی ہوں مے كه لم يبق من النبوة الا النبوة حالانكدامروس صاحب في استناء تصل بتايا باور منقطع مانا جائے گا تو امروہی صاحب کواینے ہاتھوں اپناسر پیٹنایڑے گا کیونکہ مبشرات نبوت کی جنس نہ تھہریں گی۔ بھلا جب ہم پیفقرہ موزوں کریں کہ مین فی القادیان الا الحمرتو کیا پیمعنے ہوں کے كرة دميوں ميں سے قاديان ميں كوئى باتى نہيں ر بانكر كدھے دہ كئے يابيہ منے ہوں كے كرنہ قاديان میں آ دمی رہے نہ گدھے دونوں معنوں میں ہے کوئی معنے قبول کرکے اطلاع ویجے۔ کہ ہم بحث كرين كديهان استناء مصل سے مامنقطع۔

اگرامروہی صاحب نے کتاب شرح ملا کسی استادے پڑھی ہوتی تو ضرور بجھ جاتے کہ لا اللہ علی مناشقاع تصل ہے نہ منقطع بکہ لا اصف کا بمعنی غیرہے بی ترکیب حدیث بالا کی ہے لیجی نبوت علی سے کوئی تی جوان احکام کے سواہوجن علی مومنون کو جنت الخلداور عیش دوام کی ہے لیجی نبوت علی سے کوئی تی جوان احکام کے سواہوجن علی مون کے جب کے میشرات اسم مفعول کی جارتی دی گئی ہیں باتی نبیس رہی ۔ یمعنی ہوں کے کہ نبوت علی سے کوئی شے بجر قرآن وحدیث کے احکام ونصوص کے باتی نبیس رہی جوا بحال صالحہ پرموشین تمقین کو تیم جنت کی قرآن وحدیث کے احکام ونصوص کے باتی نبیس رہی جوا بحال صالحہ پرموشین تمقین کو تیم جنت کی بختارت وینے والے جی کس کا رویائے صادقہ اور کہاں کی پیشگو ئیاں اور الہابات جن کی آٹر علی ہر ایک معلن فاجروفائس کی ہمسکانے ہے کہ علی نے خواب دیکھا کہ ججے حمل ہے اور اس حمل سے ہمسکانے کہ علی اور المحمل ہے اور اس حمل سے ہمسکانے کہ جس سے ہمسکانے کہ جس کے میں دین تھی اور وزحمل و لیانی تنگ اور غیرو ترجے ہے جیسا پہلے سے ہمسکان کی مداور ایک سادھو ہو بچہ پیشگوئی کرسکانا ہے کہ چھے پرفلال حمل کے مرت کا الہام مواجے۔ یا جب خواب کی سادھو ہو بچہ پیشگوئی کرسکانا ہے کہ چھے پرفلال حمل کے مرت کا الہام مواجے۔ یا جب

ملک میں وہا تھیلے کہ دے کہ بھی پرتو پہلے ہی انکشاف ہو چکا ہے کہ جولوگ جھے آزما کیں کے ضرور وہا سے ہلاک ہوں گے۔ ہرایک موشن کا اس پر یقین اور اعتقاد ہے کہ قرآن شریف سے بیڑھ کرکوئی بٹارت دینے والانہیں نواہ ولی ہو یاغوث ہویا قطب ہو جو مرزا تی کے نزدیک انجیاء ناتھ میں داخل ہیں۔ کیونکہ کامل نبوت ان کے نزدیک بھی ٹمتم ہو چک ہے۔

صدید شی تحتی نبوت کی طرف اشارہ ہے نہ کہ بقاء نبوت کی جانب ۔ این نبوت باتی فہیں رہی سرف آیات واحادیث باقی رہ کئیں جو مومنوں کو بشارت دینے والی ہیں۔ ذرا ایم می خور سے دیکھنا چاہیے کہ مدیث میں افغانبوت وارد ہوا ہے ہے اول ہیں فر مایا کہ اسم یب می سن الانبیا۔ الا المبشرون لفظ انبیا اور نبوت میں ہزافرق ہے نبوت کے لفظ سے مرزاحی کا تھم اکو تاہے ہاں نبوت وابوت کا منارہ ضرور نعیب ہوتا ہے۔

کی اس حدیث میں المہر ات صفت ہے جس کا موصوف مقدر ہے۔ ہم نے تو موصوف بیان کر دیا کہ الآیات المہر ات یا الاحکام المہر ات ذرا امروی صاحب بی اپنے دعوے کے موافق موصوف بیان کریں خدانے چاہا تو بھائے راہ نہ ملے گا۔ مجدد کے سامنے منہ کھولنا آسان نہیں۔ (ایڈیٹر) (میداخیو بیار العام کے سامنے میں اخبار شحنہ بند ملبوع ہے ہوں العام کے سامنے میں

حاشيهجات

ل (ایام السلح) الهام ہوا کھ ق الَّذِی آرُسَلَ رَسُولَةَ بِالْهُدی فِی جری اللّٰد فی طلّ الانبیاء اس الهام میں میرانام رسول بھی رکھا گیا اور نبی بھی۔ پس جس خفس کے خود خدانے بینام رکھے ہوں اس کوعوام میں بھنا کمال ورجہ کی شوثی ہے۔

## باب سيسسى وجفتم

مباحثہ مرزاصاحب قادیانی اور مسٹر عبداللد آتھم عیسائی صبح کا وقت ہے گری کا موم بے گلر لے اور آزاد طبع لوگ رات بھرک گری کے مارے ہوئے شنڈی شنڈی ہوا کی خنگی میں سو کئے ہیں اور خوشکوار نیند کے مزے لے رہے ہیں آگڑ اٹی لی اور سرا نھا کردیکھا ابھی تو ون نہیں چڑھا کروٹ بدل کر بھر آتھ بندکرئی۔

کارہ باری اپنے اپنے کام کی طرف جا رہے ہیں۔کارخانوں کے مزدور کارخانوں طالب علم بغلوں میں کتابیں دیائے مدرسہ میں جارہے ہیں متولی سینل کے خاکر ویوں نے سڑکوں کو صاف کر دیاہے چیز کاؤکر رہے ہیں نالیاں پانی ہے دھوئی جارہی ہیں امرت سرکے بازار میں ا..... وه آئی دیمھووہ جوگاڑی آتی ہے۔

۲.....۲ کہانبیں وہ تو نہیں معلوم ہوتی کوئی اور ہے۔

سا ..... بیتو خواجہ بوسف شاہ صاحب آ نربری مجسٹریٹ کی گاڑی ہے۔ اس عرصہ میں گاڑی قریب اس عرصہ میں گاڑی قریب آئی بھا تک میں سے ہوکر کوشی میں داخل ہوئی اور خواجہ ایک کری پر مشمکن ہوئے۔

پادری صاحب ..... مرزا صاحب تشریف نہیں لائے ؤپٹی عبد اللہ آتھ مصاحب اور سب صاحب تشریف لے آئے ہیں۔

خواجہ صاحب ..... وہ بھی آتے ہی ہوں کے میں تو خیال کرتا تھا کہ وہ بھنج کئے ہوں گے ( گھڑی نکال کر ) ابھی تو ۲ جینے میں پانچ منٹ ہیں استے میں گاڑی کے بیتوں کی آواز آئی اور سب اس طرف متوجہ ہوئے اور گاڑی شیڈ میں آ کر کھڑی ہوئی سواریاں اتریں۔

مرزا صاحب ..... میں آپ صاحبان سے معانی مانگنا ہوں جھے کو چند منٹ کی دیر لگ گئی آپ صاحبوں کو لکلیف ہوئی گی۔

حاضرين جلسه .....آپ كابهت دير سے انتظار بور باتھا۔

حكيم نوروين صاحب .....خواجه صاحب سے ہم آپ كا مكان پر انظار كرتے رہے كہ ہمراہ چليں گے آپ بالا بالانشریف لے آئے۔ خواجہ صاحب ..... بے فٹک قصور ہوا بھی کو خیال تھا کہ آپ تشریف لے گئے ہوں گے۔ سید محمد احسن صاحب ..... خیر جی غرض یہاں آنے سے تھی آ گئے اب مباحثہ شروع کیا جائے دیر پر دیر کرنے سے حاصل۔

مرزاصا حب ..... نه ۲ مربح کره ارمنٹ پر جواب لکھتا شروع کیااور سرج کره امنٹ پرختم کیااور بلند آواز سے سایا گیابا ہمی اتفاق ہوا کہ آج بحث ختم ہواور آج کادن بحث کا آخری دن سمجھا جائے۔ مستوی اللہ سمجھے یا در سے نہ سرج کر ۵۵مند میں برشروع کیااور آٹھر جمک کر ۵۵منٹ

مسرُعبداللهُ آتھم صاحب نے سرنج کر۵۵مٹ پرٹٹروع کیااورآٹھ نج کر۵۵منٹ

ر جو مندا اور بلندآ وازے سنایا گیا۔

مرزاصا حب نے 9 بج کر۲۳ منٹ پر پھر شروع کیا اور • انج کر۳۳ منٹ پر فتم کیا (اور تقریبا مناظرہ ختم کرے)'' چونکہ ڈپٹ عبداللہ آتھ صاحب قرآن شریف کے مجزات کے عمرا منکر ہیں اور اس کی پیشکوئی ہے بھی انکاری اور جھے سے بھی ای مجلس میں تمن بیار پیش کر کے شخصا كيا كميا \_ كمه اكر دين اسلام سي ب اورتم في الحقيقت مهم هوتو ان متيول كوا چھے كر كے دكھا ؤ - حالاتك میرا وعویٰ نہ تھا کہ میں قاور مطلق ہوں نہ قرآن شریف کے مطابق مواخذہ تھا۔ بلکہ بیتو عیسائی صاحبوں کی ایمان کی نشانی تشہرائی گئی ہے کہ اگروہ سیج ایماندار ہیں تو وہ ضرور کنگروں اور اندھوں اور بہروں کوا چھا کریں مے مگرتا ہم میں اس کے لیے دعا کرتار ہا۔اور آج رات جو مجھ پر کھلا دہ بیہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتھال ہے جناب الی میں دعا کی کہتو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے تیرے فیصلہ کے سوا کچینیں کر سکتے تو اس نے مجھے بینشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہاس بحث میں وونوں فریقوں میں سے جوفریق عمد اُجھوٹ کوافقتیار کررہا ہے اور سیے خدا کوچھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کوخدا بنارہا ہے وہ دونوں مباحثہ کے لحاظ سے معینے فی دن ایک مہینہ لے کر بعنی ۱۵ ماہ تک باوید میں گرایا جائے گا اور اس کو تحت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف ر جوع نہ کرے۔ اور چوخض مجے پر ہے اور سے خدا کو مانیا ہے اس کی اس سے عزت طا ہر ہوگی اور اں دقت جب بیچ پینگوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوجا تھے کیے جائیں گےادربعض کنگڑے <u> جلنے گئیں سے ادربعض ہرے سنے گئیں سے اس طرح پرجس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے۔ سو</u> المحمد لله والمنة كاكرية يشكوني الله تعالى كاطرف عظهور شفرماني توحارب يديده ون ضائع م مج تھے۔انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے کہ باوجود کھنے کے نہیں ویکمتا اور باوجود سننے كنيس سنتااور باوجود بجحيف كنيس مجمتااور جرأت كرتاب ادرشوني كرتاب اورنيس جانتا كه خدا بے کین اب بین فیصلہ کا وقت آگیا۔ میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق بڑا

معمولى بحثين تواورلوك بمى كرتے بين اب يحقيقت كملى كداس نشان كے ليے تا-

میں اس وقت اقر ارکرتا ہوں کہ آگریہ پیٹیکوئی جموثی لکی یعنے وہ قرایق خدا تعالیٰ کے نزد کیے جوٹ پر ہے وہ فرایق خدا تعالیٰ کے نزد کیے جوٹ پر ہے وہ پدر وہ او کے عرصہ میں آج کی تاریخ ہے ہوائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ہراکی سزاک اٹھانے کے لیے تیار ہوں جھے کو لیل کیا جائے روسیاہ کیا جائے میرے کلے میں رسد ڈال ویا جائے جھے کو بھائی ویا جائے ہراکی بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ جل شاندی میں مرد کر کہتا ہوں کہ ضرور وہ ایسا کرے گا ضرور کرے گا ضرور کرے گا زیمن آسان ٹل جا کیں پر اس کیا تھی نظیس گی۔

اپ ڈپی صاحب ہے ہو چھتا ہوں کہ اگر بینشان پورا ہوگیا تو کیا بیسب آپ کی منشاء
کے مطابق کال پیشگوئی اور خدا کی پیشگوئی ظہرے گی یا نہیں اور رسول اللہ کے بیج نمی ہونے کے
بارہ بیس جن کوائدرونہ باطل میں دجال کی لفظ ہے آپ نامزد کرتے ہیں۔ تحکم دلیل ہوجائے گی۔
اب اس سے زیادہ شک کیا کلیوسکتا ہوں۔ جب کہ اللہ تعالی نے آپ می فیصلہ کردیا ہے۔ اب ناحق
ہمی کی بات نہیں اگر میں جمونا ہوں تو میری سولی تیار رکھواور شیطانوں اور احتماع سے زیادہ جمھے
لعنی قرار دولیکن اگر میں بچا ہوں تو انسان کو خدا مت بناؤ ہتو ریت کو پڑھو کہ اول اور کھی کھی تعلیم کیا
ہے۔'' (جگ مقدر س ۱۹۳۵)

خواجہ یوسف شاہ صاحب نے کھڑے ہوکر ایک مختفر تقریر فرمائی۔ حاضرین جلس کی طرف سے دونوں میں جلسوک طرف سے دونوں میں جلسوک اخصوصاً ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب کا شکریدادا کیا کہ ان کی خوش اخلاقی اور عمدہ انتظام کی وجہ سے بیجلسہ پندرہ دن تک بڑی خوش اسلو بی اور خوبی کے ساتھ انجام پذیر ہواادرا گرکسی امریزاختلاف ہوا تو دونوں میر مجلسوں نے ایک امریزانفاق کرکے ہرد دفر تق کورضا مند کیا اور ہرطرح انصاف کو مذاخر رکھ کرصورت امن قائم رہی۔ بعد از ان تحریوں پر عمدوں کے میں جمعدان ان تحریوں پر میں جو است ہوا۔

باب ۱۳۸سی و مشتم

سلطان بیگ کا محمد کی بیگم سے نکا ح فلک پر بیر مبار کہاد ہے اب کس کے ملنے کی بید الیا کون بخاور ہے جس کا بخت جاگا ہے ایک نہاہے۔ وسٹے اور فراخ مکان ہے۔ فرش فروش ہے آرات بلور کے جھاڑ سوسویق کے روش کے ہوئے لکک رہے ہیں چار طرف ہانٹری اور فانوس جل رہے۔ اور لمپ اور و ہوار کیروں سے رات دن سے زیادہ روش ہے سوئے پڑے دور سے نظر آتے ہیں۔ رنٹر ہوں کے طاقنے بھانٹروں کی چوکیاں، ہجڑے، زنانے قوال رہائی، سرودیئے حاضر ہیں ناجی رنگ ہور ہاہے۔ ابتداء کا اکھاڑہ ہے یابرج کا منڈل بعرہ ہائے شادی بلند ہیں۔ قص وسرود جوبن دکھار ہاہے۔

نیبلے ریڈیوں کا ناچ کا ناشروع ہوا۔غزل۔ شمری۔ پنٹہ کا کرمفل کو مفوظ کیا بھر نقال کود پڑے۔ اوسری کئی اوراد سراآیا طوا تف چھے بسٹ کئی ادر دھا چوکڑی بچکٹی۔

ا تازی شده محروح بزیر پالان خوق زرین بمه در محرون خری پینم

میرا محور اسب کہ محور نے والے کے باپ دادے کا دین ایمان ہے۔ اس اپنے محور اسکے کا دین ایمان ہے۔ اس اپنے محور اسکے محور اسکے اس کی محور کا میرداورادی کا نیل کھلادیا ہوں ترکو پیاں لید کرتا ہے۔ محور اسکی سکول ہے۔ سکول ہے۔

٠٠٠٠٠٢ أن- إن- إن-

اسپ لاخر میان بکار آید روز میدان نه گاد پرداری

میراتھوڑا کیا ہے کہ ہوا کا پر کالا ہے۔فلک سیرر کاب بن پاؤں رکھا اور ساتوں طبق کل گئے۔خداے دویا تیس کیس اور سے ہے۔ دہلی کے شمگ کہلائے اور کشف کھلا تو م کے لیڈر اور بیفارم وال کی لیہ کردی۔محموڑ اکیا ہے۔سیحوں کا گا کہ ہے۔

שים זט זט זים זים יום

اسپ تازی اگر ضیف بود بم چناں از طویلہ خرب

میں کیا تھیوا ہے اس کے اوصاف کھے نہ پوچھے دیل کا قلیس کیپ اور رسیاتی کہلائی خطاب سے خطاب کرے ہے۔ کھوڑا کیا ہے جنوری ا • 19مکا کورنمنٹ کزٹ ہے۔

م..... وهولك يرتعاب لكاكراور أمر مين مُر ملاكر

زبان محس می آئی ون گنتے گنتے بدی راہ دکھائی حضرت سلامت ملامت ملامت ملامت ملامت ملامت

تمام نے ایک لے میں الاب لگا کر مبارک مبارک سلامت سلامت وه وه تقليل سنائي كه المنجلس كو بنسابنسا كرلون كبوتر بناديا \_ جب بير بنگامه فر د بهواا قوال اور بھکتے اور رہاہیے اور سرو دیے آئے اور انہوں نے اپنی اپنی نوبت برگایا جس راگ یا راگنی کو

چیراسان بانده دیامجسم سامنے کھڑی کردی۔ وں نے کے تریب ایک مخص مشعل ہاتھ میں لیے۔ (ایعنے جہام) آیا۔ اس کے پیچیے ا یک مختصری بماعت ایک پرتکلف شننی میں با کہ کا جوڑہ سجا آ گے آ گے آئے۔ دلہا کو جوڑا پہنایا سمرا باندھا۔مبارک سلامت کاشوراٹھااورگا کینوں نے اس وقت تازہ بتازہ نو بنوس وہنایااورگا سنایا۔

ہو مبارک کہا زہرہ نے سنا کر سہرا ہاغ فردوس سے رضوان نے سچا کرسمرا ہو گیا عکس سے چیرے کے منور سبرا افشاں پیشانی یہ پیشانی کے اور سرا تونے افشال کو چھوڑایا جو اٹھا کر سمرا باندھے سورہ والنون کو پڑھ کر سہرا گایا رقاصہ گردوں نے خود آ کر سہرا اور ملائک نے نوشہ ز**گل** تر سجرا مطرب جرخ جو گاتا ہے فلک پر سہرا لائے خورشید و قمر گوند کر اختر سہرا خفرنے باندھا ہے اخلاص سے آ کرسبرا سایہ حفظ خدا ہو تیرے سر پر سہرا لائیں شعرا تیری اولاد کا کہہ کر سہرا

مرزا سلطان محمہ تیرے سر پر سہرا گونده کر پیولوں کا ادرطشت میں رکھ کرسجا سلک گوہر سے بناسریہ جو باندھا تیرے س یہ دستار ہے دستار یہ زرین طرہ کیا ستاروں میں چناں اور چنیں ہے باہم نظر بد سے پہنچنے نہ بھی یائے گزند ہےفلک پر تیری شادی کا فرشتوں میں غریو بار دلبن کے لیے پھولوں کا لائیں حوریں خاطر عیسیٰ موعود ہے ماشاء اللہ ان کی منکوحہ کشفی کے جو ہے عقد کا دن مدتول دائم و قائم بهو قرآن السعدين عیسیٰ عہد کی بوری ہو یہ پیشین کوئی ہر بلا سے رہے محفوظ تو از فضل خدا اور پھرا دھرے بری بری کا سامان دہن کے گھر کو چلاکی خوان جوڑوں سے سجائے ہوے اورز ایورات سنبری رومیل موقعے الگائے ہوے اور ٹی سوچا کال ( محری) فقداور میوول

وغیرہ سے پُرلوگوں کے کندھوں پرر کھ کر پنجشا خداور مشعلیں ساتھ ساتھ بھیجے گئے۔ جب دلہن کے گھریہ سامان پہنچاڈ ومنیوں نے سنی گائیں دلہا کواندر بلایالونہ گائے ٹو کلی گی۔ صبح كقريب قاضى آيا ورايجاب وقول كيابلتين مهرشرع محمدى تكاح يزها كيا-راوی ..... ناظرین کو پیشیده ندر ب مرزااحد بیگ صاحب موشیار پوری کی بوی از کی محمدی بیگم کی شادی کے واسطے مرز اسلطان محمد بیک صاحب آئے ہوئے ہیں اور بیاس براُت کا سامان ہے۔ صبح بیٹی والوں نے بھی بوے فراخ حوصلہ سے جہز دیا اور دلہن کو دخصت کیا۔ ڈومنیوں نے پاؤنی گاکر ایسا اُلایا کہ آتکھیں کیوتر کی طرح لال ہو گئیں۔ کوئی بشر ندتھا جس کی آتکھ سے اشک جاری ندتھا۔

## باب ٢٩سى وتهم

پیرمهر علی شاه گولز وی لا هور میں اے ذوق کی ہدم دیرینہ کا ملنا

بہتر ہے ملاقات سیحا و خضر سے

ریلوے شیشن پر مسافر اکھتے ہوتے جاتے ہیں اور میل کی آمد آمد ہے لوگ انتظار میں معنظر بہیں ایک دوسرے سے دریافت کرتا ہے اب کتنا عرصہ باتی ہے بھی کوئی گھبرا کر پلیٹ فارم پر جاتا ہے اور ٹائم پیس دیکھتا ہے ویڈنگ روم میں ایک بزرگ فرشتہ صورت ملا تک سیرت امیرانہ کروفر سے ایک کری پر مشمکن ہیں اروگر دخدام باسلیقہ کہریائی لباس زیب تن سے نہا ہے۔ اوب سے دست بستہ کھڑے ہیں کوئی رو مال ہے گمس رانی میں مصروف، کوئی چکھا چلا تا ہے۔ بزرگ سساب تو رہی ختر بیات والی ہے پلیٹ فارم پرچل بیٹھیں۔

خدام ..... بہت بہتر فورا آیک کری پلیٹ فارم پر بچھا کر یصنور تشریف لے جائیں کری بچھا دی ہے۔ برزگ ..... اٹھ کرکری پر دفق افروز ہوئے بردا بچوم ہوجا تا ہے۔ ہرایک اٹیشن پر بہی حال رہتا ہے۔ خدام ..... غریب نواز ایک جماعت کشر حضور کی ہمر کا بی میں ہے اور بہت آ دمی فالتو حضور کی تشریف آ وری کی خبرس کرزیارت کے واسطے آئے ہیں۔ بیایک چھوٹا سا اٹیشن ہے مسافرریل پر سوار ہونے والے تو بہت ہی کم ہیں۔ بیسب بچوم اور کشرت مرد مان تو حضور کی تشریف آ وری کے باعث ہے۔ بیش تو بیاز وہام بہال نہیں ہوتا۔

نووارد....سلامليم حفرت كامزاج اقدس\_

یزرگ .....وعلیم السلام \_آ یی مولوی صاحب آپ کے مزائ ایکھے ہیں۔ مولوی صاحب ..... الحمد لله بعد مدت معنرت کی زیارت نصیب ہوئی ۔عرصہ سے دل نیاز منزل قدم ہیری کا حقی ال تھا۔

بزرگ ..... خوب ماشاه الله ابتداء بى غلام بهائى جارى زيارت كيا طاقات سے بحى آپ كنهگار

ہوتے ہیں اور اظہار اشتیات زیارت<sub>۔</sub>

بین تفاوت راه از کاست تا مکجا

مولوی ..... حضرت میں متصب نہیں بے شک حضرت اقدس کا ہدارشاد ہے مگر میں اس سے علیحدہ ' ہوں میر امسلک صلح کل ہے۔

بزرگ .....آپ کامرزاصاحب سے بیعت کرنا کیا ہا عث ہے۔

مولوی ....قرآن كاتفير للصفي من مرزاصا حب عديم المثل بن اينانظيريس ركت-

بزرگ .....آپ مرزاصا حب کوت موجود جانے ہیں۔

مولوی ....ان کاس دعویٰ سے میں علیحدہ مول ۔

یز رگ .....متعجب ہوکر۔ جب آپ ان کو اس دموے بیں کا ذب اور مفتری علیٰ اللہ خیال فر ماتے میں تو بیعت کیے ہوئی ؟ کیوں جس تحض کومفتری علیٰ اللہ سجھا جا تا ہے تو اس کی وقعت اتی ٹییں ہوتی کہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہجھ کر اینے ہاتھ میر رکھا جائے۔

مولوی .....مرزاصا حب قرآن دان بهت عمده بین...

بزرگ .....مرزا بی کاتفیر متعلق سورة زلزال کے بارہ میں آپ کیا فرماتے ہیں۔

مولوی ....اس تفییر ہے بھی میں علیحدہ ہوں۔

ہزرگ.....تجب کے اپھے ہیں۔ کیا آپ کو کئی تعض مفتری علی اللہ اور قر آن کا محرف مرز اصاحب حبیباا ہے علاقہ بیٹ ٹیس طاقعا اس لیے قاویان ہیں جا کرمرزا تی ہے بیعت کی۔

مولوى .... خير مس ني بيعت اوندى بازالداد بام كود يمول كا-

اظرین! پر مخفی ندر ہے بدیز رگ حضرت فخر اصفیا وعلاء عصر جناب پیرسید مهر علی شاہ صاحب سے مراو ہے اور مولوی صاحب حبیب شاہ صاحب خوشا بی سے جن کا نام نامی مرزا ہی ایک اشتہار ش اپنے مولویوں اور مریدوں میں لکھتے ہیں۔ ایک اشتہار ش اپنے مولویوں اور مریدوں میں لکھتے ہیں۔

ریل رواند ہوتی جمع منتشر اور مسافر ریل میں بیٹھ گئے والیسی کے وقت آپس میں چہ

میکوئیاں ہونے لگیں۔

سی مسلمان ..... یارومرزاجی نے بھی عجب جال بھیلایا ہے جواس کی جماعت میں وافل ہوا مولوی بے بدل اور فاضل افضل بن گیا اب مرزائی مولوی کی تقریر سی کیا معقول گفتگوتھی پرائمری کے طالب علم بھی ہنسی! ڑاتے ہیں۔

مرزانی .....نهایت جوش کے لہیر میں۔خدا کے خوف سے ڈروکوئی بلائم پر نہ نازل ہوجائے۔خدا

| کے مامور    | را در مرسل صادق کی نسبت ایسے کلمہ نکا لئے۔                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنى سلما    | نمرزاصاحب كے صادق مونے كرائل أو جوآب كے مولوى صاحب في بيان                                                                                                                                                                    |
| كيهوه فلا   |                                                                                                                                                                                                                               |
| مرزائی      | آسان ان کے صادق ہونے کی گوائل دیتا ہے نین شاہد ہے اور نشانات آسان سے                                                                                                                                                          |
| b. 6. 2.1   | 1 th 27 17                                                                                                                                                                                                                    |
| سىمسلما     | ن پھرتو ہم پر بھی طا ہر کر وہم کو بھی تو معلوم ہو۔                                                                                                                                                                            |
| مرزائی      | بزاروں پیشکوئیاں معرت اقدس نے فرمائیں اوروہ کل پوری ہوئیں ادر ہوتی ہیں۔                                                                                                                                                       |
| سىمسلما     | سرب برسے ہیں۔<br>ن پچھو ہم پر بھی ظاہر کر دہم کو بھی تو معلوم ہو۔<br>ہزاروں پیشکو ئیاں حضرت اقدس نے فرما ئیں اوروہ کل پوری ہو ئیں اور ہوتی ہیں۔<br>نحضرت بس رہنے دیجیے مرزاتی کی پیشکو ئیاں تو دن کی طرح روثن ہیں۔ ضمیمہ شحنہ |
| بندىعباه    | رت کوڈ را سکنے۔                                                                                                                                                                                                               |
|             | "<br>"اتی مرزایی بس رہنے دیجیے ملق اللہ تیس سال تک آپ کے نمونہ دیکھیتے دیکھیتے سیر                                                                                                                                            |
| ہوگئی ہے    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                         |
|             | سمى خص كے بيٹا پيدا ہونے كے ليے آپ نے بہتراسر مارا بلكدا كيك معقول                                                                                                                                                            |
| رقم بمی ابر | ں سے پیٹکار لی۔ مگر بیٹااب تک عدارد۔                                                                                                                                                                                          |
| r           | عبداللہ آئتم کے لیے (ازحد) گڑ گڑائے مگروہ میعاد متعینہ میں نہیں مرا۔                                                                                                                                                          |
| <b>r</b>    | مِنامِحہ بخش وغَیرہ کی بربادی کے لیے ہزار آ ہوزاری کی محراس کا بھی بال بیکا نہ ہوا۔                                                                                                                                           |
| ۳۲          | کیکھرام کے لیے ہزار سرٹیکا مگراس کی موت نے آخرآپ کوئی مشتبہ کیا۔                                                                                                                                                              |
| ۵۵          | آسانی منکوحه کے لیے آپ کا چیرہ محمی شک ہو گیا۔ مرحسرت ہی رہی۔                                                                                                                                                                 |
|             | سن محض كى يوى كا جمابون كي ليبترية زجوز مجيم مروه يارره كرجل اى بى-                                                                                                                                                           |
| ∠           | آپ نے جس اڑ کے کوموعود قرار دیا اور اپنے لیے اور دنیا کے لیے باعث برکت سمجھاوہ                                                                                                                                                |
| ہی ہپ       | لومفارفت دے گیا۔                                                                                                                                                                                                              |
| ٨           | جس قدرمباحثة بن في كاكست بى كاكر بعاك اب مباحث كام ساومان                                                                                                                                                                     |
| فطا ہوتے    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 6           | جن آدمیوں نے آپ کو بالقائل دعا کرنے کو بلایا آپ ایک دن بھی سامنے نہ ہوئے۔                                                                                                                                                     |
| 14          | ميشدآ پنشان وكلاً نے كے ليے ميعاد مقرركرتے رہے مرآ خرندامت عى الحماني يا ي                                                                                                                                                    |
| بنانچاب     | بھی ایک بڑے بھاری نشان کے لیے میعاد مقرر ہے۔                                                                                                                                                                                  |
| 1           | آب كيت جي شابان يورب كواسلام كي دعوت دي اوراني تصانف جيجين مرايك                                                                                                                                                              |

عيسائي بھي آپ برايمان لاتے ندد يكھا۔

۱۲..... آپ نے کہا کہ سب خلقت مجھے قبول کرے گی گرسب آپ سے متنفر اور بے زار ر ہی۔ سوائے معدودے چندا شخاص کے جو کسی شار میں نہیں آسکتے۔ (آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر دعوے سے کھی لوگوں نے اس کے بڑنے اڑائے۔

۱۳ ..... آپ نے مثنی الی بخش صاحب کی نسبت گیارہ کا ہندسہ ظاہر کر کے الہام شائع کیا بفضله تعالى اب كياره ماه بهى قريب الاختتام بي محران عصائے موىٰ نے آپ كاسار ابنايا كھيل

درہم وبرہم کردیا۔

پرمهرعل شاه صاحب کے لیے آپ ہر چنددانت پیتے رہے محران کی شہرت ہی شہرت اورعزت ہی عزت ہوتی رہی۔

١١..... آپ نے عرصہ ہے منارہ بنانا چاہا گر ہنوزروز اول ۔

ا ..... آپ نے رسالہ انگریزی شائع کرنا جا ہا گراب تک اقر ار اور وعدہ کے مطابق آپ کو

نا کای حاصل ہے۔

آپ نے بچائے اتوار کے جعہ کے دن تعطیل کرانی جابی مگرسوائے نا کا می کے اور پچھ

سيتكرُ وں اشخاص كے ليے آپ دعاكرتے رہے مُركوئي اثريا بينجينيں لكلاً۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو بیکرنا جاہیے۔وغیرہ۔

مرزاجی کی پیدعا ئیں شتے نمونداز خروارے کافی نہیں ہیں۔

کھرآ ب کو بار بار اعلان کرنے کی ضرورت راتی ہے۔ (عن سیف چشتیا کی ص ۸۹و۸۸) مرزائی.....کیااتے بڑے عالم فاضل اورمولوی اندھے ہیں جوبےسوچے سیجھے بیعت ہو گئے آخر

سی مسلمان ..... بھائی تم مجولے بھائے آدی ہو یہ بھی ایک دھوکا ہے ایک مولوی کا تو حال آپ ا بنی آ کھے ہے وکھے ہیں اس پراورمولوی کو قیاس کرلیں۔

مرزائی ..... تو کیا بوخی لوگوں کومولوی لکھ دیا ہے ایہا ہوسکتا ہے کہ جموث لکھے دیا جائے کہ بیمولوی يهاوردراصل وه كجهنه جانتا مو

سى مسلمان .... يه بات تو كي وقائ بيان نيس به عام قاعده ب جوكوكى ابنا اصلى فد جب ترك كرك دوسرے غرب كوافقياركرة بولواس غرب والے اس كى تعريفوں كے بل باندھتے

ہیں۔ کہ وہ انیا ہے و بیا ہے ایسے کا تیسا ہے اس کا باپ ڈبل پیسا ہے۔

مرزائی۔۔۔۔۔۔ تی اتی ہوی مضبوط کما ہیں تھی ہیں کیا ہے مولوی ہونے کے تیس اردوخوان بھی کما بول سے چھانٹ کی مسلمان۔۔۔۔۔ کیا بیں گفت او کوئی دلیل مولوی ہونے کی ٹیس اردوخوان بھی کما بول سے چھانٹ چھانٹ کر لکھے گئے ہیں۔ اردو میں تمام کما جی ہیں۔ مرزاصا حنب سے تخواہ پاتے ہیں ان کے دسر خوان پرروئی کھاتے ہیں۔ کو مطاقہ ہیں کھاتے ہیں اور کھا گئے ، بجائے ان کو خدا اور خدا کے وین سے کیا کام مرزائی۔۔۔۔ حضرت تھیم الامت جناب مولوی حافظ حاجی نورالدین صاحب کیا تخواہ پاتے ہیں اور مرزائی۔۔۔۔ حضرت تھیم الامت جناب مولوی حافظ حاجی نورالدین صاحب کیا تخواہ پاتے ہیں اور اور ایس اس کا خواہ کی حریان ہیں ہیں ہود وہاش اختبار کر لی ہے۔ جو اپنے گئی بال الثان خاصل انسان ہیں اور مولوی تھیم حافظ حاجی حریان ہیں ہیں اور اور آئی اس کی اس خواہ کی حریان ہیں اور کھنے ہیں اور خواہ کی کو بیان کی تعریف ہیں اور خواہ کی خواہ کی کو بات کے دیکھنے کے دانستہ ہی خواہ کو اور اور ایس میں تو کہ ہو کو کو اور اور ایس میں تعریف کی دانستہ اپنی خانمان کو چھوڑ کر قادیان میں آ ہیٹھے ہیں اور خواہ کی مانس کا بنیا و پر حسن طن ہیں ایس کی مسلمان ۔۔۔۔ ہیں جو کی حواہ میں ہو تی گئی۔ یفت اس کی بنیا و پر حسن طن ہے ایسا ہی سی مسلمان ہیں جو ل جو ل حالات سے آگائی ہو تی گئی۔ یفت ابنی بنیا و پر حسن طن ہے ایسا ہی سی مسلمان سے ہی ہو کی حالات سے آگائی ہو تی گئی۔ یفت ابتا ہی گئی نظریف کی انتھالی و تقدی اس طاحت خواہ کو اس اس کی سی کور کی کور کوران کی ہو تی گئی۔ یفت کیا تھائی و تقدی اس طاحت خواہ کوران کی سے کیا گئی۔ یفت کیا تھائی و تقدی اس کا طاحت خواہ کوران کیا کوران کین جو سی خواہ حواہ کیا تھیں ہو تو کوران کیا ہو کیا گئی۔ یفت کیا کوران کیا کیا کوران کیا ہو کوران کیا ہو کیا گئی۔ یفت کیا کوران کیا کیا کوران کیا ہو کیا گئی۔ یفت کیا کوران کی کیا کوران کیا کیا کیا کیا کوران کیا گئی۔ یفت کیا کی کوران کیا کوران کین کیا گئی۔ یفت کیا کوران کیا کیا کوران کیا کیا کیا کوران کیا کیا کوران کیا کیا کیا کوران کیا کیا کیا کیا کیا کوران کیا کیا کیا کیا کیا کوران کی کوران کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کوران کیا کیا کیا کیا کیا کوران کیا کیا کیا کیا کوران کی کوران کیا کیا کیا کوران کیا کیا کی کوران کیا کیا کوران کیا کی کوران کیا کیا کیا کیا

مثلاً سب ہے اول تو اس حن ظن میں فرق ڈالنے والا مولوی صاحب ( حکیم صاحب ) کاوہ طفی اشتہار ہوا جوانہوں نے عیداللہ انتقم کے بارہ میں پیشکوئی پورا ہوجانے کا دیا۔ باوجود بکہ اس اشتہارہ پہلے ایک فخص کے استفسار پرتح بری شہاوت دے چکے تھے کہوہ پیشکوئی بوری ٹییں ہوئی۔

بھی نجات ہوتی گئے۔

۲..... مولوی صاحب کے علم وضل کا جونمونہ خط و کتابت مندرجدرسالہ' خلاف بیانی'' میں موجود ہے وہ جیسا عبر تناک پردہ پر انداز ہے چتاج بیان نہیں کہ اول ایک خط بدرخواست ترک خالفت اور برس چید ماہ تک نشان و کیمنے کے لیے خاموش رہنے کے واسطے کھے کر بھیجا۔ پھرا نکار کردیا کہ ایسا کوئی خط نیس کھھا۔ بعد جب وہ خط فلا ہر ہونے لگا اور آرندہ خط نے وہ خط لا کر پہنچا دینے کا لوگوں کے دو بروا قبال کر دیا۔ تو پھروہی خط مضہ ترکرویا۔

س..... مولوی صاحب نے بخالفت قاضی سلیمان صاحب اسے خطموسومدنورالدین مطبوعہ اخبار الحکم ۲۲ نومبر ۱۸۹۹ میں ایسا تدمیر کیا اورائی لیافت اوروپائت کا ایسا ثبوت دیا کہ اسے فضل

و کمال کے بارہ میں کمی تم کے حسن طن کی مخبائش باتی نہیں چھوڑی۔ بنوں اور مندروں کے بچار یوں کو نوذ باللہ سے بھی کہا اور گھراپنے امام صاحب کی جمایت میں ان کی چینگا کو تین کو جھٹا یا ہے اور ایسے بدیجی البطان و فاط موالہ جات ہے کام لیا ہے کہ الا مان بمشن اسکول کے طالب علم بھی ان کی تو رات وائی اور کے فہی پر جیران جیں اور مولوی صاحب نے باوجودا ہی اس تیم الحالی کے النا قاضی صاحب کو فطاف دیا ت وامات رھوکا وہ وٹھوکر کھانے والا کہ کر ان کی (انڈ بھی نے سن کے النا قاضی صاحب کے اپنی کو رون پر جیرا کی کسی ہے۔ ) محل طعن قرار دیا ہے باہی ویر کہ وہ موکر یاست میں توکر جیں۔ صالا تک فیجی آزادی میں اس ریاست جیسی کوئی دوسری ریاست نہیں۔ کیونکہ علوہ انتظامی ادا کین مسلمان ہونے کے میں اس ریاست جیسی کوئی دوسری ریاست نہیں۔ کیونکہ علوہ انتظامی ادا کین مسلمان ہونے کے جی ایس ریاست جیسی کوئی دوسری ریاست نہیں۔ کیونکہ علوہ انتظامی ادار کین مولوی صاحب تی تھی کی دوست انتظامی کا دن بھی مقرر ہے۔ لین مولوی صاحب تی تھی کی دوسری کے جی ایس کی جی میقابلہ قاضی صاحب تی تھی کوئی دوسری کے جی ایس دی تی تراز دور کی نام ونشان تک ندھا۔ کے تکون نما اور تو را لدین ہے کہور الدین ہے کہ صاف جگہ پر قرن نمیا اور تور الدین جی دوسری اللہ میں ان کی خربی نہیں۔

مرزائی ..... بیسب افتر او بے معرت عکیم الامت کے پاس ایک بداکتب فاند ہے تمام جہان کی تفاسیر اورد مگر علوم کی کتب میں ان کی جانب ایسا گمان موسک ہے۔

 بار پرداری وطوطے کی طرح حفظ کرنے اور رشنے سے کیا فائدہ؟ بقول مولوی روم۔ علم کر برجان زند یارے بود علم کر برتن زند مارے بود جان جملہ علمبا وین است زین کہ بدائی من کیم در لوم این

مرزائی .....فقط یکی تونیس کر کتابوں کا ذخیرہ ان کا تفر کا باعث ہے ان کاعلم باعمل اور معارف کا ذخیرہ می تو ہے جس کی نسبت معنرت اقدس نے خود کھا ہے۔

سى مسلمان .....معارف كا ذخيره جومولوي صاحب من مرزاصاحب بتلات بي وه مرزاصاحب بی کونظر آتا ہوگا اور وہ بی اس ذخیرہ سے فیض یاب ہوتے ہوں گے۔ یا خود مولوی صاحب اس کے ذا تقداورسر ورمن محظوظ ومسر وررست مول محر ووسرول يرجومولوي صاحب في اس عرصه ودراز م بطور منت نمونداز خروار، نزجره معارف منتشر فرمایا به اس من سے تو یکی لکا وظاہر ہوا ہے۔ كمولوى صاحب خط مندرجة فلاف بيانى "مين دريافت كرت يين كدوملهون ك مخالف الهامات مل كس ميعار سے بم فيصله كري كوياان كواب تك بيمعلوم بى نبيل كماسلام مل كتاب وسنت اليسي كالل اكمل ميعارين جن سيحق وبالطل صحح وغلط ورست وكم خوب كماحقه بركما جاسکتا ہے۔خواہ کوئی کسی بھیں میں روپ بدل مدعی الہام دوجی ونبوت درسالت وغیرہ ہوکر آ دے۔ خوبی قسمت سے فہم وعلم بائبل میں جوان کو کمال ہے دوریہ ہے کہ بتوں ومندرول کے پیاری دیے نبی میں ان کوا میاز نمیں اور ایک دوسرے سے فرق نہیں کرسکتے۔ پھر طرف ہیا کہ جارسو پیاریوں کو سیچے کہد کر پھران کی پیشکوئی کوجھوٹا تکھیں تو جناب الٰہی کی شان میں کوئی بیر نہیں لگئا۔ ليكن أكرمرز اصاحب كے مخالف كسى كوسي البام مولو نعوذ بالله جناب اللى كى شان مس بدلكتا ب اوراسلام کا سرچور ہوتا ہے۔جیسا عطمندرجدرسالہ ظاف بیانی میں لکھا ہے۔مولوی صاحب کا سب ملهمين راشدين سالكين تربيت يافة حسب سنت رب العالمين وطريقه سيدالا ولين وآخرين كو چھوڑ کر مرز اصاحب کی بیعت میں داخل ہونا مولوی صاحب کے اس قول صادق کے موافق معلوم موتا ہے جودہ خود فر مایا کرتے ہیں کر بعض بنہانی قصور و گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ مرتکب کو کس صادت ک محبت میں تغمیر نے نمیں دیتے۔ سونہ معلوم ( غافر الذلوب معاف فرمائے ) کیکس نہانی جرم و قصور کی باداش میں مولوی صاحب کو باد جود بہت سے اولیاء الله صادقین مستغرقین ذکر الله تعالی ا معبت كيميا غاصيت ميسرآ چكل سانكوان يزركان عارفان باللدكي خدمت مي جس كى انهول

نے ایک لمبی فہرست بیان فرمائی ہے تھیم تا وستنیف ہونا نصیب نہیں ہوا اور تکفین کے مال کی طرح کورے صاف نکل کر چلے آئے اور آخر کا را ایک ولدل میں آ کر چیش گئے جس سے رہائی کے لیے اگر صدق ول سے نابت الی اللہ تو بدواستغفار نہ کرے گا تو عاقبت مجمود معرض خطر میں ہے۔
منائے سے مدر کے مداری مارد میں ہے۔

مرزائی ..... پھروہ (مولوی صاحب) آپ کے خیال میں و بوانہ ہیں جو گھریار خانماں کو چھوڑ کر چلے آئے اور یہاں ویدہ دوانستہ نکلیف گوارا کررہے ہیں۔

سی مسلمان .....مولوی صاحب کی دیوا گی خانمان چھوڈ کرمرزاصاحب کے پاس رہنا کچے کوشوں میں بسرکرنا کچھو نیائیں۔ اول تو ان کا خانمان عیال اکثر سب سے سب ان کے ساتھ ہیں۔ دوم مرزا صاحب اور مولوی صاحب کا خاتی ملتا ہے کیونکہ مولوی صاحب سے پہلے ہی باتباع یا بموافقت سرسید نیچری، سے علیا السلام کے مرنے مارنے اوران کی قبر کھودنے کا خبط موجو وتھا۔ اب ان کوا کیک مددگار وہم خیال گیا بلکہ اکثر تو اس بات کے قائل ہیں کہ سے چھیڑا نہوں نے ہی چھیڑی اور تھی اور مرزا صاحب نے اپنے مفید مطلب سمجھ کراس کی تکیل کا بیڑا اٹھا لیا اور شاید کوئی اور تعلقات بھی باعث ہوں۔ اس لیے دہ مرز اصاحب کے گرویدہ ہیں ای طرح بموجب عام قاعدہ کے دوسرے بڑاروں بلکہ لاکھوں مریدا سیخ بیروں پر باعث ہم خدا ہیں ہے کچھ کے دوسرے بڑاروں بلکہ لاکھوں مریدا سیخ بیروں پر باعث ہم خدا ہیں ہے کچھ

کندیم جس بایم جس پرواز کبوتر با کبوتر باز بایاز

مولوی صاحب کا فریرہ لگانا تو فررائی تبین۔ ان کی طبیعت وعاوت قدیم ہے ہی ایک ہے، کیا مرزاصا حب کو یا دیا خیال نہیں رہا کہ عمر گرشتہ میں انہوں نے س س جگہ فریرہ نہیں لگایا۔ رامپور میں، لکھنو میں، تکیم علی حسین صاحب کی خدمت میں، مکہ معظمہ زاواللہ شرفہا میں، مولوی رحمت اللہ صاحب مولوی محمد صاحب کی خدمت مدینہ منورہ میں، شاہ عبد النی صاحب مجددی نقشیندی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں شے کہ سرسید آنجمانی کے بھی جو مرزاصا حب کے وعادی کے بھی موافق نہیں ہوئے جہت ومعقدرہ کریے سرف خودہی ان کومضا مین ضرور سے المداو دعادی کے بھی موافق نہیں ہوئے جہت ومعقدرہ کریے سرف خودہی ان کومضا مین ضرور سے المداو رہے وغیرہ وغیرہ ان کے علاوہ و مگر مقالمات واشخاص بھی ہیں جن کا ذکر مولوی صاحب اپنے خط رہ وغیرہ ان کے علاوہ و مگر مقالمات واشخاص بھی ہیں جن کا ذکر مولوی صاحب اپنے خط بجانب اللی بخش صاحب بے خط

غرض صرف حسن عقیدت سے سب کچھ آرام وآسائش رونق آمدنی وغیرہ فراموش

کرے ڈیرہ لگانا تو در کناران پرخو بی قسمت ہے مادہ حسن طنی تو ایسا غالب تھا کہ اس کے سب یا غلبہ فطرت کے باعث عشر امکار دغا باز فربیوں کے فریب میں بھی آجاتے رہاوران کے کہنے کا تھیل دھوکہ کھا کر بعد تجربہ بھی کرتے رہے۔ جیسے انہوں نے گئی مواقع خود بیان فرمائے ہیں۔ اور اس لیے بیہ بات سب میں ان کے دوستوں تک مشہور ہے کہ ان میں مادہ مردم شناسی ہر گزشیں ہے وہ بھی مقامات طبیعت و غمال پہند پر ایسان کرتے رہے ہیں اور رہی بشر خاند کی خدا جائے آئندہ کیا کچھ کریں گے مجرم زاصا حب کے پاس کچے کو ٹھول میں رہنا کیا تعجب اور انو تھی بات ہے۔

کیا کچھ کریں گے مجرم زاصا حب کے پاس کچے کو ٹھول میں رہنا کیا تعجب اور انو تھی بات ہے۔

(از حساے مرئی ص ۲۵)

باب بهرجهلم

عبداللدآ تهم كاجلوس آغوش اس كيشوق بس كب تك رب كلا كهيلائ كب تك ربول اك انظار باتھ

آج میں ساز میں ہوئے امرتسر کے دیلوے اسٹیٹن پرمیلہ جم رہا ہے۔ ناز نیمان پر پری چرہ حورث پور چین ادر کر چین بناؤ سنگار کیے ہوئے کوئی تنہا وکوئی کی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ادھر کور ٹ کیے چھتری کو پکڑے ایک ہاتھ سے سامیہ کو اٹھائے رف رف کرتی آ رہی جی سامیہ کے ساتھ ہزار دں دل پامال ہورہے جیں کوئی کھڑ کھڑ کرتی تمثم پاس سے نکل جاتی ہے کوئی بیادہ پاخرام ناز سے قدم اٹھائے چلی جاتی ہے۔ اسٹیٹن کیا پر یوں کا اٹھاڑہ ہے راجہ اندر کا دربار کہانے وں جس سنتے سے آج آج آ تھوں سے دیکھ لیا پلیٹ فارم پر جیب جسکھا قدم رکھنے کو جگر جمیں ملتی۔

اوہویو آگریزی باجا بھی آرہا ہے اور شہر کے بے فکرے تماشائی پرا جائے اڑے آ رہے بین نہیں صاحب ان بیل تو عمائد شہراوررئیس وامراء بھی بیں۔ مسلمانوں سکھوں آریوں سب فرقہ وغدا ہے۔ معزز اورواعظ ان بیل شائل ہیں۔

آج کوئی تہوار ندعیسائیوں کا ہے نداور کی غد جب وطمت کا لائر تعبر ہے آج کے دن تو کوئی عیسائیوں کا تبوار نیس ہوتا۔

یہ ہتی پرکون آیا یہ و پادری صاحب ہیں۔خوب ہتی کی متک پر پھولوں کا ہار پڑا ہے بھائی بدبات کیا ہے کچھ بھر میں تیں آتی۔جو بات ہے، ہے تی۔

|                              | ریل کے آنے میں امھی تو عرصہ ہے کوئی ہ بجے ہوں سے چلوتو پلیٹ فارم دیکھیں۔                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اللَّداللَّد! يم             | بهال تو نظر کونجی دخل نہیں ملتا۔                                                                                                                                                                                                |
|                              | ۔<br>لوگ لین کی طرف جھکے ہوئے آتھمیں بھاڑ بھاڑ کرگاڑی کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی                                                                                                                                                     |
| <b>گاڑی کھ</b> ار            | , <u>-</u> _,,,,                                                                                                                                                                                                                |
| 1                            | كيا آج ليٺ ہوگئ جواب تك گاڑئ نيں آئی۔                                                                                                                                                                                           |
| <b>r</b>                     | بمالًا بِي ثائم بِرآئے گی۔                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۳                           | كيا الجمي وقت خبين موا گفري ديكر كراد مواجمي تو ١٠من باتي بين _                                                                                                                                                                 |
| س                            | انظار کیابری با بحالاتکدامی نائم مین امن باقی بین پرایامعلوم موتا ب                                                                                                                                                             |
| محازىليث                     | يه ماه م ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه                                                                                                                                                                                        |
| ۵                            | انتظار کیا شوق کھو بہتر تھا کہتار دیا جاتا کہ آنچیش ٹرین ٹیں آئیں۔                                                                                                                                                              |
|                              | مِعالَى كَباتو درست لوه وكارى آئي- ديما ابتام فلقت جمك دى بـاغيثن ماسر                                                                                                                                                          |
| كلايما زيما                  | اذ کرچا رہائے۔ چیچےہٹ جاؤ پولیس ہے کہ ہٹاری ہے گرآ دی پرآ دی گرارد تا ہے۔                                                                                                                                                       |
| وليس من<br>وليس من           | اسسارے بمانی کوئی کرکرکٹ جائےگا۔                                                                                                                                                                                                |
| بنمیشن ماسٹر<br>منمیشن ماسٹر | رگرانے کا کیابات ہے اب گاڑی تم لوگوں کے سامنے آجاتی ہے۔                                                                                                                                                                         |
| , -                          | اُجِیٰ نے سیٹی دی۔ او ہوا بجن کے اور پھی پھولوں کے ہار پڑے ہیں۔ گاڑی انٹیشن                                                                                                                                                     |
| کےرو پروکھ                   | مری ہوئی ایک صاحب اترے۔آبایہ یا دری ہنری کلارک بین اور ان کے بعد ایک اور                                                                                                                                                        |
| ساحباي                       | ں گاڑی سے اترے۔ بیاو ڈپی صاحب مسرعبر الذاہم ہیں۔<br>انگاڑی سے اترے۔ بیاو ڈپی صاحب مسرعبر الذاہم ہیں۔                                                                                                                            |
|                              | آدی میں کدایک دوسرے پرگراپڑتا ہے وہ اس سے آگے دوڑتے                                                                                                                                                                             |
| للمسترعيدا                   | راللہ اعظم صاحب نے سرے ٹو کی اتار کرسلام کیا لیکفت ٹو کی اچھالی گئی اور ہر ہے شور                                                                                                                                               |
| نے اسٹیشن کو                 | العربي المراجعة والمستوري المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم<br>المراجعة المراجعة ا |
|                              | اس كى تبت (مسرعبدالله الله علم ) تو حضرت اقدى نے پیشگو كى كتمى و و تو مرجمي كيا۔                                                                                                                                                |
|                              | ر بد کا آ دی بالکل عبدالله آتهم کا ہم شکل بنا کراس میں کل لگا دی چلنا پھرتا ہے دیکھووہ                                                                                                                                          |
| لاوعي س                      | کے بال وی سفید بعوی وی چرودی چنون وی پیشانی کر جملی مونی مدر بر جمریاں                                                                                                                                                          |
| ا<br>کاہوئیں،                | ا با معنوں کو میں گھڑی واللہ کمال کیا ہے۔<br>اور اعتوال کو میں کھڑی واللہ کمال کیا ہے۔                                                                                                                                          |
| فعد مرکور                    | ہے کردکھانا کوئی ہم سے سیکھ جائے                                                                                                                                                                                                |
| ، و <b>ت</b> ر،              | بی کروسان ون مست می تو کمال می پیدا کیا ہے اب کوئی کم سکتا ہے کہ بیاصلی انسان ا                                                                                                                                                 |
| ,                            | الحريزول فيصعت من و مال بن بيدا ليا بابون لهد ملما به الديدا في السان                                                                                                                                                           |

نہیں ہے ربڑ کا بنایا ہوا پتلا ہے۔

س.... ' بیا گراصل عبداللہ آتھ ہوتو ہمارے حضرت اقدس کی پیشکوئی فلط ہوجائے۔ زمین ٹل جائے ، آسان ٹل جائے گریہ بات بھی ٹل عقی ہے ہرگر نہیں انٹیشن سے باہر جو باجا بجانے دالے منتظم کھڑے ہے انہوں نے باجا بجانا شروع کیا مسٹرعبداللہ آتھ مصاحب کو ہاتھ پر سوار کرایا گیا باج بجاتے تا پیچ گاتے عیسائی مرد اور عورت آ کے خراخو اتان ہر کو چہ اور گلی اور بازاروں میں گئے ۔ انگر ز گکہ

توڑی ڈالیں مے وہ نازک کلائی آپ کی بات كبريچپ كل بهاب چمپائى آپ ك بات اب بنتی مہیں کوئی بنائی آپ کی کون مانے ہے بھلا یہ کج ادائی آپ کی موکی شیطان سے ثابت آشنائی آب کی كررماب شك بصيطان رمنمائي آبك اس کو کب منظور ہے ایکدم جدائی آپ کی رات دن کرتا ہے وہ ہی پیشوائی آپ کی كسبامين اسف ديموجان بعنسائي آيك دیکھوکیسی ناک میں اب جان آئی آپ کی آبروسب خاک میں کیسی ملائی آپ کی س ليے كرتانہيں مشكل كشائى آپ كى جو کلی کوچوں میں کرتے تھے بردائی آپ کی ڈوم کنجر دھونی کنجڑے اور قصائی آپ کی جائنے میں ہم بیساری پارسائی آپ کی كام كس آئے گى دولت كمائى آپ كى سب يسبقت لے تی ہے بے حیائی آپ کی نیملہ کی شرط ہے مانی منائی آپ کی كرى دُالے كا حجامت اب تو ناكى آپ كى ماتھ کب آئے گی میمہلت گنوائی آپ کی

پنجہ آگھ سے مشکل ہے رہائی آپ کی أعقم اب زنده بآكرد يجوزة أتكهول سيتم کچه کروشرم و حیا تاویل کا اب کام کیا حبعوث کو سیج اور سیج کو جھوٹ ہٹلا نا صریح حق بصادق اورصادق فت كسب الهام بي ہوگیا ثابت کرسب اقوال ہیں بیآ یے کے اینے پنجہ ہے حمہیں شیطان ہیں دیتا نجات تم ہواس کے اور وہ اب ہے تمہارا یار غار بم نه كت ت كدشيطان كاكها مانونه يار ہرطرف ہے لعنت اور پھٹکار پر پھٹکارے خوب ہے جبر مل اور الہام والا وہ خدا بكهان اب وه خداجس كالتهيس الهام اب بتاؤ ہیں کہاں وہ آپ کے پیرومرید كتي يتظيم جمك جمك كوم الساسايا آپ نے خلقت کے تعکیمانکالا ہے یہ دھنگ کچھ کروخوف خدا کیا حشر کو دو مے جواب ڈھیٹ اور بےشرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مگر كرك منه كالأكده بركون نبيس موت سوار داڑھی سر اور موخیہ کا بچنا بڑا رشوار ہے اب بھی فرصت ہے اگر کچھ عاقبت کی فکر ہے

اب بھی تائب ہوای میں ہے بھلائی آپ کی بات تی ایک بھی ہم نے نہ پائی آپ کی راہ حق اور زندگ سے ہے لڑائی آپ کی ہوگئ اب بھی میں سے گر صفائی آپ کی بس ہو چکی نماز مصلے اضابے

آپ کے دعووں کو باطل کر دیا حق نے تمام جموت میں باطل ہیں دعوے قادیانی کے بھی سخت مگراہ ہو، نہیں سمجھے سے کی شان کو خاتمہ بالخیر ہوگا اور ہوگی سرخرو اب دام مکر اور کسی جا بچھاہیے سیالکوٹ میں ریجھے کا تماشا

شہر سیالکوٹ میں ایک دھا چوکڑی کچی ہوئی اور لوگ دوڑے جارہے ہیں اور ایک جمع کشیر جم غفیرایک جگہ اکٹھا ہور ہاہے۔

ا .... ارے بھائی کیا ہے۔ کہاں جاتے ہو۔

۲...... ده دروازه کے پاس جوقصائیوں کی دوکا نیں ہیں وہال چیچھٹروں پرلڑا ئی ہوئی اور چھری چل میزی اس کاشور۔

سہ..... شہباز خان کے بازار میں ایک خاتگی کو کسی نے قتل کر ڈالا وہاں بیر شور ہے اور لوگ جاتے ہیں۔

م ..... جواس طرف سے آتا تھا یہاں کھی تماشا ہے۔

۵ ..... يهال ساقفا كدر يهمكا تماشا بـ

د کا ندار۔ یہاں بازار میں ریچھ کے تماشے کا کیا کام گل کو چداور گھروں میں تماشہ بچوں کود کھا کرتماشہ دالے دانسروٹی یا گا۔ لاتے ہیں۔

۲..... ارے بھائی بیقو پاگل ہے رہیچھ کے تماشے کے ساتھ بیسامان انگریزی باجا بجتا ہے۔ معزز وسفید بیش تماشائی ساتھ ہیں۔رپچھ کے تماشہ شل لڑکوں کا جوم ہوتا۔

ہ..... اوہو بیلو عیسائی ہیں سوانگ بیلیا ہوا ہے ایک فخض کو کمبل میں سرے پاؤں تک لپیٹ مکھا سان پر بچسکا جدود یہ انگل کھا ہمان محکل میں بن ڈالی موٹی ہے اور اس بھیا ڈیوان کا

رکھا ہے اور دیچھ کا چرہ مند پرلگار کھا ہے اور گلے ش ری ڈالی ہوئی ہے۔ اور ایک عیسائی قلندر کا ببروب جرے ریچھو نیا تا ہے اور برابرگا تا ہے۔

ارے سن او رسول قادیانی کھین و بے حیا شیطان ٹائی نہ باز آیا تو کچھ کبنے سے اب بھی بڑھاپے میں ہے یہ جوش جوائی نچا دے رکچھ کو جیسے قلندر یہ کہہ کر تیری مر جائے نانی نچاویں تھے کو بھی ایک ٹاچ الیا سمبی ہے اب مصم دل میں شمانی ہرایک ککڑی رپچے کے مارکرری کو ہلاتا اور نچا تا ہے اور پچھ فل مچا تا ہے۔ اس نہ لعب میں میں انگری کے سرور کی میں انگری کا میں انگری

قلندر.....ارین اورسول قادیانی لعین و بے حیا شیطاں ٹانی پھرریجھ کے ککڑی مار کراور ہلا کر تری مرجائے نانی۔

ديكرعيساني .....سبايك آواز الماكرار ين اورسول قادياني

غرض آیک شور وغوغا بلند ہوا اور عیسائیوں نے اسلام کی تو بین بیس کھے کلے زبان سے
تکا لے۔ دود روازہ (بازار کا نام ہے) کے قریب بیشور وغوغا کہ بیچا۔ اس طرف مرزا کی رہتے ہیں۔
پلیس نے آ کر اس بنگامہ کو بموجب تھم صاحب ڈپٹی کمشنر بہا در فروس کیونکہ نشی غلام قا در فسیح
اڈیٹر بخاب گزنے میونیل کمشزاور دیگر میونہل کمشنروں نے صاحب ڈپٹی مشر بہا در کی ضعمت میں
اطلاع کی کہ عیسا نیوں نے بیشور مجا دیا ہے اندیشہ ہے کہ فدہبی جوش میں فساد ہو جائے۔ پولیس
نے خود آ کر اس جمع کو منتشر کر دیا۔

(سراج منیرص ۲۷، فزائن ۱۲س۵۵) میں مرز اصاحب خود کلیتے ہیں۔' فرض پادر یول نے آتھم کے معاملہ میں حق پوٹی کرکے بہت شوخی کی اور امرتسر سے شروع کرکے بنجاب اور ہندوستان کے بوے بوے شہردل میں ناچتے پھرے اور بہروپ لکالی اور ایبا شور وخو غاکیا کہ ابتدائی عملداری آگریز کی ہے کوئی نظیر نمیں ملکتی۔

لدحيانه

بہ نمائے بہ صاحب نظرے گوہر خود را عینی نتواں گشت جصدیق خرے چند ایس

لدھیان کی گل کو پے بیس ہرائیک کی زبان پر ینظم مردو تورت چھوٹی کھوٹی کھاتی کھرتی ہیں۔

ارے او خود غرض خود کام مرزا ارے منحوں نا فرجام مرزا

اللہ چھوڑ کر احمد بنا تو رسول حق بہ استحکام مرزا

مین و مبدی معبوو بن کر کچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا

ہوا بحث نصار اے میں نہ آخر میجائی کا بیہ انجام مرزا

حیری تکذیب کی مش و قمر نے ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا

ڈیویا تادیاں کا نام تو نے کہیں کیا اور بدو بدنام مرزا

کہاں ہے وہ حیری پیشین گوئی جو تھا شیطان کا الہام مرزا

بظاہر اس میں ہے آرام مرزا تيرا اعزاز اور اكرام مرزا دیا تھا تھے کو سخت الزام مرزا یہ اس شوخی کا ہے انعام مرزا ندامت کا نہ پیتا جام مرزا سيه رو ہوگا پيش عام مرزا کہ ہو جائے کچھے سر سام مرزا رعایا کا نہیں ہے کام مرزا اور اک بجرول کا بے اندام مرزا يرا كبلا ني تام مرزا ے کاذب خارج از اسلام مرزا سلف کو دے رہا دشنام مرزا تیری وه کل سمی احلام مرزا مجھی ایے بھی تھے ایام مرزا كطے تيرے حجيے اصنام مرزا ے آتھم زندہ اے ظلام مرزا یمی سعدی کا ہے پیغام مرزا

نہ دیکھی تو نے لکل کر چٹمی ستبر ک یہ گونج اٹھا امرتسر چٹھی ستمبر کی تیرے مریدوں میں محشر چھی ستبر کی که جینا ہوگیا دوبھر چٹھی ستبر کی یہ کہتے پھرتے ہیں گھر گھر چھی ستبر کی لما حده کا وه رببر چشی ستبر کی مبللہ کا اڑ کر چٹی حتبر ک

اگر کچھ بھی ہے غیرت ڈوب مر تو بثیر آیا تھا کیا کم کر گیا تھا کیا تھا اس نے تھھ کو زندہ درگور لکین تو نه آیا باز پهر مجمی نہ کہتا کچھ اگر منہ پھاڑ کر تو کے میں اب تیرے رسہ بڑے گا سزا بھی کم سے کم اتنا تو ہوگ ہے سولی اور میمانسی کار سرکار کہ اک بھائی ہے مرشد بھٹلیوں کا مسلمانوں سے تجھ کو واسطہ کیا کہا اسلامیون نے طف یا کر تو ہے ایک انہاء بعل میں سے زمین و آسال قائم بین اب تک برابین سے محکے تو نے مسلمان بحمه الله كه حپيب كر فتح و توضيح مینے پندرہ بڑھ کے سے گزرے در توبہ ہے وا، ہو جا مسلمان

اورکہیں لوگوں کی زباں پر بیغز ل کتی۔۔ غضب تھی تھے یہ سٹگر چٹھی ستبر کی ہے قادیانی ہی جھوٹا مرانہیں آتھم ذلیل وخوار ندامت چھیا رہے تھے کہ تھا یہ لدھیانہ میں مرزائیوں کی حالت تھی مسے ومہدی کاذب نے منہ کی کھائی خوب ب روسیاه مثیل مسلمه و اسود یہ قادیانی کی تذلیل کے لیے تھی جو نہ تھا بنجاب ك شرول على بادريول على عموماً ايك شورش اورآ وازه شاد مانى بلند باور

مرزائيوں ميں خصوصاً ايك سنانا ہے اورسكوت كے عالم ميں وم بند ہے چليں قاويان كاسين بھی ويكسيں وہاں كيا كيفيت ہے۔ مرزا صاحب كا دربار ؤربار ہورہا ہے حوالی موالی حواريان عقيدت كيش ومثيران خيرانديش چاند كرو بالدى طرح كردو پيش بينے بيں۔ كرسب اوب سے سر جمكائے خاموش ميم كم كاعالم برايك ۔ ''بي چپ بوا ہے كہ كويانيس زبان مندش ۔'' چھى رساں نے ايك خط ديا۔

مرزاصاحب خط كالفافه يزهااورايك آهر دهينج كرافسوس ب

''و و پیشکوئی جوامر تسر کے بیسائیوں کے ساتھ مہاجیہ ہوکرہ جون ۱۸۹۳ء میں کی گئی تھی جس کی آخری تاریخ کا تبریم ۱۸۹۴ء میں کی گئی تھی جس کی آخری تاریخ کا تبریم ۱۸۹۹ء میں وہ فعدا کے تعلم کے مطابق ایسے طور سے اور ایک میعاد کے اندر پوری ہوگئی کہ ایک منعف اور وانا کو بجو اس کے مانے اور تبول کرنے کے بچھے بن نہیں پڑتا ہاں ایک متعصب اور احمق یا جلد باز جوان واقعات اور حوادث کو بچانی کنظر سے دیکھنا نہیں جا ہتا جواریق کا انسان میں میں میں کرتا بلکہ اپنے دل کی آرزوؤں کی بیروی کرتا ہے اس کا مرض تا وافی لا علاج ہے ۔

اوراگروہ فحور کھانے تو اس کی بہت فطرتی اور احمق اور سادہ اوتی اس کا موجب ہوگی ور شریحہ شکہ شکہ شکہ نہیں کہ فق اسلام ہوئی۔ اور عیبائیوں کو السا اور ہاویہ فعیب ہوگیا۔ پیشگوئی کے لفظ یہ بیس کہ دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمد اجموث کو اختیار کررہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنارہا ہے دہ انہی دنوں میں مباحثہ کیا تاسید نے کی دنوں میں مباحثہ کیا جائے گا اور اس کو خدا بنارہا ہے گا اور اس کو خدا کو دہ آئی دنوں میں مباحثہ کیا جائے گا اور اس کو خدا کو دہ آئی کہ مید نے کر اور جو گفش کے پر ہے اور سے خدا کو اور اس کو خدا کو اور اس کا اس سے عرب سے کہ اور اس کو اور خوا کی کھش اور بھی کے والی میں گار ہے جو اس کو کی میں کہ ہوئی گئی ہے گئی کہ میں اور ہے کہ پیشگوئی میں کہ اور بھی کو اور کو کھی ہوئی کو کہ اور اس کو دور کو کہ کو کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کر کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ

اپنے ہاتھ ہے پورے کیے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تئین ڈال لیا اور جس طرز ہے مسلسل گھرا ہوں کا سلسلہ اس کے واس کی ہوگیا اور ہول اور خوف نے اس کے ول کو پکڑ لیا ہے اصل باویتھا اور سزائے مورت اس کے کمال کے لیے ہے جس کا ذکر البامی عبارت میں موجود ہی نہیں ۔۔۔۔۔ (پھر پھر تھر ترکوطول دے کر) پس اے حق کے طالبویقینا سمجھو کہ ہاویہ میں گرنے کی پیشگوئی پوری ہوگی اور اسلام کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کو ذلت پنچی ۔۔۔۔۔ (پھر وور چل کر) یقینا سمجھو کہ اور عیسائیوں کو ذلت پنچی ۔۔۔۔۔ (پھر وور چل کر) یقینا سمجھو کہ اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔'

'نیو مسرُعبداللہ آتھم کا حال مگر اس کے باتی رفیق بھی جوفریق بحث کے لفظ میں داخل تھے اور جنگ مقدس کے مباحثہ سے تعلق رکھتے تھے خواہ وہ تعلق اعاضت کا تھایا بانی کا رہونے یا جوز بحث یا حامی ہونے کا یاسرگروہ ہونے کا ان میں سے کوئی بھی اثر پڑا ہے خالی ندر ہا اور ان سب نے میعاد کے اندرا پنی اپنی حالت کے موافق ہاویہ کا مزاد کیر لیا۔ چنانچ اول خدا تعالیٰ نے پادری رائٹ کولیا جو دراصل اپنے رہتبہ اور منصب کے لحاظ سے اس جماعت کا سرگروہ تھا اور میں جوانی میں ایک تا گہانی موت سے اس جہان فانی سے گزرگیا۔'' (انوار الاسلام س ۸ جزائن جہ ص ۸)

پرخط پڑھ کرسنایا گیا۔ بیمیاں محمطی خان صاحب رئیس کا خط ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم! مولانا كرم بملتكم الله تعالى ، السلام يليم! آج برتبر ب اور پيشگوكي كي ميعادم قرره ۵ د تمبر ۱۸۹۳ سيم و پيشگوكي كالفاظ پچھ

بھی ہول لیکن آپ نے جوالہام کی تشریح کی ہے وہ یہے۔

اب کیا پیشین گوئی آپ کی تشری کے موافق پوری ہوگئی۔ نہیں ہرگز نہیں۔ عبداللہ آتھم صحیح و سالم موجود ہے اور اس کو بمزائے موت باویہ میں نہیں گرایا گیا۔ اور اگر سے مجمو کہ پیشگوئی الہام کے الفاظ کے بموجب پوری ہوگئی جیسا کہ مرزاخدا پخش صاحب نے لکھا ہے اور طاہری معنے جو سمجھے کے ہیں تھکے نہیں تھے۔ الال تو كوئى الى بات نظرنبيس آتى جس كا اثر عبداللد آتھم پر پرنا ہو۔ دوسرے پيشگوئی كے الفاظ يہ بيس "اس بحث ميں و دوس فريقوں ميں ہے جوفر يق عمد احجموث كو افقيار كر رہا ہے اور سے خدا كو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان كو خدا ينا رہا ہے۔ وہ أتبيں دنوں مباحث كے لحاظ ہے فى دن ايك ماہ لے كر 10 ماہ تک ہاويہ ميں گرايا جائے گا اور اس كو تحت ذلت بنچ گی۔ بشر طيكہ تن كى طرف رجوع نہ كرے اور جو تحض سے پر ہے اور سے خدا كو مانتا ہے اس كى اس سے عزت طاہر ہوگی اور اس وقت جب پيشگوئی ظہور ميں آتے گی بھن اندھ سوجا کھے كيے جائيں مجے بعض نظر ہے طیخ کیسے ہائيں مجے بعض نظر ہے۔ المحتال میں المحتال ہوگی ہے۔ "

پس اس پیشگوئی میں ہاویہ کے معنے اگرآپ کی تشریح کے بموجب نہ لیے جا کیں اور صرف ذلت اور رسوائی لی جائے تو بیشک ہماری جماعت ذلت اور رسوائی کے باوید میں گر گئی اور عیسائی ذہب سی ہے عیسائی ذہب جموناای حالت میں سمجھاجائے اگریہ پیشین گوئی کچی تھی جائے جوخوشی اس وقت عیسائیوں کو ہے وہ مسلمانوں کو کہاں (مسلمانوں کو تو نہیں بلکه مرزائیوں کو شرمندگی اور بڑی شرمندگی ہوئی ) پُس اگراس پیشگوئی کوسچا سمجھا جائے تو عیسائیت ٹھیک ہے کیونکہ جموثے فریق کورسوائی اور سے فریق کوعزت ہوگی۔ابرسوائی مسلمانوں کو ہوئی میرے خیال میں اب کوئی تاویل نہیں ہوسکتی۔ووسرے اگر کوئی تاویل ہوسکتی ہے تو یہ بڑی مشکل کی بات ہے کہ پیٹکوئی کے بیجھتے میں غلطی ہوئی لڑ کے کی پیٹکوئی میں تفاول کے طور برایک لڑے کا نام بشیرر کھا گیااوروه مرگیا تواس وقت بھی غلطی نہ ہوئی اب اس معرکہ کی پیٹیگوئی کے اصلی مفہوم کے نہ بچھنے ية غضب بى دْهاد يا \_ اگرچ كهاجائ كما صد ص فتح كى بشارت دى كى تقى آخر كلست مولى ية اس میں ایسے زور سے اور قسموں ہے معرکہ کی پیشکوئی ندتھی اور اس میں لوگوں سے غلطی ہوگئی تھی اور پھر جب مجتمع ہو گئے تو فتح ہوئی۔ کیا کوئی الی نظیر ہے کہ اہل جن کو بمقابل کفار کے ایسا صرتح وعده ہوکراورمعیارتق و باطل تلم اکرایس فکست ہوئی ہو۔ جھے کوتو اب اسلام پرشیہ پڑنے شروع مو مے لیکن الحمد للہ! کہ ابتک جہال تک غور کرتا ہوں اسلام بمقابل دیگرادیان کے اچھامعلوم ہوتا بے کین آپ کی دعاؤں کے متعلق تو بہت ہی شبہ ہو گیا اپس میں نہایت دل سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ فی الواقعہ سے بیں تو خدا کرے میں آپ سے علیحدہ نہ ہوں اور اس زخم کے لیے کوئی مرجم عنایت فرما ئیں ۔ کم جس سے شفی کلی ہوجائے جبیبالوگوں نے مشہور کیا تھا کہا گریہ پیشکوئی پوری نہ ہوئی تو آپ بی لکھودیں گے کہ ماویہ سے مرادموت نہتی۔الہام کے مغبوم بیجھنے میں غلطی ہوئی براہ مریانی بدالا تحریر فرمائیں۔اور آپ نے جھے کو ہلاک کردیا ہم لوگوں کو کیا مندد کھائیں۔ برائے

استغفارونهايت ولي رخ يد يتحريرروبابول راقم محميل خال از: (البامات مرزاص ٣٣٠٣٣) مرزاصا حب ..... 'مير جو كها جائ كدوه (آخم) ميعادك اندر فوت نيس موئ توييصاف صاف ے کیونکہ پیٹکوئی میں بقطعی فیصلہ ٹیس ہوا تھا کہ ضرورای میعاد کے اندر بی فوت ہوں مے بلکہ پیشکوئی میں بیصاف شرط موجود تھی کداگر وہ عیسائیت پرمتقیم رہیں کے اور ترک استقامت کے آ ثارنبيس يائے جائيں كے اوران كے افعال يا توال ہے رجوع الى الحق ثابت نبيس ہوگا تو صرف اس حالت میں پیشکوئی کے اندر نوت ہوں کے ورندان کی موت میں تا خیر ڈال دی جائے گی۔ ہاں کی فقدر ہاور یکا بھی مزا چکھ لیں گے۔ سوبلاشبہ پیشکوئی نے میعاد کے اعداس ہاور یکا مزاان کو چھھادیا۔جس ہاویدی تعمیل رفتہ رفتہ ہوگئ۔اور ضرورتھا کدوہ پیٹیکوئی کی میعاد میں ہاوید کے پورے ار سے بچے رہے۔ کیونکہ انہوں نے اسلامی پیشکوئی کا ڈراینے او پرابیا خالب کرلیا کہ ایک جم کی موت ان برآ می اوروہ مردول کی طرح دیب ہو گئے اور عیسائیت کے بلید عقائد کی حمایت میں جو يملح اليفات كرت رج متے افكن موسك اور خوف كمد مات نے ان كوسراسمد كرديا۔ اس كيا ضرور ندفها كمضداو تدتعالى ايخ الهام كى شرط كموافق موت كودوسر عوقت برتال ويتا جاراحت ہے کہ ہم کہیں کہ ہرایک شریف عیسائی کے چھیانے کے لیے کیا کیا مروہ اور نالائق افتراؤں سے کام لیا۔ اور کس طرح ولیری کے ساتھ بے بنیاد جھوٹ کو پیش کیا نالائق آتھم کے سراسرب وجد جحصر مرخورانی کے اقد ام کی تهت دی۔ میرے پرافتراء باعدها کہ کویا میں نے اس كَنْلَ كُرن كے ليے اس كى كوشى عس سانب چھوڑے متے اور كويا ميں ايسا براناخونى تھاكد تين سرتبہ میں نے مختلف شہروں میں اس کے مارنے کے لیے اپنی جماعت کے جوانوں سے حملہ (انجام آنخم ص ۱۲ به ابنزائن ج المص اليناً)

یبھی یاد رہے کہ اگر کوئی نامجھ ہمارا پیروم بیداس پیشکوئی کی غلوجہی منحرف ہوگیا تو پیوع صاحب پرسب سے پہلے میالزام ہے کیونکہ یہودااسکراپولی لیوع صاحب سے بڑے زور شور کے ساتھ منح ف ہوا تھا۔

حاشيهجات

یہ بیان کیا تھا کہ فریقین میں سے جو خص اپنے عقیدہ کی روسے جمونا ہوہ پہلے مرے گا سوآ تھم جھے سے پہلے مرگبا۔''کیا بی احقوں کی آٹھوں میں مٹی کا سرمدڈ الا ہے۔ مرز اتی اس بات کے قوجم بھی قائل ہیں کہ آلووں کی جیب کترنے میں آپ کو کمال ہے۔ الہا مات مرز اص ۱۳۹۔

بابام چبل وکم

عبداللدا تھم کاجلوس میں دکھاتا تہیں تاثیر محر ہاتھ مرے ضعف کے ہاتھ سے کب وقت دعا اٹھتے ہیں

اب چلیں لا مورکی بھی سر کریں دیکھیں دہاں کیا مور ہاہے۔

ایک مختصراور چھوٹا سا کمرہ شاجبانی ممارات کا یادگار پرانی روش کا بنا ہوا نہایت سادگی کے ساتھ آراستہ کیا ہوا نہایت سادگی کے ساتھ آراستہ کیا ہوا نہایت سادگی ہوئی ایک دری کا فرش اس پرسفید چاندنی بچھی ہوئی ایک کا پرمولا نا ابوسعید محرصین صاحب ہوئی۔ ایک طرف محلی قالین اس کے او پرمولا نا ابوسعید محرصین صاحب روف ان اوراد مراد مرائی ہا کیس اورآ کے بچھے ملاءو نشلا اور طلب اور محاکم محرصیت کم واقت اور محق مسلمانوں سے جراہوا ہے۔ بھکم معرد باب کے است ومرد مال بسیار۔ وقد مرکھنے کو جگر نہیں گئی ہوئی بعض بعض تو ایمی کے مولا نا صاحب کے دو پرواشتہارات اورا خیارات کا ڈھر لگا ہوا ہے بعض بعض تو ایمی کے مطابع کی استہار یا اخبار سے خاتی بیس الی مجلس کے ہوئی استہار یا اخبار سے خاتی بیس الی میں استہار یا اخبار سے خاتی بیس ۔

سب خاموش سکتہ کے عالم میں سرگر ببال مراقبوں کی بیئت میں بیٹھے ہیں محفل کیا شھر خوشاں ہے۔ ہرا کیے سراٹھا کرمولا ناصا حب کی طرف و کھتا ہے پھر بدستور مراقب ہوجا تا ہے۔ ، چندے بی عالم سکوت رہا۔ آخرمولا ناصاحب نے اس طلسم سکوت کولوڑا۔

مولاناصاحب،، ٢ متمراو گزرگی آپ لوگ ریلوے اسٹیشن پر سے مول مے مسترعبد

الله أعقم فيروز بورسة تع موسة كزرب من اور يحدد يرويل يهال ممرتي بقى -

ا..... من اس وقت الثيثن برموجود تفاجب فيروز پورس كا ژى آئى تھى جس بل مسرّعبدالله آتھ اور ڈاكئر كلارك صاحب تھے۔

 میں بھی گیا تھا بڑا جوم تھا عیسائی تو عموماً لا ہور کے کیا امرتسر گوجرا تو الہ وغیرہ امصار قرب و جوار کے موجود تھے قس علی ہذا آر یہ بھی موجود تھے اور ہندو مسلمان بھی موجود تھے غرض ایک بڑا یُر دونق میلہ تھا۔عیسا ئیوں میں تو عمو اُ نورہ شاد مانی بلند ہوئے اور قوم کے لوگ اور خصوصاً مسلمانوں نے بھی اظہار سرت کیامسڑعبداللہ آتھم اور پادری کلارک صاحب پلیٹ فارم پر شملتے رہے جب نظارہ تھا۔

مولا ناصاحب ...... آپ صاحبوں نے پیشم خود دیکھااور اخبارات کا ملاحظہ کیا ہوگا عبداللہ آتھم اب

تک زندہ ہاور قادیا نی کی پیشکو تی جو تی ہوئی۔ اشاعة النہ جلد ۱۵ میں ہم نے مفصل اس کا حال

کھر کر اس مخص کے آلہ یا حرب کا گلٹ یا ملمحہ کھول دیا ہے فقط فقرہ بازی ہے اور پیرفییں اگر کوئی
پیشکو تی انفاقیہ سیح بھی ہو جائے تو وہ کیونکر مجرہ ہوسکتی ہے عرب کے کا ہن، نجوی، جنری، رملی،
چوتی ، جبی فلاسفر ، سینند فلک وغیرہ وغیرہ وغیرہ و قیافیہ شاس ، انکل باز ، بھٹر ، پھٹو ، ارڑ یو پو بھی کہا کرتے

ہیں جو بعض اوقات کی تکتی ہیں معہذ اوہ نجی مرسل محد شاہم نہیں کہلاتے اور یہ بھی ہا بر ربی بیس بیل ہو بعض اوقات کی تکتی ہیں معہذ اوہ نجی مرسل محد شاہم نہیں کہا تے اور یہ بھی ہا جب سا در یا کہ پیشکوئی فی نفسہ و بانفر ادہ اسلام میں کچھ وقعت و حقیقت نہیں رکھتی جنب تک کہ پیشکوئی کر ریا کہ پیشکوئی نفسہ سے ایک بھی صاوت اور منجانب المذہب سے ایک بھی صاوت اور منجانب المذہب سے ایک بھی صاوت اور منجانب المذہب سے ایک بھی صاوت اور منجانب بوتی دوسری پیشکوئی موت خسر فرضی مرز الحمد بیک ہوشیار پوری پر بوتی ہے ۔ دگر تھے ، از انجملہ اس کی پیشکوئی می منتعلق موت خسر فرضی مرز الحمد بیک ہوشیار پوری پر بوتی ہے ۔ دگر تھے ، از انجملہ اس کی پیشکوئی می منتعلق موت خسر فرضی مرز الحمد بیک ہوشیار پوری پر بوتی ہے۔ دگر تھے ، از انجملہ اس کی پیشکوئی میں الذیبیں ہوسکی دوسری پیشکوئی موت مسٹرعبر بیس سان میں ہو اگوئی کی نکل آئے تو وہ منجانب الذیبیں ہوسکی دوسری پیشکوئی موت مسٹرعبر ہیں۔ اللہ تعقم کے متعلق مدل طور ہے بات کردیا ہے کہ یہ پیشکوئی نہیں بلکہ مخص لاف ذفی ہے۔

پانچ ولیلیں (اندرونی شہادیس) اس پیشگوئی کالفاظ سے اخذ کر کے بیان کیں۔اس
بیان سے بہت سے مسلمانوں کو اس کے دام تزویر سے بی جانا نصیب ہوا۔ لیکن بعض ضعیف
الاعتقاد جواس بات پر جے ہوئے تھے کہ اگر چہ آج تک قادیانی کی کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی مگر
حال میں جواس نے مسٹر عبداللہ آتھم کے پندرہ مہینے میں مرجانے کی پیشگوئی کی اوراس کے عدم پر
اپنے لیے سخت سزامانی ہوئی ہے اس کا انتظار کرنا ضروری ہے اس میں وہ جھوٹا نکلا تب اس کو ضرور
د جال کذاب سمجھاجائے گا۔

ایسے اوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پیشکوئی میں بھی اس کو جھوٹا کیا۔اس کی میعاد م ستبر ۱۸۹۳ء کو گزرگی اور اتھم کوزیرہ رکھا۔۔۔۔۔اب کھر کھر قاویا نی کے دروغ کھا ہر ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں دور ونز دیک سے مبار کبادکی آ دازیں دینیا م آتے ہیں آکٹر نامی شہروں کے کل کوچوں میں اس مضمون کے اشتہار واخبار شائع ہورہے ہیں اور مسلمان خدا تعالی کا شکراندادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی کا شکراندادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے اسلام پر بوافضل کیا بڑاروں بلکہ لاکھوں مسلمان اگریہ پیشگوئی سجے ہو جاتی تو قادیانی کو ولی اور ہم ہم مجھ کراس کے دام تزویر میں پھنس جاتے ، طرفہ بید کہ اہل اسلام کی اس خوثی میں آریہ بندو، سکھ وغیرہ اشخاص فداہب غیر بھی شریک ہیں۔ گوان سب کے خوش ہونے کی وجہ ہات واسباب مختلف ہیں مسلمانوں کی خوثی کی وجہ تو او پر ابھی بیان ہوچکی ہے۔

عیسانی اس لیے خوش ہیں کہ اس پیشکوئی میں خاص کروہی مخاطب تھے۔ ہر چنداس پیشگوئی میں خاص کروہی مخاطب تھے۔ ہر چنداس پیشگوئی کے وقوع صدق کی صورت میں وہ کس الزام قادیانی کے جہوٹے نکلنے کی حالت میں وہ قادیانی کو ہمام در کرنے کے تن دارہو گئے ہیں اور اب وہ اس کو شرمندہ کررہے ہیں اور کہدرے ہیں کہ آیئے جناب وعدہ وفا کیجیے اور ہمیں قدرت وافقیار دیجے کہ ہم آپ کے چہرہ مبارک کو کالا کریں مگر واٹھی سرخ ہی رہے گی۔

اور گلوئے اقدس میں ری ڈالیں۔ پھر جوتیوں کی مالا آراستہ کر کے بٹالہ، لا ہور، سیالکوٹ،امرتسرخصوصاً جنڈیالداور نیز دیگرمشہور ومعروف ہندوستان کے شہروں کی سیر کرائیں۔ جب آپ پیدل چلنے سے تھک جائیں تو آپ کوائ فاری گلدھے پر جوآپ کی دشقی مسجد کے ذیر سابیہ ہروقت موجودر ہتا ہے سوار کرائیں گے۔

نیز آپ کواجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپ مقرب فرشتوں کو بھی اپنے ہمراہ رکھیں۔ لیکن آپ کو اپنے اصلی رنگ وروپ میں رہنا ہوگا۔ تا کہ آپ کا نور دین بوجہ احسن ظاہر و آشکار ہوئے وغیر ہ۔

گرعیسائیوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے قادیانی پر فتح یابی کو اسلام پر فتح یابی بنایا اور
اس کے جھوٹا ہونے سے مسلمانوں کو جھوٹا کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ اشتہار ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک
مطبوعہ اختر پر لیں امر تسرو ضمیم نورافشاں ۱۴ رکئی ۱۸۹ میں قادیانی کو جماعت مسلمانوں میں سے
خارج اور ان کے اتفاق سے کا فرتشلیم کر چکے ہیں ۔۔۔۔۔ان ناهشر عیسائیوں نے اس ناهشری پر بیہ
زیادتی بھی کی ہے کہ اسلام کے ہادی اور رہنما کی عالی جناب میں کسی قدر گنتا فی کی ہے گران کو
اس کی سزا ہمارے جوان اہل اسلام ڈاکٹر حکیم غلام رسول صاحب امر تسری وفقی مولوی سعد اللہ
لدھیانوی ومولوی ٹناء اللہ صاحب امر تسری میاں امام اللہ بین صاحب لا ہور وغیرہ صاحبان نے
کافی دیدی ہے۔۔

وغیرہ وغیرہ بڑا طول طویل ہیان فر مایا پھراھتنہاروں اور اشباروں کی رائے کا اظہر ہونے لگا۔ پہلےاشنہاریڑھے ممئے ۔

(مولوی تاء الله صاحب امرتری) مرزا قادیانی اور آتھم کی لڑائی میں اسلام کی صدافت إنّا مَحَتُ مَزَلُنَا الذِّکَرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ آج بم اس آج کی تقدیقی اے بیں کے مدافت إنّا مَحَدُ مَنْ لَمُنَا الذِّکَرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ آج بم اس آج کی تقدیق با کے بیا کہ معلوم ہوا۔ کہ تمام تلوق و بیا جے بیں بھید ذیل وخوار ہوتے بیں چنانچ مرزا قادیانی کے ساتھ بھی معلوم ہوا۔ کہ تمام تلوق کی نظروں میں ذیل اور رسوا ہوا کہ آتھ مامرتری باوجود پر اندسالی کے چدرہ مینے کی مدت میں جیس مرے نامرف آتھم می بلک ایک اور صاحب بھی (جن کی موت کے بعد مرزا صاحب تا ان کی بیوی ہے تکار کرنا تھا جس کی مدت حسب تحریر شہادت القرآن مصنف مرزا صاحب ۳ اگست کی بیوی ہوگئی) نہیں مرے۔

تھے دو گھڑی ہے گئے تی کھی بگھارتے وہ ساری اس کی کھی جھڑی دو گھڑی کے بعد

کیا آج کوئی ٹیمل جو مرزا کا ساتھ و ہو ہے تھیم نورالدین کہاں ہیں۔ احسن صاحب
کہاں ہیں ہنجاب گزے کے افریخر کہاں ہیں۔ نوجوان ریاض ہند کے فیجر جو بارے خوشی کے پھولے
نہ ساتے تھے کہاں ہیں۔ اور سیالکوٹ کے لیکچرار معذور کہاں ہیں جومسلمانوں کو ایوسفیان کا نتشہ
ہنا تے تھے کہاں ہیں۔ خواجر صاحب الا موری کہاں ہیں۔ کی سے اور ہالکل کی ہے۔ آھے تھے گئے
عَلَیْ نَا بَعُصْ اِلَّا قَاوِیْلَ. لَا خَذَذَا مِنْهُ بَالْمِیْنَ مُحراف موں صداف موس عیسا کیوں کے حال پر کہ
انہوں نے مسلمانوں کا اس میں تاحق ول دکھایا اور اپنی عادت قدیمہ کے موافی برز بانی سے کام لیا۔

(منٹی محدسعد اللہ مباحب) میں کا ذہب خاک وانی مرزا غلام احد قا دیانی کی پیشکوئی (زُل) جیوٹی ہونے کے سبب پاوری صاحبان کا اہل اسلام پر طور کرتا بالکل غلط ہے خود انہی کی تحریرات اور مسلمات کے برخلاف۔

ا کیے جنعل سمی مرزاغلام احمد قادیانی نے کئی سال سے ایسے ایسے وعا وی اور عقائد پھیلائے ہیں جن کی وجہ سے ساماسلام نے اس پر کفر کافتو کی دیا ہے۔

آ چندلوگ جو بوجوہ مختلف اس کے دام تر دیر بنس آ بچے تھے ای طرح مجنے رہے۔ ذیقعد ااسا احد میں بن بلائے مسلمانوں کا وکمل بن کر پادر یوں کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ پادری کلارک صاحب پریزیشنٹ مناظرہ نے اہل جنڈیالہ بانیان مناظرہ کو کھا بھی کہتم ایک ایسے بررگ کو بحث کے لیے پیش کرتے ہوجس کوایک جمری فض بھی تصور کرنا مشکل ہے۔ علائے اسلام
نے اس کواسلام ہے خارج کرر کھا ہے لیکن بدین بلایا مہمان ان احمق مسلمانوں کے سرخی جڑھ گیا
اور جلسہ مباحثہ میں بان نہ بان میں تیرامہمان اپنی خود کلائی وخود فرضی ہے جواس کے خیر میں ہے
یہاں بھی وہی اس کے مذکر تھی کہ کوئی الی تدبیر کروں جس ہے میری سیحیت سر سز ہو۔ مولوی
مرحت الله صاحب اور پاوری فنڈ زصاحب کے مباحثہ میں کھی مدارج طے ہو چکے تھے نئی بات بیتی
کہ کی طرح سیحیت کا سکہ جے چنا نچے فر بی ٹائی کا مناظر عبداللہ اتفقی جوایک من رسیدہ چیلات
یافت آ دمی تھا ایا ممناظرہ میں اس کو بیارد کھی کر کذاب قادیائی نے بیزئل ہا تک دمی کہ پندرہ (۱۵)
مہینے تک بیش مرجائے گا۔ اور اس کے بعد گی کا بول میں اس کی تصیر خوب واضح طور پر کردی۔
اور اس کے نہ مرنے کی صورت میں اپنے لیے شخت سزائیں جو مخالف جا بھی منظور

ایک ضعیف العرآ دی کوالی دهمکیاں بخت برااثر کہنجاتی ہیں۔

ابھرمسلمانوں سے مباہلہ کی شہرائی کہ جھے بیٹی دہدی و بی ورسول میشر کیوں نہیں مائے۔
اہل اسلام میں بھی ایک مروصالی عبدالحق (عافاہ اللہ ) غزنوی تیم امرتسرو میں اٹھااور
جناب باری میں قادیا نی کے مقابل آ کراس بجزو نیاز سے جھوٹے پرلعنت کی کہ اہل بھیرت کی نظر
میں جھوٹے پراس کا اثر ای وقت نمایاں تھا اور اس کی قبولیت کے آثار ایک جہان و کیور ہاہے۔
قادیا نی کو یہ دوزیدالی سخت ذات ساتھ لے کر چیش آگیا جو اس نے اپنی لعنت میں جھوٹے کے
لیے اپنے منہ سے کی تھی۔

خيرآج ٢ تاريخ كاون ہاورآئقم ندكور چنگا بھلازنده موجودہ۔

کوئی فخص بن آئی نہیں مرسکنا خواہ اپنے ہاتھ سے اپنے مرنے کی کوشش کرے پھر کسی کی تدابیر علمی عملی ہحر مسمریز م عمل الترب وغیرہ سے کیا ہوسکتا ہے۔

لدھیانہ کے پرانے سیتی پاور ہوں نے یہاں کے مرزائی نے سیحوں کوخوب شرمندہ کیا۔اوران کی روز مرہ کی کن ترانیوں پرخوب نضیحت کی کہ وہ منہ چھپا کراپے اندرجا گھے۔ بیرتو ان کوئی تھا۔ جو کچھ چاہج کرتے۔ کیونکہ قادیانی اپنے لیے سب سرزا کمیں منظور کرچکا ہے اس کے چیلے بھی اس کے ستی ہیں۔

یرانے سیحوں نے بہت کھے بے جاالفاظ بحق اسلام بھی ای خوفی میں آ کرلکھ مارے۔ جوان کے بے جاتھ سب پر دلالت کرتے ہیں۔ اس مباحثہ میں کوئی مسلمان جس کوتھ ی بمعنی امت جھ رسول کہا جائے۔عیسا تیوں کے مقابل ندتھا۔ تماشا کی ہونا اور بات ہے۔

یوں تو ہندوبھی شریک ہوں گے۔افسوں ہے کہ قادیانی کا خالہ زادسالہ جو تھوڑ ہے دنوں سے پرانے میچوں میں طا ہے۔ اس جھڑ کا نام میچوں اور جمدیوں کا جنگ مقدس رکھے۔ بیخود نیا میچی اور مسلمانوں کا فتو گا اپنے نئے میچ کے حق میں دکھے چکا تھا۔اور بچھ میں نہیں آتا۔کہ اس نے کلارک صاحب کا اشتہار تو دیکھا ہوگا جو اہل جنڈیالہ کے لیے مشتہر ہو چکا ہے۔ وغیرہ دغیرہ (عام مسلمانا ن لدھیانہ)

فتح اسلام فكست قادياني ناكام

ارے او ہوفا غدار مرزا ارے یر فتنہ و مکار مرزا متی کاذب میدی کذاب سرایا جھوٹ کی آثار مرزا ترا چھوٹا سا منہ اتنی بڑی بات نه هو کیونگر ذلیل و خوار مرزا یڑے گی ہر طرف سے تجھ یہ لعنت بس آب ہر وقت رہ تیار مرزا ذرا خوش ہو کے گھر جا کر دکھانا کلے میں لعنتوں کا بار مرزا طلب کی تھی بھی پھٹکار مرزا خفا مت ہو کہ عبدالحق سے تو نے نثانه كيها اس تير دعا كا ہوا تیرے جگر کے یار مرزا تخجے روتے ہی گزرے بیورہ ماہ ہوئی حالت یہ تیری زار مرزا رگ جان کاشنے آیا تھا تیری ستبر کی چشی کا تار مرزا ولے پیر بھی نہ مرنے پایا آتھم وہ بھی پہلے سے تھے تیار مرزا تيرا ماج کے رفار مرزا کہاں ہے سیالکوٹی واحد العین فضيح وحامه وطرار مرزا کہاں ہے تیرا نورالدین و احسن مصیبت ہر طرف سے تھے یہ آئی انجمی ہے وقت استغفار مرزا مسرعبداللدا تحقم كاليك خطاكا خلاصه مندرجه اخبار دفا وارلا مور ١٥ التمبر ٩٧ ماء میں خدا کے فضل سے تندرست مول .....میری نسبت اور دیگرصاحباں کی موت کی پیشین گوئی جو ہے۔اسے شروع کرکے آج تک جو کچھ گزری۔ آپ کومعلوم ہے۔اب مرزا صاحب كہتے ہيں كرآ تحتم نے ول ميں اسلام تبول كرليا ہے۔ اس لينيس مراخيران كوافتيار ہے جو جا ہیں۔سوکلميس۔ جب انہوں نے ميرے مرنے كى بابت جو جا ہاسوكيا اور ان كو خدانے جمونا کیا۔اب بھی ان کو اعتبار ہے۔ جو جا بیں تا ویل کریں۔کون کی کوروک سکتا ہے۔ بیں ول سے اور فام ہراً پہلے بھی عیدائی تھا۔ اب بھی عیدائی ہوں۔ اور خدا کا شکر کرتا ہوں۔ کہ جب اس امرت سر بیس جلہ عیدائی ہما تیوں بیس شامل ہونے کو آیا تھا۔ تو وہاں بعض اشخاص نے تو ظاہر کرویا تھا۔ کہ آگھر میں مرکبا ہے نہیں آئے گا۔ اور جب جمیے ریلوے پلیٹ فارم پردیکھا گیا۔ تو کہنے گا۔اگریز بڑے تھم سرکبا ہوں کے تواب صرف فاموثی بڑے تھمت والے بیں۔ ریز کے آوی بیس کل لگا دی۔ ایسی ایسی باتوں کا جواب صرف فاموثی ہے۔ میں راضی خوش تندرست ہوں۔

اور ویسے ایک ون مرنا تو ضرور ہے زندگی موت صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔اب میری عرم ۲۸ برس سے زیادہ ہے۔

نورافشال لدهيانه استبر ١٨٩٣ء

اس مقام پراس بات کاؤ کرکرنا خالی از لطف ند ہوگا کدامر تسریش ؤپی صاحب (عبد اللہ استم ) کے لگر کرنے کے لیے تین تملہ کیے گئے۔ چونکہ ان کاامر تسریش رہنا باعث اندیشہ تھا۔
اس لیے ڈپی صاحب سال پلی کوامر تسر سے جنڈیالہ پس تشریف لے گئے اور وہاں سے لدھیانہ شرک کو چلے گئے۔ جہاں ایک فیض نے برچی سے ڈپی صاحب کا کام تمام کرنا چا بتا تھا۔ لدھیانہ ش کچھ دن رہ کر ڈپی صاحب فیروز پورٹس روئق افروز ہوئے۔ اس جگہ ان پڑچار جملے ہوئے۔ بدوق کی بحق صاحب فیروز پورٹس روئق افروز ہوئے۔ اس جگہ ان پڑچار حملے ہوئے۔ بدوق کی بھی وو وفعہ تین تین آدی کہ بھی وو وفعہ تین تین آدی کو گئی کا ورواز ہوئے کرنے پر مفرورہ و گئے اور انجی میں سے ایک دفعہ دات کے وقت تین آدی کو گئی کا ورواز ہوئے رہے نے بہتھ ۔ چونکہ ایے وقت میں زیادہ حفاظت کی ضرورت تھی۔ (جو پشگوئی کا آخری روز تھا) اس لیے ڈاکٹر کلارک صاحب ۵ رختہ میں تیادہ کو امر تسر سے فیروز پورتش یف لے گئے رات کے وقت حسب معمول بہرہ رہا۔

مسترعبداللدآئقم كاامرتسركاآنا

(مسٹر آتھم) میرا خیال تھا کہ شاید میں مارا ہی جاؤں لیکن اس پر بھی کلیسا خدا کی کلام کو یا در کھے۔ جومویٰ کی معرفت ہوا۔ کہ اگر تبہارے درمیان جعوٹا نبی آئے اور نشان مقرر کرے اور اس کے کہنے کے بموجب ہوتو خبر دارتم اس کے پیچنے نہ جانا کیونکہ خدا و عرفہ ماراتم کو آڑیا تا ہے۔

اور یہ جومینے گزرے ہیں۔اس کی بابت میں نے دوبا تی ویکھیں۔جن سے میری

تملی ربی۔ مجھے خداوندروح القدس کا سہارا اور خداوندیسوع میج کا خون (بیکھ کراس کے بے اختیار آنسوکل پڑے اور جماعت کے آدمی بھی اشکبار ہوئے۔)

(مولانا صاحب) قادیانی چونگداییا شیر بهادر دلیر به کوشل اور حیا دونوں سے اکیلا مقابلہ کررہا ہے۔ اس نے عبداللہ اتھی کی اس بات کے تینے کوکہ شد ماراجا تا۔ اوراس پر رود بیغ کو اپنے دعوے کی دلیل بنالیا۔ اور بیشتیم کیا۔ کہ عبداللہ اتھی نے میری پیشگوئی ہے ڈر کر بیکلہ بولا۔ اوراس پر روپڑااس کے روو جواب اور نیز قادیانی کی دوخواست میں وفیرہ کے جواب میں مسٹر عبد اللہ اتھی کو بیشتیم کرنا پڑا۔ کہ میں تیری پیشگوئی کی عظمت نے بیس ڈرا۔ بلکہ تیرے ناجائز وسائل و تداہرے ڈرا پڑا۔ اور تیم کھانا اور مال کالا کی کرنا میرے ندہب میں منع ہے۔
تداہرے ڈرنا پڑا۔ اور تیم کھانا اور مال کالا کی کرنا میرے ندہب میں منع ہے۔
خطم سٹر عبد اللہ تداکھی

بخدمت بحرم افریخ صاحب نورافشاں! بعد نیاز تعدیق بیہ ہے کہ فتح اسلام اور مختفر تقریر مرزاصاحب قادیاتی کا جواب میری طرف سے بیہ ہے۔ کہ ہیں نے پہری عظمت اسلام سے جناب کی نبوت اولیں سے نجات کے لیے مدنییں لی۔ ہاں میں آپ نے خونی فرشتوں سے چپتا رہا ہوں۔ خصوصاً چار میسنے آپ کی ہارماہ کی مدت میں۔ نداسلام کی عظمت الہا ہی اور نداسلامی توحید کی تقطیم سے اور نہ تنگیث میں پھر تزلزل ہوکر۔ ابدیت الوجیت میرے نزدیک میں جب ہوت کی اور نداسلامی مقلم سے اور نہ تنگیث میں اور نداسلامی مقلم سے اور نہ تنگیث میں اور نداسلامی مشرح کی تھے۔ اور جنہوں نے شرط با ندھی تھے۔ اور جنہوں نے شرط با ندھی تھے۔ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ سے بعود گی ہے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ سے بعود گی ہے اور جنہوں نے تب کے ساتھ سے بعود گی ہے اور جوآپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ شال نہیں۔ آپ کے ساتھ سے بعود گی ہے اور جوآپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ شال نہیں۔ یہ بھی جناب مرزاصا حب کو معلوم ہوکہ قریب سر برس کے تو عمراب میری ہے۔ پھرآئندہ سال بیدھی ہونا ہوں کے سے خونی فرشتوں کو پہلے موقع میرے مار نے کانہیں ملا۔ جوایک سال مہلت اور طلب ہوتی ہے۔ مرزاصا حب! سے خداسے ڈرد۔ میں تو موت کے لیے تیاری بیشاہوں۔ مرآپ کو تھی مرنا ہے۔ میں آپ سے بدلہ پھر نہیں چا ہتا۔ مگر خداسے آپ لیے تاری بیشاہوں۔ مرآپ کو تھی مرنا ہے۔ میں آپ سے بدلہ پھر نہیں چا ہتا۔ مگر فقد اسے آپ لیے تاری بیشاہوں۔ مرآپ کو تھی مرنا ہے۔ میں آپ سے بدلہ پھر نہیں چا ہتا۔ مگر فقد اسے آپ

عبداللهٔ آنهم مقام فیروز پور ۱۸ اتبر ۱۸۹۳ ما اشاعیة السند نمبرا تا ۸ جلد ۱۱ ص ۱۱۱ تا ۱۱۱

. در با به بین است. د پی آنهم صاحب کا خط آمده ۲۷ تتبر۱۸۹۴ء جناب محن بنده جناب ملامحہ بخش صاحب ما لک اخبار جعفر زنگی لا مور پر تشلیم آپ کے دو کے جواب میں تلمی ہے۔ کہ میں اپنے ایمان سیجی کی بابت مفعل اخبار اورافشاں وغیرہ میں اشتہار و سے چکا ہوں۔ کہ میں سیج ول سے عیمائی جس طرح تھا اب تک اپنے ایمان پر قاب ہوں۔ اور ہرگز اسلام کی طرف و راجی مائل ٹیس ہوانہ طاہر، نہ ہاطن، تو اب قر مائیے۔ کہ اس سے زیادہ کیا کرسکتا ہوں۔ جو آ دی کچھ بھی عشل رکھتا ہو۔ اس سے صاف جان سکتا ہے۔ باق رہا مرز اصاحب کا شرط لگا تا کہ آتھ میں کھا کر یہ بات کہدو۔۔ سوصا حب من! میر سے فرب میں تو قسم کھا نامنع ہے۔ متی کی انجیل میں صاف کھا ہے کہ م ہرگزاتم مت کھاؤ۔ ہال کی بال اور نہ کی نہ ہوئی چا ہے۔

اور بزار دو بزار کی شرط نگانا تو ایک طرح کی جوے بازی ہے۔ میرے خیال اور میرے فدہب بیں اس طرح کا الله کی بھی ہے۔ مرزاصاحب کی مرضی جو چا ہیں کہتے جا کیں۔
میں تو پہلے سے بیدوعا مانگا تھا۔ اب بھی بھی دعا مانگا ہوں کہ یا خداتعالی تو مرزاصاحب قادیاتی پر مرکر اوراس کو بدایت کر، راہ راست پر کرد سے۔ اوراس کو صحت دی دری تجسی اورد ما فی بخشہ ہیں۔
اس سے زیادہ سب کچونضول ہے۔ اور ش ایک ضعیف العمر آ دی قریب مترسال کی عمر کا ہوں۔
آ ترکیاں تک چیوں گا۔ کون جا نہا ہے کہ خداتعالی بالے۔ زیادہ نیاز آپ کا مشکور

عبداللدآعم بنشزاكشرااسشنث ازمقام فيروز بور

اشتهار

مرزاغلام احدقادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں محدی ہوں۔اورعلاء اسلام کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ کفر کا فتو کی لگا کر اسلام سے خارج کرتے ہیں۔اب ہم میہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب مجمع عام میں ایک لقہ خزریر کے گوشت کا سب کے سامنے کھا کر کہیں۔ کہ میں مسلمان ہوں تو ہم یقین کریں گے کہ علاء اسلام کا فتو کی غلط اور بیدر حقیقت مسلمان ہیں۔

اوراگرم زاصاحب پنیل کر سکتے تو وہ مشرآ تھم صاحب کہی ہم کھانے سے معذور سمجیس کے کیونکہ جیسے قرآن کے تھم سے دوہ سورکا گوشت بین کھاسکتے ای طرح آ تھم صاحب انجیل کے تھم سے ہم پر مجبور نہ کرائے جا ئیں عیسائی کو ہم کھانا جائز نیس ہے آگر آتھم صاحب ہم کھاتے تو قابت کردیتے ۔ کہ جرائل انجیل پرنیس ہے۔ کہ مرائل اور ان ہم کھاتے تو قابت کردیتے ۔ کہ جرائل انجیل پرنیس ہے۔ کہ مرائل ان روت کو تھول کرکے اس شرط کو ہموجب اپنے تیس محمدی ابن سرزاصاحب کو لازم کے اشتہار آتھم صاحب کے نام پردینے بند کرویں۔ فابت کریں۔ ورند ہاربارہ کے اشتہار آتھم صاحب کے نام پردینے بند کرویں۔ اور مرزاصاحب کو یا الہام سے یہ می کہتے ہیں۔ کہ انتھم صاحب برگرفتم نہ کھائیں

ے۔سومعلوم ہوکداگرچہ جھے الہام نہیں ہوتا۔ اور جرائیل ہمارے پاس نہیں آتا۔ تاہم دعوی سے کہتے ہیں کہ مرزاصا حب ہرگز خوک کا گوشت کھا کراہے تین مسلمان ثابت نہ کرسکیں مے۔الراقم ڈاکٹر ایج ایم کلارک ایم ڈی میڈیکل مشز۔ از اشاعة السندم ۱۳۵۵ نمبرا تا ۸ جلد ۱۹۔

## باب۲۴ چهل ودوم

## پیش گوئی کی بابت

اس سادگی په کون نه مر جائے اے خدا لاتے بیں اور ہاتھ میں تلوار بھی تیں

ادھر صبح ہوئی اور سورج کی کرنوں نے اپنا سنبری عکس دیوارون کی چوٹیوں اور درختوں کے چوٹیوں اور درختوں کے چوٹ کا استری علی درختوں کے چوٹ کا استری کی جوٹیوں اور درختوں کے چوٹ کی درختوں کے چوٹ کی مہدی دوران عشر تکدہ خاص میں برآ مد ہو کر دربار عام میں رونق افروز ہوئے۔مصاحب با تو فیق ورفقاء طریق اورخوشا مدی تشریک کی از انے والے پہلے سے منتظر چشم براہ حاضر سے سلام و مجرا اوا ہوا۔ نعت ومنا قب تقم ونشر حضرت اقدس (مرزا صاحب) کی شان میں پڑھی گئی۔ اپنے اور بیگانے اپنے اپنے اور شھکانے سے جاگریں ہوئے۔دربارعام منعقد ہوا۔

بات بھی کچھ کی تو پہلے ذکر وشن کا کیا خداجائے کیابات تھی کدمرزاصاحب نے پہلے ذکر وقیب بی چھیڑا۔

(مرزا صاحب) بہت لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مرزا اجمد بیک ہوشیار پوری کے دامادسلطان محدساکن پٹی کی نسبت جو پیٹیکوئی کے دامادسلطان محدساکن پٹی کی نسبت جو پیٹیکوئی کے بیاد سلطان محدساکن پٹیکوئی کے بیاد کا مام دنشان بھی نہیں۔اس لیےان کواصل حقیقت پرمطلع کیا جا تا ہے۔

اس پیشگوئی کے دو جھے تھے۔ پہلا حصہ مرز ااحمد بیک کی دفات معداس کی دوسری مصیبتوں کے اور دوسرا حصداس کے دوسری مصیبتوں کے اور دوسرا حصداس کے داماد کی دفات کی نسبت تھا۔ یبد دفوں حصدایک بی پیشگوئی اور ایک الہام میں داغل تھے۔ چنانچے مرز ااحمد بیک میعاد کے اندر فوت ہو گیا۔ اور جبیبا کہ پیشگوئی کا خشاء تھا۔ اور دوہ مشیروں کی دفات اور دوہ مشیروں کی دفات اور کالیف مالی اور ناکامیاں دیکھیں اور اس حصد پیشگوئی کی نسبت میاں شخص کے جرح اور تکالیف مالی اور ناکامیاں دیکھیں اور اس حصد پیشگوئی کی نسبت میاں شخص بنالوی صاحب نے این اشامیة السند میں تکھا۔ کہ اگر چہ یہ پیشگوئی تو پوری ہوگی۔ محرالہام سے بنالوی صاحب نے این اشامیة السند میں تکھا۔ کہ اگر چہ یہ پیشگوئی تو پوری ہوگی۔ محرالہام سے

نہیں۔ بلکہ علم رہل یا نجوم دغیرہ کے ذریعہ سے کی گئی۔غرض اس بات سے بڑے دشن بھی ا نکار نہ کرسکے کہ اس پیشکوئی کا نصف حصہ بوری صفائی سے پورا ہو گیا۔

(مجوعاشتهارات جديداليديشن جاول ص٢٩٦، اشتهار فبر١٢٣)

(حاضرين جلسه) آمناد صدقتاراس بس كياشك بي؟ بركد شك آردكافر كردور

(غیر) حضرت ہی امرزااحمد بیگ کا مرتا تو جا تبات ہے نہیں کہ ایک امرطبی ہے۔ اور ہرایک ذی روح کے واسط بھکم کل من علیما فان ایک دن آتا ہے۔ افتکو تو یہ ہم کہ احمد بیگ کی وفات آپی ہو نیٹ کو کی احمد بیگ کی وفات آپی ہیٹ کو کی تا ہم جی ہوں ہو نے کو سلیم نہیں کیا۔ بلکہ نمبرا جلدہ اص ۲۵ میں بیٹالوگ نے میں بدوال سوم مولا تاصاحب نے یہ کھا ہے کہ اس اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ کوجس میں آپ نے میں بدوال سوم مولا تاصاحب نے یہ کھا ہے کہ اس اشتہار دہم جولائی کا کیا جوت آپ دے یہ تیوں پیٹلو کیاں درج کی ہیں۔ آپ نے پہلک میں شائع کیا تھا۔ اور اس کا کیا جوت آپ دے سکتے ہیں۔ کہ اس کو چھاپ کرانے پاس رکھ چھوٹرا تھا۔ اور پرائیو یہ طور پر خاص خاص آدمیوں میں شائع کیا تھا۔ جب کہ آپ کے بعض اشتہارات کی نبعت یہ معلوم ہو چکا ہے۔

اس سوال نے تو پیصاف ظاہر ہے کہ پیاشتہار جس میں سے پیشگوئی درج ہے۔ احمد بیک کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ اس صورت میں آپ بی فرما دیں۔ کہ آپ کی پیشگوئی کی بنیاد اور الہام کی وقعت کیا ہے۔ جب کہ وہ بعد وقوع ظاہر کیا گیا۔ دوسرے صد سلطان محمد داما داحمد بیک یا رقیب خود کی بابت جو پیشگوئی ہے۔ خواہ الہام سے اور پھی اور حصد اول مرقوم جتاب کی نسبت سے کسی کوسوال ہے اور بیاس کو نتیجہ آپ کی پیشگوئی کا کوئی خض سجمتا ہے۔ جب تک کہ آپ طابت نہ کر دیں۔ کہ احمد بیک کو قات کی نسبت سے کردیں۔ کہ احمد بیک موفات کی نسبت پیشگوئی اس کی وفات سے پہلے بیک میں شائع ہوچکی ہے۔ اب آپ سے ان کے نکاح آسانی اور آپ کی محبوبہ ومطلوبہ کے ذوج طافی کی وفات کی بابت سوال ہے۔ جواب تک یور کی بیس ہوئی۔

(مرزاصاحب) اس فض کو کہدود کہ خاموق بیضا ہماری تقریر سے جائے اور پھی تفتگو دخل درمعقولات نہ کرے در نہ محفل سے (پابد سب وگری دست بدسب دگری) لکلوائے جاؤگے۔ (حوارثین) آپ سنتے نہیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں خاموش۔ دم درکش۔ ورنہ ہم کو

مجوراتھیل ارشادیس آپ ہے کہ اند بنتا پڑے۔ (فیر) ہم کو کیا فرض۔ہم نے ایک حق باب کی تھی۔اگریہاں کے بولنا حرام اور گناہ کیرہ ہے۔اوراس پر جرم میں کلے کتے ہیں۔ تو لیجیے ہماراسلام۔ (مرزاصاحب) باقی رہادوسراحصہ جواحمہ بیک کے دامادی وفات ہے۔ بیہ میاد مقررہ شی پورانہ ہوا۔ بلکہ میعاد کے بعد پوراہوگا۔ تواس پر وہی انوگ اعتراض کریں گے۔ جن کو خداتقائی کی ان سنتوں اور قالون سے بے جہری ہے جواس کی پاک کتاب میں پائے جاتے ہیں۔ ہم کئی بار لکھ بچھے ہیں۔ کہ جوتخ بیف اور انداز کی چیگا کو کیاں جس قدر ہوئی ہیں۔ جن کے ذریعے ہا کیا۔ لکھ بچھے ہیں۔ جن کے ذریعے ہا کیا۔ بہاک قوم کو مزاد یعا منظور ہوتا ہے اور ان کی تاریخیس اور میعادیں تقدر مرم کی طرح خبیں ہوئیں۔ بلکہ تقدر محلق کی طرز ہے ہوئی ہیں اور اگر و ولوگ ہن دل عذاب سے پہلے تو باور استعفار اور جوالا کیوں اور تطبروں کی اصلاح کریں۔ تو وہ اور بھالا کیاں اور تظبروں کی اصلاح کریں۔ تو وہ عذاب کی الیے وقت پر جا پڑتا ہے۔ کہ جب وہ لوگ اپنی پہلی عادت کی طرف پھر رجوع کر لیس عذاب کی الیے وقت پر جا پڑتا ہے۔ کہ جب وہ لوگ اپنی پہلی عادت کی طرف پھر دوع کر کیس مستمرہ اور عادت قدیمہ حضرت باری عزوج کی کیا ہوں ہے جس کا ذکر .....اب بعد اس تمہید کے جانتا مستمرہ اور عادت قدیمہ حضرت باری عزوج کی ورصوت کا بطور عذاب کے وعد وقا۔

پس ضداتها في آيند بنا و کرده کون من بھے خاطب کر کے فرمایا کر ..... کَدُبُوا اِلْمَاتُ اِلَّهُ اَلَٰهُ وَیُدِدُ اَلَٰهُ وَیُدِدُ اَلَٰهُ وَیُدِدُ اَلِیَا کَلَا اَلْمَاتُ کَا اَلَٰهُ وَیُدِدُ اَلَٰهُ وَیُدِدُ اَلِیَا کَلَا اَلَٰهُ کَا اَلَٰهُ وَیُدِدُ اِلَیَا کَا اَلَٰهُ کَا اَلَٰهُ وَیُدِدُ اِلْمَاتُ کَا اَلَٰهُ وَیُدِدُ اِلَٰهُ اَلَٰهُ وَیُدِدُ اَلِیَا اِلَٰهُ کَا اَلَٰهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اَلَٰهُ وَیُدِدُ اَلِیَا اِللّهُ اِللّهُ اَللّهُ وَیُدِدُ اَلِیَ اَللّهُ کَا اَللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اَللّهُ وَیُدِدُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ کَا اللّهُ اِللّهُ اِللّهُ کَا اللّهُ اللّهُ

(مجوصاشتها رات جاول اشتهارنبر۱۲۳ س۱۹۸۳)

اس کے بعد جواس سے اٹکارکرے۔ان کوسلوا تیں سنا کراکیے کبی چوڈی تقریر قربائی اور مولوی بھے حسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبد الجبار صاحب اور مولوی رشید احمد صاحب کو مقابلہ پر پکارکرا کی ڈائٹ بٹلا کی ہے۔ (از انوار الحق)

معتقدين وخوشارى .... سبحان الله إصلى على كياكيا تكاسه فرمائة بي جوول كاعرر الما تكارير من الله على منظم الله المائة الما

باب ۱۳۴۶ چبل دسوم مولا تا محمد حسین بنالوی کامعر که

ہم اپنے ناظرین کومولا نا ابوسعید حرصین صاحب کی مجلس دعظ کے کمرہ کی آج پکرمیر کراتے ہیں۔مولا نا محدوج معد چند محا کد شہر اور تبحر علاء اور طلبہ معمول کے موافق رونق افروز ہیں۔ مرزا صاحب قادیانی کا مصنفہ ایک رسالہ انوار الاسلام روبرو پڑا ہے۔ اور اس کے چند اوراق ہاتھ میں ہیں۔ حاظرین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں .....

آنانکه چشم برگل حقیق وا کنند از برچه نهم رنگ رنگ کلیر و حیا کنند از مختی که فیر خوشی علاج نیست بر برزه است کلیه بچون و چرا کنند

قادیانی کی فرضی و خیالی زوجه مرزااحمد بیگ مرحوم کی دفتر نیک اختر کے شوہر تانی مرزا سطان محمد بیگ ساکن پی علاقہ تصور ضلع لا ہور (خدااس کو زندہ رکھے اوراس کی موت چاہنے والے کے مند میں خاک ڈالے ) کی نسبت قادیانی نے بید پیشگوئی کی تھی ۔ کہ جس تاریخ وہ قادیانی کی زوجہ نذکورہ اپنے تکاح میں لائے گا اس تاریخ ہے اڑھائی برس کے عرصے تک وہ فوت ہوجائے گا۔ اوراس کے مرنے کے بعد پھر خدا تعالی اس زوجہ قادیانی کوقادیانی کی طرف والیس لائے گا۔ اوراس کے مرنے والیس لائے گا۔ اوس سے جواس کے اشتہارہ ہم جولائی ۱۸۸۸ء سے نقل کی جاتی ہے۔

(مجموعه اشتبارات جاوّل اشتبارنبر ۱۳۸۸ ۱۳۳۳)

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده و نصلى · يا معين برحمتك نستعين ايك پيشگوئي پيش از وقوع كا اشتهار

> پیشگوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا جھوٹ اور کی میں قوی فرق وہ پیدا ہوگا کوئی یا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا

اخبار نورافشان ۱۰ می ۱۸۸۸ء میں جو .....ایک خطاحتمن درخواست نکاح چھاپا گیا ہے۔اس کوصا حب اخبار نے اپنے پر چہ میں درج کر کے عجب طرح کی زباں درازی کی ہے ...... (دوورق دافع البلاء میں ص ۲۸۱ سے ص ۲۸۳ تک اڈیٹرنورافشال کی خبر کی گئی ہے۔جس نے اس پیشگوئی کوشہوت برحی قرارویاتھا)

اب بیہ جانتا چاہیے کہ جس خطاکو امنی ۱۸۸۸ء کے نور افشال بیس فریق مخالف نے چھوایا ہے۔ وہ خطائحض ربانی اشارہ سے لکھا گیا تھا۔ ایک بدت دراز سے بعض سرگروہ اور قرسی رشتہ دار کمتو بالیہ کے جن کی حقیقی بمشیرہ زادہ کی نسبت درخواست کی گئی تھی نشان آسانی کی طالب

تقی اور طریقه اسلام ہے انحراف اورعنا در کھتی تھی اور اب بھی رکھتے ہیں چنانچہ اگست ۱۸۸۵ میں جوچشمہ نورامرتسریس آپ کی طرف سے اشتہار چھیا تھا۔ بدد خواست ان کے اس اشتہار میں بھی مندرج ہے۔ان کو نیمن مجھ سے بلکہ خدا اور رسول سے دشنی ہے۔اور والداس وختر کا بہاعث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں محواوران کے نقش قدم پردل و جان سے فعداء اور ا بے اختیارات سے قاصر وعاجز بلکہ انہیں کا فرما نبردار ہور ہاہے۔ اور اپنی الرکیال انہیں کی الرکیال خیال کرتا ہے۔ اور میدابیا ہی سیحصتے ہیں اور ہر باب میں اس کی مدار البهام اور بطورنفس ناطقہ کے ان کے لیے ہور ہی ہیں تیمی تو نقارہ بجا کراس کی لڑکی کے بارے میں آپ ہی شہرت دے دی۔ یہاں تک کرعیسائیوں کے اخیاروں کواس قصہ ہے جمردیا۔ آفریں ہریں عقل و دانش ماموں ہونے كا خوب حق اداكيا\_ مامول بول تواليه على بول غرض بيلوك جوجهك كومير ي دعوى الهام مل مكاراوردردغ موخيال كرتے ہيں۔اوراسلام اورقر آن شريف برطرح طرح كاعتراض كرتے ہیں۔اور مجھ سے کوئی نشان آسانی ما تکتے تھے۔ تواس دجہ سے کی دفعہ ان کے لیے دعا بھی کی گئ تھی۔ سووہ دعا قبول ہوگئ۔خداتعالیٰ نے بیتقریب قائم کی۔ کہ والداس دختر کا ایک اپنے ضروری کام کے لیے ماری طرف ملتی موا تفصیل اس کی بدے کہ نامردہ کی ایک مشرہ مارے ایک چیازاد بھائی غلام حسین نام کو بیای گئی تھی۔غلام حسین عرصہ پچیس سال سے کہیں چلا گیا ہے اور مفقود الخبري سےاس كى زيين ملكيت جس كالمميں حق پنجتا ہے۔ تامروہ كى بمشيرہ كے نام پر کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی۔اب حال کے بندوبست میں جوضلع گورداسپور میں جاری ہے۔ نامبردہ ( یعنی مارے خط کے متوب الیہ ) نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے بیچا ہا کدوہ ز مین جو حیار ہزار یا یا بنج ہزار روپیہ کی قیمت کی ہے۔اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبنتھ کی کرا دیں۔ چنانچیان کی ہشیرہ کی طرف سے بہ ہبہنامدیکھا گیا۔ چونکہ وہ ہبہنامہ بجز ہماری رضا مندی کے بے کارتھا۔اس لیے مکتوب الیہ نے بہتمام تر عجز واکسار ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس مب پرراضی ہوکراس مبدنامہ پر و تخط کردیں۔اور قریب تھا کہ دستخط کردیتے لیکن میدخیال آیا۔ کہ جیسا كدايك مت سے بوے بوے كامول ميں جارى عادت ہے۔ جناب الى ميں استخاره كراياتا یا ہے۔ سویمی جواب مکتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر مکتوب الیہ کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔ گویا آسانی نشان کی درخواست کا وقت آپنچا۔ جس کوخدائ تعالی نے اس پیرایہ مس ظاہر کردیا۔اس خدائے قادر تکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس مخف کی دختر کلاں کے نکاح کے لیےسلسلہ جنبانی کر اوران کو کہددے۔ کہ تمام سلوک اور مروت تم سے ای شرط سے کیا جائے گا۔ اور بیڈکاح تمہارے

لیم وجب برکت اورایک رحت کا نشان ہوگا۔ اوران تمام برکتوں اور حمتوں سے حصہ پاؤگ۔ جو اشتبارہ افرار متوں سے حصہ پاؤگ۔ جو اشتبارہ افرار دری کا انجام نہایت براہوگا۔ اور جس کسی دوسر شخص سے بیائی جائے گی۔ وہ روز نکاح سے از ہائی سال تک اورابیا بی والداس کا تین سال تک فوت ہوجائے گا۔ اوران کے گھر برتفرقہ اور تھی اور مسیبت پڑے گی۔ اور درمیانی زمانہ میں اس وخر کے لیے کراہت اور عمی کا امریش آئے گا۔

اس چکہ ایک اوراص اض نورافشاں کا رفع دفع کرنے کے لاکن ہے۔اوروہ یہ ہے کہ اگر الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھااور اس پراھنا دکی تھا۔تو پھر پوشیدہ کیوں رکھا۔اور کیوں اسپینے عدا میں پوشیدہ رکھنے کے لیے تاکید کی۔

اس کا جواب بہ ہے کہ آیک فاگی معالمہ تھا۔ اور جس کے لیے بینشان تھاان کوتو پہنچادیا گیا تھا۔ اور جس کے لیے بینشان تھاان کوتو پہنچادیا گیا تھا۔ اور بیشن تھا کہ والداس دفتر کا ایک اشاعت ہے رنجیدہ ہوگا اس لیے ہم نے ول گئی اور رخ وہی اس امرکوشائع کریں۔ اور گوہم شائع کرنے دی سے گر ہم ہے معلی وہر سے وقت کا انتظار کیا۔ یہاں تک کہ اس اوک کے ماموں مرز افقام الدین نے جومرز اامام الدین کا تھیتی ہمائی ہے۔ شدت منیض وضضب سے اس

مضمون کوآپ بی شائع کراویا۔اورشائع ہمی ایسا کیا کہ شایدایک دوہفتہ تک دس ہزار مرد وقورت تک ہماری ورخواست نکاح اور ہمارے مضمون الہام سے بخو کی اطلاع پاب ہو گئے ہول کے۔اور مرزبانی اشاعت یر اکتفانه کرکے اخباروں میں ہمارا عط چھوایا۔ اور بازارول میں ان کے و کھلانے سے وہ خط جا بجا پڑھا گیا۔ اور حورتوں اور بجوں تک اس خط کی متاوی کی گئی۔ اب جنب مرزانظام الدين كي كوشش ہے۔ وہ محط ہمارا نورافشاں ش بھي جھپ كيا اور عيسائيوں نے اين ماوہ کے موافق بے جاافتر اءکرنا شروع کرویا۔ تو ہم برفرض ہوگیا۔ کدایے گلم سے اصلیت کو ظاہر کریں۔ بی خیال لوگوں کو واضح ہو۔ کہ ہمارا صدق یا کذب جانبچنے کے لیے ہماری پیشکوئی ہے بز در اور کوئی محک اعتمان نیس بوسکا اور نیز بد پایگوئی الی بھی نیس ، کدجو بہلے بہلے ای وقت ظاہر کی ہو۔ بلکہ مرز ااہام الدین ونظام الدین اور اس جکدے تمام آربیاور نیز بلحر ام پٹا وری اور صد ہادوسرے لوگ جانے ہیں۔ کر کی سال ہوئے کہ ہم نے اس کے متعلق مجملا ایک پیشکوئی کی تقى لينى بدكه مارى برادرى مل ساكي هخص احد بيك نام فوت موسف والاسه ابسمنصف آ دی بجیسکتا ہے۔ کہ وہ اس پیشکہ ئی کا شعبہ تھی پایوں کھو کہ پیفسیل اور وہ اجمال اور اس میں تاریخ اور مدت طاہر کی گئی اور اس میں تاریخ اور مدت کا کچھے ذکر ٹییں تھا۔اور اس میں شرا کط کی تفریخ اوروہ مجى اجمال حالت ميں تھى مجھ دارآ وى كے ليے بيكانى بيركم يكى پيشكوكى اس زماندى بيك جب کہ ہنوز و دلاک تابالغ تھی۔ اور جبکہ یہ پیٹلوئی بھی ای فض کی نسبت ہے جس کی نسبت اب ے یا می برس پہلے گائی تھی ۔ بینی اس زمانہ شربی اڑی ہم ٹھ یا لوبرس کی تھی۔ تو اس پرنفسانی افتراء كالكمان كرنا أكرها فت نيس أو كياب، والسلام من التي البدى!

خاكسارغلام اجرازقاديان شلع كورداسيور مجاب المجولائي ١٨٨٨ء

(آئينكالات اسلام س ١٨٠ تا ١٨ مرز أن ج هس ١٨١ تمرز اكن

از انجال کہ پیشکوئی یا الها مصرف بتیم جوٹی احتام قادیائی تھا۔ اور ای قیب ہوائی ہوائی ہونے ہوائی ہونے ہوائی ہونے کے جال پیشکوئی کے مضمون اور وعدہ پر مطمئن نہ تھا۔ اور خوب جائنا تھا کہ بش نے ایک شکار کے لیے جال کی سیالا یا ہے۔ جو ہاتھ ہا وی بار نے کے بغیروام میں آتا نہا ہے۔ مشکل ہے۔ لبند اس نے اس وعدہ پر صبر وسکوت احتیار نہ کیا۔ بلکہ وہ ناجائز وسائل وقد اپیر کے در بے ہوگیا۔ اپن پہلے تو اس نے مرزا احد بیک بی بی فرضی زوجہ کے والد کو قرانا۔ اور پیسلانا شروع کیا۔ اور کی مطبحت من ترخیب وتر سیب (فررانے) کے ذریعے سے اس کووام میں لانا جاہا۔ اور جیب وہ قالوش نہ آیا۔ تو پھر اس کی بمشیرہ کو جواد یانی کے بیشے شان احد کی ٹوٹن واس تھی ۔ (اس خیال سے کہ دورتیم مو بائز دل ہوتی ہیں۔ اور جیب اور خوب کی میں دوتی ہیں۔ اور جو الیوش میں داور جو الیوش میں داور جیس کی دورتی میں دورتی میں داور جیس کی دورتی میں دورتی میں داورتی کی دورتی میں دائیں کی دورتی میں دارتی کی دورتی میں داورتی کی دورتی میں دورتی کی دورتی میں دورتی کی کے دورتی کی کی دورتی کی کی دورتی کی دورتی کی کی دورتی کی دو

این با تلس سن کرڈر جاتی ہیں) ڈرانا اور پھسلانا چاہا اور اس کے نام ایک خطر بھٹری شدہ مصنعی م ترغیب وتر ہیب رداند کیا۔ وہ عورت بھی جوانمر دلگی۔ تواس کے شوہر کو (مرز اعلی شیر بیگ) کے نام اس مضمون کا خطاکھا۔ وہ خط میں نقل کیا جاتا ہے جس میں پہلے خطوں کی بھی تقد بیتی پائی جاتی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده و نصلى مشفق مرزاعلى شير يك صاحب سم الله تعالى - السلام عليم ورحمت

الله تعالیٰ خوب جانبا ہے کہ مجھ کوآپ سے کسی طرح فرق نہ تھا۔اور میں آپ کوایک غريب مزاج اورنيك خيال آدى اوراسلام برقائم بمحتاجول ليكن اب جويس آب كوايك خبرساتا ہوں۔اس سے آپ کو بہت رئج گز رے گا۔ مگر میں مندان لوگوں سے تعلق چھوڑ تا ہوں جو <u>جمحے</u> ناچیز بتاتے ہیں۔اوروین کی برواہ نہیں رکھتے۔آپ کومعلوم ہے۔ کہ مرز ااحمد بیک کی لڑ کی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت جورہی ہے۔ اب میں نے ساہے کہ عید کی ووسری یا تیسری تاریخ کواس لڑک کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورے میں ساتھ میں آپ مجھ سکتے ہیں۔ کداس نکاح کے شریک میرے بخت وشمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے بخت دشمن ہیں۔عیسائیوں کو ہنسانا چاہتے ہیں۔ ہندو دُل کوخوش کرنا چاہتے ہیں۔ اورالله اوراس کے رسول کے دین کی کچھ بھی پروانٹیس کرتے۔اورا بنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے۔ کہ اس کوخوار کیا جائے ، ذلیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جائے۔ بیہ ا ٹی طرف سے ایک اوار چلانے لگے ہیں۔اب جھے بچالینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔اگر میں اس کا ہوں۔تو ضرور مجھے بچالے گا۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ بخشا۔ کیا میں جو ہڑایا پھارتھا۔ جو مجھولائ ویناعاریا نک تھا بلکہ وہ تو ایک ہاں ہے ہاں ملاتے رہے۔اورایے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ ویا۔اوراب نکاح کے لیے سب ایک ہوگئے۔ يول تو جھے كى كالز كى سے كياغرض كہيں جائے ۔ كرياتو آزمايا كيا۔ كدجس كو ميں خوليش مجمعنا تھا۔ اورجس کی الزکی کے لیے جا ہتا تھا کہ اس کی اولاد ہواور میری وارث ہو۔ میرے خون کے پیاہے رے۔ میری عزت کے پیاہے ہیں۔اور جاہتے ہیں کہ خوار ہواور اس کا روسیاہ ہو۔خدابے نیاز بجب كوچا بروسياكر بر مراب وه جي آگ من دالناچا جي بين من خطاكماك پرانارشتمت تو رو - فدا تعالی سے خوف کروکسی نے جواب نددیا۔ بلکمیس نے سنا ہے کہ آپ ک ہوی نے جوش میں آ کرکہا کہ ہمارا کیارشتہ ہے۔ صرف عزت بی بی نام کے لیے صل احمہ کے کمر میں ہے۔ بے شک وہ طلاق وے دے۔ ہم راضی ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ مخص کیا وا ہے۔ ہم

اینے بھائی کےخلاف مرضی نہیں کریں ہے۔ بیخص کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجٹری کرا کر آپ کی بوی صاحب کے نام خط بھیجا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اور بار بارکہااس سے ہمارا کیارشتہ باتی ره کیا کہیں مرابھی ہوتا۔ یہ یا تیں آپ کی بیوی صاحبہ کی جھے پیٹی ہیں۔ بیشک میں ناچیز ہوں، ذلیل ہوں اورخوار ہوں۔گرخدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔اب جب ٹس ایا ذلیل ہوں۔ تومیرے میٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے؟ البذامیں نے آپ کی خدمت میں خطالکھ دیا ہے۔ کدا گرآ پ اپنے ارادے سے بازندآ کیں۔اوراینے بھائی کونکا ح سے روک ندلیں ۔ تو پھرجیسا کہ آپ کا خودمنشاء ہے۔ میرابیٹانصل احم بھی آپ کی لڑکی کو نکاح میں رکھ نہیں سکا۔ بلکہ ایک طرف جب محمدی (آسانی منکوحہ نام ہے) کا کسی مخص سے نکاح ہوگا۔ تو د وسری طرف فضل احمرآ پ کی لڑکی کوطلا ت دے دےگا۔اورا گرنہیں دے گا تو میں اس کوعات اور لا دارث کروں گا۔اوراگرمیرے لیے احمہ بیگ ہے مقابلہ کرو گے۔اور بیارادہ ان کابند کردوگی تو میں بدل وجان حاضر ہوں۔ اور نصل احمد کو جواب میرے قبضہ میں ہے ہرطرح سے درست کر کے آب کی لڑی کی آبادی کے لیے کوشش کروں گا۔ اور میرا مال اور اس کا مال ہوگا۔ البذا آپ کو بھی لکھتا ہوں ۔ کہ آپ اس وقت کوسنجال لیں۔اوراحمہ بیک کو پورے زورہے خطائکھیں کہ باز آ جا کیں۔ اور گھر کے لوگوں کوتا کید کریں کہ وہ بھائی کولڑائی کر کے روک دیوے۔ورنہ جھے خدا تعالی کی قتم ے۔ کداب ہمیشہ کے لیے رشتہ تا تا توڑ دوں گا۔ اگر ففٹل احمد میرا فرز عداور وارث بنتا جا ہتا ہے۔ تو الیں حالت میں آپ کی لڑکی گوگھر میں رکھے گا۔ جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو۔ ورنہ جہاں میں رخصت ہوا۔ایہا ہی سب ناتے رشتے ٹوٹ گئے۔ یہ یا تیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ، و کی من من ينبين جانبا كه كهال تك درست مين والله اعلم!

الراقم:غلام احمد ازلد هيانه اقبال في عهم مُن ١٨٩٢ء

جب وہ صاحب بھی قابوندآئے۔ تو قادیانی نے اپنی پرانی ہوں اور بچوں کو جومرز ااحمہ بیک کے خیرخواہ وصلاح کارتھے۔ گھورنا اور ڈرانا شروع کیا۔ سب کوالی ناجائز دھمکی دی۔ کسکس پر لے درجے کے شہوت پرست سے (بشرطیکہ وہ شریف کہلاتا ہو)الی جرائت نہ ہو سکے۔ عاجز اور ضعیف العربیوی کی طلاق دینے کا ڈرسٹایا اور بچوں کوعاتی اور لا وارث کردینے کا۔ اوراس مضمون کا اشتہار چھاپ کرمشتم کردیا اوراد هرفریق ٹانی اور اس کے وارثوں کودھمکا نا اورڈ رانا شروع کیا۔

مرز اسلطان احمد بیگ که کھا۔ کہتم اس تعلق کو قطع کردو۔ تبیارا نکاح دوسری جگہ کرادیا جائے گا۔ تبیاری جوانی پر جھے رحم آتا ہے تم اس ارادہ سے باز آؤ۔ اور اس کے دارتوں کو متعدد خطوں کے ذریعہ سے ڈرایا اور دھمکایا۔ گروہ لوگ ہی جوانم دیکھ۔ اور اس کی دھمکیوں کو گیڈر
جمبکیاں قرار دے کراسینے خیال پر قائم و متحکم رہ ہم ان کے نام کے خطوط کی اس مقام پر نقل
کرنے کی جھیاکٹ نہیں و مجھتے۔ اور بہا کے اس کے قادیا نی کے اعتراف واقر ارتخویف (ڈرانے) و
خطوط نولی کونش کرنا کافی سجھتے ہیں۔ آپ اشتہار ویار بڑار کیوٹ میں میں شرفراتے ہیں۔ 'اجہ
بیگ کے داماد کا بیقسور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر پروانہ کی۔ خط پر خط بیسے گئے۔ ان
بیگ کے داماد کا بیقسور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر پروانہ کی۔ خط پر خط بیسے گئے۔ ان
سے بچھ نہ ڈرا۔ پیشام بیتے کر سجھایا تھیا۔ کی بیشکوئی کو
سے بچھ نہ ڈرا۔ پیشام بیتے کر سجھایا تھیا۔ دی واستہزاء میں شریک ہوئے۔ سو بھی قصور تھا۔ کہ پیشکوئی کو
سن کر بھرنا طرکر نے پر راضی ہوئے۔ تحراب دھرات نازئین چونکہ وہ الہا محض کذب اور صرف
جوش احتکام قادیا نی تھا۔

(اگراس میں صدق کا دل ہوتا۔ تو قادیاتی اس کو ی بنانے کے لیے ان کروہات کا مرحکب نہ ہوتا کہ بیوی کو طلاق اور بینے کو عاق اور بیو کو بینے سے طلاق دلوائے ال اللہ کا کو تی بنا ہوتا کہ بیوی کو طلاق اور بینے کو عاق اور بیو کو بینے سے طلاق دلوائے الی اللہ کا کو کا تا ہا گہا اس کا کارٹر نہ ہوا۔ اور ساست تاریخ اپر بل ۱۹۹۳ء کو قادیاتی کی منکوحہ آسانی کا نکاح بائی ای بیک میں شکل اس کا مرز اسلطان تھے بیک سے (خدا اس کو اس کو اس کے ) ہوگیا۔ چن ٹی اشاعہ الدنہ نبرا جلدہ اکی مرائی سے منقول ہے۔ گھراس نکاح سے چار مہینے کے بعد مرز ااحمد بیک نے حسب منتقفائے تضا وقد روفقا ضا عمر رصلت کی۔ تو اس سے قادیاتی کی چڑھ ۔ بعد مرز ااحمد بیک پڑھی ۔ اور درال کیک پڑھی کی انٹر کی کی دریں۔ اور متعدد تحریرات میں کو ایک بیٹی کوئی کا آثر سے بیاتی کیس کہ اس کی موت میری بی پیشکوئی کا آثر سے اور آئی و سلطان تھے کے کی موت تیار ہے۔

ہر چند جز ل اشامة السند نے قادیاتی کی ان یا توں کا دیمال جماس دید یا اور جلد ہا اسکن جواب دید یا اور جلد ہا اسکن غیر اور ایک بیک اس کو جموع و جم میل بلک مردہ کردیا۔ ان سوالات چی اس نے جو اس خیری وجنری جوئی می کیا کرتے ہیں۔ جو بعض اوقات پی گافتی ہیں ہے جو اس میں ہوگئا کی اس بھی اور اس سے بی سوالات پی اس بھی اس بھی ہوگئا کی اس است میں ہوگئا کی اس سے مواس ہوگئا کا بردہ جو سے گیا جم اسے معظم است میں اور اسلان میں اور اسپید وام افحادہ اس سے مرز اسلطان میں اور اس سے مرز اسلطان میں اور سیند وام افحادہ اس سے مرز اسلطان میں اور سین کی بی بھی اور اسلطان میں اور سیند وام افحادہ اسکان کی اور سیند وام افکادہ اسکان کی اور سیند وام افکادہ اسکان کی اور سیند کیا۔

چنانچے رسالہ (شبادت القرآن مطبوع ۱۸۹۳م من ۸۰ خزائن ج١٠ ص ٣٤٥) على اس في كها ہے۔ '' چر ماسوااس کے بعض اور عظیم الشان نشان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں ہیں۔ جیبا کہ نشی عبداللہ اتھم امرنسری کی نسبت پایشگوئی جس کی میعاد ۵رجون ۹۳ ۱۸ و سے ۱۵ ماہ تک اور پڈت کھرام پٹاوری کی موت کی نبعت پیٹلوئی جس کی میعاد ۱۸۹۳ء سے چوسال تک ہے۔اور مررزااحد بیک ہوشیار بوری کے داماد کی موت کی نسبت پیشکوئی جو پی شلع لا مور کا باشدہ ہے۔ جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جو ۱۲ رحم سر ۱۸۹۳ء بی از مینے باتی رہ سے ہیں۔ بیتمام امور انسانی طاقتوں سے بالکل ہالاتر ہیں۔ایک صادق یا کاذب کی شناخت کے لیے کافی ہیں۔ کیونکہ احیاءاورامات دونوں خدا تعالی کے افتیار میں ہیں۔اور جب تک کو کی مخص نہایت درجہ کا مقبول نہ ہو۔خدا تعالیٰ اس کی خاطرے اس کے دشمن کواس کی دعاہے بلاک نبیس کرسکتا۔ خصوصاً ایسے موقع بر کہ و چھی ایے تین مجانب اللہ قرار دے۔اورا پی اس کرامت کوایے صاوق ہونے کی دلیل مفہرا دے۔ سوپیشکوئیاں کوئی معمولی بات بیں۔جوانسان کے افتیار میں ہو۔ بلکم محض الله جل شاند کے الفتيار ش بير \_.... مواكركو في طالب حق ب لوان پيشكو ئيوں كو قتوں كا انتظار كرے۔ يہ تيوں پیگاوئیاں مندوستان اور پنجاب کی تیوں بدی قوموں پر حادی ہیں۔ یعنی ایک مسلمانوں سے تعلق ر محتی ہے اور ایک ہندوؤں ہے۔ اور ایک عیسائیوں سے اور ان میں سے وہ پیشکوئی جومسلمانوں کی قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے کیونکماس کے اجزاء یہ بیں۔ مرزااحر بیک موشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت مو۔ مجردا اداس کا جواس کی دفتر کلال کا شوہرہے۔ ڈھائی سال کے ائدر فوت ہو۔ هجربیکه مرزااحمد بیک تاروزشادی دختر کلال فوت نه هو \_` اور پھر يدكدوه دخر بھى تا لكاح اور تاايام يوه مونے اور لكاح الى كوت ندمو-اور پھر بیکہ بیعا جز بھی ان تمام واقعات کے بورے ہونے تک فوت نہ ہو۔ اور پھر بیکہ اس عاجز سے تکاح ہوجائے اور طاہر ہے۔ کہ تمام واقعات انسان کے ۲.....

اعتیار می تیں۔ واز انجا کہ خدا تعالی ہمیشہ جھوٹوں کا منہ کالا کرتا ہے۔ گوا یک وقت تک ان پرحمرہ المجل (نادم کی سرخی).....رہی۔ لبندا سات اپر مل ۹۳ء سے اڑھائی سال کی مدت گزرگی۔ مرز اسلطان محمد زندہ مجے وسالم خوش وخرم رہا۔

اوراس ناح سے ان کوخدا تعالی نے ولد صالح بھی عطاء کیے جس سے تادیانی کی

دروغ محوتی اور ذات اور رسوائی تمام دنیا پر ظاہر ہموئی۔ اور اس کی پیشکوئی جموثی لگل۔ محراب حضرات قادیاتی بدا صاحب حیا وحوصلہ و باضمہ ہے کہ وہ اس ذات اور رسوائی کوشیر ماور کی طرح خف خف خف کرکے نوش فرما کر جمعنم کرگیا۔ اور اس جوان کی عدم وفات پراس نے ایک راست بیاتی کی ہے۔ جس نے جہان کے بےشرموں اور جمعوثوں کو مات کر ویا۔ ۲ را کتو بر۱۸۹۳ ماہ کواس نے عنوان ذیل کی ایک تحریر شاکع کی ہے۔

مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری اور اس کے داما دسلطان جمدی نسبت جو پیشکوئی کی تھی۔اس کی حقیقت اس تحریر میں چونکہ قاویا ٹی نے حسب عادت قدیم تطویل بلاطائل کی ہے اور پورے آٹھ صفی میں ہے ہودہ سرائی اس سے ہوئی ہے لہذا ہم اس کی پوری عبارت کے نقل کرنے کی اس مقام میں مختیات نہیں یاتے۔ صرف اس کا خلاص نقل کرتے ہیں۔

ا..... اس پیشکوئی کے دوحصہ ہیں پہلا اور بڑا مرز ااحمہ بیک کی وفات تھی دوسرا حصہ اس کے داماد مرز اسلطان مجمد بیک کی وفات۔

۲...... پہلاحصہ بورا ہوگیا جس کا اقرار صاحب اشاعة السنہ نے بھی کیا اور کہا ہے کہ اگر چہ پیٹیلو ٹی تو یوری ہوگئی۔ گریدالہام سے نہیں۔ بلکہ نجوم یارل وغیرہ سے کی گئی ہے۔

س ..... ووسرا حصد ومیعاوی پورانیس بوا مگر بعدمیعاد پورا بوگا میعادیس پوراند بون کی وجد بیت کی وجد بیت کی وجد بیت کی وجد بیت که می الله آنتی کی طرح و را بیا تعالی بیت که دل پرشد بدخوف وحزن وارد بوز قل ایس کے دل پرشد بدخوف وحزن وارد بوز قل ایس کے دل پرشد بدخوف

س سرزاسلطان محر بیک کے ڈرجانے پردودلیلیں ہیں۔ایک عقلی، دوسری نقلی ....عقلی یہ کہ جب ایک عقلی، دوسری نقلی ....عقلی یہ کے کہ جب ایک بیٹیکوئی میں دوفعضوں کے ہونے کی خبردی جائے۔اوران میں سے ایک خفس مطابق پیٹیکوئی فوت ہوجائے۔تو اس سے دوسرے کا ڈرجانا لازی امر ہے۔ بناء علیہ خبر پیٹیکوئی کے مطابق مرزااحمد بیگ کے مرجانے سے۔سلطان محد بیگ ایساڈرگیا ہوگا۔کہ دہ جیتا ہی مرکبا۔

نقتی ......دلیل میہ ہے کہ مرزا سلطان عجمہ بیک کی بزرگوں کی طرف سے ہمیں ووخط پہنچے۔جواکیے علیم صاحب باشندہ لا ہور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تنے۔جن میں انہوں نے اپنی توبہ واستغفار کا حال لکھا ہے سوان تمام قرائن کو دیکھ کرہمیں یقین ہوگیا تھا کہ تاریخ وفات سلطان محمد قائم نہیں رہ کتی۔

۵ ..... مرز اسلطان محمر بیک کے در جانے ہے اس عذاب موت کاٹل جانا کو اس پیشکوئی ش بعور شرط ذکور و بیس تھا۔ محربید بائی کمایوں کی تعلیم سے قابت و معلوم ہے۔ کہ خدا تعالیٰ مؤقت اور موعود عذاب موت کولوگوں کے ڈر جانے سے اپنی وقت سے ٹلا دیا کرتا ہے۔ اور بیضدا تعالیٰ کی قد يم سنت ہے۔ البندا اگر کسی خرو پيشکوئی ش اس کا ذکر بطور شرط نہ بھی ہو۔ تو بھی خدا تعالیٰ اس کا لحاظ کرتا ہے اور اس کے خلاف ہر گرفتیں کرتا۔

۲ ..... اس سنت النی ہے مولوی عبد الببار امرتری اور مولوی رشید احر کنگونی اور ابوسعید محمد حمید واقف ہیں۔ اگر وہ اس ہے انکار کریں تو وہ شخوں یا ان بل ہے ایک تاریخ مقرد کرکے جلسہ عام بلی جمیر (قادیانی) ہے اس بارہ بلی نصوص صریحہ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ و کتب سابقہ شین اور صرف دو گھنٹہ تک جمیران کے بیان کرنے کی مہلت دیویں۔ پھرا کران کا بی خیال موقا۔ کہ بیدوموکی نصوص صریحہ ہے جا ہے نہیں۔ اور جود لائل بیان کے کے ہیں۔ وہ باطل ہیں تو ہم دوسورو پیاندی م دیں گے۔ اگر وہ تم کھا کر کہددیں کے کہوہ دلائل باطل ہیں۔ اور خدا تعالی کی عادت نہیں ہے کہ وہ دلائل باطل ہیں۔ اور خدا تعالی کی عادت نہیں ہے کہوں ہی کہ دیں گے کہ وہ دلائل باطل ہیں۔ اور خدا تعالی کی عادت نہیں ہے کہوں ہی تھونے سے تا خبر ڈال دیتا ہے۔

یہ آپ کے آٹھ صفحہ کا پورے مطالب کا خلاصہ ہے۔ اب ناظرین اس پر ہاری ریمارکس ( تشریحات )سیں۔

ا...... میں جوآپ نے فرمایا ہے کہ اس پیشکوئی کا ہزاحصہ مرز ااحمد بیک کی موت تھی۔ بیاس لیے فرمایا ہے کہ احمد بیک مرچ کا تھانہ مرتا تو بھی چھوٹاحصہ ہوجاتا۔

مگر قادیانی کے اصل الہام یا احتلام اشتہارہ اجولائی ۱۸۸۸ء ص ۱۱۹۵ اوراشتہار امنی ۱۹۹۳ء ص ۱۸۹۳ اوراس کے خطاع ۱۹۳۸ کی ۹۳ ء اوراس کے مضمون ص ۸۰ شہاوت القرآن منقول ص ۱۱۸۷ شاعت النه نمبرا تا ۲ جلد ۱۱ کے ملاحظہ سے ناظرین رفخ فی نہ ہوگا۔ کہ پڑا حصداس کا اوراصل مقصود الہام منکوحہ آسانی قادیانی کا اس کے پاس آنا ہی موت مرز الحد بیگ تو اس کا ایک چھوٹا حصداورا یک ذریعہ یازینہ ہے۔ اس کو قادیانی پڑا حصد قرارہ بتا ہے جو سفید جموث ہے۔

۲..... میں جو قاویانی نے کہا ہے کہ پہلے حصہ کے پورا ہونے کا صاحب اشاعة النہ نے اعتراف کرلیا ہے۔ یہ محصداق ۔ قادیانی سچا ہے۔ تو بتا دے کہ اشاعة النہ کا بیاعتراف کس صفحہ میں مرقوم ہے۔ اشاعة النہ کے ۳۹ جلد ۱۵ مبرا میں قواس کے وقع کی لاعلی فاہر کی گئے ہے۔

س..... جو قادیانی نے مرزاسلطان محمد بیگ کا ڈرجانا بیان کیا ہے یہ بھی بحض کذب ہے۔ ہم نے ایک دوست (منٹی محمر سعید نقشہ نولیس راولپنڈی) کی معرفت مرزا سلطان محمد بیگ سے چند سوالات اس امر کے متعلق کیے تو انہوں نے جواب میں ڈرجانے سے اٹکار کیا۔ جو معہوال ڈیل

من نقل کیاجا تاہے:

(اشاعة السنه) مرزاغلام احمد كالهام سے آپ كول بركيا اثر مواقعا كيا آپ ۋر كتے تنے يانيس -

(مرز اسلطان مجمه) مرز اصاحب کوش مجمونا اور دروغ کو جانبا تھا۔اور جانبا ہوں اور ش مسلمان آ دمی ہوں۔خدا کا ہروقت شکر گزار ہوں۔سلطان مجمہ بیک بقائم خود:

حضرات ناظرین! کیا آپ جانتے ہیں؟ کدورصورت اٹکارمرزا سلطان محمد بیک ہے قاویا نی نے مطاب کو بیک ہے تا ہے۔ قاویا نی نے مطاب کی براندائقتی ہے کیا تھا۔ اس کی وج بھی ہم سے کیا تھا۔ اس کی وج بھی ہم سے بیان کو خوب یقین تھا کہ سلطان محمد سلمان پھرٹو جوان پھرا گریزی خواں پھر پیلس والوں کا حجتی اور شعلت ہے۔ وہ اپنے سپچا اٹکار پرفورات کھا کردہ ہیدوسول کرےگا۔ عبداللہ استعم کی طرح بڑھا اور ضعیف القلب اور عیسائی بین کددہ کی تم سے ذرجائے گا۔

حضرات! اس سے کی ان پالیسیوں کواوراس کے مکاراور عیار ہونے کا یقین کریں۔

اسس میں جومرز اسلطان مجھ بیگ کے ڈرجانے پرعقلی دلیل بیان کی ہے دہ بھی تحض ورو تعق مخالطہ دی عقل مندانسان اگر کی پیشکوئی کرنے والوں کوجھوٹا جانتا ہوں۔ تو ایک نہیں ہزار باراگر وہ کی محض کے موت کی پیشکوئی کرے اور پھر وہخض فوت بھی ہوجائے تو دہ عقل منداس موت کو پیشکوئی کا اثر نہیں جمتنا اور نداس سے ڈرتا ہے بنا مطیب احمد بیگ کی موت سے سلطان مجھ کا ڈرجانا لازی اور ضروری نہ ہوا۔

اور جونقی (روزی) ولیل بیان کی ہے وہ ہرگز لائق اعتاد و قبول نہیں کیونکہ اس روایت کے راد کی ادران خطوط کے کا تب حکیم فضل البی صاحب متوطن (کوٹ بھوانیداس ضلع کو جرانو الہ) مقیم لا بھور ہیں۔ خاکسارنے ان کواپی فر دوگاہ لا بھورش بلا کرجال دریافت کیا۔ تو انہوں نے چند افتخاص کے ساتھ اقر اروا ظہار کیا۔ کہ کل خطوطوں کا کا تب بیں بی بھوں۔ اور ان کی بیروایت قادیانی کی تائید وقعد بی میں تین وجہ سے لائق قبول واعتاد ہیں۔

اقال ..... کہ ان خطوں کا بقول قادیانی وحسب بیان تھیم صاحب مرزا سلطان محمد بیک کا اعتراف قصور دو اسلطان محمد بیک کا اعتراف قصور دو بیر انجار کی طرف سے ہواز انجا کہ قصور لگا ح افانی زوجہ آسانی قادیانی کا مرتکب اور اصل مباشر خودم زاسلطان محمد بیک صاحب ہیں۔ ندان کے بین کرگ جومرف معاون وشتیم ہیں۔ لہذا وہ اعتراف قصور و توبہ اصل مباشر کے انکار واصرار کے مقابل اعتبار ہے۔ دوم ...... ید که مرزاسلطان محمد بیگ نے اپنی اس تحریم علی جو ہمارے سوالات کے جوابات علی انہوں نے اسال کی ہے۔ اس سے انکار کیا ہے کہ ان کے کسی دشتہ دار نے کوئی خط محضمن تو بدو استعفار غلام احمد کے نام بیجا ہو۔ لہذا ان خطوں کا اعتراف قصور تو بد باوجود یکہ وہ غیر مباشر کا اعتراف ہے اور خیر داتم کے لئے اس کا معترافی اعترافی اعتر

سوم ...... اس لیے کہ اس اعتراف تو بہ کے ناقل کیم فضل الدین صاحب ہیں اور وہ قادیانی کے دچھے حواری (مددگار) اور ذوالوجہین (دورٹی) ہیں سلمانوں کی جماعت میں وہ آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں قادیانی کا حواری ہیں فطوت ہیں کہ میں قادیانی کہ حوار ہوں اور چرووک میں فطوت کرتے ہیں۔ تو ان کے ہم رنگ دمددگارین جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ سیسان وجو ہات ثلاثہ سے ناظرین لیتین کریں گے کہ کیم صاحب قادیانی کے کیے حواری ہیں۔ لہذا ان کی روایت و شہادت قادیانی کی تائید میں متبول نہیں۔

مرزاسلطان محد میگ کے خوف پر عظی وقع دلیل بیان کر کے جوقادیانی نے کہا ہے کہان مام قرائن کود کھ کر آئیں بھین ہوگیا تھا۔ کہتاری خوات سلطان محد میگ قائم ٹیس رہ سی ہے ہی من مجموث ہے۔ اور بناہ فا سدعلی الفاسد آپ کو یہ یہتی یا کہ سے کم غالب طن یا اولی درجہ کا وہم ہما گار زبا تو آپ لا را کو پر ۱۸۹۳ء ہے پہلے اس مضمون کا اشتہار جاری کرتے ۔ آپ اشتہار چھا ہے کہ ایسے عادی ہیں۔ کہ اپنی محبوبہ زوجہ کا حمالی اور مقبوضہ زوجہ کی طلاق اور اولا دکو عات کر نے کے ایسے عادی ہیں۔ کہ اپنی محبوبہ کا حمالی اور مقبوضہ زوجہ کی طلاق اور اولا دکو عات کر نے کے اشتہار میں نہیں رک سکے ۔ لیس اگر ان کو پھی بھی اشارہ عالم بالا ہے ہوتا یا آپ کا ملبم معلم الملکو ت آپ کو القاء کرتا ہے اوقعہ میگ کی طرف ہے مات کو اسلطان محمد ہیگ کی طرف ہے ماتا ہے تو اسلطان محمد ہیگ کی طرف ہے ماتا ہے تو بوراس کو اسلطان محمد ہیگ کی اور اسلطان محمد ہیگ کر رکئی۔ اور اس جو ان کی صوحت کے ساتھ وزیر گی آپ کی شرمندگی کا موجب ہوئی تب آپ کے اور اس ہوئی تب آپ کے اور اس کو بیس ہوئی تب آپ کے اور اس ہوئی تب آپ کے ک

چھپرداری کی مددسے بیڈ محکوملا ہتا لیا۔ معلق میں معرف میں معرف میں میں کا میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس

د فیا میں کون ایسا احتی ہے جوان واقعات کوئ کریا جان کرآپ کے اس ڈھکو سلے کو بان لے گا۔اوراس کوآپ کی ہناوٹ نہ کچگا۔

۵ ..... جا آپ نے ڈر جانے سے الی وعدہ وعذاب کی جائے کوسٹ قدیم خداوندی قرار دیا ہے۔ یہ می محل کذب ہے جس کا کانی بیان جلد النبر لا اس ۱۷ ھے س۰۰ اسک ہو چکا ہے۔ ۲ ..... جو آپ نے ہم شخوں میں ہے کی ایک کھم اس بیان پر چابی ہے اس حم کے لیے خاکسار قبل تاریخ جس مقام میں بجو قادیاں آپ جا ہیں حاضر ہے۔ گھراس پر انعام دوسور و پیڈیل چاہتا۔ بلکہ بجائے دوسور و پیرے آپ کے مسلمان ہوجائے اور عقائد جدیدہ گفریدے آپ کے تائب ہونے کا طالب ہے اور اگر آپ اس سے اٹکار کریں۔ تو پھر اور انعام تجویز کیا جائے گا۔ جو ازقتم مال ہوگا۔ اس کا اظہار آپ کے مسلمان ہونے اور عقائد کفریدے تائب ہونے سے اٹکار کے بعد کیا جائے گا۔ وغیرہ و فیرہ۔ اشاعة السنفیر ہ جلد ۲۱ص ۱۹ سے ۱۹۵ تک۔

حاشيهجات

ل وه بدے۔ "اشتہار نفرت دین وقطع تعلق از اقارب مخالف دین متین علی سنت ابراہیم حدیفا۔ چوبدنداں تو کر ہےا فیاد۔ آں نہ دندانے بکن اےاستاد۔ ناظرین کو یا وہوگا کہاس عاجزنے ایک دین خصوصیت کے پیش آجانے کی وجرسے ایک نثان کے مطالبہ کے وقت اپنے ا یک قریبی مرزااحمہ بیک دلد مرزا گامال بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال کی نسبت بھکم الہام الٰہی ہیہ اشتهارد ما تفال کی خرف سے یمی مقدر دقرار مافتہ ہے کہ وہ لاکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے۔ یا خدا تعالی بیوہ کر کے اس کومیری طرف لے آئے۔ چنانچ تفصیل ان کل امور فرکورہ بالا کی اس اشتہار میں درج ہے۔اب باعث تحریرا شتہار بداید ہے کہ میرابیا سلطان احمام جونا ئے تحصیل دار لا مورس ہے۔اور تائی صاحبہ جنہوں نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ وہی اس مخالفت پر آبادہ ہو گئے ہیں اور بیسارا کام اپنے ہاتھ میں لے کراس تجویز میں ہیں۔ کہ عید کے دن یااس کے بعداس لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے۔اگر ریہ د دسروں کی طرف سے نخالفانہ کارروائی ہوتی۔ تو ہمیں دخل دینے کی کیاضرورت اور کیاغرض تھی۔ امرر بی تھا دی اپنی فضل وکرم سے ظہور میں لا تا ہے مراس کام کے مدار الہام وہ لوگ ہو گئے ہیں۔ جن براس عاجز کی اطاعت فرض تھی اور ہر چند سلطان احمر کو سمجھایا۔اور بہت تا کیدی خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہوجا کیں۔ورنہ میں تم سے جدا ہوجاؤں گا۔اورتمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ محرانہوں نے میرے خط کا جواب تک نہیں دیا۔ اور بکلی مجھ سے بے زاری طاہر کی۔اگران کی طرف سے ایک تیز تکوار کے ذریعے بھی مجھے زخم پانتھا۔ تو بخدا میں اس برمبر کرتا۔ لیکن انہوں نے دینی مخالفت کر کے اور دینی مقابلہ سے آزار دے کر مجھے بہت ستایا۔اوراس حد تك ميرددل كوتو رويا كه بي بيان نيس كرسكا - اورعمد اجابا - كه بي حجت وليل كيا جادًا -سلطان احمران دوبز ب كنابول كامر تكب موا\_ ادّل نیکاس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كردين كى مخالفت كرنى جايى اوربيجا با کہ دین اسلام برتمام مخالفوں کا حملہ ہو۔اور بیا بی طرف سے اس نے ایک بنیا در کھی تھی اس امید بر کہ بیجھوٹے ہوجا کیں ہے۔اور دین کی ہتک ہوگی۔اور مخالفوں کو فتح۔اس نے اپنی طرف سے عالفانه آوار جلانے میں کچھٹر قنبیل کیا۔اوراس نادان نے بینہ مجھا کہ خداد تدقد پر وغیوراس دین کا حامی ہے وہ اینے بندے کو بھی ضائع نہیں کرے گا اگر سارا جہان جھے برباد کرنا جا ہے۔ تو اپنی رحت کے ہاتھوے مجھے تھام لے گا کیونکہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا۔ دوم سلطان احمہ نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں نا چیز قرار دیا۔ دین مخالفوں کو مدودی۔اوراسلام کی ہتک بدل وجان منظور کی سو چونکہ اس نے دونو ں طور کے گمنا ہوں کواینے اندر جمع کیا اپنے خدا کا تعلق بھی چھوڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی۔اوراییا ہی اس دونوں کی والدہ نے کیا۔سو چونکہانہوں نے کوئی تعلق مجھ سے باقی نہ ر کھا۔اس لیے میں نہیں جا ہتا کہ اب ان کا کی قتم کا تعلق جھے ہاتی رہے۔اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دی دشنوں سے بوندر کھنے میں معصیت نہ ہو۔ الذامی آج کی تاریخ سے کہ دوسری مئی ہے وام اورخاص پر بذریعه اشتبار بذا ظاهر کرتاموں۔ که اگر بیلوگ اس ارادے سے بازندآئے اور وہ جو پز جواس لڑکی کے ناطدونکاح کرنے کی اینے ہاتھ سے کر رہی ہیں اس کوموقو ف نہ کردیا۔اورجس مخض کوانہوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے اس کوردنہ کیا بلکہ اس کے ساتھ تکاح ہوگیا۔ تو اس نکاح کے دن سے سلطان احمہ عاتی اور محروم الارث ہوگا اور اس روز سے اس کی والدہ ہر میری طرف ے طلاق ہےاوراگراس کا بھائی ففٹل احمہ جس کے گھر میں مرز ااحمہ بیک والدلڑ کی کی بھانجی ہے ا بی اس بوی کواس دن جواس کو نکاح کی خبر ہو۔ طلاق نہ دیوے۔ تو پھر دہ بھی عاق اور محردم الارث ہوگا۔ اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پرنہیں رہےگا۔ اور اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویشی اور قرابت اور جدر دی دور ہو جائے گی۔اور کسی کی بدی، رنج راحت، شادی ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی۔ کیونکد انہوں نے آپ تعلق توڑ دیے۔ اور توڑنے پر راضی ہو گئے۔ جواب ان سے پہلیعلق رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف ہے اور ایک دیوثی كاكام ب\_مومن ديوث نيس موتا\_ (مجوعداشتها داست جام ۲۱۹ تا۲۲)

چوں نبود خوایش را دیانت و تقوی قطع رم به زمودت قربی

والسلام على من تبع الهدى!" مرزاغلام احملدهيان ١٨٥٥ والسلام على من تبع الهدى!"
( محودا شيارات ١٨١٥ ٢٢١٥ ٢١١٥

## بأب۵م چهل وپنجم

سیدواجدعلی ملتانی کا دافع البلاء کاجواب ایک کھلی چٹھی

سید واجدعلی صاحب سیکرٹری المجمن اسلامیہ ملتان نے مرزا صاحب کے رسالہ دافع البلاء برایک ملی چشی شائع کی ہے جس کی تہید حسب ذیل ہے۔

"مرے ایک دیرید کرم فرمانے جومرزائی ہو گئے ہیں۔ رسالہ دافع البلاء میرے یاس پہنچایا جومرز اغلام احمد قادیانی نے طاعون کے متعلق لکھاہے اور جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہیں سیح موعود ہوں۔ابن مریم سے بدر جہا چھا ہوں۔ میں نبی ہوں، خاتم الانبیاء دخاتم الاولیا ہوں اور محمد رسول الله خاتم النميين كي برابر مول \_ كونكه من عاشفيع مول اور مرايك زمانه من قيامت تك نجات ولانے والا ہوں۔ اہل بیت رسول التعلق سے بڑھ كر ہوں ميں ابن الله ہوں۔ اور جس طرح این الله بالطور اولاد موں۔ ای طرح مجھ سے بطور میری اولا دے ہے۔ لیتی الواللہ عی موں۔ مرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ مجھ سے بیعت کرنا خدا کے ہاتھ یر ہاتھ رکھنے کے برابر ہے مجھے اس طرح نہ ماننے کی وجہ ہے اور مجھے ثرا کہنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بطور سزا کے اس ملک میں طاعون بھیجا۔ہےاوراس کاعلاج جسمانی اورروحانی جوآج تک دنیا نےسوچا اورا ختیار کیاہے۔کو کی ٹھیکٹیں۔ یہاں تک اللہ تعالی کے آ محے سر جھکا نادعا مانگناہے کہ ممیں اس وبا سے محفوظ رکھے ہیہ بھی منلالت ہےعلاج تھجے میہ ہے کہ مجھ بران اوصاف وفضائل وشرا نط کے ساتھ ایمان لاؤ۔ جواس طرح بھے پرائمان نہلائے گا۔ جٹلائے طاعون ہوکر مرجائے گا۔

اورایے ان کل فضائل اور دعاوی کی مجھے اور حق ہونے کی دلیل یہ پیش کی ہے۔ کہ تمام جنجاب میں طاعون محیل ممیا ہے۔قادیان کے جاروں طرف دودومیل کے فاصلے برطاعون کا زور ب\_ مرخاص قادیاں اس سے پاک ہے۔ اور بھیشہ یاک رےگا۔ بلکہ جو طاعون زوہ قادیاں ش آیا جمامو کیا اور جوآئے گا۔ اچماموجائے گا۔

میں نے مرزاصاحب کے ان دعادی اور استدلال کو برجا۔ اور جومیری رائے اس بر ہوئی۔ میں نے نہایت نیک نی کے ساتھ بذر بیدا یک خط کے استے اس عنایت فر مادوست برطا ہر كرنى جاى -أيس جب مطوم مواكريرى داع مرزائي متقدات اورتعليمات كفاف ي-

تو مجھے کچوڈ رایا اور دھمکایا تا کہ بی رائے طاہر ندکروں۔ گرمیرے دیگر ہم خیال احباب نے
اس بات پر زورویا۔ لا تلبسو المدق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون۔
ووست مرزائی .....مناسب بیس کہ آپ مرزاصاحب یا مرزاصاحب کے خدام کا مقابلہ کریں۔
جس وقت آپ اس مقابلہ بیں بیش جا کیں گئے۔ اس وقت آپ کے تماشائی یارسب چلتے بیش
کے۔ کیونکہ بدراستہ بڑا تحت راستہ ہے۔ بدر مرزاصاحب) وقیض ہے جو کہتا ہے کردکھا تا ہے۔
بیس آپ کو کمررکہتا ہوں۔ کہ آپ اوپن لیٹرکو بندرکیس۔ اوراس راہ بیس قدم بارنے کی جرات نہ

سی اپنی کور مردوست اورکل ایسے احباب کی خدمت میں جومرزائی ہوگئے ہیں۔ اور جھے ان سے شرف نیاز مندی حاصل ہے عرض کرتا ہوں کہ اس رسالہ واقع البلاء پر اوپن لیشر لکھنے سے میرا پر مقصد ہر گرفتیں کہ مرز اصاحب سے یاان کے خدام سے مقابلہ کروں میں نے جو کچھاس خط میں عرض کیا ہے۔اس رسالہ کے مضمون پر یااس تعلیم پرعرض کیا ہے۔جواس رسالہ میں ہے۔شٹا۔

(بیدسالہ) سکھاتا ہے کہ انسان کے بیٹے کو ابن اللہ کہو۔

(میں) لکھتا ہوں۔اسلام اس کے برخلاف بیسکھا تاہے کہ اللہ کا کوئی بیٹائیس۔

(رساله) سکھاتا ہے کہتم اللہ کواپیاجانو بہیسی تہاری اولاد۔

(يس) قرآن جيد حرصلم كوخاتم النين كهتا باوروه خووسياني صلعم فرماتا ب\_لا

نَبِيِّ بَعُدِئ

(رساله) ایک کلم و آوی کوائل بیت رسول کریم صلحم سے بدر جہا بہتر مانو۔

(میں) جس اہل بیت کے واسطے قرآن مجید میں آیت تطبیر موجود ہے۔ جن کی عزت
نی نے کلام اللہ کے برابر فر مائی ہے۔ جن کے مخالف کو جنبی قرار دیا ہے۔ جن کو نی نے کل جنتیوں
کا سروار فر مایا ہے۔ وہ اپنے ایک اوئی امتی سے تقرب الی اللہ اور علو مدارج میں کسی طرح کم
ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ہرائی قول کی تاکید میں آیات قرآئی اور احاد ہے نبوی چی کردی
ہیں۔ پس اگر مقابلہ ہے تو اس رسالہ کا قرآن کر بھی اور حدیث نبوی سے مقابلہ ہے نہ کہ مجھی تا چیز کا
مرزاصاحب یاان کے خدام ہے۔

دوسرے مرزائی صاحب.....اگرتم اس عط کوشائع کر دو گے۔ تو تہماری جان جو کھوں میں پڑ عائے گی۔ میں .....اگر ان دوستوں کا پی خیال ہے کہ مرز اصاحب بدوعا کریں گے اور اس ہے جھے نقصان پنچے گا۔ تو ان کے اس خیال پر افسوں کرتا ہوں وہ مہر پائی فرما کر بہ نظر انساف میرا خط پڑھیں۔ تو انیس ہے معلوم ہو جائے کہ جس فض کے یہ باطل دعادی ہیں۔ جو قرآن مجیداور حدیث پاک کی ردے کفر اور شرک ہیں۔ گئی گئے ہیں۔ وہ ستجاب الدعوات کس طرح ہوسکتا ہے۔ اگر ان دوستوں کا پی خیال ہے کہ مرز اصاحب یا ان کے حواری اپنے کی خادم کو میری جان لینے کے واسطے تعینات موس کے ۔ شاید ان دوستوں کا ایپ خیال ہی خالا ہے۔ مرز اصاحب اس کر یکٹر کے آدئ موس کے۔ شاید ان دوستوں کا یہ خیال ان روایات پر بنی ہو۔ جو عیسائیوں یا آر بول نے مرز اصاحب کی نبید میں۔ بالفرض محال ایسا ہو بھی۔ تو میرے ان تھیحت کرنے والے احب کوخوش ہونا جا ہے۔ کیونکہ اگر میں کلے میں۔ بالفرض محال ایسا ہو بھی۔ تو میرے ان تھیحت کرنے والے احب کوخوش ہونا جا ہے۔ کیونکہ اگر میں کلے حق کے واسطے مارا بھی جاذر گا۔ تو میراث عدی یا دراب کو خوش ہونا ہو ہے۔ کیونکہ اگر میں کلے حق کے واسطے مارا بھی جاذر گا۔ تو میراث عدی یا دراب کو خوش ہونا ہو گا۔ تو میراث عدی اس خم کی دھمکیاں ایسا ہو کیونکہ میں مرز اصاحب نے مولوں کا جو میں میں مورا کو کی معلوں ان میں میں موروں کی معلوں آدئ اس وہ میں۔ اس حی میں جس کا نام اس دہ خم کے ساتھ کا فرکش دم کیں۔ آگا۔ یہ خالی خوبی دم جھانسہ ہے۔ اس دم میں جس کا نام اس دم خم کے ساتھ کا فرکش دکھا گیا ہے۔ کوئی دم نیں۔

بہر حال بین تھیں جات کہ ان کا جھے وحمکانا اور ڈرانا کیا معنے رکھتا ہے اصل ہہ ہے کہ

ہوں تو شاید بی اس خط کوشائع نہ بھی کرتا۔ گر ان کے اس دھرکانے اور ڈرانے نے جھے شائع

کرنے پر بجبور کردیا۔ کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے میراضیر کہتا ہے کہ اگر تو شن کلمین کوکسی کے خوف ہے

چھاتا ہوں نو بین ایمان کا لی بین رکھتا، میرا مقیدہ ہے اگر کوئی شن اپنی ستی اور کا بلی کی وجہ سے

نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو ڈرائے کہ اگر تو نماز پڑھے گا۔ تو تھے کو یہ

نقصان ہوگا۔ اور اس ڈرانے سے وہ تارک الصلاق ہو جائے۔ تو وہ کافر ہے اس طرح جو چھکہ تعلیمات مرز اجورسالہ واقع البلاء ہے جھے فلاف اسلام معلوم ہوئیں۔ اور بیل نے ان کو بھوجہ سے مقدا اور رسول کفر ویشرک مجل کے ان کو بھوجہ سے محمد مواور رسول کفر ویشرک مجل کے کا علمان کروں گا۔ تو جھے کوڈ رایا گیا کہ اگر شن کلہ الحق کا اعلان کروں گا۔ تو جھے کواس سے نقصان پیچے گا۔ تو اب بیرا وہ کی وجہ سے اعلان قبل اللہ و قبال الد سول سے بازر ہتا کفر کے درجہ تک کہنچتا ہے۔ پس مرز ائی دوست جھے معاف فرمادیں کہ بھی اس مطور کے اور میں کہ بھی اس مطور کا راہ بیا کو میں اس مطور سے بازر ہتا کفر کے درجہ تک کہنچتا ہے۔ پس مرز ائی دوست جھے معاف فرمادیں کہ بھی اس مطور کی کرتا ہوں۔ اور مرف اس سب سے کہ مرز ائی دوست جھے معاف فرمادیں کہ بھی اس مطور کی کو رابا کو اس سے اعلان کر دیں کہ بین کرتا ہوں۔ اور مرف اس سب سے کہ مرز ائی دوست جھے معاف فرمادیں کہ بھی اس مطور کھی کو سائی مور کے اس سے دور کی کو دیا کی دور سے بھی مور ان کی دور سے بھی معاف فرمادیں کہ بھی اس مطور کی کو در ایک کرتا ہوں۔ اور مرف اس سب سے کہ

• اےمرزائی دوستو! میں نے دو چارموٹی موٹی ہاتیں اس رسالہ میں سے خلصا نہ طریق پر آپ کے گوئل گزار کی جیں۔اگر آپ اس رسالہ کو بنظر انساف ملاحظہ فرما دیں گے۔ تو مرزا صاحب کا ایک قول بھی اس قامل نہ یا ئیں گے۔ کہ کوئی سلیم انتقل تسلیم کرے۔

انسان جس فرہب میں ہو۔اس کواس طرح خراب نیس کرتا۔ جس طرح قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ بینی اسلام کو مرزا صاحب نے اس رسالہ میں خراب کیا ہے۔اور اب توجو میعار انہوں نے اپنی سچائی کا اس رسالہ میں قرار دیا تھا۔ اس کے بموجب وہ خود کاذب ثابت ہوگئے۔ تو آپ مرزائی معتقدات سے اب تو بازآئیں۔

اؤل...... الله تعالی کوانمیں صفات کے ساتھ وحدہ لاشریک مانیں۔ جوقر آن مجید سکھا تا ہے۔ دوم...... قر آن مجید کلام اللہ مان کر اس امر کا ایمانی یقین رکھیں۔ کہ محمد رسول اللہ خاتم النبین ہیں۔

سوم ..... چونکدوونی پاک دین کی کوئی بات اپن طرف سے گھڑ کے ندکہتا تھا۔ بلکدان حوالا وی پوئی ۔ پس اس نی کے قول لا مَبِی بَعْدِی . کو برش جمیس ۔ چہارم..... ُ تصدیق قلب کے ساتھ کہیں۔ کہ اگر کو کی مختص بیے کہتا ہے کہ بیں ابن اللہ ہوں۔ تو وہ کفر کہتا ہے۔

پٹیم ...... اگرکوئی میہ کہتا ہے کہ میں نمی ہوں تو سے دل سے پکار کر کہدد کہ ایساد موئی کرنے والا کا ذہبے۔ کوئی کرنے والا کا ذہبے۔ کیونکہ خاتم النہین کے اس قول کے بعد کہ لا نبسی معدی کسی کا دموئی نبوت کرتا قرآن مجیداور نبی کریم کو جھٹا تا ہے۔

ششم ..... جو منالب بيت نبي كي برابري كا دعوى كرتا بوه منالت مس ب-

ہفتم ...... اگرید دعوی برابری اور برتری کمی بغض اور نفسانیت کی دجہ سے ہے۔ تو وہ مخص جہنی ہے۔ میرے اس قول کی تائید بیس آپ کوآیات قر آئی اور احادیث نبویہ میرے اس خط بیس آپ کو مل جائے گی۔ جوایک سلمان کے اطمینان قلب کے واسطے کافی اور وافی ہیں۔

اے میرے پیارے دوستو! مجھ سے ناراض نہ ہونا اور بید نہ مجھتا کہ بیل آپ کے مرز ا صاحب کوخدانخو استہ کہ اکہتا ہوں۔ میر ابیدارادہ طلق نہیں۔ بیل تو صرف بیورض کرتا ہوں کہ رسالہ دافع البلاء جوتعلیم دیتا ہے وہ صلالت ہے۔ جوشم لیقیلیم دیتا ہے وہ مسلمان نہیں اورا گرمسلمانی کا دعوی کرتا ہے نوسلیم العقل نہیں۔ اور جوشمس اس تعلیم کواچ معتقدات بیل سمجھے۔ خسر الدنیا والآخرہ ہوگا۔

کلام لغو میگوئید ولی میخو اند الهامش جم ابن الله شدست و جم روح تی می نهدنامش • خودش محراه می میدنامش • خودش محراه میدد محراه می میروش باشد نهینم نیک انجامش والسلام علی من اتبع الهدی! فاکسار واجد علی از ماتان ما خوذ از همیر شحنه بندم مرخد مطبوعه ارچ ۱۹۰۳ و میرو اجلا ۲۶ و ۲۶

باب۲۳۹ چېل وڅشم لیکھر ام کافل

انہیں کچھرحم بھی آتا ہے یا رب وقت خوزیزی

چھری کو پہیٹ میں جالو جب بول کھوب دیتے ہیں شام کا وفت ہے۔ اس تئے گئے ہیں۔ آریسان کا ابور کے اصاطہ کے اندر سے ایک چیخ کی آواز درد سے مجری ہوئی لکل ۔ ارے کوئی ہے دوڑ ہو! مارڈ الا۔ اور قاتل ہاتھ چھوڑ کر ہماگ گیا۔ ادھر ادھر سے تو جال میں جل آدمیوں کا انبوہ اکتھا ہوگیا۔ ایک کمرے میں چار پائی پرایک جوان پڑاہائے ہائے کررہاہے اورخون کا پرنالہ جاری ہے۔ ایک جوان اور حسین عورت پریشان حالت سر کے بھرے ہوئے بال نوچ رہی ہے۔ اور دھاڑیں مار مارکررو تی ہے۔اغلب کریہ آواز اس کی عورت کی تھی۔

تماشائی.....ارے بھائیو! کیا ہوا خیر توہے۔ یہاں تو خون کا نالہ بہدر ہاہے دیکھوتو کمرہ سے باہر تک آیا ہے۔

دوسرا.....ارے غضب ہوا۔ دن دہاڑے لا ہور بھی پشاور ہو گیا۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے ایک خون سر بازار ہو گیا تھا۔ ان ظالم قاتلوں کو دوسرے کا دردیا خدا کا خوف نہیں۔ اپنی جان کا بھی اندر شنہیں کرتے۔

تیسرا.....کون مارا گیا کس نے ماردیا کوئی از ائی فساد کا شورغل بی نہیں سنا۔ یہ کیا بات ہے؟ ایمی تورات بھی نہیں جوکوئی چور مار گیا ہو۔اندر جا کردیکھا تو مجروح کے پیٹ میں چھری کا ایک گہرازخم ہے۔فوراڈ اکٹر صاحب کوخر ہوئی۔

ڈاکٹر.....زخمکاری ہے۔ امیرٹیس کہ مجروح جانبر ہوسکے۔ صاحب مجسٹریٹ کواطلاع دی۔ صاحب مجسٹریٹ نے مجروح کااظہار قلمبند کیا۔

مجروح .....میرانام پنڈت کیکھرام ہے۔ بیس آریوں کا اپدیشک ہوں۔ پچھدن سے ایک فخض آیا۔ اس نے کہا کہ جھے کولوگوں نے سلمان کرلیا تھا پہلے میں ہندوتھا۔اب میں پھر ہندو ہونا چا ہتا ہوں۔ مجھوشد حی کر لیچے۔ میں نے اس کوایے پاس فھرنے کی جگددی۔کہ تحدکوشدھی کیا جائےگا۔

آج شام کویں باہرے آگراپ کمرہ میں لیٹنے کوآیا۔ بستر پر قدم رکھا۔ کہ ظالم (اس مخض ) نے میرے پیٹ میں چھری ماری۔ کہ تا بدستہ اندر چلی گئی۔ پھر مجھ کو خبر نہیں کیا ہوا۔ بیٹھا تو عرار گرا تو ہے ہوش۔

عورت ..... بیس مجروح کی بیوی موں \_ بیس دوسرے مرہ بیس تھی \_ جب ظالم نے ضرب لگائی ۔ اور ہائے کی آواز میرے کان بیس مجتبی \_ بیس فورا اس طرف آئی ۔ قاتل مجھ کوورواز و بیس طا ۔ بیس نے اس کو پکڑا ۔ مگر وہ جوان اور مضبوط مرد اور بیس عورت ذات مجھ کو دھکا دیا۔ اور ہاتھ چھڑا کر بھاگ کیا۔

۔ پولیس نے اور لوگوں سے دریافت کیا۔سب نے لاعلی بیان کی ۔تفییش مقدمہ طاش مجرم ہونے گئی۔ محرکچھ پیٹیس جلا۔

مروح کا نہایت سركرى كے ساتھ علاج ہوا مرزخم كارى تھا۔ جانبرند ہوا۔ دن فكنے

ہے پہلے دم نکل کیا۔

۔ ڈاکٹر صاحب نے متعول کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا۔اور نتیجہ پولیس میں بھیج کر لاش در دا متعول کودی گئی۔

آریوں نے متحقول کے حسب دستور جھیز دیکھین کا سامان کیا۔ گو بڑا نوالہ دامرتسر دغیرہ کے آریب بھی آگئے تھے۔ بڑے دھوم دھام ہے ارتقی اکا کئی۔

پولیس کی تغیش اور تلاش سے قاتل کا پہند یاسراغ نہیں لگا۔

لوگوں کے دل پراس تا گہانی موت کا سخت اُڑ ہوا۔ ہرایک فخص کی آ کھے ہے آ نسو جاری ایک طاری ہوئی۔

پېلا .....اگر پيرنو دساله بمير ونجمي نيست \_اين ماتم سخت ست كه گوئند جوال مر د \_

> افسوس که عمر رفت بوشیاری بست ور واکه خیال خیشتن واری بست فغال که قافله عمر رفت نیم قدم طریق راست نه بیود نفس کال

تیسرا ..... دنیا کے بھی کارخانے ہیں۔ایک آتا ہے ایک جاتا ہے کہیں شادی ہے کہیں ٹم ہے کس سکورڈئیں اور کس کس کاغم کریں۔آخرسب کے داسطے ایک روزیدون در پیش ہے۔ سند کھر

سمی کی مرگ پر اے دل نہ بچیے چٹم تر ہرگز بہت ساروے اس پر جواس جینے پیرے ہیں

چوتھا ..... آدى ائى آن كالوراتھا كى سےد كے بيل چلا۔

پانچواں .... حب بی تو میروز بدد یکھا۔ اکثر لوگ ای وجہ سے اس کے دشمن ہو گئے۔ خصوص غیر غد ب والے مند پھٹ تو تھائی۔ جوزبان پرآیا۔ بک دیا۔ تبذیب کلام یاز بان کولگام تو تھائیں۔ چھٹا ..... ذاتی عدادت تو کسی سے تھی ٹیس۔ غابی جوش میں ہرایک سے اڑ جاتا تھا۔ اس واسط

سبے براتھا۔

اس طرح جی کہ بعد مرنے کے گاہ گاہے تو کوئی یاد کرے

ساتواں .....مرزا قادیانی نے اس کے مرنے کی پیشکوئی کی تھی۔اور میعادمقررہ قریب الانعقام ہے۔ ڈپٹی عبداللہ آتھم جو پیشکوئی کے موافق نہیں مراتو قادیانی کو پری ذات اور رسوائی ہوئی تھی۔ اس نے خیال کیا اگریہ پیشکوئی خالی گئی تو میری بوی رسوائی ہوگی۔اور ہواا کھڑ کرساری ووکا تداری خاک بیس ل جائے گی۔ ہمارے خیال میں ان میں اس کی سازش ہے۔

آ شواں .....بعض کہتے ہیں کہ بیٹورت جواس کے پاس ہےاس کی بیابتانہیں ہے۔اس کے ۔ ور سریں

وارثول كاكام ہے۔

قُكْر بر كس بقدر بهت اوست

ہراکی۔ پی اپنی رائے زنی میں ہے۔ متول کی عورت کا حال نہایت اہتر تھا۔ اس کے دیکھنے سے پھر کے دل پانی ہوتے تھے۔ اوراس کے بین سے سنگدل سے سنگدل بھی آٹھ آٹھ آٹسو روتے تھے۔

عورت .....رو کراور چیاتی کار کر بائے رے میرے بیارے جھے سے کیوں رو شامیری خطا تو متا۔ کچھ بول بوسسی بائے اخیرونت میں بات بھی نہ کی۔ اپنی کھی ندمیری ٹی۔

چکے ہوس لیے ہو کر خفا سنو تو سمی اس مهاری خلا سنہ تا سی

بتا دو پہلے اماری خطا سنو تو سمی جواب بیں دیتے۔ پھیوتو کہو جھوکس پرچھوڑا کس کے میرد کیا۔

چیزا کر جھے سے میرے خانماں کو

چلا ہے جھوڑ کر تنہا کہاں کو؟ میں تیری منتیں کرتی ہوں مجھ کو بھی لے چل یہ ہے مردتی خلاف امید جھے سے نہ کر۔

مجھ سے کیا کیا وعدے وعید تصرب بھلادیئے۔

گر شرمیت وصال خبیں موت ہی سہی کوئی تو لکلے اس دل بیار کی ہوں (لوگ) آپ بدھوال ہیں۔آپ کومت دیناعقل کے خلاف ہے۔صبر کرو۔

عورت ..... من ني بهت منبط كياراب مبط كايارانبس ريا

اے جان عم فراق میں میں زہر کھا مردل اس کے سوا نہیں کوئی تدہیر دوسری

غرض بدی سوزشین غم داندوہ کے ساتھ میت اٹھائی گئی۔ اور مرگفٹ میں صندل کے دھیر میں رکھ کرآ گ لگا دی گئی۔ اور یا ہم گفتگو شروع ہوئی۔

پہلا .....اس میں تو کلام نییں کہ مرزا قادیانی کا الہام تھا۔ اس قل میں اس کی سازش ہے۔ عام مسلمانوں کو بھی مقتول کی بدز بانی کا سخت رخ تھا۔ عجب نییں کہ وہ بھی اس مشورہ میں شامل ہوں۔ دوسر ا ..... بھائی مرز ااور مسلمانوں پر ہی کیا حصر ہے۔ ہندو، برہمو،عیسائی ،سکھر بھی کون سے اس کی تیج زبان کے ذخم سے بیچے تھے۔ سب ناراض ہیں۔خوش کون قبا؟

آرید.....(جوش کے لیج میں)مسلمانوں کے جس قدرلیڈر (رہنما) ہیں ان سب کو جام شہادت طایا جائے۔ توسی ۔

مسلمان ..... بھائی اسلمانوں نے تہادا کیا بگاڑا ہے۔ اگرتم بید خیال کرتے ہوکہ متقول نے اپنی بخری اور زبان درازی ہے فربی اور قوی ویک بن کرسالہ اسال دل کھول کراسلام اوراس کے ہادی الفیلیہ کو کر ابھا کہا۔ اور برا بین احمد میر ہے جواب میں چند کتا بیں جوفقا برکاای اور بر تہذیبی ہے کہ بین اور بڑا حصد ان کا عیسانی مصحبوں کی تحریرات ہے استخاب ہوا ہے ادھر ادھر ہے اکشا کر کے چھوا کرشائع کرائی ہیں۔ اور عام جلسوں میں زبانی تقریروں میں بھی اسلام اور بانی بین مسلمانوں کا دل و کھایا ہے۔ تو ان سے اور فرہب والے کون خوش میں۔ ویس مسلمان آزار رسیدہ اور ناخش سے و بیسے تی ہندو بھی سے ممکن ہے کی بندونی اس کا قائل ہو۔ فرش سے و بیسے تی ہندو بھی سے قرم میں ہے۔ بیر مقتول کے بیز رگوں کو بحی بین بین ہو گئی بین بوتی سب قوم میں ہے۔ بیر مقتول کے بزرگوں کو بھی پانی پی کی کوستا تھا۔ جیسا کہ داوروں کے بزرگوں کو بھی بین کی کوستا تھا۔ جیسا کہ داوروں کے بزرگوں کو۔

آرید ..... بھائی! تبهارے ساتھ اماری تفتگونیں ہے براہین احمد یکا جواب پٹٹرت کیکھر ام نے سخت دیا تو اب پٹٹرت کیکھر ام نے سخت دیا تو کیا جا اس نے بھی کتاب نہ کوراور دیگر رسائل میں ہندوؤں کوکو سنا اوران کی بہو بیٹیوں کو گائی دیتا۔ اور اپنے البامات میں ان کو دھمکانا اور البائ قل سے ڈرانا اور ان کے معبود ول کوئر اکبنا شروع کیا تھا۔

گوخ اعماز را پاواش سنگ ست مسلمان .....صاحب اس کا تو ہم کو بھی اعتراف ہے۔ مرزا قادیانی کی بدزبانی اس بدگوئی کی علت مسلمان ..... ہے۔ گرقادیانی کامسلمانوں سے تعلق کیا؟ آپ کومعلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں۔ جوالہائی صاحب (مرزاقادیانی) کومسلمان بچھتے ہوں۔ جمہورعلاء اسلام ان کواسلام سے خارج کرکے تلفیر کا فتوئی دے چکے ہیں۔ اوراس کو کا فرکاذب کہتے ہیں اوراس (قادیانی) کی الی کارروائی ہے کہ وہ لوگوں کو گالیاں دیتا اور غیر فدا ہب کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ وہ بھی ناراض ہیں۔ جواس کو کا فرٹیس کہتے۔ گرگم راہ اور خطا کا رجھتے ہیں۔

آرید .....وه (قادیانی) این آپ کومسلمانوں کا دکیل امام اور مجدد بیان کرتا ہے اور خود مسلمان کہلاتا ہے اور اس کے الہام کہلاتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نیٹ ہے کہ اس کی سازش سے بیٹل واقعہ ہوا۔ کیونکہ اس کے الہام کی تقصد بق اس کی لیٹل کی مقصد بق اس کے اور تھوڑی دنوں کا ذکر ہے کہ عبداللہ اس کی پیٹلوئی جموثی ہونے پراس کی کس قد رتذ کیل اور تفخیک ہوئی۔

مسلمان .....اس میں ہم کوکوئی اعتراض نہیں۔آپ اس کی نسبت اپنا اشتہاہ ظاہر کریں۔ یا یقین کو اپنے دل میں جگہ دیں۔

## باب ٧٦ چېل ومفتم

عبداللد آمخم کی پیش گوئی ہرا خبار عام کا تبحرہ یارب دہ نہ جمیں ہیں نہ جمیں مے میری بات

ت دے اور ول ان کو جو نہ دے مجھے کو زبان اور اند عے جہا نہا مجہ ک

آئ قادیان میں بجیب چہل پہل کی ہوئی ہے درود بوارے فرح وانساط کے آٹار
دکھلائی دیے بیں۔ شادی دکامرانی کے پہمابلند ہیں۔ کو پکھ پکھ آر بوں کے گھروں میں صف باتم
پکھی ہوئی ہے۔ سوگ کا سامان نظر آتا ہے۔ حضرت مرزاصا حب کا دربار شاہانداور جلوں ملوکاند
منعقد ہاور براد فی واعلی کی مارے خوثی کے بالچیں جاری ہیں۔ ریشہ تعلی ہورہ ہیں۔ بندقیا
تولی جاتے ہیں۔ کوٹوں کے باتی ایسے اُڑتے ہیں۔ جیسے بول کے کا کہ۔ برایک سیداو بہارے
نتھنے پھیلائے نہایت ریخیز سے سیدکو چوڑ اے بیٹھا ہے اور چرو پر خوثی کے مارے ایک ریگ آتا
اور ایک جاتا ہے۔ حضرت الدین میں موجود مہدی مسعود امام زمان مرزاصاحب بھی روئی افروز
ہیں۔ آج اوب و انتظیم معاف ہے۔ قبتہ اور خوش آوازیاں ہورہی ہیں۔ چھوٹ ہے جوجس کا بی

جا ہے کیے کیکھر ام کے آل کا ذکر نہایت رنگ آمیز بول کے ساتھ ہور ہاہے تہنیت اور مبار کہاد کا شور ہے۔

مرزاصاحب .....(اخبار ملاحظ فرماتے ہوئے) اخبار عام ۱۰ رارچ ۱۸۹۷ء ہماری نبیت اشارہ کرے ۱۸۹۷ء ہماری نبیت اشارہ کرے کھتا ہے کہ ایک عیسائی ڈپٹی صاحب کی پیشگاوئی فوت ہونے کی در عرصدایک سال مشتمر کی میں ہے۔ ادراخباروں بی اس کا چرچیتی ادر خدانخواستدان ایام بیں اگرڈپٹی صاحب سے ساتھ ایداداقعہ ہوجاتا۔ (یعنی قل) جس کا خمیازہ کیکھر ام صاحب کو مگٹنا پڑا ہے۔ تب ادرصورت تی ۔

اب ہرایک بیجوسکتا ہے کہ ایڈیٹر صاحب کی اس تقریر کا کیا مطلب ہے۔ بس بھی مطلب ہے۔ کہ اگر ڈیٹی آتھم صاحب قل ہوجاتے۔ تو ایڈیٹر صاحب کے خیال میں گور نمنٹ کو پیشکوئی کرنے والے کی نبت نی الفور توجہ پیدا ہوتی۔ اور تفتیش ہوتی۔ جواب نہیں ہے۔

حواری....اس تقریرے ایڈیٹرصاحب کی کوئی نیک نیت نہ ہوگی۔ مرزاصاحب.....نہیں بہتر برایک سطحی خیال اورخلاف بجھکا داغ رکھتی ہے۔

حوارى .....أو ريدو حضور في غور تيس فرمايا افسوس تواس كاب-

مرزاصاحب ...... ہاں ہاں میں خوب جانتا ہوں۔ایٹر یٹرصاحب کی تقریم سے پایا جاتا ہے۔کہ آتھم کی نبست پیشکو کی بوری نہیں ہوئی۔

حواري ....يي تويس عرض كرتا تعاب

حواری ..... حضورا گرکوئی معترض اعتراض کرے۔ کداس کا شبوت کدانہوں نے دل میں اسلام کی طرف رجوع کیا اوران پر اسلام کی پیشگوئی کا خوف خالب آھمیا تھا۔

مرزاصا حب ..... ' بحب خدا في بم كواطلاع دى - كم العقم في شرط س فاكده الخمايا ب- اوراس

ک موت میں ہم نے کچھتا خیر ڈال دی۔ تو ہم نے انتھم کو چار ہزار کے افعام پر حم کھانے کے لیے بلایا۔ اور وہ نہیں آیا اور نداس نے حسم کھائی۔'' (سراج اُسمِر میں ۱۸۰۱، ٹرزائن ج ۱۳۸۰، ۱۳۰۰) حالانکہ یہ ان کوصاف اقر ارتھا کہ میں میعاد کے اندر ڈرتار ہا۔ مگر الہا می بیبت سے نہیں۔ بلکہ تعلیم یافتہ سانپ اور حملہ وغیرہ۔۔۔۔

حواری ..... آخرمری گیا۔اس وقت ندمرا، چندماه بعد سی۔

مرزاصا حب ..... 'میرےالہام میں بی بھی تھا۔اگر آتھم کچی کوائی ٹییں دےگا۔اور تھم نہ کھائے گا۔ تب سے اصرار کے بعد جلد مرےگا۔ چنانچہ ایسا بی ہوا۔اور اتھم صاحب میرےآخری اشتہار سے سات میپنے کے اندرمر کئے۔ (سراج اُسی میں ۱۸ افزائن ج ۱۲س)۲)

حواری .....اس میں کلام کیا ہے؟ حضور آخر مرتا ہی تھا اور کیوں ندمرتا۔ اور حضرت بی بیرسب تباہ ہوں گے۔ یہ بھی اس ملعون (کیکھر ام) کی طرح لقمدہ ہان اجل ہوں۔ تو حقیقت معلوم ہو۔ مرزاصا حب .....اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے جو ہماری اہانت کرے گا وہ ذکیل ہوگا۔ اور پھر ذکیل ہوگا۔ اگر اب شخ بٹالوی اور دیگر مولو یوں نے اس الہام (قتل) کی تصدیق تہیں کی؟ ان کو بھی بیروز بد پیش آئے گا۔

حواری .....آمنا وصد قنا کے نبی اور مرسل کی تو بین نعوذ باللہ ۔ تو بہ برار تو بہ ۔

مرزا صاحب ..... ' نہی آر بیادوگوں کی بالکل غلطی ہے۔ جو گور نمنٹ کی طرف ہے خیال کرتے ہیں

کر کی ام کے مقدمہ بیل سی نہیں کی ہے اور آتھم کے مقدمہ بیل اگر دہ قل ہو جاتا ۔ تو سستی نہ

گرینے ہم کہتے ہیں کہ گور نمنٹ بہندہ سلمانوں کو دونوں آتھوں کی طرح برابر دیکھتی ہے۔ لیکن

گور نمنٹ گااس بیل کیا قصور ہے۔ اور کون کی ستی کی ۔ س قاتل کو آر بیصا حب س بھوٹ نہیں

ماتھ گرفار کرانا چا ہے ہیں ۔ جس کے پکڑنے بیل تا مل ہے لیکن خدا کی پیشگو کیوں بیل وظل نہیں

دے سکتے ۔ دہ اہل کتاب ہے خدا ہے مکار نہیں ۔ جو عالم الغیب آئندہ ذبات کی اس طرح خبر میں دیا۔ اور

دے ۔ گویا دہ موجود ہے۔ کیا چے سال کی میعاد بیان کرنا اور عمید کے دوسرے دن کا پید دیا۔ اور

مصورت بیان کرد ینا پیشکوئی کیوگرمکن ہے؟ کیا دور در از عرصہ سے ایک بھی خبر میں دینا انسان کا کام ہے؟

انسان کی الی پیشکوئی کیوگرمکن ہے؟ کیا دور در داز عرصہ سے ایک بھی خبر میں دینا انسان کا کام ہے؟
اگر ہے۔ تو اس کی دنیا میں کوئی نظیر پیش کرو۔ " (مراج المعیم میں اور بڑائی جام میں ہوسرہ ہوسرہ کی اور میں سے کوئی کی کوئی کیا کہ ہوں کی کار کرو۔ " (مراج المعیم میں اور بڑائی جام ہوں ہوسرہ ہوسرہ کار کوئی کیوگرمکن ہے؟ کیا دور در از عرصہ سے ایک کی جبر میں دینا انسان کا کام ہے؟

حواری ..... خبار والوں نے اس پیشکوئی ہے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ایک منصوبہ تھاجو پیشکوئی کے طور پر

مشتهر کیا حمیا۔

مرزاصا حب .... اس بات کوہم خود مانے ہیں کہ پیٹکوئی کی تشریح میں جہم الی سے بار ہار طاہر کیا ہے کہ وہ بیت ناک طور پر ظبور میں آئی گی اور نیز پر کہ لیکھر ام کی موت کی بیاری سے نہیں ہوگی بلکہ خدا کی ایسے کواس پر مسلط کرے گا جس کی آنکھوں سے خوان ٹیکٹا ہوگا۔ گر بی جاب سا چار نے ۱۰ مار مارچ ۱۸۹۵ء میں الہام کے حوالہ سے جوعید کا دن لکھا ہے بیاس کی تنطی ہے۔ الہام کی عبارت بہ ہے کہ معرف بیم العید والعید اقرب بیٹی تو اس نظان کو جوعید کی ما تد ہے پیچان لے گا۔ اور عیداس نشان کے دن سے بہت قریب ہوگی۔ بیضد انے فردی ہے کہ عید کا دن آل کے دن کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اور ایسانی ہوا۔

(مراج الحمیر میں ۱۳ فردائی ہوا۔

حواری .....کوئی نہیں سوچتا۔ کیا بیدانسان کا کام ہے کہ تاریخ بتلائی گئے۔ دن بتلایا کیا۔ سبب موت بتلایا گیا۔ اوراس حادثہ کا وقوع ہیت تاک طرزی ظبور میں آنا بتلایا گیا۔ اثناعة السنہ کے پرچہ پیش کر کے۔ محضور نے ملاحظہ فرمایا۔

مولانا محر حسین صاحب .....چر بول والے الهام کا کہیں وجود معلوم نہیں ہوتا۔ اور ہوم العیدوالے الهام میں قتل کی گھرام کا کہیں ذکر یا اشارہ تک ٹیس اس میں کشف کی آپ نے سرمہ چٹم آر سیش کی مصف لیے ہیں اور آل کی ہوات کی ہیں۔ براہیں احد سے کالہا بات میں سے کلی ہذا لیا اس محت کے بین اس سے آپ یا آپ کے ہم کے خیال میں اقتیاس بعد قتی بھر ام کے معنے گھڑ کر ڈالے گئے ہیں اس سے آپ یا آپ کے ہم کے خیال میں ہے۔ یہ معنے نہیں تھے۔ اس باب میں جو کھے آپ نے کہا ہے، سفید جموث ہے۔ ہاں اس قدر مسلم ہے کہ چوسال کی میعاد کے مطابق بھی امراء میں مرور مقرر کی گئی تھی۔ گھر اس میعاد کے مطابق بھی ور مقرر کی گئی تھی۔ گھر اس میعاد کے مطابق بھی ور مقرر کی گئی تھی۔ گھر اس میعاد کے مطابق بھی ور مقرر کی گئی تھی۔ گھر اس میعاد کے مطابق بھی اور وی معاد کے مطابق بھی اس میعاد کے مطابق بھی میں میں آبا۔

لکہ اس میعاد سے دوسال پہلے چار عی سال کے بعد قل دقوع میں آیا۔ اس سے وہ پیٹکوئی جموئی ہے نہ تکی۔

جولوگ جاراور چھیٹ فرق کر سکتے ہیں۔ وہ اس پیشکوئی کے جموئے ہونے میں شک نہ کریں گے۔ اس کے جواب میں اگر الہائی صاحب بھی کہیں کہ چار کا وعدہ چھ کے عدد میں وافل ہے۔ لہٰذا جارسال پیشکوئی کے پورے ہوئے سے چیرسال میں اس کا پورا ہوتا صادق آ سکتا ہے۔ تواس کا جواب بیہ ہے کہ جیسا جار کا عدد چھیٹ وافل ہے۔ دس ٹیس اور سوٹین بھی وافل ہیں۔ پھر کیا اس نظر سے جو واقعہ جارسال میں واقع ہونے واللہ اس کا دیں، بیس، سو برس، تمن کی میداد میں وقر جیان کرنا اور اس کو تھوی اور کرامت کے طور پر چالفین کے مقابلہ میں چیش کرنا جا تزے جو میں نہیں ہرگر نہیں۔اس سے تو تحدی اور کرامت باطل ہوتی ہے اور تحدی اور کرامت اور اخبار غیب تو ای صورت میں متصور ہے کہ جو اس واقع کے وقوع کی اصلی حد ہو۔ وہ بتا دی جائے۔ کسی میعاد قریب کو بعید کر کے بتانا نہ صرف بطل تحدی و خلاف کرامت ہے بلکہ وہ تھکت کے بھی برخلاف ہے اور سراسر حمافت اور سفاہت ہے جو خدا تھیم ولیم والمبم الصادقین کی شمان کے مخالف ہے۔

، اوراس کاعس کرایک امر بعید الوقوع کوا یہ سے اور سے الفاظ میں بیان کرتا جس سے اس کا قریب ہونامنہوم ہو۔ عین حکمت ہے۔

اس اصول سے اسلام میں اور پہلے دینوں میں قیامت کو قریب متایا کمیا ہے۔ باوجود مك بزار يرس كزر يك بيل اوراس وجد فيرفي روم كوجوسات يرس بيل واقع مون والى تھی \_ لفظ بضع سے اس کا اطلاق عرب میں تین سے نو تک ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کے بولنے سے تیسرے بی سال کے بعد فتح کی امیدشروع ہوگئ تھی۔اوراس سے دوستوں کوخوشی اور دشمنوں کو خوف ييدا ہو يا تھا۔ بتايا كيا ہے جس كى تفصيل مارے مضمون عط ميں بعلى ٢٣٣٦ جلد ١١ ميں ہے۔الہای صاحب نے موت کی موال کے متعلق پیشکوئی میں اس اصول حکمت کا خلاف کیا۔اور اس سے بدابت کیا۔ کہوہ پیشکوئی الهامی اورروحانی نتھی۔ بلدایک وسوسدشیطانی تھا۔ جوجمونا ۔ لکلا۔ ایک وجداس پیشکوئیشش سالہ کی جموٹی نکلنے اور کچی نہ ہونے کی سیجی ہے کہ اس عذاب کی (جس کی اس پیشکوئی میں خردی گئی ہے) الهای صاحب کے آئینہ کمالات کے صفحہ اخر میں ان الفاظ سے کہ وہ غیر معمولی اور خارق عادت ہوگی تغیری ہے۔ چنانچے کہا ہے کہ اگر اس خفس پر چھ برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ ہے کوئی ایساعذاب نازل ندہوا۔ جو معمو کی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اوراسیخ اندر بیبت البی رکهتا بو \_ توسمجھویں خدا کی طرف سے نہیں ۔ اور بیل جس کیفیت سے وقوع میں آیا ہے۔ وہ معمولی کیفیت ہے۔ ندزالی، ندغیر معمولی، ندخارق عادت، ایے واقعات صد ہاوتوع میں آتے ہیں۔ سپتالوں میں جا کرزخی لاشیں دیکھو۔ پولیس اورعدالت میں ایسے صد ہاکیس ملاحظہ کرنو تھوڑے دن ہوئے کہ لا ہور کے باز ارانا رکلی میں ایک میم کوایک فقیر نے چری سے بار ڈالا۔اس سے پہلے چھاؤنی پٹاور کے اٹیٹن پرایک فوجی افسر کوایک سرحدی ا فغان نے چھری ہے قل کیا۔ ایسے واقعات کو آگھوں سے دیکھنا ہوتو پشاور کے قریب چلے جاؤ۔ اورمشابده کرلو۔

ايدواقعات كوكونى ذى على اورصاحب فهم معمولى ينرالى اورخارق عادت نبيس كهد

سکنا۔ معول سے زالے اور خارق عادت عذاب وہ تھا جو پہلے نبیوں کے منکروں پر آئے۔ کوئی زمین میں دھنسایا گیا کوئی آسانی سخت آ واز سے ہلاک ہوا کسی پر آسان سے پھر پر سے اور کئی غیر معولی طور پر بدیئت مجموعی غرق آب ہوئے۔ جن کا ذکر قرآن میں سورہ عنکبوت کے رکوع ۴ میں ہوا ہے۔ آج کل کا طاعوں جو بمبنی اور کرا پی پر مسلط ہے۔ کاش ای کا حصہ اکیلا لیکھر ام کو پہنچا۔ تو بھی حسلیم کیا جاتا کہ اس شہر میں جوعذاب سے مامون ہے۔ صرف لیکھر ام کے لیے وہ غیر معمولی اور خارق اور خارق عادت عذاب ہے۔ چھری مارنے کو جورات دن لوگوں کو گئی ہے۔ غیر معمولی اور خارق عادت قرار دیتا آپ ہی کا کام ہے جوالہام سے ہوتا ہے۔ اس بیان سے بیٹابیت ہوا کہ پیشگوئی اور اس کے متعلق جس قدر الہا مات الہا کی صاحب نے بیان کیے ہیں۔ وہ پیٹیس لیکے بلکہ سراسر کرنے دفر یہ خاہر ہوئے۔

حواری ...... حضور نے ویکھا۔ جس فقد رالہام و دلائل اس بیس گزرے گویا وہ اپنے دلائل لا طائل سے باطل کر بچکے۔ براجین احمدیہ کے الہامات جو تیرہ برس اس واقع سے پہلے ہوئے۔ ادرسرمہ چھم آریہ کا کشف جو بارہ برس پیشتر ہوا۔ اور الہامات سب کا بطلان کردیا۔ اپنے خیال بیس شمد لگا نہیں رکھا۔

مرزاصا حب .....خدا جانے بی خص کیسا ضدی ہے بار مانتا ہے نہ جیتے بتی ہے۔ اس کی چا پلوی بھی کی ہے۔ طبح بھی دیا کہ بھر کا ابہام ہوا ہے۔ مولوی جمد حسین صاحب رجوع کریں گے۔ سرائ المنیر بیس شائع بھی کر دیا۔ مگر پھر پر جو تک کس آئی ہے۔ پھواٹر نہ ہوا۔ تلا ہوا بیٹھا ہے۔ بات منہ سے نکلے اور کا نے۔ ہم نے (۱۱ ماہ پیل ۱۸۹۷ء ، جموعہ شہارات ہ ۲ مسلاما عاشیہ ) کے اشتہار ش کلحا ہو گئے اور کا نہ ہے دے کہ بید بیشکوئی خدا ہے اگر جلسہ عام میں میرے رو برومولوی جم حسین صاحب شم کھا کر بیا کہہ دے کہ بید بیشکوئی خدا تحالی کی طرف سے تھی اور نی الواقعہ پوری ہوگی۔ تو اسے قاور مطلق ایک سال کے اندر میرے پر کوئی عذاب شدید نازل کر۔ پھراگر مولوی صاحب موسوف اس عذاب شدید نازل کر۔ پھراگر مولوی صاحب موسوف اس عذاب شدید تا ہوگی ہے۔ اور مولوی صاحب مولوی صاحب کے ہاتھ پر تو بہ کریں کے اور جس قدر ہمارے پاس اس بارہ میں البیام ہوں کے جلا مولوی صاحب کے ہاتھ پر تو بہ کریں کے اور جس قدر ہمارے پاس اس بارہ میں البیام ہوں کے جلا مولوی صاحب کے ہاتھ پر تو بہ کریں کے اور جس قدر ہمارے پاس اس بارہ میں البیام ہوں کے جلا مولوی صاحب کے ہاتھ پر تو بہ کریں کے اور جس قدر ہمارے پاس اس بارہ میں البیام ہوں کے جلا دیں گئے۔

حواری .....فریب نواز امولوی صاحب نے اس بات کا جواب بھی تواس پرچہ ش کھھا ہے۔ مولوی صاحب .....اگرآپ کا وہ الہام بھی سچا تھا۔ جو تین بارآپ کو ہوا ہے۔اورخداکی طرف سے تھا اورآپ اس کے بیان میں سیچے تھے۔ تو پھر آپ کو میری مخالفت اور مخالفانہ تحریر کی گھر کیوں پڑی۔ جب شی آپ کی طرف رجوع اور آپ کے موافق ہونے والا ہوں ۔ تو چا ہوں ہزار خالفت کروں۔ آخر میدان تو آپ کے ہاتھ آنے والا ہے ..... البذا اس یقین کرنے کی کافی وج بھی موجود ہے۔ وہ البہام آپ کا محض افتر اء ہے۔ جس سے آپ کی غرض بیہ ہے کہ خاکسار آپ کی پیشگوئی کی کتہ چینی نہ کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں۔ خالفانہ تحریر کی کیا ضرورت ہے۔ مباہلہ سے آسانی سے فیصلہ ہوسکتا ہے۔

بیخاکسارا پی نیک بینی اور چائی کی نظرے اور خدا تعالی کو ناصر ومعاون تی ہونے کے امید وجروسا پرآپ کی دعوت می قبول کرنے کو بغیر کی معاوضہ یا تا وان کے حاضر ہے۔ دغیر اور علاماص ۱۵۲۵۔ موغیرہ۔

حواری ..... بجیب ولیراور ضدی آ دی ہے۔ خدا کے نبی اور مرسل کے مقابلہ میں مباہلہ کو بھی تیار ہے۔

مرزاصاحب .....(آشفته فاطری سے) ماسد ہے۔ کم بخت اپنی جان کا بھی خوف نیس کرتا۔ ہارا مقابلہ کو یا فدا کا مقابلہ ہے۔

ظریف .....حضور!'' محر کا بھیدی لئکا ڈھائے'' یہ ایک شہورشل ہے۔ دہ بھی تو آپ کے ہم کمتب ہیں۔ ساتھ کھیلے۔ ساتھ پڑھے۔ ایک استاد کی شاگر دی کی۔ ان کا شک وحسد بھی بجا ہے بہ جا نہیں۔ آپ کے ایک بھائی مرز العام الدین جو بڑوں کے پیرسلطان العارفین ہو جا ئیں اور ایک تیجو دل کے سردار اور آپ کے مدارج علوی کا تو ذکر کیا ہے۔ امام ، مجد د، محدث ، مسلح موجود، مہدی بینظیر انبیاء واصفیاء ہے اولی واضل بلکہ خدا اور خدا کے بیٹے اور خدا کے باپ بھی بن گئے۔ جو بنظیر انبیاء واصفیاء ہے اولی واضل بلکہ خدا اور خدا کے بیٹے اور خدا کے باپ بھی بن گئے۔ جو آدم ہے کر آج تک کی کو بیمنصب نہ ملا۔ اور زنہ کی نے بیدجوئی کیا۔

مولوی صاحب بے چارے نے برسول جان کھپائی دماغ کھپایا۔مغز کھایا گھر بار
چھوڑا۔ اپنے برگانے کا رشتہ تو ڈا۔استاد کی خدمت کی۔ جو تیاں اٹھائیں۔ مولوی کے مولوی
رہے۔جو حضرت (مرزاصاحب ) کے دربارے ہرایک کندہ ناتراش کو بے چھیلے چھلائے خراد پر
چڑھائے یہ خطاب عطا ہو جاتا ہے۔ اس بیعت کی دیر ہے۔ساتوں طبق کھنے۔ عالم فاضل بن
سے حقائی ومعانی قرآئی اور لگات دھدیٹ وائی کے واقف اور ماہر ہوگئے۔اور واقف بھی ایے
سمحابہ کرام اور تابعین کا کیا ذکر ہے۔ نی کر کیم تھے گئے کہ بھی بھے ش جو بات ندآئی۔وہ ان کو بتلائی

حواری ..... لواور کیجے مولوی شاہ اللہ امرتسری بھی پانچوں سواروں میں واطل ہوگئے۔وہ بھی اس پیٹیکوئی کے صادق ہونے سے محر ہیں۔

مرزاصاحب.....

تخت مشکل ہے سخت ہی بیداد ایک میں خوں گرفتہ سو جلاد تمام دنیامسلمان عیسائی، ہندو، آربیر میری مخالفت پررد کھا کھائے بیٹھے ہیں۔

اور بیرمیرے ساتھ ہی مخصوص نہیں۔ پہلے صادقوں اور خدا کے مرسل اور نہیوں کے ساتھ بھی بی معاملہ پیش آیا ہے۔ اب دیکھواس تمام پیٹیگوئی کا ماحسل بیہ ہے۔ ایک بیب تاک واقعہ ہوگا۔ جو چیسال کے اندر وقوع میں آئے گا۔ اور وہ دن عید کے دن سے ملا ہوا ہوگا۔ بینی اشوال کا ہوگا (سراج المعیم میں ۱۳، فرائن جامل ۱۳ میں متاس کا تمام انتشہ برکات الدعاء کے مضمون میں دکھایا گیا ہے۔ کیا یکسی منصوبہ بازکا کام ہوسکتا ہے؟ کہ چھ برس پہلے ایسے صریح نشانوں کے ساتھ خبر ویدی۔ اور خبر پوری ہوجائے۔ تو ریت گوائی و بی بی کہ جھوٹے نبی کی پیٹیگوئی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خبر ویدی۔ اور خبر اموجا تا ہے۔ تا دنیا تباہ نہ ہو۔

حواری.....ان کی بیہ بدگمانی ہے کہ حضرت کے کسی مرید نے لیکھر ام کو مار دیا ہوگا۔ بیکیسا شیطانی خال ہے۔

مرزاصا حب سبب ہرایک واتا مجھ سکتا ہے کہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ ایک تازک تعلق ہوتا ہے۔
اور اعتقاد کی بنیاد تقوی اور طہارت اور تیکو کاری پر ہوتی ہے۔ جس قدر و نیا جس نی اور مرسل

گزرے ہیں۔ یا اسکلے مامور اور محدث ہوں۔ کوئی شخص ان کے مریدوں بیس اس حالت بیس

واض نہیں ہوسکا اور نہ ہوگا۔ جبکہ ان کو مکار اور منصوبہ باز سجھتا ہو۔ اور طاہر ہے کہ ہماری ہما عت

بیس بزے برے معزز واخل ہیں۔ بی اے۔ ایم اے اور تخصیل دار اور اکشرا اسٹنٹ کمشز اور

ڈپٹی کلکٹر اور بڑے برے تا جراور ایک جماعت علی و فضل کی۔ تو کیا بیتمام کچ ل اور بدمعا شوں کا

گروہ ہے۔ ہم باواز بلند کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بی نہایت نیک چلی اور مہذب اور پر ہیزگار

لوگ ہیں (سراج المحمد معترف تا میں ۲۵ ایماری کوئی ان سے بو چھے کہ لوگوں میں بھی بڑے

برے او تارگزرے ہیں۔ جیے رام چندر اور راج کرشن صاحب کیا آپ لوگ ان کی نبست سے گمال

کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت کوئر اور کن الفاظ ہے آر سے صاحباں کی کسلی دیں۔ کہ بدمعائی کی

عالیں ہماراطر بین نہیں ہے۔ ایک انسان کی جان ہے ہم وردمند ہیں۔ اور خدا کی ایک پیشکوئی کے

ہونے پر ہم خوش بھی ہیں کاش وہ سوچیں اور جھیں۔ کہ اس اعلی درجہ کی صفائی کے ساتھ کئی ہر س پہلے خبر دینا انسان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے دل کی جیب حالت ہے۔ دردہ بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ درداس لیے کہ آگر لیکھر ام رجوع کرتا، زیادہ نہیں تو اتنا تی کرتا۔ کہ وہ بدز بانحوں سے باز آجا تا تو جھے اللہ تعالیٰ کی ہم ہے کہ ہیں اس کے لیے وعا کرتا۔ اور ہیں امید رکھتا تھا کہ آگر وہ کلڑ نے کلؤ بھی کیا جاتا تو زعدہ ہوجاتا۔ وہ خداجس کو ہیں جاتا ہوں۔ اس سے کوئی بات انہونی خہیں۔ خوشی اس بات کی کہ پیشگوئی نہایت صفائی سے پوری ہوئی۔ آتھم کی پیشگوئی پر بھی اس نے دوبارہ روشی ڈال دی۔ (سراج السمیر میں ۲۳، ہوزائی جام ۱۸،۲۷)

حواری .....ای خاص بهادر مسلمان پیداخبار کا افی فراپنی و سعت اور کثرت کی وجد سے برا دلیر تعاراس نے پرچہ ۲۰ مارچ ۱۸۹۵ میں حضور سے فرکر التجا کی ہے کہ جھے پیجھ عرصہ زندہ رہنے ویجے اور میری نسبت کوئی پیشگوئی نہ تیجھے گا۔ اور ۲۷ مارچ کے پرچہ میں اس جواب کو جواب معقول تسلیم کر کے تا ئیدکرتا ہے۔ مگر مولوی مجھ صین صاحب بٹالوی اس کی تر دیدکرتے ہیں۔

مولانا محرصین صاحب .....عاصل جواب الهای صاحب بیدے کداخبار پنجاب عاچار مل جو مجھ رساز ق کل کا الزام لگایا۔ اور بیکہا ہے کہ اس کے مرید نے مقول کوئل کردیا ہوگا۔ اس سے مل پوچھتا ہوں کہ آپ کے داجہ دام چندریا کرٹن نے کسی اپنی پیشگوئی کو پورا کرنے کے نے ایسا حیلہ کیا۔ اور کی چیلہ سے کہا تھا؟ کہ میری عزت رکھنے کے لئے ایسا کرنے پر اگر مرید سے میں کہا تو وہ

اس کامعتقداور مرید کب رہتاہ۔

اس جواب کے نامعقول ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ جو ہندوآپ پر سازش قل کا الزام لگاتے ہیں۔اورآپ کے مریدوں کو ایک صاوق پیر کے مرید کب خیال کرتے ہیں۔وہ تو ہندو ہیں اکٹومسلمان آپ کوفر ہی اورآپ کے تی مریدوں کو ہناوٹی مریداور کراید کے ٹو خیال کرتے ہیں۔ اور' کیے دؤ دیا شد۔ کیے بروہ دار۔' کا مصداتی نیصف لی کی فیصف آنکم کے شرکاء۔

آپ جوابیے مریدوں کی پاکی و ٹیک چلنی بیان آرتے ہیں۔ان کے مقابلہ میں وہ ان کے حالات دکیورہ ہیں۔ کہ وہ اسلامی المجمنوں کے وکیل بن کر اوران کی طرف سے واعظ ہو کر بنگالی عورت کو طورت کے افزار کے مقد ہات میں ماخوذ ہوئے ۔ گوآخر ستغیث کو جوٹا وعدہ دے کرہم تیری عورت کو علیحہ و کردیں گے۔ مزاسے فئی گئے ۔ گرعورت کو علیحہ و نہ کیا۔اور المجمنوں کے چندہ سے زنا کاری اور شراب خوری کے مرتکب ہوئے۔اس وجہ سے المجمنوں نے ان کو اپنی وکالت سے علیحہ و کیا۔اوران کے حالات کو بذر ایداشتہارات مشتم کیا۔

ایسے بتاو فی مریدوں کا ایسے فریبی پیرکی کارروائیوں بیں اگر وہ وقوع بیں آئی ہوں۔

دوگار ہونا کون ہے تجب کا کل ہے۔ اور کیا مشکل ہے اس صورت بیں اس جواب کو محقول نہ کہنا

کروکر محقول ہوسکتا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ پہلے آپ اپنا صادق پیراور مریدوں کا نیک چلن و نیک نیت

مرید ہونا فابت کریں۔ پھر ہندووں کے سامنے راجہ رام چندر اور مسلمانوں کے سامنے ولی مسلم

ہوں۔ تو اس وقت یہ جواب محقول ہوسکتا ہے۔ اس اعتراض بیں ہم نے فرض منصبی کو اواکیا ہے۔

الہامی صاحب نے اپنی ساری جماعت کو پاک کہا اور اس کا اثر بدقوم پر ظاہر ہونے وال تھا۔ تو ہم کو

ہمار نے فرض نے مجبور کیا۔ کہ ہم اس امر کا اظہار کردیں کہ اس جماعت کو نیک نہ بجھے لینا چاہیے۔ ورنہ

کرلوگ بھی ہیں۔ الہامی صاحب کے دھوکہ بیس آگر ساری جماعت کو نیک نہ بجھے لینا چاہیے۔ ورنہ

ہم کوذا تیات ہے کوئی پر خاش مقصود نہیں ہے۔ از اشاعة النہ نہر اجلد ۱۸ ص کے ۱۸

مرزاصاحب نے اس پیشگوئی کو بھا اور نہایت صفائی ہے پورا ہونا (سراج المعیر ص ۱۹ ا اخیر کتاب تک) بڑے زور ہے ثابت کیا ہے اور سراج المعیر وہ کتاب ہے۔ جو ۲ رفر وری ۱۸۸۱ء کے اشتہار میں اس کے شائع ہونے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اور ۱۸۹۵ء میں کیکھر ام کے آل کے بعد ۲۳ م صفحہ پرشائع ہوئی۔ اور ان میں فقط کیکھر ام کی پیشگوئی کا ثبوت ہے یا پچھ پیشگویاں سابقداس کے ثبوت میں درج ہیں۔ جس صاحب کو ثبوق ہو۔ طاحظہ کرسکتا ہے۔

## حاشيهجات

ا بدوهمکی عام طور پر پہلے تو اشتہارہ ارج ۱۸۹۵ آر بیسے ساتھ مولو یوں کوشائل کر کے خود الہا می قاتل نے شائع کی۔ گھران کے خلفا میاں معراج الدین صاحب وغیرہ نے آسانی فیصلہ کے ذریعے مشتبر کی۔ گھران کے خلفا میاں معراج الدین صاحب کے خلفہ کر روداری اعظم حکیم نورالدین صاحب بھیروی نے ایک خط کو دریع سے جوالہا می قاتل کے مرید میاں عمد مادق صاحب کلرک اکا ویک بین جزل آفس اور میاں عبد الرحمٰن صاحب کلرک ریاد ہے میرے پاس لائے۔وہ وحمکی دی اور یہ بات کھی کہ اس کے لیے بشرط انکار کم سے کم پیڈے کھرا اور کی طرح پیشکوئی کے واسطے صاف ادادہ فرمادیں۔ آخر حضرت الہا می صاحب نے پیڈے اشتہار متعلق (فل کھر ام مطبور الراب یل ۱۸۹۵ء، محمود شتہارات ہے میں موافی۔ قبر میں صاف لیود یا ہے کہ اگر مولوی محمود سین صاحب نے کھرا کے سال ماری کے میں موافی۔ تو بھرا کے سال میں کہ رہے۔ تو بم جمود نے سمجھو جا کیں محمود الدنبر اجلد ۱۸۱۸ میں۔

## باب ۴۸ چبل ومشتم

فرانسینی مسیح ڈاکٹر ڈوئی اوراس کی دعاکے بیان میں نالئہ بلبل شیدا تو سا نس نس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی

ضمیماخبارشحنه بندمیر ٹھ کا شور تو مرزاصاحب اور ڈاکٹر ڈوئی کی متجاب اور مسٹر پکٹ کے دعاوی ہے بھی دو ہاتھا و نچاا ٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی تو مجد دالسنہ ٹرقیہ شوکت اللہ ہونے کے مدگل ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کوان کے اجلاس کا جلسہ بھی دکھا دیں۔ بہت سے اصحاب خیر وار باب دانش اور علم فضل موجود ہیں۔ نہایت خوبصورتی کے ساتھ ایک مجمع ہے جو جناب مرزاصاحب کے در بارگو چر بارے کمر لیتا ہے۔ مجد دالسنٹر قیہ ایک مند پر رونق افروز ہیں۔ ہمارے ناول کے ہیروحضرے اقدیس مرزاصاحب کا ذکر خیرے گرڈاکٹر ڈوئی صاحب کے ساتھ۔

دوسرا اسسنا ہے ڈاکٹر ڈوئی کے نئے ندہب پر چوشخص ایمان لاتا ہے۔ وہ اس سے آمدنی کاعشر ضرور لے لیتا ہے۔

تیسرا .....اس قدرتو مرزا صاحب قادیانی کوجمی مریدوں سے مختلف چندوں ودیگر وسائل سے ل جاتا ہوگا۔ مگریٹیس کدوہ طاہر الفاظ میں اقرار لکھاتے ہوں کہ ۱/۱ کی آمدنی سے حصد دارہیں۔ یوں تو بیعت کے وقت بیعت کرنے والے کے جان ومال کا بیمہ کر کے بچے نامہ لکھا لیتے ہیں۔ محرجو رقم وصول کرتے ہیں۔ نہایت نرمی اور خوب صورتی ہے جو کسی کونا گوارند کر رے۔ چوتیں ..... ڈاکٹر ڈوئی کے اندرائی کیاصفت ہے؟ اوراس کے مقائد ش کیا جادو ہے۔ جس کے اثر سے استخار کر کے اس کے استخار ہیں۔

ہے اپنی آیدنی کا عشر ہیشہ خترہ پیشانی سے اداکر کے اس کی سخت قواعد کی پوری تعمیل کرنے اور اس کے حوش آئلیز وعظ دل لگا کر سنتے ہیں۔ اورا بی سندر کی اس کی دعاء کی ہرکت سے بھتے ہیں۔ خواہ یہ دمائل کی جانے کیا ان کا صرف نام دعا کی مشین میں جھپ جی ۔ خواہ کو اسطے کی جائے یا ان کا صرف نام دعا کی مشین میں جھپ حائے ۔ ایک کارروائیوں سے جمیس خواہ کو اور ہت پرستوں کا ذرائی جا تا ہے۔

ایک قض .....تعب ہے کہ وہ مرید بداعقاد ہو کرا کھڑتے تہیں۔ یہ ہندوستانی جالل ادر ہنجا بی ڈھکے ( تیل ) تو ہیں نہیں یورپ کے تعلیم یافتہ ہیں۔

اؤیٹر .....گریداییا جانگ اور فطرتی فخض ہے کہ اپنی ناکا ٹی کو بھی کامیابی کے بیراہی بھی دکھا تا ہے۔ ایک دفعہ اس کی حقیق بٹی کوئی چز سرٹ کے چو لیے برگرم کر رہی تھی۔ پچو بھول ہوئی۔ تو ب رم والد نے تاکیدی تھی میں دو کا کہ ای سرٹ سے اسے جلا دیا جائے۔ وہ جل کر ای روز مرگی۔ اس کی نافر مانی سے مریدوں کو عبرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ بعد سزا دی کے بٹل نے اور اس کے تمام بزرگوں نے اس کی جان بعثی کے لیے سفارش کی کیکن قبول نہ ہوئی۔ شہر جوئی وراس کے شراب خاند اور دوا خاند کا نام بک نہیں۔ یہاں تک کہ سوڈ اوائر بھی نہیں مل سکا۔ تاہم جعلی تو فیم برا کی سوڈ اوائر بھی نہیں مل سکا۔ تاہم جعلی تو فیم برا کی سوٹ کے اس کے کہ اور ایس کی کامیابی فصاحت اور مضبوطی دلائل پر مخصر نہیں ہے بلکہ اس کے ۔ جانے دائے قائدہ کو پہلے تا ڈیکنا ہے۔ جانے دائے والے کہتے ہیں کہ اس کی کامیابی فصاحت اور مضبوطی دلائل پر مخصر نہیں ہے بلکہ اس کے ۔ جانے والے کہتے ہیں کہ اس کی کامیابی فصاحت اور مضبوطی دلائل پر مخصر نہیں ہے بلکہ اس کے ۔ جب وہ بوتی ہے جب وہ بیابی اس کی کامیابی فصاحت ور مضبوطی دلائل پر مخصر نہیں ہے جب وہ بوتی کے جب وہ بوتی اور مشبوطی دلائل پر خوصر نہیں ہے جب وہ بوتی کرم جوثی اور کشش پر ہے۔ جو سننے والے کواس کی صورت دی مجھتے ہیں پیدا ہوتی ہے جب وہ بوتی

ہے۔ تو بعض سامعین کواس کے الفاظ سنائی نہیں دیتے۔ وہ صرف اپنی نظراس کے چرہ ہر جمائے رہے ہیں۔ اوراس کے اوضاع چکدار آتھوں اور عالماند ابرودک پر فریفتہ ہوجاتے ہیں۔ جب وہ اپنی شاند ارکلمات فتم کرکے بیٹے جاتا ہے۔ تو سامعین بےخودی سے ہوش ہیں آتے ہیں۔ گراس براعتر اض کرنے کی کی کو جرآت نہیں برقی۔ یاعش میں نہیں آتی۔ پچھلے دنوں وہ ندیو ارک ہیں معہ اپنے تین ہزار حوار یوں کے بدیں غرض آئے تھے۔ کہ خدا کے کام کے واسطے چندہ وصول کریں۔ اپنی خود معہ اپنی ہوی کے ایک فیشن ایمل موثل میں اترے۔ اور آپ نے بیٹی بوری کے ایک فیشن ایمل ہوئل میں اترے۔ اور آپ نے بولیس میں اطلاع کیون خود معہ اپنی ہوی کے ایک فیشن ایمل ہوئل میں اترے۔ اور آپ نے بولیس میں اطلاع کیا تھا کی ہوئے ہوں گئے۔ کہ میری ہوی کا بروج جس کی قیمت ساؤ سے چار ہزار دو پیہ ہے۔ کم ہوگیا ہے عالیا کی نے استعبال کے وقت اڑ الیا۔ (ضمیماخ برشحہ ہوئے مطبوعہ انوم ہو ۔ اپنی ہرا ہو گئے۔ ایک صاحب سے بیدا ہوگئے۔ ایک دو تین اس وقت ایک زمانہ میں پیدا ہو گئے۔ ایک صاحب نے والی ہرا کی بحائے فرانس میں ڈا مٹر ڈو وکی ، اندن میں مشر پیٹ اور بنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی ہرا کی بجائے فرانس میں ڈا مٹر ڈو وکی ، اندن میں مشر پیٹ اور بنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی ہرا کیک بجائے خود ہونے جائے جائے ہیں۔

ایدیش بینرے جس مضمون کا ذکر ہم نے مجمل طور پر کیا تھا۔ کرزن گزٹ میں اس کا پورا ترجمہ حسب ڈیل چھیا ہے۔

کرزن گزف ..... جونوگ چشم بینار کھتے ہیں۔ یااس تماشاگاہ کی آگھ کھول کر سرکرتے ہیں۔ان کو خطر زمین پر عجائبات نظر آتے ہیں کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ہندہ ستان میں ایک اور نبی کی ضرورت ہے۔ کورشند کی جانب خیال کیا جائے آگیا ہی اچھا ہوتا۔ اگر فرانس کی رعایا کی طرح یہاں کے بھی لوگ لا پر داہ یا بے غرض ہوتے۔ یہاں تو ذرای ندہبی بات بھی ایک ہوجاتی ہے۔ جیسی بھس میں نہیں۔ بلکہ عام ہے۔ سوڈانی شالی میں چنگاری۔ یہ بات صرف سربرآ وردہ یا خاص لوگوں ہی میں نہیں۔ بلکہ عام ہے۔ سوڈانی شالی اور سرحدی فرقوں کی زندہ مثالی سوجود ہیں۔

ایم جولسس اوک فرانسیی سات نے یہاں دالوں کی نبست حسب ذیل رائے قائم کی ہے۔ قد ہب کا پاس بالکل نہیں ۔تصوف پھیلا ہوا ہے جس کو دہ اپنے زعم باطل میں مجد دیوں کاعقیدہ کہتا ہے۔ اکم لوگ اقبی ہیں ان کے خصائل اور عادات فیر معمولی بچوں جیسے دیر پیشروں تنزل ہیں۔۔

رے ہے۔ پانیر .....اس نے بید فدمت انگریزوں کی ہے اور ہندوستانیوں کی نسبت عمدہ رائے قائم کی ہے۔ (ایم لوکس) آھے چل کر بیلوگ اس وقت ترقی کر سکتے ہیں۔جبکہ فشیات سے پر ہیز کرنا اور اوا سیکی فرض ہم سے سیکھیں۔منتشر الخیالی حچوڑ دیں۔اور اپنی طاقت کے موافق مغربی طریقہ اختیار کریں۔ایک خطرہ ملک میں یہ پھیلا ہواہے۔ کہ بے صاب نہ ہم تحریکیں ہوتی رہتی ہیں۔حالانکہ گورنمنٹ ہندنے اپنی حکمت عملیوں سے دیلی حرارت یا تعصب کو بہت کچھود ہادیا ہے۔

آپ ہتا کیں کہ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں میں کتنے انگریزوں کواس بات کاعلم ہے۔ کہ پنجاب میں جودو بڑی تحریک ہورئی ہے۔ حالا نکہ غدہب اسلام میں جودو بڑی تحریک ہودئی ہوئے۔ اندازیاں ہوئیں۔ ان میں سے ایک ریجی ہے۔ کل ہندوستان میں چار نے گروہ پیدا ہوئے۔ مما لک متحدہ اور بڑگال میں علی گڑھوالے اور برہم سابق و گروہ ترقی کررہے ہیں بیدونوں فرقد آزاد منش بے تعصب قدرت کے قائل اور گورنمنٹ کے خیر خواہ ہیں۔ جولوگ ہندوستان کی بہودی چاہتے ہیں۔ اور کس رنگ میں ہیں۔

مدت ہوئی کہ آر میساج اصلاح کے لیے بمبئی میں قائم کیا گیا تھا مگراب وہ پنجاب میں تر تی کررہاہےاورا پنی کمال عمروج پر ہے۔ہم اس وقت اس کے متعلق بحث کرنانہیں میاہتے۔

ا الام كے نام برفرقد احمد بينے انقلاب بيداكرديا ہے۔ بيلوگ بالكل في عقائد كے پائد ہيں۔ كہت بيں كور تام كى طرح غريب اور طيم الطبع بيات كي طرح غريب اور طيم الطبع بيں۔ گران كى حركتوں برايك دومر تير كور نمنٹ كونو بركرنى بردى ہے۔

ہنوزاس فرقہ کی تحریک بنجاب تک محدود ہے۔ اس کے پیرودل کی تعداد پرنظر ڈالنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے گرشتہ مروم شاری کے آدی گیارہ سوجوان مرز اغلام احم قادیا نی کے بیرو ہیں۔ اس کا آرگن تو بیلکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ پچاس ہزار بلکہ ستر ہزار آدی کا گروہ ہے بیرو ہیں جناب تقریباً دولا کھی اصل میں ۲ سسفے کا ایک پیفلٹ شاکع ہوا ہے جس کا نام" مرز اغلام احم مہدی سیح قادیا نی" ہے اس کے مصنف لا ہور کے پاوری ان کی ڈوی گراولڈ صاحب فلفہ کے ڈاکٹر ہیں۔ اس رسالہ میں معمول سے زیادہ مخت الفاظ استعال کیا گیا ہے۔ گرجو کچھ کھھا ہے وہ بادی النظر میں مسلم اور دست معلوم ہوتا ہے۔ قادیاں شلع گوردا سپور میں واقع ہے۔ وہاں ایک پینسٹے سالہ آدی رہتا ہے۔ جس کی صورت بزرگوں کی ہے۔ چہرہ مخر القلوب ادر عقل تیز ہے۔ پینسٹے سالہ آدی رہتا ہے۔ جس کی صورت بزرگوں کی ہے۔ چہرہ مخر القلوب ادر عقل تیز ہے۔ نیمرز اغلام احمد رئیس قادیاں ہیں۔ اس وجہ سے قادیان کہلاتے ہیں۔ فرقہ احمد یہ کے بانی ومردار ہیں۔ ذات سے مثل ہیں۔ چارصدیاں گزریں۔ بابری عہد کومت میں ان کے بزوگ سمرفنگر سے ہیں۔ ذات سے مثل ہیں۔ چارصدیاں گزریں۔ بابری عہد کومت میں ان کے بزوگ سمرفنگر سے۔ جس مورد فی ہیں۔ وردار میں مورد کی ہوئے سے۔ مورد ورق ہیں۔ وردار میں۔ اس مورد فی ہیشود دافروش ہے۔

غلام احمد بنے اسپ بخضر رسالوں میں لاف زنی اور چھی پھی ادویات کے ذرائع سے وبا

کے زمانہ میں بہت کچھ کرڈ الا۔ آخر کار گورنمنٹ نے دست اندازی کر کے اس کاروائی کو بند کیا۔ اس کا خاندان غدر کے زمانہ میں خیرخواہ تھا۔ چنا نچے سرلیبل گریفن نے اپنی کتاب روسائے پہنجاب میں بھی ذکر کیا ہے۔

بددوی کرتا ہے کہ میں گورنمنٹ کا بڑا خیرخواہ ہوں۔ مگر بددوی بالکل تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بہتا ہے کہ میں گورنمنٹ کا بڑا خیرخواہ ہوں۔ مرسیور میگ کوایک میموریل اس نے کھا تھا۔ کہ جہاد کے خلاف ہے۔ پارٹی جھے کو تیج موجوداور مہدی مان لینا چاہیے۔ پارٹی اس نے کھا تھا۔ کہ جہاد کے سلمہ سئلہ سا انکام میں تعصب اور فدہی جوش کا میلان نہ ہوتا۔ تو بیفہ ہبت بی اجھے کہ ہوتا۔ جبکہ جھے کو بہت سے معزز وصح ماصاب کی ملاقات سے معلوم ہوا۔ (سجان اللہ۔ اس مقدس فرہب کی عظمت ای سے فاہر ہے کہ پاوری صاحب کے قلم سے ہوا۔ (سجان اللہ۔ اس مقدس فرہب کی عظمت ای سے فاہر ہے کہ پاوری صاحب کے قلم سے بیسا ختہ اس کی تعریف کئل رہی ہے۔ بدنام کشدہ نیکونا سے چند۔ ان کود کھی کر اسلام کے متعلق رائے قائم کر لینا سخت شلطی ہے)

مرز اصاحب کی تعلیم تعصب جہالت کے بند کھول رہی ہے۔ اور اس کوشش میں ہے۔ کہذہبی جوش جزینیا دے جاتارہے۔

کسی تیز ظراد مسلمان کانام احمد ہونا ہی اس کے لیے قیامت ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں آنے والے احمدی بیشگوئی درج ہے۔ کھا ہے کہ بیسٹی این مریم نے فرمایا: کدا ہے تی اسرائیل لاریب میں خداکا رسول ہوں۔ اوراس لیے بیجا گیا ہوں۔ کہ خدا کے ان احکام کو مضبوط کروں جو جھے پہلے آچکے ہیں اوراس رسول کا اعلان دوں۔ جو بیر بید آئے گا اورجس کا نام احمد ہوگا۔ اس آیت کا انسلامی تاریخ پر بہت برا اثر نہیں پڑا۔ بڑا تباہ کن سوڈ انی مہدی بھی احمد ناکی تھا۔ ہندوستان میں بی چار احمد خرد ان شخ احمد سربندی۔ (۲) سید احمد غازی ہیں برطوں ( مگر بیتو غلام احمد بیگ ہے۔ نہ کہ مرز الحمد بیلی ہے۔ نہ کہ مرز الحمد بیلی مروں ہیں تعصب برطوں ( مگر بیتو غلام احمد بیگ ہے۔ نہ کہ مرز الحمد بیلی مروں ہیں تعصب برطوں انسلام کی اور بیلی بی بیاب کے مہتروں ( طلال خوروں ) کا گروین بیشا۔ اس طرح ایک بھائی دوسرے کے خلاف چاتا ہے۔

ای موضع قادیاں میں مہتروں کا سالانہ بھوم یا میلہ ہوتا ہے غلام احمد وہاں کارکن ہے اس کے اصول چار ہیں ۔ تعلیم میٹرنس۔ مباحثہ کے مطالبے، قادیاں میں اس کا ایک کتب خانداور ایک مطبع ہے اردو میں انحکم شاکع کرتا ہے۔ اور انگریزی میں ربویو آف رسکتس یعنی نہ ہب کی تحقیق \_اس کے بیان کے موافق ای گزشتہ بائیس سال بھی تخیینا پچاس کتابیں عربی، فاری ،اردو بھی تصنیف کی ہیں۔ جوعلاوہ ہندوستان کے ایران عربتان کا بل سیر یا اور مصر بھی بھی شاکع کی گئ ہیں \_اس نے دنیا مجر کے مصنفوں کو ایک کھلی چٹمی بھی مخاطب کر کے لکھا ہے کہ بھی آپ کوئی بات بتا تا ہوں \_ یعنی سیج تھیر بھی آئے تھے اوران کا مقبرہ آج تک وہاں موجود ہے۔

ہندوستان کی فدہی تاریخ میں تصویر کھی رنگ روش میں جماعت خویہ جابجا پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں نہ کوئی فدہی پابندی ہے نہ تصب، ڈر کے مارے جج کرنے کو بھی نہیں جائے۔ کہ کہیں سنیوں کے ہاتھوں جان سے نہ جائے رہیں۔ دو عجیب خلوط گروہوں نے پیروؤں کا نام خویہ رکھا گیا ہے۔ ایک وژن (ہندو) ووسری ملی ہز ہائینس آغا خان بی ہی الیں آئی۔ ہمارے شاہی خاندان کے جوان دوست کا بیگروہ معتقد ہے۔ قانون کی روسے بید مصرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک مقدمہ شی خاب ہوا ہے۔ سیریا کے ایک سس، پہاڑی کی نسل سے ہیں۔ جس کے نام سے جاہدین و فیرہ کا نیخ سے اور جو قز اتوں کا سردار مشہور تھا۔ بغیر کی ایک حیثیت ہیں۔ جس کے نام سے جاہدین و فیرہ کا نیخ سے اور جو قز اتوں کا سردار مشہور تھا۔ بغیر کی ایک حیثیت کے جیسے کہ آغا خان کی ہے۔ اور بغیر کی تاریخی واقعہ کے غلام اجم بھی ان کی طرح کہتا ہے۔ اور ای وجہ سے سے اور مہدی ہونے کا فوراً دو کی کر بیٹھا ہے۔ اور فیوت میں کہتا ہے۔ اور فیوت میں بہتا ہے۔ اور فیوت میں اس کی عرش میں ہونے کی خویستان میں آگستا ہی سال کی عرش بہتا ہے۔ اور ہوئی۔

ان کامقبرہ مرک خان یار کے قریب سری گھر جس موجود ہے۔ مرزاا پی شان جس کھمتا ہے کہ جس ایک سچی بات کا اظہار شہر کروں ۔ کہ نبوت ہے کہ جس ایک سچی بات کا اظہار شہر کروں ۔ کہ نبوت یاری تعالی نے جھے کوئٹی ہے وہ تقدی طاقت اور رائتی جس اس رسالت سے کہیں زیادہ ہے۔ جو تک کی مممل پیشکو کئیں رپوٹی تھی ۔ جس خدا کے برتر کی شم کھا کر کہتا ہوں ۔ کہ جن الفاظ کا میری شان میں الہام ہوا ہے وہ ان الفاظ سے بہت زیادہ وزنی اور مقدس ہیں ۔ جو سے کے متعلق انجیل جس مندرج ہیں۔ جو سے کے متعلق انجیل جس مندرج ہیں۔

۔ اسلام نے اس کوا پی برادری سے خارج کردیا ہے۔ اور بیلقب دیتے ہیں۔ کا فر، د جال بلحد، مرقد، کذاب کراس کوؤراہمی پرواؤٹیل کہ: کہتی ہے، ہم کوفلق خدا فائبانہ کیا؟

بلکہ مسلمانوں کے سراوہام پرتی کی تہت دھرتا ہے لکھتا ہے کہتم پیروں کے ہاتھ بک مجے ہو۔ قبریں پوجے ہو۔ جہاد کاعقیدہ رکھتے ہو۔ اور جالل طاؤں کے ساتھ برچکہ جانے کورضا مند ہو۔ غلام احر ایشیائی تعلیم سے ناواقف نہیں معلوم ہوتا۔ یہ پہلامسلمان ہے جس نے عمرانی تعلیم کے قالب میں روح پھو کننے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت ہم کواس سے بحث نہیں۔ وہ جس طرح چاہے مملمانوں اور عیسائیوں سے جھڑے مول لیتا پھر ہے۔ اگر ڈاکٹر ڈوئی کے واقعہ کو خیال کریں۔ قو وہ اپنے طریق کا سچا نہی ہے۔ سینکڑ وں پیٹیگوئیاں اس کی قابت ہو چھ ہیں۔ اور خیال کریاں کہ قاب ہو چھ ہیں۔ کہ کی فاص تاریخ سے پہلے فلال محتص مرجائے گایا اس کو کوئی خت صدمہ پہنچ گا۔ آخر کا راسٹنٹ کمشرنے اس کو مجود کیا کہ وہ اس پیٹیگوئی سے زیادہ ہوگئی۔ جس میں اس نے سے فلا ہر کیا تھیں پیٹیشن گوئیاں کی شہرت اس پیٹیگوئی سے ذیادہ ہوگئی۔ جس میں اس نے سے فلا ہر کیا تھا کہ پنڈے گھر ام اس کا مخالف مر اس پیٹیگوئی سے ذیادہ ہوگئی۔ جس میں اس نے سے فلا ہر کیا تھا کہ پنڈے گھر ام اس کا مخالف مر جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ تی ہوگی۔ ہوگی اس کا مراح کا مراح کیا ہوئی نے مرزہ سے بچھون کوئیاں اس کی تاریخ مقررہ سے بچھون کوئیاں بوئیں۔ وراس کی بیشین گوئیاں اس کی قولد مروجودہ مردار بہت تھیں۔ گراؤ کیاں ہوئیں۔ اور اس کی بیشین گوئیاں باغلا فاجت ہوئیں۔ فرقہ اس کی تاریخ مقررہ سے بچھون گوئیاں فلا فاجت ہوئیں۔ فرقہ اس کو جداں کو آئید ہوئی موجودہ مردار بہت تھیں۔ گوئیاں ہوئیں۔ اور اس کی بیشین گوئیاں باغلا فاجت ہوئی۔ فرقہ اس کو جداس کو آئید اس کا آئیدہ ترقہ آئی اس بات پرخصرے کہ اس کو آئید ہوئیں۔ موجودہ مردار بہت صفحت موصوف ہے۔ لیکن اس کی آئیدہ ترقہ آئی اس بات پرخصرے کہ اس کو آئیدن قانون کے پنچہ سے بچنے کی قابلیت رکھا ہے۔ یائیس؟

ڈاکٹر ویدوولڈ آخر میں بہتجہ لکالتے ہیں کہ پنجائی نی فری ٹیٹی ہواورنہ فاتر احقل ہے۔ گرخودفریب خوردہ ہے ایک افغانی بکس والے نے مرز اغلام احمد قادیانی کی نسبت کیا خوب کہا ہے کہ امیر کائل یہاں کے حاکم ہوتے ۔ تو بہت جلد مرز اصاحب تین سری ہوجاتے ہیں۔ اگریزی راج میں جوجس کے دل میں آئے کرے۔ شیر بکری ایک گھاٹ یانی فی رہا ہے۔

(طميمه اخبار شحنه مهندم طبوعه ۲۲ نومبر ۱۹۰۳ء)

ایک صاحب ..... (جواس جلسی موجود تھا) جب سے لنڈن میں مسڑیک نے سے موجود ہونے کا دعوی کیا ہے۔ مرزا بی کے پاؤں نے کی ذکل گئی کہ ہیں یہ کیا ہوگیا۔ ایک وقت اور زمانہ میں دو مستح سچا اور اصلی سے تو میں ہوں۔ یہ جمونا مکار فرجی کہاں ہے آکودا محر ذرا مسٹر پکٹ سے بھی پوچھنا چاہے۔ کہ وہ مرزا کو کیا جھتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ پکٹ کوگروہ نے پکٹ کے محت سلیم کرایا اور مرزا بی کے گروہ نے مرزا تی کو۔

 جا کیں تو عجب نہیں گر بورپ کے تعلیم یافتہ آ زادمنش اندھے ہوکر جو گرویدہ ہوجاتے ہیں۔اور شروط كى سلامل ميں ان كو جكر ليتے بيں۔ بيجب معالمہ بـان (مسٹر پيك ) ميں ضروري كوئي بات ہوگ ۔جوایک گروہ عظیم نے اس کوسی تسلیم کرلیا۔

. تیسرا..... بیتوممکن ہے۔ دنیا میں ایک خیال کے پچھ آ دی جمع موکرسادہ لوح انسانوں کو اپنے جال میں میانس لیں۔اور رید بمیشہ ہوتا ہے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں۔جن کے لاکھوں آ دی معتقداور مرید ہیں۔ان میں سے ہرایک محض بدد موئ کرسکتا ہے۔کہ میں سے ہوں۔کیاوہ سے یامبدی موجائے گا۔ اور کوئی می یامبدی موسکتا ہے سوڈ ان میں کتنے مبدی پیداموے کیاان میں کوئی سیامبدی تھا۔ ابنی ابنی خود غرضی کواس مروفریب کے بردہ میں دیکھا کرمعدوم ہو گئے۔

چۇقىا.....مرزاساحىبىمىشرىكىك كادعوىلىمىيچىت ىن كرجىلائے ـ تۆبېت غصەيلىس كېكواغىظ دغضىپ میں دانتوں کو چبا کرمسٹر پکٹ کے نام ایک چھی لکھ ماری جس میں برستوردویٹی پیشگوٹی ہائی ہے۔ وہ کھتے ہیں کہ اگروہ (مسٹر پکٹ) اینے دعوؤں سے توبہ نہ کرے گا تو بہت جلد میری زندگی میں ہلاک ہوجائے گا۔ بیولیں تاویل ہے جیسی میعاد مقررہ پایٹگو کی میں مسرعبداللہ آتھم کے مرنے پر کی حتی \_ بینی اس کے دل میں خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس لیے ہلاک نہ ہوا۔

یا نجواں .....اس لغوتا دیل کی بار ہا چینکار ہو چکی ہے۔ چونکہ مرز اتی خود جا ہتے ہیں کہ میری پیشکو کی علما اور كوزشتر بــ البذاكوئي ميعادنيس بتائي \_ كيونكه ان كوتهم والى پيشكوئي كاخوف موار صرف لفظ (بہت جلد) لکھنے پرٹالا۔

چھٹا.....خوب اگرمسٹر پکٹ مرزاتی کی زندگی میں نہمرا ۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو پیڈید لگادی تھی۔ کہ اگر وہ اپنے دعوؤل سے توبیرنہ کرے گا تب ہلاک ہوگا۔ اب چونکہ وہ زندہ رہا۔ البذا ضرور اپنے دعووں سے تائب ہوچکا ہے۔ وہ بی آتھم والی راگ مالا۔

اب فر مائے! کدمرزائی کی پیشین گوئی نے کیا تیرمارا۔ برمد بر بلکہ برایک فحض کرسکا ب كه فلال معاطع كالبهلويون نه موار تو ضرور معنر موكار اور يول مواتو مفيد موكار أيك وكيل ايخ طرم موکل سے کوسکتا ہے کہ اگر اس نے اپناؤینس عمدہ طور پر کیا۔ تو تم رہا ہوجاؤ کے۔ورند سرا یاؤ مے۔ دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور موکررہتی ہے۔

محرکیا ہر وکیل مسج موعود ہے؟ مطوم نین کہ مرزائیوں کی عثل کہاں فت رپود ہوگئ -- كداي ورمرشدى والول ويس محية ادراس وكالمستليم كريات بي-

(همرشحنه ۱۹۰۳ گ۳۰۹۱م)

ایڈیٹر ..... بے دبک ہرانسان کے دل پراس کی کانشنس کی صلاحیت کے موافق الہام ہوتا ہے۔
الہام نصرف لیکی ہے۔ بلکہ بدی ہے متعلق ہے۔ (الہ مہا ف جو د ها و تقوها ) محربیالی
کیفیت نہیں ۔ کہ بجو ہم کے کوئی اور محسوں کر سکے۔ کیونکہ علیم بذات الصدور صرف خدائے علام
الغیوب ہے۔ ہاں سے ہم ہم کے آ خار دو سروں پر بھی کھل جاتے ہیں۔ چیسے چولوں کی خوشبو کہ
آ تکھوں سے محسوں نہیں ہوتی ۔ مگر د ما فی حس میں بانی جاتی ہے۔ سے الہام کی بہی صفت ہاور
چونکہ کوئی فحض 'پنادل چرکرکی کوئیس دکھا سکتا۔ تاکہ معلوم ہوکہ الہام ہے یا اصفاف احلام یا وسوسہ
احتلام یا خیالات فیتی وحرام یا صوراحتلام واوہام ۔ لبذا ہر مکار دعوئی کرسکتا ہے۔ کہ جھ پر الہام ہوتا
ہے جس کا خبوت مریدوں اور چیلوں کے محض عقیدے کے سوا پھوٹیس ہوتا۔ بعض بہرو ہے اور
سادعو۔ بچے تو روغن قازل کر وہ وہ دروپ گا نصح ہیں۔ کہ بڑے بڑے بڑے سیانے کو سان کے دام ہی

مجو پال میں ایک بڑے مولوی صاحب جومشاہیر علائے اہل صدیث سے ہیں۔ان پر ایک سادھو بیچے نے ایسا افسوں دم کیا۔ کہ اس کے دلالوں کے جھانسوں اور کر وز ور کے دلاسوں میں چنس کر رقیج کیوتر بن گے اور بیعت ہو کراس کا دم بحر نے لگے۔ اور بالآ خریداعلان دیا کہ بید مخص مجدد ہے۔ شوکت اللہ کواس سادھو بیچے کی حقیقت اچھی طرح معلوم تھی۔ اور اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ جبکہ وہ ایک وفتر می کے امر دلوتڈ بے پر فریفتہ ہوا تھا اور دات دن اس کے تعشق میں روتا اور درس ووعظ سے جو چھے کما تا۔ اس کے والدین کے چو لیے میں جھو تک دیتا تھا۔ چنا نچ کی سورو پید

سیمکار بڑے بڑے چالوں سے لوگوں کو ممکن تھا۔ ایک مرتبدایے وطن سے متواتر اپنے نام خطوط منگوائے۔ کہ فلاں فخص کے قرض ہیں آپ کا گھر نیلام ہونے والا ہے۔ اور عدالت نے اس کو ڈگری دیدی ہے۔

اس عیار نے لوگوں کو وہ خطوط دکھائے۔اور بوں رقمیں اینٹھیں بالآخراس دفتری کے لونڈے کے تعشق میں بدنام ہوکر بیلوطی بڑی رسوائی اور تفضیح کے ساتھ تکالا گیا۔ زار قطار روتا ہوا ہمارے پاس آیا کہ للٹہ میری دھکیسری کرواور مجھے وطن تک پہنچا دو۔الفرض ہم نے ضروری صد رویے دیے اور رخصت کیا۔

یں ۔۔۔۔ جب ہم کومولوی صاحب بھو پالی کی نو گر قماری کا حال معلوم ہوا۔ اور چار طرف سے بعض معتبر اور منتشر لوگوں کے خطوط آئے۔ اور بھو متقل اور عامل بالحديث كى حالت برافسوسناك مضمون بيبجارتو بم في مولوى صاحب كوؤائنا - چنانچدوه ابنى ساده لوحى اوراس حركت سے تائب موسة اور اعلان دیا - كدمچه پراس مصنوعی مجدوفی الدین كاكذب فلام رسوكي البذابيت فنيخ كرتا مول -

بیسادهو متصل کے ایک قصبہ ش پہنچا۔ اور وہاں کے مسلمانوں کو چکنے چیڑے وعظ سے محکمانا فوال کو چکنے چیڑے وعظ سے محکمنا جاہا۔ ایک صاحب محدث وہادی مرحوم کے نام اس فحص کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے خط بیجا۔ حضرت مرحوم نے جواب ش الکھا۔ کہ بیہ فحض بدا طالم ہے۔ اس کے کیدسے بیچے رہو۔ ہالآخر وہاں سے بھی نکالا کیا۔

اس محص کی ظاہری حالت بیتمی کدایک محمد کرت اور ایک تد بنداور ایک مبل اوڑ سے مور تقار کی طاہری حالت بیتمی کہ اور بس خواہ تو اور بیتر تقار کی باضدا بلکہ ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ ہے۔

مادھو بچاتو وہ روپ کا نضتہ ہیں کہ مرزاتی ان کے مقابلہ شی پیر نابالغ ہیں کیا طاقت ہے کہ ان کی خود غرضی کا بھید کی پر کھل سکے۔ مرزاتی نے تو اکثر اوقات آپ پی تی قلعی کھول دی ہے اور کھول رہے ہیں۔ گرمٹ کی طرح ہیں بچیس برس کے عرصہ شی کیا کیا رنگ بدلے۔ اولا الہام کے مدی پھر مثل اُس کی جرمت موجود پھر مہدی مسعود پھر ظلی اور بروزی بنی پھر خاتم الخلفاء اور اہام الزبان ہو گئے۔ جس خص کو ذرا بھی عشل ہے دواس تغیر حالت سے نتیجہ لکال سکتا ہے کہ آپ بظاہر سب بچھ ہیں۔ مرزاتی اپنی زبان حال سے بیشعر پڑھ دے ہے۔ سب بچھ ہیں۔ مرزاتی اپنی زبان حال سے بیشعر پڑھ دے ہے۔ سب بچھ ہیں۔ مرزاتی اپنی زبان حال سے بیشعر پڑھ دے ہے۔ گئے تھی نہیں موں ہی

سر پر اٹھائے گھرتی ہے شور نفال مجھے

مرزاصاحب عن الهام رہتے۔ تو دس تی ترتی کرتے۔ گرچور کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں؟ کچ سادھونچوں میں استقال کہاں ، اولا پیٹ میں قراقر ہوا۔ ریاح قاسدی گھوڑ دوڑ ہونے گئی۔ پھر سوء ہضم کی لوبت آئی۔ پھر تخد ہوا۔ پھر ہیند ہوا۔ پھر اس کے سمیت وبائی طور پرتمام مرزائیوں میں پھیل گئی۔ کیونکہ بے احتیاطی کے نتائ آیے ہی ہوتے ہیں۔ ہینداور طاعون وغیرہ سب انسانی افعال کے قرات ہیں۔ خدا تعالی جس کی صفت رحمٰن ورجیم ہے کی کو ہلاکت میں تیں اور الا تعلق اللہ جس کی صفت رحمٰن ورجیم ہے کی کو ہلاکت میں تیں انسانی افعال کے قرات ہیں۔ خدا تعالی جس کی صفت رحمٰن ورجیم ہے کہ کو ہلاکت میں تیں جس کے ہوا کت میں شدہ الو اس سے تا بت ہے کہ باید یہ کم ہلکت میں خدا کے اس سے تا بت ہے کہ الکو ہلاکت میں خدری مرام کاری آئل اور

سقک بظلم، دبب خلاف مرض الی ہے۔ پس مکاروں اور کذابوں کا الہام بھی خدا کی طرف سے دبیں ہوتا۔ یہ فدا پر جہت ہوتا ہے۔ جب برا ہوتا۔ یہ فدا پر جہت ہوتا ہے۔ جب برا اجر ایکن ایکن کے دبیان کیا کہ میر سے طن سے الہام کی سرسراہٹ ہوتی ہے۔ پھر جھٹ سے بارہ برار دو پیہ جائیداد کا انعام اس مخت کے لیے مشتمر کیا۔ جو برابین کا جواب لکھ وے۔ آریوں نے تکذیب برابین لکھ کرشائع کردی۔ انعام کا خطاق آپ کی کھٹی میں نیچرل طور پر پڑا ہے۔ ہر معالمہ میں تعییل اور جمیانیاں اگھے رہے ہیں۔ گرآج تک کی کو پھوٹی کوڑی بھی دی ہو۔ تو ضعا کرے۔ قسمت بی بھوٹے اور تو کیا کہیں۔

فی الحقیقت چال تو بهت خاصی ہے۔ حقائمیں غل کی جاتا ہے کہ ایک فخص اپنی ساری جائیداو تکلیے پروھرے دیتاہے بالکل ولی اللہ اور خلوص اور ملہمیت کا پتلا ہے۔ یہ خبر نیس کہ: زر زر کھد در جہاں سمنج سمنج

مرزاتی کویاا پی نبوت کوروپید پیدکالا کی دے کرفروخت کررہے ہیں۔اکرکی نے انعامی مجوزہ رقم ویدی۔ تو ثبوت کو یا فروخت ہوئی۔ اور مرزاتی اس کے صافہ بگوتی بن گے۔ اور اگرکوئی کا کہ نہ ہوا۔ تو آپ فرمائٹی بنی ہی ہیں۔ کویا مرزاتی بیٹابت کررہے ہیں۔ کہ میں نبیس۔ بلکہ ایک متمول سیٹھ سا ہوں، کا رکوئی دار ہوں۔ میرے پاس لا کھوں روپیدیج ہیں۔ کیا کی نبیس۔ بلکہ ایک متمول سیٹھ میں اور اینا اعجاز فروخت نبیس۔ جب آتھ کی پیٹیکوئی میں مرزاتی کے منہ پر قدرتی تھیٹرلگا۔ یعنی درمیعاد مقرر میں فوت نہوا۔ تو آپ نے جب شاہرا ویا۔ کہ آتھ م طف سے کہددے۔ کہ اس پر پیٹیکوئی کا خوف طاری نبیس ہوا تھا۔ در چار ہزار لے جائے۔ مرزاتی کوخوب معلوم تھا کہ انعام کی بیشرط ہرگز پوری نہ ہوسکگی۔ کیونکہ اس کے بیستے تھے۔ کہ آتھ م جوسی ہے۔ مرزائی بن جائے۔ اس عماری پر مرزا ہی موسلے گی۔ کیونکہ اس کے بیستے دوغیرہ و

باب ۲۹ چہل وہم اگ رہا ہے درو دیوار سے سبزہ غالب ہم بیاباں میں ہیں اور کھر میں بہار آئی ہے گورداسپوری شلع کی کچبری کے احاطہ میں آج معمول سے زیادہ رونق ہے۔ ایک پر دس اور دس پرسوسوآ دی گرتا ہے۔ جدھر دیکھوٹری ٹو بی کے پہندنے اڑر ہے ہیں۔ کوٹ چالون ڈالے جنٹل مین داڑھی کا صفایا کرائے محلقین ومقصرین کے اوپوٹمل کیے چھررہے ہیں۔ ایک طرف برابر شکصٹ ہور ہاہے۔ جنٹلمین رف رف کرتے جاتے ہیں۔ وعظ وهیعت کی آواز آتی ہے۔ آباہا! بیتو حضرت میں دوراں،مہدی زماں،مرزاصاحب ہیںسامعین ہرایک بزبان حال کہہ رہاہے۔

برقعہ کو اٹھا چرے سے کرتی ہیں وہ باتیں اب میں ہمہ تن چھم ہوں یا ہمہ تن گوش

ميح موعود ..... يد يا مد كهنا جا بي كديد باتس حضرت ميح كاتعليم بس تفيس ان كاتعليم بي وريت ير کوئی بھی زیادت نہیں تھی۔انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ میں انسان ہوں اور جیسا کہ خدا کے مقبولوں کوعزت اور قرابت اور محبت کے خدا تعالی کی طرف سے القاب ملتے ہیں اوریا جیسا کہوہ لوگ خودعشق کی تحویت میں محبت اور یکد لی کے الفاظ مند ہرلاتے ہیں ایسا ہی ان کا بھی حال تھا۔ اں میں کیا شک ہے کہ جب کوئی انسان ہے محبت کرے یا خدا ہے تو جب وہ محبت کمال کو پہنچتے ہیں۔ تو محب کوالیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روح اور اس کے مجبوب کی روح ایک ہوگئی ہے۔ اور فنا نظری کے مقام میں بسااوقات وہ اپنے تئیں مجبوب بھی ایک ہی دیکھتا ہے جبیسا کہ اس عاجز کواپنے البهامات میں خدا تعالی مخاطب کر کے فرما تا ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور زمین و آسان تیرے ساتھ جیں جیسا کہ میرے ساتھ جیں اور تو ہمارے یانی سے اور دوسرے لوگ فکی ہے ہیں۔اورتو بھے سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحیداورتو جھے سے اس مقام اتحاد میں ہے۔جو کسی مخلوق کومعلوم نہیں۔ خداایے عرش ہے ہوئی تعریف کرتا ہے۔ تواس سے لکلا اوراس نے تمام دنیا سے تجھ کو چنا۔ تو میری درگاہ میں وجیہہ ہے۔ میں نے اپنے لیے تھے کو پند کیا۔ تو جہان کا نور ہے۔ تیری شان عجیب ہے میں تحقیر اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور تیرے گروہ کو قیامت تک غالب ر کھوں گا تو برکت دیا گیا ہے۔ خدانے تیری عزت کوزیادہ کیا۔ تو خدا کا وقار ہے لی وہ تجھے ترک نہیں کرے گا۔ تو کلمۃ الازل ہے پس تو مٹایانہیں جائے گا۔ میں فوجوں کے سمیت تیرے یاس آ وُں گا۔ میرالوٹا ہوا مال تھے کو ملے گا۔ میں تھے عزت دوں گا۔اور تیری حفاظت کروں گا۔وہ ہوگا یہ ہوگا۔ اور پھرانقال ہوگا۔ تیرے پرمیرے کامل انعام ہیں۔ لوگوں کو کہددے کہ اگرتم خدا ہے پیار کرتے ہو۔ تو آؤ میرے چھے چلو۔ تا خدا بھی تم سے پیار کرے۔ تیری سیال پر خدا گوائی ویتا ہے۔ چرکیوں تم ایمان نہیں لاتے۔ تو میری آگھوں کے سامنے ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا۔فداعش سے تیری تعریف کرتا ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔اور تیرے پرورود جیجے ہیں لوگ چاہیں گے کہ اس نور کو بھائیں ۔ مگر خدااس نور کو جواس کا نور ہے کمال تک پہنچائے گا۔ہم ان کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ہماری فٹخ آئے گی۔اور زمانہ کا کاروبارتم پرختم ہوگا۔اس دن کہا جائے گا کہ بیتن نہ تھا۔ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جہاں تو ہے جس طرف تیرامنہ اس طرف خدا کا

تھے بیعت کرنااییا ہے جیسا کہ جھ ہے۔ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔لوگ دور دورے تیرے پاس آئیں گے۔اورخدا کی تعرب تیرےاوپرازے گی۔ تیرے لیے لوگ خداے الہام یا ئیں عے۔ تیری حمدلیوں پر جاری کی گئی۔اور تیراؤ کر بلند کیا گیا۔ خدا تیری ججت کوروش کرےگا۔ تو بہادر ہے۔ گر ٹریا پروین ہوتا۔ تو تو اس کو پالیتا۔ ضدا کی رصت کے نزانے تخفیے دیے گئے۔ تیرے باپ دادے منقطع ہو جائیں مے اور خدا ابتداء تھے سے کرے گا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤل توش نے آدم کولینی تھے کو پیدا کیا ہے۔ او اهن (خداتیرے اندراتر آیا)۔خدا تھے ترک نہیں کرےگا۔اورنہ چھوڑےگا۔ جب تک پاک اور پلید میں فرق نہ کرے۔ میں ایک چھیا ہواخزانہ تھا۔ پس میں نے جاہا کہ پہنچانا جاؤں۔ تو مجھ میں اور تمام مخلوقات میں واسطہ ہے۔ میں نے اپنی روح تھے میں پھوئی۔ تو مدود یا جائے گا۔ اور کسی کوگریز کی جگذیبیں رہے گا۔ توحق کے ساتھ نازل ہوا۔ اور تیرے ساتھ نبیوں کی پشگوئیاں پوری ہوئیں۔ خدانے اپ فرستادہ کو بھیجا تا کہ اپنے دین کوقوت دے۔اورسب دینوں پراس کوغالب کرے۔اس کوخدانے قادیاں کے قریب نازل کیا۔اوروہ حق کے ساتھ ازا۔اور حق کے ساتھ اتارا گیا۔اورا بتداء سے ایسامقررتھا۔ تم الرعے كے كنارے ير تف حمهيں خدانے نجات دينے كے ليے اسے بھيجا۔اب احمرتو ميرى مراداورمیرےساتھ ہے۔ میں نے تیری بررگی کا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا۔ میں تھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اور تیری دو کروں گا۔ کیالوگ اس سے تعجب کرتے میں کہ خدا عجیب ہے۔ چن لیتا ہےجس کوچا ہتا ہے۔اوراپنے کامول سے لوچھانمیں جاتا۔خدا کاسابیترے پر ہوگا۔اوروہ تیری پناہ میں رہے گا۔آسان بندھا ہوا تھا۔ اورز مین بھی ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ تو وہ سیلی ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تیرے جیاموتی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ہم تخفے لوگول کے لیے نٹان بنائمیں کے۔اور بیامرابتداء سے ہی مقدرتھا۔ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا بھید میرا بھید ہے۔ تو ونیا اور آخرت میں وجیہداورمقرب ہے۔ تیرے پر انعام خاص ہےاور تمام ونیا پر بچھے بزرگی ہے۔ بخوام کہ وقت تو نزدیک رسیدہ پائے محمہ یاں بر بینار بلند محکم اوفیاد میں اپنی چکار دکھلاؤںگا۔ اپی قدرت سے تھے کواٹھاؤں گا۔ ونیا میں ایک نزیرآیا۔ پر ونیانے اسے تبول ند کیالیکن خدااسے

قعول کرےگا۔ اور بڑے زور آ ورحملوں ہے اس کی سچائی ظاہر کروےگا۔ اس کے لیے وہ مقام ہے۔ جہاں انسان اپنے اعمال کی قوت سے نہیں بیٹھ سکا۔ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے لیے رات اور دن پیدا کیا گیا۔ تیری میری طرف وہ نسبت ہے۔ جس کی مخلوق کو آگا بی نہیں۔ اے لوگو! تمہارے پاس خداکا لور آیا۔ پس تم محکرمت بنو۔ وغیرہ الخ!

(كتاب البريش ۸۵۲۸۲ متزائن ج۱۳۰۰ (۱۰۳۲۱)

اوران کے ساتھ اور مکاشفات ہیں۔ جوان کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچ ایک کشف میں میں نے ویکھا کہ میں اور حصرت عیسیٰ ایک ہی جو ہر کے مکڑے ہیں اس کشف کو میں براہین میں جھاپ چکا ہوں۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تمام صفات روحانی میرے اثدر ہیں۔ اور جن كمالات سے ده موصوف موسكت ميں۔ ده جمع سے بھی ميں۔ اور برايك كشف سے جو (آئينہ كىلات اسلام ص ٥١٥،٥١٥، فزائن ج ٥ص ٥١٥،٥١٥) فكن دت سے جيب چكا ہے۔ "ديس نے ا بني كشف من و يكها كه بين خودخدا مول \_اوريقين كيا كه وبي مول \_اورميراا بنا كوئي امركوئي خيال اورکوئی عمل خیس رہا۔اور میں ایک سوراخ وار برتن کی طرح ہوگیا ہوں یا اس شنے کی طرح جے کسی ووسری شئے نے اپنے بغل میں وبالیا ہو۔ اور اسے اپنے اندر بالکل فخی کرلیا۔ بیاں تک کہ اس کا کوئی نام ونشان باقی ندرہ کیا ہو۔اس اثناء میں میں نے ویکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ برمحیط ہوگئی۔اور میرےجسم پرمستولی موکر اپنے وجوویس مجھے بنبال کرلیا۔ یہاں تک کدمیر اکوئی ذرہ مجى باقى نبيس ر بأ-اور ميس نے اپنى جىم كود يكھا۔ تومير سے اعضاءاس كے اعضاءاورميري آنكھاس کی آکھ اور میرے کان اس کے کان اور میری زبان اس کی زبان بن گئی ہے۔ میرے رب نے مجھے پڑا۔ اور آیا پڑا۔ کہ میں بالکل اس میں تو ہوگیا۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں بوش مارتی ہے۔اوراس کی الوہیت مجھ میں موہزن ہے۔ حضرت عزت کے خیمہ میرے دل کے جاروں طرف گلے ہیں۔اورسلطان جروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا۔سونہ تو میں ہی رہا۔اور ندمیری کوئی تمناہی ہاتی رہی۔میری اپن عمارت گر گئے۔اوروب العالمین کی عمارت نظرآ نے گی۔ اور الوہیت بڑی زور کے ساتھ جھ پر غالب ہوئی اور میں سر کے یاؤں کے ناخن ياتك اس كى طرف كمينيا كيا- يعرب بم تغير بوكيا- جس بس كوكى بوست ندتفا- اورايساتل بس عميا- كەجس میں كوئي ميل نەتھا اور مجھ میں اور مير نے نفس میں جدا كی ڈال دی تقی لیس میں اس شيح كى طرح موكيا- جونظرمين آتى \_ يااس قطره كى طرح جودريا من جالم \_اور دريااس كواينى عادر کے نیچے چھیا لے۔اس حالت میں نیس جانا کداس سے پہلے میں کیا تھا۔اور میراوجود کیا تھا۔الوہیت میری رگوں اور پھوں میں سرایت کر گئی۔اور میں بالکل اپنے آپ ہے کھویا گیا۔اور
اللہ تعالیٰ نے میر سے سب اصطاء اپنے کام میں لگائے۔اور اس زور سے اپنے قبنہ میں کرلیا۔ کہ
اس سے زیادہ میکن نہیں۔ چنا نچواس کرفت سے میں بالکل معدوم ہوگیا۔اور میں اس وقت یقین
کر میں اپنی سارے وجود سے معدم اور اپنی ہوت سے قطعاً نگل چکا ہوں۔اب کوئی شریک اور
کر میں اپنی سارے وجود سے معدم اور اپنی ہوت سے قطعاً نگل چکا ہوں۔اب کوئی شریک اور
متر بی اور حرکت اور مکان سب اس کا ہوگیا اور اس حالت میں یوں کہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام
شیر بی اور حرکت اور مکان سب اس کا ہوگیا اور اس حالت میں یوں کہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام
شیر بی اور حرکت اور مکان سب اس کا ہوگیا اور اس حالت میں یوں کہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام
شیر بی اور حرکت اور مکان سب اس کا ہوگیا اور اس حالت میں یوں کہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام
نیدا کیا۔ جس میں کوئی تر تیب اور تفریق نی تی میں نے خشا و حق کے موافق ان کی تر تیب اور
نیدا کیا۔ جس میں کوئی تر تیب اور تفریق نی تو کی میں نے خشا و حق کے موافق ان کی تر تیب اور
اور کہا کہ انسا ذید خالس مداء الدندیا بعصابیع می میں نے کہا کہ اب ہم انسان کوئی کے
اور کہا کہ انسا ذید خال السد حاء الدندیا بعصابیع می میں نے کہا کہا ہوگیا اور زباں پ
جاری ہوا۔ اور دت ان است خلف ف خلقت آدم انسا خلقنا الانسان فی احسن
تقویم "

''اب حضرت پا دری صاحبال سوچیس۔اورغور کریں اوران انہا مات کو یسوع کی کے انہا مات کو یسوع کی کے انہا مات ہوں کی ا انہا مات سے مقابلہ کریں۔اور پھر انصافا گواہی دیں کیا یسوع کے وہ انہا مات جن سے وہ اس کی خدائی لگا لئے ہیں۔ان انہا مات سے ہیڑھ کر ہیں۔

کیا یہ کی تیں۔ اگر کی کی خدائی ایسے الہامات اور کلمات سے نقل سکتی ہے۔ تو ان میرے الہامات سے نعوذ باللہ میری خدائی ہوع کی نسبت بدرجہ اولی طابت ہو سکتی ہے۔ اور الن سے یوھ کر ہمارے سید وموٹی رسول اللہ کی خدائی طابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آپ کی وقی صرف بہی نہیں۔ کہ جس نے تھے سے بیعت کی۔ اور نیصرف بید کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو اپناہا تھ قرار دیا ہے اور آپ کے برهل کو اپنا تھی گھرایا ہے۔ اور بید کہ و ما ینطق عن المهوی ان هو الا و حسی یو حسی آپ کے قمام کلام کو اپنا کلام شمرایا ہے۔ بلکہ ایک جگہ اور تمام بندوں کو آپ کے بندے قرار دیا ہے۔ قل یا عبادی لینی کہ کہ اے میرے بندہ! بس ظاہر ہے کہ جس قد رصراحت اور وضاحت سے ان پاک کلمات سے ہمارے نی المقالیٰ کی خدائی طابت ہوگئی ہوگئی۔ ہوگئی ہے۔ ایک کا متاب ہوگئی۔

بھلا اس سید الکونین میں اور شان عظیم ہے ذرا انصافا یا دری صاحبان ان میرے الہامات کو ہی انصاف کی نظر ہے دیکھیں اور پھرخو دہی منصف ہوکر کہیں کہ کیاریر ہے نہیں ہے کہا گر ا بیے کلمات سے خدائی ثابت ہو کتی ہے تو میرے الہامات بیوع کے الہامات سے بہت زیادہ میری خدائی پر دلالت کرتے ہیں۔اورا گرخود یادری صاحبان سوچ نہیں سکتے ۔تو کسی دوسری قوم ے تیں منصف مقرر کر سے میرے البابات اور تبجیل میں بھی بیوع کے دہ کلمات جس ہے اس کی خدائی مجمی جاتی ہے۔ان منصفوں کے حوالہ کریں پھر اگر منصف لوگ یا در یوں کے حوالہ کریں۔ پھر اگر مصف لوگ یادر ایوں کے حق میں ڈگری ادر حلفا مید بیان کریں۔ کد بیوع کے کلمات میں سے بیوع کی خدائی زیادہ صفائی سے ثابت ہوسکتی ہے۔ تو میں تاوان کے طور پر ہزار روپیان کو دے سکتا ہوں اور میں منصفوں سے بدچا ہتا ہوں کدائی شہادت سے پہلے بیشم کھالیں ۔ کہ جمیں خدا تعالی کو تتم ہے کہ ہمارا بیان صحیح ہے اورا گرضیح نہیں ہے۔ تو خدا تعالی ایک سال تک وہ عذاب ہم پر نازل کرے۔جس سے ہماری تباہی اور والت اور بربادی ہو جائے۔اور میں خوب جانتا ہوں۔ کہ یاوری صاحباں ہرگز اس طریق فیصلہ کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگروہ میکہیں۔ کہ جو میج کے منہ سے لکلا۔ وہ تو حقیقت میں خدا کا کلام تھا۔ اس لیے دہ وستادید کس طور پر قبول ہوسکتا ے لیکن جوتمہارے منہ سے لکلا۔ وہ خدا کا کلام نہیں تواس کا جواب میرے کہ یسوع کے منہ سے جو کلام نکلا۔اس کے خدا کے کلام ہونے میں ذاتی طور پر تو حضرت عیسائوں کو کچھ معرفت نہیں۔ خدانے بلاواسطدان ہے باتیں جیس کیس۔ان کے کانوں میں کی فرشتہ نے آ کرنہیں چھونکا۔ کہ يوع خدايا خداكابينا ب- انهول فينيس ويكها-كديوع ونيابس تولدياكراكي كمعي بعيدا کی صرف چندکلمات ان کے ہاتھ میں ہیں۔جو بیوع کی طرف منسوب کیے مجے ہیں جس کومروڑ تروز كريد خيال كرر بي بيل - كدان سان كي خدائي ابت موتى ب-

یکلمات اور مکاشفات جوش نے پیش کیے ہیں۔ وہ ان سے صد ہا درجہ بڑھ کر ہیں۔
پر اگر اس خیال سے ان کلمات کو ترجیح وی جاتی ہے کہ وہ مجزات سے ثابت ہو چکے ہیں۔ توشل
کہتا ہوں کہ بیوع مجزات جو اس زمانہ کے لیے صرف قصہ اور کہانیاں ہیں۔ کوئی بھی کہ نہیں
سکتا۔ کہ ہیں نے ان میں سے پھھ آتھوں سے بھی و یکھا ہے۔ مگر وہ خوارق اور نشان جو خدا تعالیٰ
کے فضل سے بھے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ تو ہزاروں انسانوں کی چشم دید با تیں ہیں۔ پھر بیوع
کے مجزات کو جو محض قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں بتائی جاتی ہیں۔ ان چشم دید نشانوں سے کیا
مناسبت کے مربعہ کے خدا تعالیٰ کے گزشتہ قصہ جن میں جموعت کی آمیزش بھی ہو کتی ہے۔ تبول کیے
مناسبت کے ایس کے خدا تعالیٰ کے گزشتہ قصہ جن میں جموعت کی آمیزش بھی ہو کتی ہے۔ تبول کیے

محے ہیں تو موجودہ نشان بدرجہ اولی قبول کرنے کے لائق ہیں۔ اگر دنیا میں سی عیسائی کے دل میں انصاف ہے۔ تو میری اس تقریر کونہایت منصفانہ تقریر سمجھے گا۔''

''میں دوبارہ لکھتا ہوں کہ میری تقریر کا مصل بیہ ہے کہ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو خدایا اللہ اللہ ہے ان کلمات سے دہ میں تجد نکا لنا چاہتے ہیں کہ یہ وع خدایا اللہ ہے ان کلمات سے ہو حکر میرے البہای کلمات میں پا دری صاحباں سوچیں۔ اور خوب سوچیں۔ کہ یہ وع کے خدا بنانے کے لیے ان کے ہاتھ میں بجر چند کلمات کے اور کیا چیز ہے۔ پس میں ان سے بہی چاہتا ہوں کہ وہ میرے البہای کلمات کو ان کے کلمات کے اور کیا چیز ہے۔ پس میں ان سے بہی چاہتا ہوں کہ وہ میرے البہای کلمات کو ان کے کلمات محت کے مدا بنانے کے لیے جیسے میرے البہای کلمات وی دلالت کرتے ہیں یہ وع کے البہای کلمات ہرگز الی دلالت نہیں کرتے تو پھر کیا وجہ کہ جن کلمات سے یہ وع کو خدا بنایا جا تا ہے۔ اور وی کلمات ہرگز الی دلالت نہیں کرتے تو پھر کیا وجہ کہ جن کلمات سے یہ وع کو خدا بنایا جا تا ہے۔ اور وی کلمات ہرگز الی دلالت نہیں کرتے تو پھر کیا وجہ کہ جن کلمات سے یہ وع کو خدا بنایا جا تا ہے۔ اور جب را کہ وکہ کہ کہلی کا یوں میں میچ کے آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بی کا یوں میں میچ کے آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بی کتا یوں میں میچ کے آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بی کتا یوں میں بلکہ میچ کی زبان سے سے بحد و برہ آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بی کتا یوں میں بلکہ میچ کی زبان سے سے بحد و برہ آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بی کتا یوں میں بلکہ میچ کی زبان سے سے بحد و برہ آنے کی خبر دی گئی تھی۔

اوروہ میں ہوں جیسا کہ آنجیل میں لکھا تھا۔ زلزلہ بھی آئے ایک قوم کی دوسری قوم سے لئر انگیاں بھی ہوئے میں ہوئی قوم سے لئر انگیاں بھی ہوئی قوم سے لئر انگیاں بھی ہوئی قوم سے کہ مطابق آیا ہوں۔'' (کتاب البریس ۲۵ بخز ائن جسام ۱۸۵۰ ما فایت میں ۱۸۸۲ ما

آرۇلى ..... يادرى كلارك صاحب اورمرز اغلام احمدقاديانى حاضر ي؟

مرزاصا حب .....حاضر پادری صاحب پہلے ہے کچبری کے کمرہ کے اندر تنے مقدمہ پیش ہوا۔ ڈاکٹر ہنری ہارٹن کلارک صاحب، مستغیث بنام مرزا غلام احمد قادیانی، جرم زیر دفعہ ۱۸۸ ضابطہ نو جداری، بیان ہنری ہارٹن کلارک باقرار صالح

یں پندرہ سال سے ڈاکٹر مشنری ہوں۔ ہماری واقلیت مرزاصا حب سے ۱۸۹۶ء سے مسرعبداللہ آتھ میں بندرہ سال سے ڈاکٹر مشنری ہوں۔ ہماری واقلیت مرزا ضام میں مسلمانوں کے دیشواء ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مناظرہ ہو۔ ہم نے ایک کتاب پیش کی۔ جومولوی محمد سین صاحب بٹالوی نے لکھی ہوئی تھی۔ اور اس میں اہل اسلام کے پیشواؤں نے قرار دیا۔ کہ مرزاصا حب مسلمان ٹہیں۔ بلکہ کافر ہیں۔ اور دجال کے پیچا ہیں۔

میں عیسائیوں کی طرف سے پریذیڈن کمیٹی مناظرہ تھا۔دومرتیہ ہم کومناظرہ میں بیشنا پڑا۔مرزاصاحب نے اظہار کیا کہ وہ بجزات دکھلاتے ہیں۔ہم نے اندھوں بنگڑوں کو اچھا کرنے کے واسطے کہا۔ جوموجود کیے گئے تقے محروہ نہ کرسکے۔ پھرمرز اصاحب نے وہ پیٹیگوئی کی کہ عیسائی مخالف پندرہ ماہ کے اندر مرجائے گا۔ یعنی جوشن فریقین سے رائتی پڑتیں ہے۔ پندرہ ماہ کے اندر بمزائے موت ہاویہ بیش کرایا جائے گا۔

کتاب جنگ مقدس جھایہ شدہ پیش کرتا ہوں۔ اور جس جگہ مرزا صاحب نے بیہ پیٹیکوئیکھی۔ A کردیا ہے بعدازاں لوگوں کے خیالات عبداللہ اعظم صاحب کی طرف تھے۔عبد الله اتحم ضعیف آدی تفار تا ہم عبدالله آتھم کی تارداری کی طرف تھے عبدالله آتھم بر جلے کید مے۔جس سے اس کوایے مکان کی تبدیلی کرئی بڑی۔وہ امرتسر سے لدھیانداورلدھیاندسے فیروز پور کیا۔اور پیٹ کوئی کے آخری دو ماہ میں خاص محرائی بذرید پولیس دن رات کرائی گئے۔خاص حملہ جوکیا گیا۔ایک امرتسر میں ہوا تھا۔ ایک سانب (کوہرا) ایک برتن میں بندکر کے ایک فخض یا دری عبدالله أتم كم عمل وال كيا- كوبم في خوذين ويكها حكريدا مرق يه كدوه سانب اراكيا تفا اورعام لوگ کہتے تھے۔مسٹر اعظم نے عی جمیں اطلاع دی ہے کہ ایہا ہوا۔ فیروز بور میں دود فعد عبد اللد اعظم ير بندوق جلائي كى اورايك دفعة عبد الله اعظم كاوير بندوق جلائي كى اورايك دفعة عبد الله المحم كے سونے كے كرو كا ورواز والو ڑا كيا۔ مرزا غلام احمد وولت مندآ دى بيں وہ بميشدا يے دعاوی کی تقمد بن کرنے کے واسطے بری بوی رقیس شرطیہ لکھتے ہیں۔ چنا نچداشتہار معیار الاخیار و الاشرار من باخج بزار انعام كا وعده انبول في لكها بد جحكوعلم مواب كدوه بهت روبياب میرووں سے حاصل کرتا ہے۔ ڈاک خاند کی معرفت بہت روپیہ حاصل ہوتا ہے۔عبداللہ اتھم کی زندگی پر حملے جوہوئے۔ وہ عام طور پرمرزاصاحب کی طرف منسوب کیے مجے۔اخباروں میں ای طرح درج ہوتارہا۔ مرمرزاصاحب نے بھی ان کی ترویدنیس کی۔ بلکدایک طرح پرخوشی منائی۔ اوربياظهاركيا كدعبداللة اتقم اندر بصملمان موصحة تصدمرزاصاحب اب آب كوسي موعود کتے ہیں۔ان کا معابہ ب کدایک سم کا خوف تمام پدا ہوجائے۔ اور سے موجود ہونے کے دعویٰ ے لوگوں کے دلول میں رسب قائم کرے اور وہ لوگ اس کے دعاوی کو مان لیں۔

مرزاصا حب ....عدالت كاستفسار يركتاب جنك مقدس مين جوالهاى فقرات مفيد١١ ـ ١١ ير درج بين ـ وه ميرى طرف سے بين اوراشتهار جو پانچ بزاركا وعده بـ وه بحى ميرى طرف سے بـ اوركتاب شبادت مين مفيد٨٥ ير جو پينگو ئيون كاذكر بـ وه قريماً مير سالفاظ بين ـ پادری صاحب .....کاب شهادت بی پیشکوئیال موت کی بیل مذاہب کے واسطے کی گئی بیل ایک احمد بیگ کے داماد کی نبست ہندوؤں سے اور مسٹر عبداللہ اعتم کی نبست ہندوؤں سے عبداللہ اعتم کی نبست عبداللہ اعتم کی نبست عبداللہ اعتم کی نبست عبداللہ اعتم کی نبست بیشکوئی پوری نہ ہوئی ۔ بیل عبداللہ اعتم کی نبست بیشکوئی پوری نہ ہوئی ۔ بیل میں نے عام طور پر مرز اصاحب کے جموٹا ہونے کی بابت مشتم کیا۔ اور عام جلسک کے گئے جس سے مسلمانوں نے مرز اصاحب کو تحت نفرت کی نظر سے دیکھا۔ اور ان کی بہت تھارت ہوئی ۔ اور مرز اصاحب میرے تحت مخالف ہوگئے۔ ایک فض مولوی عبد الحق صاحب غزنوی نے ایک اشتمار صاحب میرے تحت مخالف ہوگئے۔ ایک فض مولوی عبد الحق صاحب غزنوی نے ایک اشتمار برگوں کوگالیاں دلوائی ہیں۔ پھر قرآن کا اردور جمہ پادری تادالہ ین صاحب نے کیا۔ جس سے بزرگوں کوگالیاں دلوائی ہیں۔ پھر قرآن کا اردور جمہ پادری تادالہ ین صاحب نے کیا۔ جس سے آر یوں نے مرز اصاحب کو کہا کہ کیوں پادری تادالہ ین کوابھارا کہ اس نے ترجمہ کیا عالوہ از یں ایک تعدادا شخاص کی عبدائی ہوگئے جن بھی ایک شخص جمہ یوسف قباں جوا کیا۔ چھا مقرر آدی ہے۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہیزگار د بن دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہمانے کا سے مواد تھا۔ اور بر ہمانے کی دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہمانے کی دار بھا بھیا تھا۔ اور بھی دار بھا بھیا تھا۔ اور پر ہمانے کی دور بھیا ہوں تھا تھیا تھا۔ اور پر ہمانے کی دور بھیا ہوں تھا تھیا تھا۔ اور پر ہمانے کی دور تھا تھا۔ اور پر ہمانے کی دور بھیا ہوں تھا۔

دوسراآ دی میر محرسعیدتھا۔ جومرزاصاحب کی ہوی کا خالدزاد بھائی تھا دہ بھی عیسائی ہوا۔ اور خاص ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اور جس سے اور بھی مرزاصاحب ہمارے برخلاف ہوگئے۔ جب محمد یوسف خال عیسائی ہوا۔ اس کوسلمانوں نے پوچی تھی کہ مرزاصاحب کی پیشگوئی ہوئے۔ ہیستی کی بیشگوئی ہوئی۔ پیشگوئی جونب اس کے ہوئی۔ پیشگوئی جونب اس کے بوئی۔ وہ بھی محل ہوت ہے۔ وہ بھی کی بہت ہوئی۔ وہ بھی کا بہت ہے۔ وہ بھی کی بہت ہوئی۔ وہ بھی اس کا بہت ہے۔ وہ بھی کی بہت ہوئی۔ وہ کی بابت ہے۔ وہ بھی کی بید ہوئی۔ اس کی بند ہوئی۔ اور لوگ شعمار نے لگے۔ اب مرف پیشگوئی برخلاف ہندوؤں کے باتی روی ہے۔ کی بند ہوئی۔ اور لوگ شعمار نے لگے۔ اب مرف پیشگوئی برخلاف ہندوؤں کے باتی روی ہے۔ کی بند ہوئی۔ اور لوگ شعمار نے لگے۔ اب مرف پیشگوئی برخلاف ہندوؤں کے باتی روی ہے۔ کی بخر میڈرا ہے۔ کی بھر اس کی باتی ہوئی اور کی باتی ہوئی اور کی باتی ہوئی اور کی باتی ہیں لگ گی۔ حالات آل کے جیب ہیں۔ قاتل نے اپنارسوٹ اور اعتبار لیکھر ام کے ساتھ پیدا کیا۔ اور جدوالعہ آل اس کے چھر ہفتہ بعد ظہور ہیں۔ اس کے چھر ہفتہ بعد ظہور ہیں ہا جا تا ہے۔ میں ایک کتاب مصنف مولوی جھر حسین صاحب بنالوی چش کرتا ہوں۔ جس میں وہ مرزاصاحب بیا جاتا ہے۔ میں ایک کتاب مصنف مولوی جھر حسین صاحب بنالوی چش کرتا ہوں۔ جس میں وہ مرزاصاحب بیا اس کے خطر ہفتہ بعد ظہور ہیں۔ میں صاحب بنالوی چش کرتا ہوں۔ جس میں وہ مرزاصاحب بیا اس کی کا الزام لگا تے ہیں۔

مرزاصاحب .... بی نے کھی کھ کاب حرف E کودیکھا ہے۔

پادری صاحب .....مرزاصاحب نے ۲۲ رمارچ ۱۸۹۷ء کوایک پینڈیل ضیاء الاسلام پرلیں قادیاں سے شائع کیا۔ جواس امر پر بردازور دیتا ہے۔ ہم کونیرتھی کیکھر ام ۲ رمارچ ۱۸۹۷ء کو ۲ ربیج شام کے وقت مارا جائے گا گرواقعہ کے بعد بیر پینڈیل شائع کیا گیا اور بیرکہ ہماری پیشگوئی کے مطابق تھا۔

مرزا صاحب ......ہم نے پہلے سے یہ پیٹیگوئی کی ہوئی تھی۔اوراس کے حوالے سے الہا می طور پر <sup>ا</sup> اشتہار دیا گیا ہو**گا۔** 

پادری صاحب ..... قاتل بھی نہیں ملے گا۔ یہ امر مرزا صاحب نے کہا تھا عام مشہور ہے۔ ہمارا قیاں ہے۔ وکا عذات اس بارے بیس ہمارے پاس تھے۔ وہ سرکار بیس ہم نے بیٹی دیے تھے۔ اور ایک وجہ بھی کو ایڈاء پہنیا نے کے واسطے بیتی کہ جب سے مسرع بداللہ اتھی مانقال کر گئے۔ صرف بیس ہی اس مباحثہ کے متعلق ایک سرگروہ رہ گیا ہوں۔ اور مرزا صاحب ہر طرح سے ہم کو تھارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور ہماری نسبت واہیات طریقہ افتیار کر دکھا ہے اپنے تلم اور زبان کو قابو بیس میں بیس کھا ہوا۔ چنانچہ مرزا صاحب نے ایک کتاب اختیام آتھی شاکع کی۔ جو ہر مسم کی ہزلیات سے پر ہے اور اس کتاب میں سفیہ مہم پر اس قدر جرائت کی انجام آتھی شاکع کی۔ جو ہر مسم کی ہزلیات سے پر ہے اور اس کتاب میں سفیہ مہم پر اس قدر جرائت کی ۔ جو ہر مسم کی ہزلیات سے پر ہے اور اس کتاب میں سفیہ مہم پر اس قدر جرائت کی ۔ جو ہر مسم کی ہزلیات سے پر ہے اور اس کتاب میں سفیہ مہم پر اس قدر جرائت کی ۔

مرز اصاحب ....تنلیم کر کے واقعی پر کتاب ہم نے شائع کی تھی سم استبر ۱۸۹۱ء کوشائع کی ہے۔ مجھکو الہا می طور پرخبر دی گئی تھی کہ دیا نئد مرجائے گا۔ اور پرخبر قبل از وقت دی گئی تھی اور

جھوا ہیا گاہور چربردی می کہ دویا سکر جائے ہا۔ اور پیبرس ار دہشت دی می اور بعض آر بیلوگوں کوعلم تھا۔ میں نے بعض کواطلاع کر دی تھی لیکھر ام کے مرنے سے قریب پانچ سال پہلے میں نے اس کے مرنے کےاطلاع کی تھی۔

سرسیداحد خال کی بابت میں نے پیٹکوئی کی تھے۔ کہ اس پر آفت آئے گی۔ احمد بیک اوراس کی لڑکی کے بارے میں اور داما دکے بارے میں پیٹکوئی کی تھی۔

مولوی محمر حسین صاحب بٹالوی کی بابت میم ریم کے مرنے یا تکلیف بابت کوئی پیشکوئی (آئینہ کالات شتبرہ ۱۸۹۴ء) عبراللہ آتھ کی بابت ایک ہزار اور دو ہزار اور قین ہزار اور چار ہزار رو پیر کے انعام کا

حرواللہ اسم ی باہت ایک ہرار اور دو ہرار اور بین ہرار اور بھار ہرار روپیہ سے اسحا وعدہ کیا۔

انجام آتھم شائع کیا جاناتسلیم ہے۔ پادری صاحب ..... انجام آتھم میں مرزا صاحب نے پیٹیکوئی کی تھی کہ ۹۴ مولوی اور ۱۸ چھاپیہ والے ہمارے پرایمان نیس الائیں محاوم موائیں مح۔ مرزاصاحب ... بنیس بہم نے نیس کھا۔

سرر است سب سیس میں ہے ہیں جات پادری صاحب سیساس پیشکوئی میں مصر ام سے سرنے کی بابت وہ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کہ مبابلہ کرو۔

مرزاصا حب ..... تسلیم کیا۔ مُرکا بشن مولوی محمد حسین بٹالوی۔ رائے چند مُنْلُق پیٹیکو کی بابت لیکھر ام کے مہلاہ کے واسطے بلانا تسلیم ہے۔

کے مباہلہ کے واسطے بلاناتشلیم ہے۔ شیخ مہرعلی کو دشمکی دی گئی۔ کہ اگر وہ بیعت نہ کریں۔ تو عذاب ان پر نازل ہوگا۔ تشلیم نہیں کیا۔

پیشکوئیاں ندکورہ بالا کا (دی تحریر شدہ) کاغذنمبر فی میں درج ہے جوعدالت میں داخل کیا گیا ہے۔ لیکھرام کے قتل کے بعد تخفی طور پر آگاہ کیا گیا کہ ہم کوخردار رہنا جا ہے۔ مبادا مرزا صاحب نقصان پہنیائے۔ایک اشتہار میں مرزا صاحب نے بیکھا تھا۔ کہ پچھ حصہ کفر کا مث کیا ب-اور پچھ حصہ جلد مٹنے والا ہے۔ بیفقرات جو ہیں۔ان کی بابت میرا خیال ہے کہ جو حصہ کفر کا مث گیا۔وہ بھر ام کی بابت ہے۔اور جو باقی ہے جومیری نسبت ہے۔اوراس لیے میں نے سرکار میں اطلاع دی تھی۔ کہ اشتہار وغیرہ جومیرے یاس آتے ہیں۔ وہ بمیشہ قادیاں سے آتے ہیں۔ حالانکہ میں نہ چندہ و جا ہوں۔اور نہ کو کی تعلق ہے بعد مناظرے کے ہماری خط و کہا بت چند عرصہ تک رہی ٔ۔اور پھر بعدازاں ہرطرح ہے ہم نے خط و کتابت وغیرہ کامرزاصاحب ہے قطع تعلق کر دیا۔ ۱۳ ما گزشتہ میں ہم نے کوئی اشتہار وغیرہ مرزاصاحب کی طرف سے وصول نہیں بایا۔ جس سے میرایه خیال ہے کہ وہ بیسمجھے۔ کہ میری طرف سے وہ عافل ہیں۔ ۱۱ جولائی ۱۸۹۷ء کوایک فخض جو ان عمر میرے یاس آیا۔ اور اس نے عیسائی ہونے کی درخواست کی۔ اس نے اپنا نام عبد المجید بتلايا۔ اور اس نے كہا مس جنم كا برہمن موں اور ميرا بندونام رئيا رام ہے اور والد كانام رام چند ہے۔اور مجوری درواز ہ بٹالہ کار ہے والا ہوں۔سال کی عمر میں مرزائے مجھے مسلمان کیا تھا۔جس کو ۲ سال گزرے ہیں۔ دہ ایک ہندو دوست کی ترغیب سے مسلمان ہوا تھا۔ اور وہ دوست بھی ای وقت مسلمان ہو کیا تھا۔ میرادوست اوڑ ہ تو م کا تھا۔ اور کریارام اس کا نام تھا۔ اب عبدالعزیز ہے۔ اور بٹالہ میں کیوری دروازہ کے اندر تمباکو کی دوکان کرتا ہے۔ سات سال کے عرصہ میں مرزا صاحب کے بیاں میں طالب علم رہا۔اور قرآن کی تعلیم یا تا رہا۔ حال میں جومرزا صاحب کے دعاوی کی نسبت الہامات باطل ثابت ہوئے۔ تو اس کو یقین ہوا۔ کدمرزاصا حسب نمی نہیں ہیں۔

ادراس نے خیال کیا۔ کدمرزاصاحب الحصة دی نبین بی اورشرا تكيز بيں۔سيدها قاديال سے آيا ہوں اور عام طور پر علائيہ مل في مرزا صاحب كوكاليال دى جي - جب وہال سے چلاتھا۔ من البيخ ساتھ پُحينيس لايا خداويمه يسوع كاقول ب كەسب كچھ چھوڑ جھاڑ چيھے چلو۔ ميں پچھاورنيس چابتا\_صرف بالمسمد ليزاچابتا مول\_ائي معاش توكرى الفاكر في كري كري بركرون كا\_بم كوكوكى کافی وجاس نے نہ ہمانی کہ کول آیا ہے کو تکہ ہالداور گورداسپور مس مشزی صاحب موجود ہیں۔ اورنداس نے کوئی خاص وجہ الل کے کدوہ کول خاص کر میرے پاس آیا ہے۔ جبکہ اور محی مشنری صاحب موجود ہیں۔اس نے صرف بیکہا کہ اتفاقیہ ایک فخص کے آپ کی کونٹی ہٹلانے برآیا ہوں۔ جب ہم نے اس سے یو چھا کتم نے کرابیدیل کا کہاں سے لیا تو وہ بٹلاندسکا۔ان باتوں یہ ہاری خاص توجی فور کے واسطے موئی۔ اور غور طلب معاملہ ہم نے سمجھا اور یہ میرے دل میں گزرا کہ اس كے بيانات ليكم ام كوقال كے بيانات سے عجب تعبيد ركھتے بيں ہى ہم نے اس كى طرف خاص دھیان رکھا۔ پس اس سے تفکو کر کے ہم نے قصد ذرکور کیا۔ اس فض نے پچھوا قفیت دین عیسوی بھی ظاہر کی ہم نے ہو جھا کتم نے کہاں سے بیدا تغیت حاصل کی۔اس نے کہا قادیاں ش ایک عیسائی بٹالد کا رہتا ہے۔ جومسلمان ہوکر مرزاصاحب کے بال رہتا ہے۔ نام اس کا سائیاں ب-اس كے ياس الحيل مقدس تقى اور مطالعه كياكرتا تھا۔ جهال سے مجھے شوق ورغبت ہوئى۔ بن نے اس تو جوان کومبال میکھ کیٹ والا شفاخانہ میں بھیج دیا۔ کہ وہاں طالب علموں کے پاس رہاورتعلیم یائے۔اورہم نے اس کو بوتلوں کے صاف کرنے وغیرہ کا کام دیا۔ قریباً یا کچ جھ ہوم تک وہ اس جگر ہا۔ اول قابل توجہ ہمیں ہے بات بھی کہوہ مرز اصاحب کے ق بی بہت ہی برا بکتا تها۔ دوم وہ بہتسمہ لیننے کی از حد ثواہش رکھتا تھا اور سوم بلا وجداور بلاطلی ہماری کوشی پرآ سر مشت اور سیراور ملاقات جابتا تھااور باوجود یکہ ۵ارسال کی عمر میں وہ محمدی ہوا تھا۔ اپنی گوت (پرہمن ) سے ناواقف تھا۔ اور ناکوں سے ناوانف تھا اور مختلف اشخاص سے اپنی نسبت کھانی بیان کی۔مثلا ایک محض ے اس نے اپنے دوست کا نام ایٹراس بجائے کر بارام مثلایا۔ بعد انتشائے یا کچ روز ہم نے ایسے مہتال واقع بیاس پراس کو بھیے دیا۔ وہاں بھی میرے طالب علم پڑھتے تھے۔ جاتے ہی اس نے ایک عطمولوی نورالدین صاحب کے نام جومرزا صاحب کے داہنے ہاتھ کا فرشتہ ہے لكسار بداى فض كى زبانى مطوم موا قا كدوط اس في كلما بدرمطلب اس وط كابير قا كديش عیسائی ہونے نگا ہوں آپ روک سیکے جی اوروک لیں۔ پرمطلب بھی اس کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ اورديكرشهادت بمي تقى \_ باحث نط كلين كابي قاكم في اس كوكها تعاكديد بهتر موكا \_ كديم مرزا

صاحب کو در کھیں۔ کہ میشن عیسائی ہونا جا ہتا ہے کل کویہ نہیں کہ آن کے چور ہو۔ اس نے کہا کنیس میں خود خطاکھتا ہوں اوراس نے خطاکھ کر ہیرنگ ڈاک میں ڈالا۔اور جھے خط کے لکھنے ے منع کیا تھا۔ جب تک میرے بھٹمہ کا وقت ہو۔ وہ مارے پاس ہے، ہم پیش کریں گے۔ پھر ہم نے اس نوجوان او سے کی باہت وریافت کرنا شروع کیا۔ ایک آوی بٹالد میں وریافت کے واسطے بمیجا عمیا۔اس آ دمی کا نام عبدالرحیم ہے۔اس نے بٹالہ کے متعلق حالات عبدالمجید کے محض جعو نے یائے۔ ذراہمی اس میں بچ نہ تھا۔ تب مولوی عبد الرجیم سیدھا قادیاں میں مرز اصاحب کے پاس مینیا۔ اور مکان پر پہنچ کر اس نے دریافت کیا۔ کر آیا کو فی فض عبدالمجید نام سمال پر ہے۔ ایک لڑکا دہاں تھا۔اس نے کہا کہ ہاں تھا۔ محرمرزاصاحب کوگالیاں دے کر چلا گیا ہے۔ چرمولوی عبد الرجيم مرزا صاحب كے پاس كيا۔ اور وريافت بركها كميس عيسائي مول۔ اور عبد الجيدك بابت وریافت کیا۔ مرزاصاحب نے کہاوہ جمواے پیدائش مسلمان ہے۔ اور اس کا پیدائش نام عبد الجید ہے۔ اور وہ مولوی بربان الدین جلی کا بعتیجا ہے۔ وہ راولینڈی میں عیسائی موا تھا۔ اور بہال قاديان يس آكر يم مسلمان بوكيا تفارادر كجهيم صدمحنت وكرى الخماكرتار بااور قرياسات آخديوم سے بہاں سے چلا میا ہے اور بیرمداس سے مطابق ہے۔ جب وہ ہماری کوشی برآیا تھا۔ اورآخر کار مرزاصاحب نے کہا۔اس کی اچھی طرح خاطر اور مدارت کرو۔اور خوراک پوشاک عمدہ دووہ تمبارے پاس رے گا۔ پھر ہم نے جہلم سے دریافت کیا۔ وہاں سے ہم کومعلوم ہوا کہ اس نو جوان آدى كانام عبدالجيرتيس باوراس كاباب مرهياب-اس كى مان في اس كايك چا اكتاح كرليا باور دوسرا پيااور خاندان كاممبر بربان الدين ب-جومولوى بربان الدين غازى كے نام ہے مشہور ہے۔ وہ قوم کے محکز ہیں۔ بربان الدین معکل خاندان کے نہایت ہی کیے محمد گاہیں۔ بر ہان الدین مجابدین سے ہے۔ میرامطلب ہے کہ جومجابدین مرحد پر ہیں۔ان سے اس کا واسطہ تعلق رہا ہے۔ اور وہ بڑا بے دھڑک ہے۔ اگرچہ اب عمر رسیدہ ہے۔ جہاں تک سنا ہے، نیک معاش ضرور ہے۔ اور نسبت سب خاندان کے بربان الدین مرزا صاحب پر جال شار ہیں۔ نو جوان آ دمی کی کچھ حقیقت نہیں جا تا قریباً سویکداراضی ہے۔ اور پچھ نفذ بھی ہے جو پوفت وفات اس کے والد کے اس کے چچوں کے قبضہ میں آیا۔ یہ تحقیقات محمد پیسف خال نے کی تھی۔ جومرز ا صاحب كاسابق مريدتهااورخود بمي مجاهدول كى بوركمتا تعاراور بربان الدين كا دوست قديمي تعار اس کا عط حارے پاس ہے۔ جو چیش کیا جاتا ہے محروضر ورت چیش کرنے کی فیس۔ اس نو جوان کو ممى يقسم نبيس دياميا تعاراوروه نهايت برى اورناشا كستدزندكى بسركرنا تعاراوراس في اسينه يخا

کے حالیس روپیہ چوری کر کے شہوت برئتی میں خراب کیے تھے۔ رات دن وہ بدمستوں اور عیاشوں اور ریٹری بازوں میں چرتار بتاتھا چرہم نے اس کے عیسائی ہونے کے متلاثی ہونے کی بابت مجرات سے دریافت کیا۔ بذات خودہم نے دریافت کیا تھا۔معلوم ہوا کہ وہ مجرات کے شلع سونگ کے ریلیف در کس برمیٹ رہاتھا۔اور روزشادی کی بابت آ کریا دری صاحب یا عیسائیوں کو دق كرتا تھا۔ اورا بى ببن كے ياس جوكھوا مس رہى تھى \_سكونت ركھتا تھا۔ اور كها كدايك روز مس انجیل بر هتا تھا۔ایک دن بہنوئی نے نکال دیا۔اور یادری صاحب کے یاس مجرات آیا۔ ہماری دريافت كانتيجه بيقيا \_ كه دولز كانهايت بدجلن اور مشكوك سا آ دى مجرات من قيا ـ اوراس ليهزنا کاری کی علت میں مجرات سے مشن والوں نے نکال دیا تھا کسی صورت میں اسے عیسا کی نہیں سمجھا جاتا تفا۔ بلکه نهایت برامحدی مجما جاتا تفام مجرات ش اس کی ایک دوست بازاری عورت تقی۔ ا کی مخص میرال بخش جولا ہا تھا۔ جو مرزا صاحب کا سخت عقیدت مند مرید ہے۔ جب ہم نے بیہ باتنس نیس نو جهارا اشتهاه مرزا صاحب کی نسبت اور زیاده موار که وه قادیان می توکری اشا تا ر ما تھا۔اورآخرکارگالیاں دے کرچلاآیا ہے۔جس کااصل ماعابیہ ہے کہ اس امر کااشتباہ نہ ہو۔ کہ اس نوجوان کی مرزاصاحب سے سازش ہے۔ اور مرزاصاحب سے جودریافت کیا حمیالتو جومعلوم تھا کہددیا تھا۔ ہم نے جرائم کے ارتکاب کے اصول کا جوقانون ہے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ بموجب اس علم کے جوش زایرآ مادہ ہو۔اس وال برآ مادہ کرنا آسان ہے۔نیزایے اشخاص جن کوحوران بہشت کی تمنا ہو۔اور ایسے نو جوان جن کوزنا کی لت ہو گفل کرنے پر آبادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے محض کوحوران بہشت کا خیال بڑھ کرلقمہ ہے۔ جال جائے تو چلی جائے۔ حورانِ بہشت تو ملیں گی۔ نیز ہم کو بی بھی علم ہوا کہ دہ نو جوان ایک تھے مسلمان خاندان جملی سے تھا۔ جن کومرنے کا ذرا خوف نہیں ہے۔اوراگروہ بطور مرید مرزاصاحب مرتا۔ تو مرزاصاحب کی عزت بھی اور اگروہ بطور مسلمان کے مرتا۔ تو شہید کہلاتا اور اگر پول مرجاتا تو اس کی جائیدا دے اس کے چوں کوفائدہ تھا۔ان باتوں کو مذظر رکھ کرہم بیاس گئے۔اوررو بروئے گواہاں کے ہم نے اس نو جوان سے تفتگو کی ۔ اور میرے وعدہ پر کہ ہم تمہارا برانہیں جا ہے۔ اس اڑ کے نے یا کچ کس گواہاں کے دوہروئے اقراد کیا۔اورخود کھے کردیا حروف H جو ہمارے دوہروئے اس نے تکھا تھا۔ اور پھررو بروئے صاحب ڈیٹی تمشیر بہادرامرتسر تعمد بق بھی کرادیا تھا۔علاوہ اس اقرار نامہ کے اس نوجوان نےخود مجھے کہا کہ میں پائیائے مرزاصاحب جان بوچھ کران کو گالیاں دے کرآیا تھا۔ اور یہ بھی اس نے ہم کو کہا کر بل کا کر بدابطور مردوری اور کا اٹھانے کے مرز اصاحب نے دیا

ہے۔اور پھر یہ بھی اس نے ہم کوکہا کہ جو خط مولوی نورالدین کے یاس بھیجا تھا۔اس غرض سے بھیجا تفا کہ میری سکونت کا اس کویتہ طے اس نے رہیجی کہا کہ مولوی نو رالدین کواس سازش کا پچھیلم میں ہے اور نداس نے بھی اس بارہ میں کہا تھا۔ بریمداس کی زبانی ہم کومعلوم ہوا کہ اس نو جوان کے چیچے دوآ دی اور پھرتے تھے۔اور ہمارا خیال بھر ام کے قاتل کے نہ پائے جانے پرغور کر کے بیرتھا كروه دوآ دى اس كوجى مار ۋاليس ك\_ بعداس كے كر مجھے لل كرے اس ليے ہم نے برے خرج اوراحتیاط ہے اس نو جوان لڑ کے کی جان کی حفاظت کی۔۱۳ جولائی ع۹۸اء کوہم اس کو پھرامرتسر لے گئے۔اور حکام ضلع کواطلاع دی۔ گھر تحقیقات ہوئی۔جس کا ہم کوحال معلوم نہیں ہم کواندیشہ ہے کہ مرزاصاحب کے ایماء سے نقص امن ہونے کا احمال جو پیشکوئی مرزاصاحب نے ہماری نبت کی ہے۔ وہ جنک آمیز ہے اور ممکن ہے کہ جماری طرف سے وہ تقص امن کرانا جا ہے ہیں۔ کہ میں خودان کی بےعزتی الفاظ کو دیکھ کرنقص امن کروں۔ہم کواپٹی حفاظت کا اکثر انتظام کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ ہم ڈاکٹر ہیں۔ ہم کو اکثر اوقات ہرتم کے اشخاص سے تعلق برتا ہے۔ اور اس تتم کا اندیشہ لاحق حال رہتا ہے کہ شاید تقص امن ہو جائے۔ ہمارے خیال میں آئندہ کے لیے کوئی پیشکوئی جومیرے نقصان باموت وغیرہ کی کی جائے۔اس کو قص امن تصور کیا جائے۔ بیاس پر ایک زنده سانپ پکڑا گیا تھا۔ تو عبدالمجید نے بزی منت اور زاری کی تھی۔ کہ ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا ہے۔ کہ جب کوئی سانب چڑا جائے۔ ہارے ماس لانا۔ حالانکہ ہم نے کوئی ایسا تھم نہیں ویا (كتاب البريص ١٦٥٨ نزائن ج ١٣ ص ١٢٩ تا ١٨٧)

## د شخطه ما کم 15.8.97

بيان مرزاغلام احمد بلاحلف ١٨١٧ أكست ١٨٩٤ء

بيان كواه استغاثه باقرار صالح-

عبدالجید ولدسلطان محرساکن جہلم ذات ککھو عمر اٹھارہ سال بیان کیا کہ میں متلاثی عیسائی ہوں۔ پہلے محدی تفاسیس عیسائی لوگوں کے پاس مجرات میں عمیا تفاس جار ماہ ہوتے ہیں۔ اس وقت مرزاصاحب سے میری واقلیت نہیں تھی۔ سونگ سول ریلیف ورکس پر جان جمہ بابو کے تحت میٹ تھا۔ دونتین ماہ عیسا ئیوں کے پاس مجرات میں رہا تھا۔ وہاں محمدی لوگوں نے مجھے بلالیا۔ اس لیے مجرات میں چلاآیا تھا۔ مرزا صاحب کے بہت مرید مجرات میں ہیں۔ انہوں نے مجھے قا ديال يش بيجا - جب ش وبال كيا- ميرا بيابر بان الدين اس وقت وبال نه تعال يحص صلاح دى گئے۔ کہ جو محکوک تعمارے ہیں۔ قادیاں میں جا کروف کرلو۔ جھے مولوی نور الدین اور مرزا صاحب نے سکھلایا تھا۔ قرآن کی تعلیم نہیں دی تھی ہجرات سے آ کر صرف چار دن تک قادیاں میں رہا تھا۔ میں جہلم واپس چلا گیا تھا۔ اور پچا لقمان کے گھر میں جاکر رہا تھا۔ برہان الدین کے گھريس ميا تھا۔ ميرا چيامولوي بربان الدين غازي باور مرز اصاحب كامريد ہے۔ دوسرا پيا میرالقمان ہے۔ محروه مرید مرزاصاحب کانبیں ہے۔ میری مال نے بعد میرے والد کے مرجانے کے اتمان سے نکاح کرایا ہوا ہے۔ اوراس سے اولا دھی ہے۔ میری دونوں نے پرورش کی۔ دوتین روزجہلم رہ کر چکریش قادیاں میں چلا آیا۔ مرزاصاحب بھے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک روز ا کیسے علیحدہ مکان میں مجھے لے گئے۔اور کہا کہ جاؤامر ٹسر میں ڈاکٹر کلارک صاحب کو پھر مارکر مار دو۔ میں نے کہا کہ میں کیوں بیکام کروں۔ تو مرزاصاحب نے کہا کہ اگر دین جھری پر ہوکہ تم بیل كروك \_ قى تم متبول موجاؤك يبلے مجھے پر هايا كرتے تھے۔ پھر جب مجھ قبل كرنے كے واسطے مرزاصاحب نے کہا تو جھے بیکھا کہ ابتم چار پانچ روز مزدوری کرو۔ تاکہ لوگ بیکیں کہمزدوری كرنے آيا ہے چربيكها كه جب توجانے ملكوتو بهم كوگالياں نكال كرجائيو ميں امرتسر چلا كيا اور واکٹر صاحب متعنیث مقدمہ بدائے پاس میا۔ اور کہا کہ میں عیسائی ہونے آیا ہوں۔ واکٹر صاحب نے میری خاطروتواضع کی۔اور جھے میتال میں بھیج دیا۔ جھے مرزاصاحب نے کہاتھا کہ يبل ا بنانام رليارام بتلانا ـ پهرعبدالجيد بتلانا - كمسلمان موكديدنام حاصل كياب - قريب ايك ماه میں داکٹر صاحب کے پاس امرتسر میں رہا۔ پہلے پانچ چدروز امرتسر رہا۔ پھر بیاس پر دہا۔ کاغذ H مشمولہ میرے الم کا لکھا ہوا ہے جو بطور اقبال کے میں نے واکر صاحب کولکھ کر دیا تھا۔ واکثر صاحب اس وقت موجود تھے۔ جب لکھ کریس نے دیا تھا۔ بیاس سے ایک خطیس نے مولوی نور الدین کوکھاتھا کہ میں عیسائی ہوجاؤں گا۔ بیسچادین ہے۔ محدی دین بچانیس ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جھے كها تھا كرم يدم زاكا مارے پاس آيا ہے۔ ہم ان سے يو چھتے ہيں كداس كويسائي بناليس جب مولوی نورالدین کوعط لکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کوعلم نہ تھا۔ اور عیسائیوں کو ہتلایا تھا۔ کاغذ حرف H ك كفي س يبل عدمولوى نورالدين صاحب وكلما تفار بحك رام اورايك اورخشى حس كانام

بعد بیان کے عرض کیا۔ چونکہ میں نے صاف صاف حالات بیان کردیے ہیں۔ مجھ کو

اندیشہان ہے۔

ڈاکٹر صاحب بیسی ہم اس کوا بنی حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں چنا نچیگواہ کواجازت ڈاکٹر صاحب کے پاس رہنے کی دی گئی۔

اور گواہان کے اظہار اور خرج فریقین کی طرف سے ہوئے۔ صاحب ڈسٹرکٹ جسٹریٹ نے ساحب ڈسٹرکٹ جسٹریٹ نے ساحب ڈسٹرکٹ جسٹریٹ نے ساحب ڈسٹرکٹ بہادرکواس مقدمہ کی تفقیق کے لیے کہا اور عجد المجیدیا عبدالحمید کو استفاد کو پولیس میں بھیجا گیا۔ وہاں اپنے بیان کو بالکل بدل دیا۔ اور جو بیان عدالت میں کھیا یا تھا۔ محض کہانی اور غلط بیان کیا۔ اگر کل کارروائی بلفظہ درج کی جائے تو بذات ایک کتاب ہوجاتی ہے۔

عدالت نے کل کارروائی مقد مداور وجوہات کو تجمعت میں درج کر کے حصد یا۔
یہ طاہر ہے کہ یہ پیٹیگوئیاں ڈیلفک الباموں کی طرح دو پیلور گھتی ہیں۔ اورا پسے ش فائدہ ہے کہ وہ الی ہوں۔ مرزا صاحب کچھ مطلب بیان کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کچھ اور۔ اس صورت میں اس امر کا ٹابت کرتا ٹائمکن ہے۔ کہ ڈاکٹر کلارک کے متن ٹھیک ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر کلارک کی نسبت کوئی پیٹیکوئی ٹیس کی۔ اور جس قدر مطبوعہ شہادت پیش کی گئی ہے۔ ہم مجملہ ان کے کسی میں بھی کوئی صاف اور صریح امر تہیں پاتے۔ جس سے مرزا صاحب کے بیان کی تر دید ہوتی ہو۔ غلام احمد نے اپنے اظہار میں بیان کیا ہے۔ کہ ان کو ان ملات كالبح علم بيس ب-جواعقم كى جان بركي مكة -

مرکہا کہ بھر ام کی نسبت اس کو علم تھا کہ وہ مرجائے گا۔ اور نیز اس نے ون اور گھنشہ کی چیں از وقت اطلاع دے دی تھی۔ جہاں تک ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ سے تعلق ہے۔ ہم کوئی ویہ نہیں دیکھتے کہ غلام احمد سے حفظ امن کے لیے صانت کی جائے۔ یا بیر کہ مقدمہ پولیس سپردکیا جائے۔ ابندا وہ بری کیے جائے جیں۔ کین ہم اس موقعہ پر مرز اغلام احمد کو بذریع تحریری توٹس کے جس کو انہوں نے خود پڑھ لیا۔ اور اس پر دیخظ کر دیے ہیں۔ یا ضابطہ طور سے متنب کرتے ہیں۔ کہ ان مطبوعہ دستا ویز اس سے خور کے ہیں۔ کہ غصد دلانے والے رسالے شائع کیے ہیں۔ جن سے ان لوگوں کی ایذ ام مقصود ہے۔ جن کے ذبی خصد دلانے والے رسالے شائع کے ہیں۔ جن سے ان لوگوں کی ایذ ام مقصود ہے۔ جن کے ذبی کی خیالات اس کے ذبی خیالات اس کے ذبی کو خیالات اس کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ اور ہم آئیس متنب کرتے ہیں۔ کہ جب تک وہ ذیا دہ میا نہ روی کو اور اس کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ اور ہم آئیس متنب کرتے ہیں۔ کہ جب تک وہ ذیا دہ میا نہ روی کو اوقتیا رنہ کریں۔ وہ قانون کی روسے خی نہیں سکتے۔ بلکہ ان کی ذرکے اندر آجاتے ہیں؟

وستخط التي الكاش وسرك محمريث كورواسيور 23.8.97

(كتاب البرية ص ٢٥٨ تا ٢١ بغز ائن جساص ٢٩٦ ٢٩٠)

الحكماور شحنه مندكي نوك جموك

(افکم قادیان ارمارچ ۱۹۰۳ء) کلمات طیبات امام آخر الزمال۔ واقعی بھی ہمارے پر چلتے ہیں۔ اور اپنی جگہ میسائیوں کی طرح امام حسین کے خون کو اپنی نجات کا ذریعہ بچھتے ہیں۔ ان کے نزویک اگر عمال کی کوئی ضرورت ہے۔ تو فقط اتنی کہ ان کے مصائب کو یا دکر کے آٹھوں سے آنسوگرا لیے یا کچھ سینہ کوئی کرلے۔ ساری اعمال حسنہ کی روح بھی افٹکہاری اور سینہ کو بی ہے گمر بھی نہیں مجھتا کہ اس کونجات سے کی آھلتی؟

شحنہ ہند .....کین مرزاتی بھی ماشاہ اللہ عیسائیوں اور شیعہ ہے کی بات بیس کم نیس کیا مینے کہ اسلام بیس نجات مرف خدائے وحدہ لاشریک کی تو حید اور آنخفرت کی رسالت اور قرآن مجید اور اس کا حکام پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو حید تو بیل رخصت ہوئی کہ مرزاتی نے اپنے کو خداکا بحز لدولد (متنبی یالے پالک) قرار دیا۔ اور ان پر "اَذَّت مِنِّی وَ اَنَسا من ان الهام ہوا۔ آنخفرت آن کی رسالت سے جن کی صفت ختم نبوت سے۔ بیل انجواف ہوا۔ کہ اپنے کو بروزی نی بتایا۔ قرآن مجیدے ہیں ارتد اوہ وا۔ کہ آست قو ولک ن رسول اللہ و خسات م السندید ن کو قواد و کم اس کی آیات کا نزول تیرہ سو برس کے بعد اپنی شان میں بتایا۔ اور غلام احمد میں جولفظ احمد موجود ہے۔ چونکہ وہ حمد ہے مشتق ہے۔ لہذا قرآن کی سورہ الحمد کواپٹی حمد وثناء تفہرایا۔ اور پھر مرزائیوں کو یہ ہدایت کی کہ جو شخص مجھ پرایمان شدلائے۔ وہ مسلمان نہیں اور جہال تک ممکن مودہ واجب التقل ہے۔

فرمایئے! آپ بڑے رہے یا شیعہ یاعیسائی شیعہ خدا تعالیٰ کی توحیداورآنخضرت کی رسالت پرضرورا بمان رکھتے ہیں۔اگر چدافعال شرکیہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

عیمانی اپنی کماب انجیل کو ضرور مانتے ہیں۔ اگر چہ مجت مفرط میں میسی سے کو خدا بھے

الغرض سبقويس ايناي ني اورخدائ واحد پرايمان رتفتي بير \_

آپ نے تو بادُصف مسلمان ہونے کے ادھرخدا کی تو حید سے اٹکارکیا اور ہررسالت کی تر دیدکر کے اپنے کو نبی بلکہ خاتم الخلفاء ( خاتم الانہیاء ) بنا دیا۔

د نیاش کوئی بد بخت قوم الی نہیں ہے۔جس نے اپ نبی سے انحراف کیا ہو۔ اور کس قوم و ذہب کا کوئی فرداییانہیں جوابے نبی کوچھوڑ کرخود نبی بن گیا ہو۔

پس مرزای کا کیامنہ ہے کہ کی وحثی ہے وحثی اور بت پرست سے بت پرست قوم و خرب پر بھی کسی قشم کااعتراض کرسکیں۔(اڈیٹر)۔ (ضیمہ شحنہ ہند ۱۱ ماری ۱۹۰۳ م ۲۰)

باب۵۰ پنجام

بیگم کے ٹام زمین رہن کرادی دل میں جو جو ہیں تکالیں وہ ذرابول کے خوب آج اس شوفی سے لڑ کیچے دل کھول کے خوب

کوشے کی جہت کا و پرمسم کی کے بیٹج ایک چار پائی پرسفید بستر جس سے بگلہ کے پرشر مائیں چا نمائی کا داونوں پر چر سے دونوں پرشر مائیں چا نمائی کی دات میں مجب الطف د کھار ہاہے۔ جمالر دارغلاف منی کی جر کے بیں۔ ابو نازنین پری چرہ و نہرہ جبیں سرخ و صفید رنگ غنچہ لب شیریں دہمن مداقا ناز کب بدن طفور نازخوش ادا۔ وخوش انداز شباب کا عالم اضی جوانی الڑینے کے دن بیس یا بائیس برس کاس بستر راحت پر پاؤں کی میلائے ایک تاری کھل کا بلکا دو چداوڑ سے آئیل سے منہ چمہا سے مست حواب ناز ہے۔ شیم کی روشی میں رضاروں کا رنگ ایسا نظر آتا ہے۔ جیسے گلاب کی

پی، ایک فادمہ آہتہ آہتہ پکھا ہلا رہی اور کہ رہی ہے۔ پہنی او مہروش تھے کو نہ دہانی چاہیے چاہم محصرا ہے دوپٹہ آسانی چاہیے آدی کے پاؤس کی چاپ ہوئی۔ فادمہ نے مڑے دیکھا۔ اور اوب سے سلام کرکے

مل*حده*۔

آنے والا ..... بیں یہ کیا! آج شام سے بی ایمی ایمی ۹ بع بیں اور ۸ بع کے قریب آفاب غروب۔

خادمه بسهال نعيب اعداء كهي طبيعت ناساز ب

مخف ..... مراهث كالجدين خرباشد-

خادمه ..... كچدور دسرى شكايت تقى ابعى الجي كالكي يخ ماتى تقيل كرجكا نانيس -

محض ..... بخت پوش پر (جو جار پائی کے پاس بچھا ہوا تھا) تکیدکوسہارا دے کرآخر جگانا پڑےگا۔ حنائی داؤھی پر (جواس ناز نین کے دسب ناز کی سے رنگ میں ایک فوطرزیادہ کھائے ہوئے تھی) انتہ تھے کہ بیداد نہ آگا کہ انتہاجہ یہ کی اسالہ میں میں ایک فوطرزیادہ کھائے ہوئے تھی)

ہاتھ بھیر کر۔ دریافت تو کیا جائے طبیعت کی کیا حالت ہے۔ خادمہ ....حضور کو اختیار ہے۔ جھے کو جیساتھم تھا۔ عرض کردیا۔

صورت ...... (وقض ) چار پائی کے قریب آگر اور منہ سے دوینہ اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ان ناز کی میاں ..... (فخض ) چار پائی کے قریب آگر اور منہ سے دوینہ اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ان ناز کی رضار دل پرمہندی کے دیکئے ہوئے سخت بال جو لگے۔ آگو کھل گئی۔

ميان .... نبين اس ني تو كيدويا تفاس غريب كي و خطائين يي الي ول ناصبور كاقصور ب

نہ جہیں رحم کی عادت نہ اسے مبر کی خو تم بھی مجور ہو بندہ کا بھی لاجار ہے دل

یوی .....تباری ہروفت بیکی باتیں ہیں۔خوش طبعی اور ول گئی سے کام دوسرے کی طبیعت بھی دیکھا کرو۔

نہ چھیڑ اے کہت بادِ مبا چل راہ لگ اپنی کھنے اٹھکیایاں سوچی ہیں ہم ہیزار بیٹھے ہیں میاں.....کیوں خیرتو ہے۔طبیعت کیا حال ہے؟ میں بھی تو یکی دریافت کرتا ہوں۔کوئی آرزؤے

دل تو ظاہر مبیں کی۔

مجھ کو صدقہ کر اگر ہے بد مرہ تیرا مراح یہ ادھر صدقہ دیا تو نے ادھر اچھا ہوا

ہوی ..... پھر دی میں کہتی ہوں میری طبیعت آجھی نہیں صبح سے در دسر نے بلکان کردکھا تھا۔اب مرم کےآگھ گھی جگادیا پھراس یعی سکوت نہیں۔

ميال.....

صندلی رگوں سے مانا دل ملا درد سر کی کس کے ماتھ جائے گ بیوی.....چینوش، چرانباشد۔آپ صندلی رنگ بھی ہیں۔

ہے زمانہ سے جدا روز و شب سوخگال

شام کہتے ہو جے ہے سحر پردانہ

میاں ..... کچیر چیپ کر۔ کمیا تعبارے نزدیکے صند لی رنگ نہیں۔اس لال داڑھی کو دیکھ کر کہتی ہوگی۔ورنہ جس کوانشد دجیبہ کیے۔

يوى..... توكسي كوكيا؟

میاں .....کیوں؟ تم کو کیوں ٹیس تمہارا بھی تو فخر ہناب امام الزمال مہدی دورال مسیح جہال کی عابق بدی ہونے کے میں ا

اے موجد عیش و شادمانی کھر آ اے باعث لطنب زعرگانی کھر آ ین تیری مول میں دیدہ خوبان میں ذلیل کھر آ تو اب اے میری جوانی کھر آ

یہوی ..... لےچلوہ طوبھی مجھے بیر و بھی عجبت اور خالی خولی فخرنہیں بھا تا۔وہ وعد ہائے شیریں سب گئے گز رے ہوئے۔اب ہمارے واسطے صرف فخر بی فخر رہ گیا ہے۔

میاں ..... وہ ہم نے کون ساوعدہ کیا جو فانہیں کیا۔اہا ہا! خوب یاد آیا بس یہی بات ہے۔جس کے پہنچھ مندسو جایا ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتیں۔ ذراحی بات کی خاطر خود رخ ہونا دوسرے کا دل دکھانا۔ کل لو۔انشاء اللدسب سے اول بھی کام کیا جائے تو سہی۔ ہوی خوش ہوکراٹھ بیٹھیں۔اور عیش وطرب میں دات بسر ہوئی۔

جب نویتی فیصح کی نوبت بجائی۔ مرغ محر پکارا۔ موذن نے نعرہ الله اکبر مارا۔ سپیدہ مصاحبوں بوار بان کبر مارا۔ سپیدہ کسی محتمودار ہوا۔ حساس مے فراغت پاکرمیاں باہرآئے رفیقوں اور مصاحبوں بوان فیر اندائی مریدان عقیدت کیش نے اغل بغل واکنی با کمیں فرش بوریار بے ریا پر چکہ پائی۔ قلم دوات۔ کا غذ مشکوایا گیا۔ سب رجٹر ارکو بلانے کی درخواست کھے کراکی آ دی کوروانہ کیا گیا۔ اوراسام فروش سے اسام مگوایا گیا۔ دراسام فروش سے اسام مگوایا کردستا و پر تحریرہ وئی۔

دستاويز

"مكه مرزاغلام احمد قادياني خلف مرزاغلام مرتفعي مرحوم قوم غل ساكن ورئيس قاديال وخصيل بناله كارون\_موازي ١٢ ركنال اراضي نمبري خسره ١٣٢٥/١١٠ ١١ ١١ ١١ قطعه كا كهانة نمبر • کا که معامله عمل جمع بندی ۱۸۹۲ء و ۱۸۹۷ء واقعہ قصبہ قادیاں ندکورموجود ہے ۱۸ ارکنال منظورہ میں ہے موازی ارکنال اراضی نمبری خسرہ نبری ع۳/۲۲/۷ دا ندکورہ میں باغ لگا موا ہے اور در خمان آم و کھند و شہر و شہروت وغیرہ اس میں گئے ہوئے تھلے ہوئے ہیں اور موازی ۱۳ رکنال اراضی منظور جابی ہے۔اور بلا شرکتہ الغیر یا لک وقابض ہوں۔سواب مظہرنے برضا ورغبت خود وبدرتي موش وحواس خسيها بي كے كل موازى ١٠ اركنال اراضى ندكور كومعه درختان ثمر وغيره موجوده باغ واراضي زرعي ونصف حصه آب وعمارت وخرج چوب جاه موجوده اندرون باغ ونصف حصه کنواں ودیگرحقوق دافلی وخارجی متعلقہ اس کے محض مبلغ یا نچ ہزار رویبیسکہ رائحہ نصف جن کے • • ٢٥ بوتے بيں ـ بدمت مسات لھرت جہال بيكم زوجہ خودر بن وگروي كردى ہاورروپيد ش بتفصیل ذیل زیورات دنوٹ کرنی نقد مرحهند ہے لیا ہے۔کڑی کلاں طلاء قیمتی • ۵۵،کڑےخور د طلاء قيمت ۲۵ ، ژنثريان ۲ اعد د باليال دوعد دبنسي ۱ عد در بل طلائي دوعد د بالي كهنكو رووالي طلائي د د عدد كل قيتى ٢٠٠ كنتن طلا كي قيتى ٢١ روب بند طلا كي قيتى ١٠٠ روبي كلفه طلا كي قيتى ٢٢٥ روب چهدان جوز طلائی فیتی ۱۳۰۰روپ پونجیال طلائی بزی فیتی ۱۳ عدد فیتی ۱۵۰روپ\_ جوجس اور موکلی چار عدوقتی ۱۵ رویے چان کال ۳عدو، طلائی قیتی ۲۰۰ روپے چاند طلائی قیتی ۵۰ روپ بالیال جراؤسات بير يتين ١٥٠ روي نقد طلائي فيتي ١٨٠ روي محكه خورو طلائي فيتي ٢٠ روي حماكل میتی ۲۵ روپے پیو نچیاں خورو طلائی ۲۲ دانه ۲۵ روپے بوی طلائی میتی ۴۶ روپے ٹیپ جز اؤ طلائی فيتى ٧ عروي كرنى نوث نمبرى ١٥٩٠٠ اى ٢١ مور ، كلكته فيتى أيك بزارا قراريد كم عرصتمي سال تک فک الرئن مر ہونہ نیں کراؤں گا۔ بعد تیں سال نہ کور کے ایک سال میں جب جا ہوں زر

ر ہین دوں۔ تب فک الربمن کرالوں، ورنہ بعد انقصائے میعاد بالا بینی اکتیں سال کے تیسویں سال میں مرہونہ بالا ان ہی روپیوں پر تھ بالوفا ہوجائے گا اور جھے دعویٰ مکیت کانہیں رہے گا۔ قبضهاس کا آج ہے کرادیا ہے۔ داخل خارج کرادول گااور منافع مرہونہ بالا کی قائمی کی جو**ث**مرہ اس وقت باغ میں ہےاس کی بھی مرتہد حق ہے اور بصورت ظہور تناز عد کے میں ذمہ دار ہول اور سطر تمن میں نصف میلنا ورقم بیں ہزارروپے کے آ مے رقم دوسوساٹھ کو قلمز ن کرکے یا پنچ سولکھا ہے۔جو سیح ہےاور جودرختان خنک ہوں وہ بھی مرتہند کاحق ہوگا اور درختان غیر ثمرہ یا خنک شدہ کومرتہند واسطے ہرضرورت وآلات کشاورزی کے استعمال کر علق ہیں۔ بنا برال رہن نامہ لکھ دیا ہے کہ سند بهو\_الرقوم ٢٥رجون ١٨٩٨ء بقلم قاضى فيض احمد نمبر ٩٣٩ ،العبد مرز اغلام احمد بقلم خودكواه شد مقبلان ولد حكيم كرم دين صاحب بقلم خود كواه شدني بخش نمبر داربقلم خوديثاله حال قاديان \_ اسثام بك مكررد وقطعه

حسب درخواست جناب مرزاغلام احمدصاحب ظلف مرزاغلام مرتقنى صاحب مرحوم آج واقعه ٢٥ رجون ١٨٩٨ء يوم شنبه وتت ٤ بج بمقام قاديال تحصيل بثال شلع كورداسيورآيا اوربيه وستاویز صاحب موصوف نے بغرض رجشری پیش کی۔العبد مرز اغلام احمد قادیانی را بمن مرز اغلام احر بقلم خود ۲۵ رجون ۱۸۹۸ء دستخط احمه بخش رجسر ار

اس رجسری بر ملامحر بخش قاری نے اینے ایک اشتہار میں مندرجہ ذیل ریمارک کیا

رجشري نذكوره بالاير بهارامنصفانه ديمارك

اگر مرزاصا حب کواسب وزن وشمشیروفا دار کی دیدکی خبر ہوتی ۔ تو ہرگزائی ہوی کے نام رجشری نہ کرانے۔مرزاصاحب نےخواہ کتنائی لطائف الحل طمع دنیوی سے هرت جہال بیگم کو راضی کرنے کی کوشش کی جب مرزاصا حب کو کچھ روپیہ وغیرہ کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس عفیفہ نے ایک چھارتک نبیل دیا۔ کہ مرز اصاحب کے وقت ہونت کام آتا۔ بلکداس سے زیورات کے عوض میں جناب ہے تمام باغات زمین وغیرہ رہی گروی رکھ لی۔اور رجشری کرالی۔ کیا بیسب باتیں اس کی فر مانبرداری کی ہیں۔ ہر گزئیس۔اس نے ایسے مخص .....کا ذرا بھی اعتبار نہیں کیا۔ الى جب مركايدمال مور ماي - تو دوسرول يركيا فكايت-

اول ..... ہم ہوچھتے ہیں کہ مرزاصاحب نے جوز بورات مالیتی یا کم ہزارروپیے کے وض باغات و

اراضی وغیرہ اپنی بوی نفرت جہال بیگم کے پاس گردی رہن کر کے رجٹری کرا دی ہے۔ تو یہ زیرات آپ کی اہلیہ کے پاس آپ کے دیئے ہوئے سے یا نہیں۔ اگر آپ کے دی سے تو کیا آپ کو بوقت ضرورت اس سے عاریا لینے کاحق ند تھا۔ اگر تھا تو اس کے وض اس قدراراضی باغات کا یہ گروینا مدرجٹری کرا دینا دوسر لے لڑکوں فضل اجمد صاحب وسلطان اجمد صاحب کے حقوق زائل کردینا مدرجٹری ڈھائی منٹ کردینے کا خشاء طاہر نہیں کرتا؟ آپ کے بعداس جہان ہے گم ہوتے ہی بیر جشری ڈھائی منٹ میں منسوخ ہوجائے گی۔ مرزاصاحب! کیا خدا تعالی کا بھی تھم ہے۔ کہ حقد اروں کے حقوق چیس کردوسروں کو دینے جا کیں۔

دوم ..... آپ کواس قدررو پیدی ضرورت کیا تھی کہ آپ نے پیکام بھی خلاف شرع کیا۔
سوم ..... جب کہ آپ اس قدر مالدار ہیں ۔ آپ کا دعویٰ کہ میں مثمل کتے ہوں ۔ کس طرح سچا
سمجھا جائے۔ جبکہ خود سے جس کی مثمل آپ بنتے ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ چ ند پر عمر کے لیے بسرا
کرنے کے لیے جگہ ہے۔ مگر ابن آ دم (متم ) کے لیے کوئی جگر ٹییں ۔ کہ وہ انہا سرچھ یار کھے۔

چہارم ..... اگر آپ نفرت جہاں بیگم سے زیورات مالیتی پانچ ہزار لے لیتے۔اور اس کے وض باغات زیمن ندر کھتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس بھٹر سے واپے جین حیات میں مطابق شرع محدی کیوں فیصلٹیس کیا۔

پٹیم ...... جواراضی و باغات آپ نے افعرت جہاں بیگم کے پاس گروی ورہن کردی ہے۔اس کی آمدنی وخروج کا حساب آپ کی تحویل میں رہے گایا نہیں اور آپ اس کام کی انجام دہی کے عوض کچھ ماہانہ لیا کریں مے یانہیں۔اگر لیس مے تو بیوی کے نوکر کہلا کیں مے یانہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں ؟

عشم ...... اگریمی خدمت کوئی دوسراانجام دے۔ تو آپ کی اجازت درکار ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو کیول نہیں؟

ہفتم ...... باغ کے پھل وغیرہ کوآپ اپنی بیوی کی بلاا جازت حاصل کریں گے یانہیں؟ اگر حاصل کریں گے تو کیوں؟

غرض کہ مرزاصاحب کورتی رتی کھل پھول پرشرعا اجازت لینی پڑے گی ورنہ حرام کھائمیں گے۔

خادم قوم به ملامحمه بخش قاوری منبجرا خبار جعفرزنگی لا مور

## باب۵ پنجاه و کیم

مولانا شاءاللدقادیان میں آج دوی اس کی کیائی کا باطل ہوگیا بحث کرنے کو جو آئینہ مقابل ہوگیا ب پر تو نہ لا دعدہ خلافی کی خن جویا نہ کہیں جوہری اس لعل یمن کو

جاڑا ہے کہ زمہر ریکا طبقہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہوا کے سائے سے کان بہرے ہوتے ہیں۔ بوے بوے تا در درخت بید کی طرح کانپ رہے ہیں۔ درختوں کے توں پر برف جم گی ہے۔ ایک دوسرے سے وصلی کی کاغذ کی طرح چٹے ہوئے بزبان حال کہد ہے ہیں۔ جسے کہ وصل کی شب ان سے لیٹتے ہیں ہم

یوں وسلی کے بھی کاغذ چیاں بہم نہ ہوں مے

پند پروں میں سرچھپائے آشیانہ میں بیٹے ہیں۔منہ باہر نیس نکالے انسانوں کا بطوں سے ہاتھ جدا نہیں ہوتے۔کنار دلدارکا مزہ لے رہے ہیں۔ وہ تقرید ووجگرمنہ سے نکل کر دھواں وھار ہوجا تا ہے۔ بات وہم گفتار زبان سے نکل کر لیوں پرجم جاتی ہے۔ سامع کے کان تک جانے کا بار نہیں پاتی ہے۔ وانت سے وانت بجتے ہیں۔ جہ ہوگئ ہے۔ خورشد خاور جرہ افق سے نکل آیا ہے۔ گھڑ اور کے مارے چا دو کہر سے منہ چھپائے کانپ رہا ہے۔ کہر کا غبار چار وال طرف چھا رہا ہے۔ گھڑا ٹوپ اندھیرا ہور ہاہے۔ ہاتھ سے ہاتھ مارا نظر نہیں آتا راستہ تو کیا ذکر ہے۔ بھی میں آگر شور کی ہوگئ ہے لوگ ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں۔ گر حرارت نہیں آتی ۔ ایک کھی سڑک پر کچیز میں ایک کے پھنسا کھڑا ہے۔ گھوڑا جان تو ڈکرز در لگا تا ہے گھر بیا حرکت کیا جنب کہیں مؤلی ہوئے گھوڑا ہان تو ڈکرز در لگا تا ہے گھر بیا حرکت کیا جنب نہیں گھا تا ہے گھر بیا جرکت کیا جنب نہیں گھا تا ہے گھر بیا ہوئے کہ کو نیسے گھرتا ہو کہ کھوٹ کر در اگا کر ویک بارانی میں لیٹے ہوئے کہ کو نور لگا کر ویک کیا رانی میں لیٹے ہوئے کہ کو نور لگا کر ویک کیا رانی میں لیٹے ہوئے کہ کو نور لگا کر ویک کیل رہ ہے۔ بی گھر کہ بھی ہائے ہیں۔

ایک صاحب شکر فی رنگ کی پشید کی چادرے مندسر لیٹے کیے کے اندر بیٹے ہیں۔ آگھ اور ناک سے پانی جارہا ہے رو مال سے پو مجھتے ہو مجھتے تاک گوشت کی بوٹی کی طرح الال ہوگئ ہے۔ سابق ...... اجی حضرت مولانا صاحب! آپ کوتو کوئی ضرورت ہوگی۔ ہم غریب سیاہیوں کونا کردہ

مناه كيون عذاب بين يحنسايا\_

دوسرا ..... يرتم يك يل مندسر كيف اته ياؤل چهائ بيش بين چلوب ياس كاؤل بدوبال على الله الله عند وبال الله عند ال

تيسرا ..... يديز دلى خوبنيس \_أكركوني معركماً رائي بورة تم كياكرو\_

حوالدارصا حب المجام عالي آدى جاد مولوى صاحب! آپ حقد تونيس ميني ؟ مولوى صاحب! آپ حقد تونيس ميني ؟ مولوى صاحب! من حقد تونيس بينا عراك قد مرور مثاني جا ہے -

حوالدارصاحب .....حضرت مولانا صاحب! اس مؤم ش سفر! ہم لوگ تو ملازم پید کی خاطر مارے مارے چرتے ہیں۔ آپ کوالی کیاضرورت پیش آئی۔ جواس قدر تکلیف ثاقہ کی روادار ہوتے۔

مولوی صاحب ....کیا کہیں تم مرزا کو جانتے ہو ہے؟

حوالدارصاحب .....واه صاحب! آپ نے مرزا کے جانے کی بھی ایک ہی کی وہ تو شیطان ہے نیا دہ مشہور ہے۔اے کون میں جانا۔

خوب! بيمولانا صاحب تو مهارے مخدوم كرم ومعظم حضرت مولانا حضرت ثناء الله صاحب امرتسرى بين بياس وقت يهال كهال؟

مولوی شاء اللہ نے کہا تھا۔ کہ سب پیشگو ئیاں جموفی تطیس۔اس لیے ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں۔اورخدا کی قسم ویتے ہیں۔ کہوہ اس قتیق کے لیے قادیاں شرق کیں۔رسالہ زول اس میں نے ڈیز ھرسو پیشگوئی کھی ہے۔تو گویا جموث ہونے میں پندرہ ہزاررو پیہ مولوی شاء اللہ صاحب لے جاکمیں گے۔اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ لی اگر میں مولوی صاحب کے لیے اپنے مریدوں سے ایک ایک روپیدلوں گا۔ تب بھی ایک لاکھرو پیہ ہو جائے گا۔وہ سبان کی نذر ہوگا۔

اس بیان کے متعلق ایک دو پیشکوئیاں بھی جڑ دی ہیں۔ چتانچہ ککھتے ہیں:'' واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عنقریب تین نشان میرے طاہر ہوں گے۔ وہ قادیاں میں تمام پیشکوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہر گزئییں آئیں گے۔ اور تحی پیشگوئیوں کی این قلم ہے تصدیق کرناان کے لیےموت ہوگی۔ اگراس چیننج بروہ مستعد ہوئے کہ کا ذب صادق سے پہلے مرجا ئیں مے تو ضروروہ پہلے مریں ہے۔ اورسب سے پہلے اس اردومضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کرجلد تران (اعجازاحه ي سيم يترزائن ج١٩ص ١٣٨) كى روسيابى ثابت موجائے كى۔ حوالدارصاحب ..... اجی حطرت! کیا آپ مرزا صاحب کے وعدول سے واقف نہیں۔ اگر وہ ا پے وعدہ وفا ہوتے۔ توبیہ جائیدادعمرانات اور زیورات اور حلوائے تر اور قور ما اور پلاؤ کہاں ہے اڑاتے۔ آپ نے سانہیں کہ بخیل نے کمی فخض ہے کہا کہ ہمارے گھر ہمارے دادا کے دفت کا اچار ...... ارےمیان ہمیں بھی دکھانا۔ کداس کا کیساؤا نقہے۔ بخیل..... جواس طرح و کھاتے تو وہ کیونکرر ہتا؟ سوحفزت! ہاتھی کے وانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں۔مرزا صاحب اليي كي كوليان بيس كميلي - جوكى كورم بس آجاكي - المحمول المحمول كواس في دم ديا ب-كى ے قابو میں نہیں آتے۔ لا کھوں انعام کے اشتہار شائع ہو بچھے۔ کسی کوکوئی چیسہ طا؟ سینتحلزوں آ دمی مناظرہ کو بلائے مجے کس ہے سی بات کا فیصلہ ہوا۔ آخر کوللوکل مجے۔ اورسب دیکھتے کے دیکھتے اس عرصہ میں سورج نے مندد کھایا۔ وحوب کی گری سے ذراباتھ یاؤں کھلے۔ مکہ معہ مسافران آمے کوروانہ ہوا مجھی ٹیلہ پر یکہ چڑھااور بھی گڑھے میں دھڑا م کر کے گرا۔ مجھ نا تواں کی جال ہے جوں مرغ بسل کی تڑب ہر ہر قدم پر ہے گمال میدرہ کیا وہ رہ کیا غرض بصد حیرانی صبح ہے چل کر قریب عصر قادیاں کی صورت دیکھیے ہوہو جی منارۃ اُستے کی زبارت نصیب ہوئی۔خدا کافٹکر بحالائے۔ایک مجد میں قیام کیا۔مرزاصاحب کوبڈر بعد رقعہ

اطلاع دی۔

## رقيم مولانا ثناء الله امرتسرى بنام مرزائة قاديان بسم الله الرحمن الرحيم!

بخدمت جناب مرزاغلام احمدصاحب رئيس قادياں خاكساد حسب دعوت مندرج (اعجاز احمدی مندرج العادی مندرج (اعجاز احمدی مندرج التعادی مندرج منان مندرج منان مندرج التعادی مندرج منان مندرج منان مندرج التعادی مندرج مندرج مندرج التعادی مندرج م

جواب ازمرزائے قادیان

بسم الله الرحمن الرحيم و نحمده و نصلی علی رسوله الكريم از طرف الدور الد

دوسری پیشرط ہوگی۔ کہ آپ زبانی ہولئے ہے ہرگز جاز ٹیس ہوں گے صرف آپ ایک سطریا دوسطر تحریر دیدیں۔ کہ میرا بیاعتراض ہے۔ پھر آپ کوئین مجلس بیں مفصل جواب سایا جائے گا۔ اعتراض کے لیے لم یا کھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک سطریا دوسطر کافی ہیں۔

تیسری پیشر طاہوگی کہ آپ ایک دن میں صرف ایک بی اعتراض پیش کریں گے کیونکہ آپ اطلاع دے کرنیس آئے۔ چوروں کی طرح آگئے اور ہم ان دنوں بہاعث کم فرصتی اور کا مطبع کتاب کے تین گھنے سے زیادہ وقت نہیں خرچ کر کتے۔

یادرہے کہ بیہ برگر نیس ہوگا کہ قوام کالانعام کے رو برو .......آپ وعظ کی طرح کمی کھنگوشروع کریں۔ بلکہ آپ نے بالکل مند بندر کھنا ہوگا۔ جیسے سم و بجم ۔ بیاس لیے کہ تا گفتگو مباد شرک کی نہ ہوجائے اول سرف ایک پیٹگوئی کی نہیت سوال کریں۔ تین گھنشتک میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ ادرایک ایک گھنشہ کے بعد آپ کو سننہ کیا جائے گا۔ اگر ابھی آئی نیس ہوگا۔ کہ اس کو سنادیں۔ ہم خود پڑھ لیس کے۔ گر چا ہے کہ دو تین سطرے زیادہ نہ ہو۔ اس طرز میں آپ کا مجمعی ہوگا۔ کہ اس کو سنادیں۔ ہم خود پڑھ لیس کے۔ گر ورکرانے آئے ہیں۔ بیطر این شبہات و رور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ باواز بلندلوگوں کو سنادوں گا۔ کہ اس پیٹھوئی کی نبست مولوی شاء اللہ صاحب کے دل میں بیوسوسہ پیدا ہوا ہے۔ اگر بیچا ہو۔ کہ اس پیٹھوئی کی نبست مولوی شاء اللہ صاحب کے دل میں بیوسوسہ پیدا ہوا ہے۔ اگر بیچا ہو۔

چودھویں جنوری ۱۹۰۳ء تک میں اس جگہ ہوں۔ بعد میں ۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء کو ایک مقدمہ پر جہلم جا دَل گا۔ ۱۹۰۳ء تک میں اس جگہ ہوں۔ بعد میں ۱۹۰۴ء تک تین گھنٹہ سکتا ہوں اگر چہ بہت کم فرصتی ہے۔ لین چودھویں جنوری ۱۹۰۳ء تک تین گھنٹہ سکتا آپ کے لیخرچ کرسکتا ہوں اگر آپ لوگ نیک نیخ سے کام کیس تو بیا کی ایسا طریق ہے کہاس ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ در شہاراا در آپ لوگوں کا آسان پر مقدمہ ہے۔خود خدا تعالی فیصلہ کردے گا۔

سوچ کر دیکھاوے کہ بیہ بہتر ہوگا۔ کہ آپ نے بذر بید تحریر وسطر دوسطرے زیادہ ندہو۔ ایک ایک گھنٹہ کے بعدا پناشہ پیش کرتے جائیں گے اور میں وسوسد دور کرتا جاؤں گا۔ ایسانی صد ہا آدی آتے ہیں اور وساوی دور کراتے ہیں۔ اور پھی غرض نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ان کی تو نیتیں ہی اور ہوتی ہیں۔ بالآخراس غرض کے لیے کہ اب آپ شرافت اور ایمان رکھتے ہیں۔ تو تادیاں سے بغیر تصفیہ کے خالی ندجا کیں۔

دوقسموں کا ذکر کرتا ہوں۔اول چونکہ میں انجام آتھم میں خدا تعالی سے قطعی عہد کرچکا

ہوں کہ ان لوگوں سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔اس وقت گھراسی عہد کے مطابق قتم کھا تا ہوں۔ کہ
میں آپ کی زبانی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ صرف آپ کو بیر موقع و یا جائے گا۔ کہ اول آپ ایک
احتراض جو آپ کے نزد کی سب سے بڑا احتراض کی پیشکوئی پر ایک سطر یا دوسطر یا حد تین سطر
سے قامل احتراض ہے۔ اور کھر چپ رہیں۔ اور بیں جُمع عام بین اس کا جواب دوں گا۔ جیسا کہ
مفصل کھے چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن اس طرح دوسری پیشکوئی کھر کوپی کر یں۔ بدیری طرف
مفصل کھے چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن اس طرح دوسری پیشکوئی کھر کوپی کر یں۔ بدیری طرف
مفصل کھے چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن اس طرح دوسری پیشکوئی کھر کوپی کر یں۔ بدیری طرف
مفصل کھے چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن اس طرح دوسری پیشکوئی کھر کوپی کر یہ ہم دیا ہوں گا۔ اور
آپ کی بجال نہیں ہوگی کہ ایک کھر بھی زبانی پول سیس اور آپ کوخدا تعالیٰ کی قتم دیا ہوں کہ آپ
ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں سے جوشخص انح اف کرے گا۔ اس پر خدا کی لھنت ہے اور خدا
سنت نبوی کے موافق اس قتم کو پورا کرتے ہیں۔ یا قادیاں سے نگلتے ہوئے اس لعنت کوساتھ کے
سنت نبوی کے موافق اس قتم مورکر کے مجد میں جُمع کیا اور آپ کو بلایا جائے گا۔ اور عام جُمع میں
کا لکھ کر بھیج دیں اور پھر وقت مقرد کرکے مجد میں جُمع کیا اور آپ کو بلایا جائے گا۔ اور عام جُمع میں
کا لکھ کر بھیج دیں اور پھر وقت مقرد کرکے مجد میں جُمع کیا اور آپ کو بلایا جائے گا۔ اور عام جُمع میں
آپ کے شیطانی وسرادی دورکر دیے جائیں گے۔ میز افلام احربیقلم خود۔
آپ کے شیطانی وسرادی دورکر دیے جائیں گے۔ میز افلام احربیقلم خود۔

توٹ کیسی صفائی اور ہوشیاری کے ساتھ بحث سے انکار کرتے ہیں۔ حالا نکہ تحقیق کے لیے جو بالکل بحث سے متر ادف (ہم منی) لفظ سے (ص۲۲ بزرائن جو اس ۱۳۲ برائ کو بلا تا ہے۔ اور اب صاف منکر ہیں۔ بلکہ الی خاموثی کا حکم دیتے ہیں کہ صم بم (بہرہ کو نگا) ہوکر آپ کا لیکچر سفتے جائیں۔ گرنہیں معلوم بم (گونگا) ہوکر تو کوئی س سکتا ہے صم (بہرہ) ہوکر کیا ہے گا۔ شاید سے بم جو جو در مد

جواب الجواب ازمولا بناثنا واللدامرتسري

السحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى ، اما بعد !ازخاكسار شاء الله بخدمت مرزاغلام المحدالة خاكسار شاء الله بخدمت مرزاغلام المحدسات : آپ كاطولانى رقد يجيد پهنچار گرافسوس كرجو پکوتم ام ملك كا گمان تفار وي ظاہر ہوا۔ جناب والا جبكه ش آپ كى حسب دعوت مندرجد (الجازا محدى من الاسلام المان جواب ول الدول المول من المبين منحوں كا حوالد دے چكا مول ـ تو بحرائن جواب في ميان من كرے و بدید العدادت طبيعة الشائية اوركيام عنى مكتی

ہے۔ جناب من اکس قدرافسوں کی بات ہے۔ کہ آپ اعجاز احمدی کے صفحات فد کورہ پرتواس نیاز مندكو حقيق كے ليے بلاتے بين اور كہتے بين كرين (فاكسار) آپ كى پيشكوكيال كوجمونا البت کروں ۔ تو فی پیٹکوئی مبلغ سورو پیدانعام لوں اوراس رقعہ میں آپ جھے کوایک دوسطریں لکھنے کے بابندكرتے بيں۔ اورايے ليے تين كھنے تجويز كرتے بيں۔ تىلك اذا قسمة ضيدى بعلابيكيا محقیق کا طریق ہے کہ میں ایک دوسطریں تکھوں اور آپ تین گھنٹہ تک فرماتے جا کیں اس سے صاف سجھ میں آتا ہے آپ مجھے دعوت وے کر چھتارہے اورایی دعوت سے انکاری ہیں اور محقیق ے اعراض کرتے ہیں۔جس کی بابت آپ نے مجھے (ص۲۳، خزائن جواص۱۳۳) پر دعوت دی ہے۔ جناب والا! کیا انہیں ایک دوسطروں کے لکھنے کے لیے آپ نے مجھے در دولت پر حاضر ہونے کی دعوت دی ہے جس سے عمدہ میں امر تسریس بیٹھا کرسکتا تھا۔ اور کر چکا ہول مگر چونکہ میں ا بيخ سفر كي صعوبت كويا وكر كے بلانيل مرام واپس جاناكسي طرح مناسب نبيس جانا۔اس ليے ميس آپ کی اس بانسانی کومی قبول کرتا ہوں کہ میں دو تین سطریں بی تکموں گا اور آپ بلا شک تین گفنشتک تقریر کریں گراتنی اصلاح ہوگی کہ ہیں اپنی دونین سطریں جمع میں کھڑا ہوکر سناؤں گااور مر گھنٹے کے بعد پانچ نہایت وس منٹ تک آپ کے جواب کی نسبت دائے ظاہر کروں گا اور چونکہ آپ مجمع عام پندنبیں کرتے۔اس لیے فریقین کےمعدووآ دی آئیں مے جو پھیں پھیس سے زیادہ نہ ہوں مے۔ آپ میرابلا اطلاع آٹا چوروں کی طرح فرماتے ہیں۔ کیامہمانوں کی خاطرای کو کہتے ہیں۔،طلاع وینا آپ نے شرط کیا تھا؟ علاوہ اس کے آپ کوآسانی اطلاع مل گئی ہوگی آب جومضمون سنائيں مے۔ وہ اى وقت مجھكوديديا جائے گا۔ كارروائى آج وہى شروع مو جائے۔آپ کے جواب آنے پر میں اپنا مخترسا سوال بھیج دوں گا۔ باتی لعنتوں کی نسبت وہی مور فحداار چنوری ۱۹۰۳ء عرض ہے۔جوحدیث میں موجود ہے۔

خط پڑھ کے اور بھی وہ ہوا بی و تاب میں
کیا جانے لکھ دیا اسے کیا اضطراب میں
رقعہ آدی لے جا کر مرزا صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ نہایت طیش وغضب میں
آئے۔ ہزاروں بے نقط سائمیں۔اور حوار کین کو تھم دیا کہ جواب کھودو۔ جواب بچکم مرزا قادیانی

بسم الله الرحمن الرحيم حامدًا مصليا مولوي ثناء الشصاحب! آپ كارتع معرت اقدس امام الريال مسح موجود مهدى مسعود علیہ السلوۃ والسلام کی خدمت مبارک میں سنادیا گیا۔ چونکہ مضاطن اس کے محض عناد اور تعصب آمیز سے طلب حق ہے بعد المشر قین کی دوری اس سے صاف ظاہر کرتی ہے۔ البندا حضرت اقدس کی طرف سے اس کا بھی جواب کائی ہے کہ آپ کو تحقیق حق منظور نہیں ہے۔ اور حضرت اقدس انجام آتھ میں اور نیز اپنے خط مرقومہ جواب رقعہ سای میں قسم کھا بچکے ہیں۔ اور اللہ تعالی سے عہد کر بچ ہیں۔ کہ مباحثہ کی شان سے خالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے۔ خلاف معاہدہ الحق کے کوئی مامور من اللہ کیونکر میں قطل ف معاہدہ الحق سے کوئی مامور من اللہ کیونکر میں قطل کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ طالب حق کے لیے جو طریق حضرت کے کوئی مامور من اللہ کیونکر میں دائوں ہیں منظور نہیں ہے۔ کہ جلسہ محدود ہو۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ کل ہے۔ وہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ اور یہ بھی منظور نہیں ہے۔ کہ جلسہ محدود ہو۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ کل تاریل وغیرہ کے الی الرائے مجتمع ہوں۔ تا کہتی وباطل سب پرواضح ہوجائے۔

والسلام على من اتبع الصدى: ۱۱ جنورى ۱۹۰۳ء خاكسار محمداحسن بحكم حضرت امام الزمال مكواه شد محمد سرور وابوسعيد عفى عنه

خطيره كرحضرت اقدس امام الزمال كوسنايا كياب

حصرت .....خبیث گستاخ حفظ مراتب تو جانتے ہی نہیں۔اس سؤر سے کوئی دریافت کرے۔کہ خدا کے مرسل اور نبیوں کو اس طرح شوخی اور شرارت ہے گستا خانہ خطائصا کرتے ہیں۔

حواری .....حضور میرکیااس کے ہم خیال یہودی صفت علاء اسلام کل دریدہ دہن گستاخ ہیں۔خدا کے سیح موعود اور مرسل صادق اور نبی برحق کی شان میں بے ادبی کرنا اپنا فرض منصی مجھ رکھا ہے۔ خداان کوسز ابھی تو نہیں دیتا۔

حضرت .....ان کوہ خور بہود یوں کے بڑے بھائیوں کوعنقریب کتے کی موت مارے گا۔ کہ بد ذات اونٹوں کی طرح سوتے رہ جائیں ہے۔

حواری ..... ہم اس کو بھی نہ ہولنے دیں مے گدھے کی طرح لگام دے کریٹھا کیں مے ۔ اور گندگی ۔ اس کے منہ بیر اوالیس مے لعنت ہی لے کرجائے گا۔

حضرت .....اس ٹابکار سے کہدو کہ وہ احت لے کرقادیاں سے چلا جائے۔

کیم محصدیق ..... (جومولوی صاحب کا عطم زاصاحب کی خدمت میں لے مجے تھے۔ان مخلظ وشام کون کر سخت جیران مولز میں است وشام کون کر سخت جیران موکر والی آئے ) مولوی صاحب ہے۔ حضرت! سننے میں اوراس وقت کے مار دا کی حالت در کھنے میں برافرق ہے۔ ہم حلفیہ بطور شہادت کہتے ہیں۔ کہ الی گالیاں ہم نے مرزا صاحب کی زبان سے تی ہیں۔ جو کسی جو بڑے جارے بھی بھی تیس میں۔ محر ایرا ہیم ...... ( یہ بھی علیم صاحب کے ساتھ تھے ) میں بیان جیس کرسکتا۔ جو الفاظ مرزا صاحب نے علاء اسلام کی نسبت عمو اً اور آپ (مولوی ثناء اللہ) کی نسبت خصوصاً فرمائی ہیں۔ حواری ..... (مولوی ثناء اللہ صاحب ہے ) ہے تھا حضرت اقدس امام تھام نے ہے تامہ بجواب

تمبارے دہا کے دیاہے۔
مولوی صاحب ..... (عطاور کیوکر) چونکہ میراروئے فن خود بدولت سے قعا۔ اس لیے میرائن تھا۔
کہ بیس کسی ان کے ماتحت کی تحریز نہ لیتا محراس حال ہے کہ پلک کومرز ان کی نے فرار کا نشان بتلایا
جائے۔ اس عطاو تجول کرتا ہوں۔ ان حصرات مرسلین دقعہ یا گواہاں کی حالت پرافسوس فہیں بلکہ
افسوس ان لوگوں پر ہے۔ جوایسے لوگوں کو دراز ریش دیکے کرمولوی یا عالم مجھے لیتے ہیں۔ جن کو میم می خربیس کے ممانظرہ میں ایک متند کتاب ہے۔ اس
من صاف مرقوم ہے کہ کس مسئلہ کی نبیت دو مخصوں کا نیک نتی اور سچائی کے اظہار کرنے کی فرض
ہے متوجہ ہونا ای کانا مهنا ظروھ ہے۔

حوالدار ..... مولوی صاحب المام کیوں صاحب! ہم کیا کہتے تھے۔ حضرت! ہم ایے لکھے پڑھے نہیں گراردو کی کتابیں و کھے کرا پنا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ مرز اصاحب کا حال کو کی تخلی راز تو ہے نہیں۔ روز اخباروں اوراشتہاروں بیں شائع کرتے ہیں۔ کسی اقرار پڑی جگہ قائم رہے ہیں؟ جو آپ ہے عدہ وفاکرتے۔

کرے ایفا وعدے کا اقرار کرکے کوئی اور ہوگا وہ مرزا نہ ہوگا

حکیم صاحب .....حضرت بندہ نے امرتسرے چلتے وقت عرض کیا تھا۔ کہ آپ کیوں ناحق خراب ہوتے ہیں۔مرزاصا حب ہرگز ہرگز آپ کے مقابلہ پڑئیں آئیں گے۔اور نہ وہ گفتگو کریں گے۔ بیان کی عادت مسمرة ہے۔ دعوت تو وے بیٹھتے ہیں۔ مگر پھر بہزار حیلہ کر پز کر جاتے ہیں۔

خوے بد را بہانہ ہا بسیار مولوی صاحب .....ان کی جمت تو پوری کرنی تھی۔ بیتو بش بھی جانتا تھا کہ مقابلہ پروہ نہ بھی پہلے آئے ہیں۔ نہ اب آئیں گے۔ رسالہ (اعجاز احمدی ص ۱۱،۳۳۱، فزائن ج۱۹ص ۱۱۹،۱۳۳۱) پر ہم کو الن لفتوں بیں وجوت و جی ہیں۔

"اكريد (مولوي ثناه الله ) يج بين قو ويان ش آكر كي پيشكو كي وجمو في تو ابت

کریں۔اور ہرایک پیٹیگوئی کے لیے ایک ایک سورو پیانعام دیا جائے گا۔اورآ مدورفت کا کراپیہ علیحدہ'' علیحدہ''

"مولوی ثناء اللہ نے کہا تھا۔ کرسب پیٹگو ئیاں جھوٹی لکلیں۔ اس لیے ہم ان کو دعو کرتے ہیں۔ اور خدا کی ہم ویے ہیں۔ کروہ اس حقیق کے لیے قادیاں بین آئیں۔ رسالہ نزول اسم میں ڈیڑھ مو پیٹگوئی بیں نے لکھی ہے۔ تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت بیں پندرہ ہزاررو پیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جا ئیں گے اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ کہ اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لیے ایک ایک رو پی بھی اپنے مریدوں سے لول گا۔ تب بھی ایک لاکھرو پیر ہوجائے گا۔ وہ سب ان کی نذر ہوگا۔"

(مس ۲۲ ہزائن ج7 اس ۱۳۲۲)

مولوی صاحب ..... ہم مرزاصاحب کی صدافت اور راست بیانی کے ظاہر کرنے کوان کے حوالہ رسالہ انجام آتھم وغیرہ کی بھی پڑتال کرتے ہیں۔ آپ انجام آتھم کے صفحہ اخیر پر بیشک بدلکھتے ہیں کہ:''ہم نے پہننہ ارادہ کرلیا ہے۔ کہ اس سے بعد علاء سے خطاب نہ کریں گے۔ گووہ ہم کو گالیاں دیں اور بہ کتاب ہمارے خطابات کا خاتمہ ہے۔''

اس کتاب (انجام ہمتم) پر گوتاریخ طبع نہیں۔ عمراس کے اول صفی سے ۱۸۹۱ء معلوم ہوتا ہے۔ حالانکداس کے بعد آپ نے علاء کرام کوصاف مباحثہ اور مقابلہ کے واسطے بلایا ہے۔ چنانچ آپ ۲۵ رمکی ۱۹۰۰ء کے (اشتہار معیار الاخیار ، مجموع اشتہارات جدیدائی یشن اشتہار نمبر ۲۲۳س ۴۳۰) رکھتے ہیں۔

ر لکھتے ہیں۔

''اگرآپ لوگ اے اسلام کے علاء! اب بھی اس قاعدہ کے موافق جو سے نبیوں کی شافت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ قادیاں سے کی قریب مقام میں جیسا کہ بٹالہ ہے یا اگرآپ کو اگر انشراح صد میسرآئے۔ لا فودقا ویاں میں ایک جلس مقرر کریں۔ جس مجلس کے سرگروہ آپ کی طرف سے چندا سے مولوی صاحباں ہوں۔ کہ جو علم اور برداشت اور تقوی اور خوف باری تعالی میں آپ لوگوں کے زدیک مسلم ہوں۔ پھران پرواجب ہوگا۔ کہ منصفانہ طور پر بحث کریں۔ اور ان کا حق ہوگا۔ کہ منصفانہ طور پر بحث کریں۔ اور ان کا حق ہوگا۔ کہ منصفانہ طور پر بحث کریں۔ اور ان کا حق ہوگا۔ کہ منصفانہ طور پر بحث کریں۔

ا..... قرآن وحديث كي روسي

۲....۲ عقل کی روسے۔

س..... سادی تائیدات اور خوارق اور کرامات کی روسے۔

كينك خدان النه كلام من المورين ك يركف ك لي كل من طريق بيان

فرمائے ہیں۔ پس اگر میں ان تینوں طوروں سے ان کی تسلی نہ کر سکا۔ یا اگر ان تینوں سے صرف ایک یا دوطور سے تسلی کی تو تمام دنیا گواہ رہے کہ میں کا ذب تغیروں گا۔ لیکن اگر میں نے ایک تسلی کر دی جس سے وہ ایمان اور حلف کی روسے الکار نہ کرسکیں۔ ان پروز ن جُوت میں ان دلائل کی نظیر پیش نہ کرسکیں۔ تو لازم ہوگا کہ تمام تخالف مولوی اور ان کے نادان پیروخدا تعالیٰ سے ڈریں۔ ادر کروڑ وں انسانوں کے گنا ہوں کو بلاوجہ اپنی گرون پرنہ لیں۔''

کیامرزاجی نے اس تحریث فریق خالف کو خطاب نہیں کیا۔ یاان سے مجل میں دلائل طلب نہیں کیا۔ یاان سے مجل میں دلائل طلب نہیں کیے کیاان کو بحث کے لیے نہیں بلایا کیا قادیاں میں ۱۹۰۰ء، ۱۹۹۹ء سے پہلے ہونے کی وجہ سے میتحریم نسوخ ہے؟ یانہیں ۔ تو پھر میں نے کیا مجس ملایا تھا۔ کہ محصوصا ظروتو کیا؟ زیارت سے بھی محروم رکھا۔ ہائے

وصال یار میسر ہو کس طرح ضامن ہمیشہ گھات میں رہتا ہے آسان صیاد

ہاں یادآیا کہ بیتحریر ۲۵ رئی ۱۹۰۰ء کی بھی تو اس قابل نہیں کہ اس کو پیش کیا جائے۔
کیونکہ مرزاجی نے اس کو عملی طور پرمنسوخ کر کے ردی کے صندوق میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے تو
ندوۃ العلماء کے جلبہ منعقدہ امرتسر کے موقع پر ۱۸ کو بر ۱۹۰۲ء کو مرزاجی کے نام ۲۳۳ علاء نے
مشتر کہ نوٹس دیا یہ قد حضور نے بغیر رسید ڈاک خانہ کے آف تک نہیں کی۔ (الہا مات مرزا)

باب۵۲ پنجاه ودوم

ملامحر بخش اور الوالحس ببتى كيخلاف بددعا

تو انم آ کہ نیاز ارم اندردن کے حسو درا چہ کنم کوز خود برنج درست

آج حفرت مرزا صاحب دربار برفاست کر کے میں سیرے فرافت پاکر بیت الفکر میں تنہا بیٹے ڈاک کا جوآج ہی آئی ہے۔ طاحظہ فربارہ بیں۔ می آرڈ راوررو پول کا مقابلہ اور پرتال اور میزان اور ٹوئل طاکر رکھ دیتے ہیں۔ خطوط کے طاحظہ سے بھی فرصت پالی۔ ایک اشتہار کا طاحظہ بور نے فود کے ساتھ ہور ہاہا اور اس کے مضمون سے چرہ پرتفیر محسوں ہوتا ہے۔ احتہار کو بڑھر کر کھ دیا۔ افسوں میسب فتر انگیزی اور کا رستانی شخ بنالوی کی ہے اور اس کے ایما واور

اشتعال سے بیاشتہار چھاپا گیا ہے اوراس کوآتش حمد نے ابیاجلایا ہے کہ فعدائی ہاہ-میں نے کوئی قدیم افغانمیں رکھی کہ اس کے بغض وصد کوفر وکیا جائے تھر بمصداق جمل کرو و جہلت نہ کردو۔ ضداس کی خیر میں محوی کے ساتھ قمر ہوگئ ہے ندو حکانے اور ڈرانے کا اثر۔ نبطح کا کے کہا کیا جائے۔ ملاجم بخش اور ایوائس تی اور ساتھ لگ کے ہیں۔

ایک عرصدانهی خیالات اور رود بدل کے بعد قلم دوات اور کافذ اٹھایا اور ایک اشتہار کھناشروع کیا۔ . . کھناشروع کیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين آمن! بم فدار يُمام محور القريم منار يُمام محور المالي منار يمام منار ي

ادرمبارک وہ کہ خدا کے فیصلہ کوعزت کی نظرے دیکھیں۔ جن لوگوں نے علی محمدین بٹالوی کے چندسال کے پر چداشلعة السدد کیھے ہوں گے۔وہ چاہیں تو ملڈ گواہی وے سکتے ہیں۔کہ ھے صاحب موصوف نے اس راقم کی تحقیراوردشنام دہی ہیں کوئی کسر اٹھائیس رکھی۔ ایک وہ زبانہ تھا كدان كا اشاعة السندكف لسان اورتقوى اور برجيز كارى كے طريق كامؤيد تعا اور كفركى نتا نوے وجوہ کوایک ایمان کی وجہ پائے جانے سے کا احدم قرار دیتا تھا۔ اور آج وہی پر چدہے کہ جوالیے مختص كوكافرادروجال قرارد بدباب- بحكر طيب لا إلية إلا الله محمد رسول الله كا قاكرادر آخضرت كوخاتم الانبياء بحتااورتمام اركان اسلام برايمان لاتا باورالل قبله مس باوران کلمات کوئ کر بیخ صاحب اوران کے ہم زبان میہ جواب دیتے ہیں کیتم لوگ اصل میں کافر اور منکر اسلام اور دھر بيہ ہو۔ صرف مسلمانوں كو دھوكد دينے كے ليے اپنا اسلام طاہر كرتے ہو۔ كويا يشخ صاحب اوران کے دوستوں نے ہمارے سید کو جاک کرکے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے اندر کفر مجرا ہے۔خدا تعالی نے اپنے بندوں کی تائید میں اپنے نشان بھی دکھلاتے محردہ نشان بھی حقارت اور بعرتی کی نفرے دلیمے محے اور کھی میں ان نشانوں سے شیخ محم حسین اور اس کے ہم مشرب لوگوں نے فائدہ نیس اشایا۔ بلک تحق اور بدزبانی روز بروز برحتی گی۔ چنا نچدان دنول میں میرے بعض ودستوں نے کمال نرمی اور تہذیب ہے شیخ صاحب موصوف سے بید درخواست کی تھی۔ کہ مسلمانوں میں آپ کے فتو کی کفر کی وجہ سے روز ہروز تفرقہ بدھتا جاتا ہے اوراب اس بات سے نہ امیدی کلی ہے کہ آپ مباحثات ومناظرات سے کی بات کو مان لیس اور شام آپ کی بہوت بالوں کو مان سکتے ہیں۔اس لیے بہتر ہے کہ آپ مبللہ کرے تعفید کرلیں کے تکہ جب کی طرح

جكراكا فيعله ندمو يحكورة آخرى طريق خداكا قصدب-جس كومبللد كهت بي اوريمي كها كما قعا كدار مبلد ك لياس طرف عاكد سال كاشرط بادريشرط الهام كى منابر بالكن تابم آب کوا متیار ہے کہ اینے مباہلہ کا اثر تین دن یا ایک دن عی رہنے دیں۔ کیونکہ مباہلہ دونوں طرف کی لعنت اور بددعا کانام ہے۔آپ اپنی بددعاء کے اثر کی بدت قرار دیے میں اختیار رکھتے ہیں۔ ہماری بددعاء کے اثر کا وقت تھم رانا آپ کا اختیار نہیں ہے۔ بیکام ہمارا ہے کہ ہم وقت تھم را دیں۔ اس لية آپ وضد فيل كرنى جا يد-آپ اشاعت السنمبراا جلد عين تسليم كري إي كوفف لمبم كوجهال تك شريبت كى تخت مخالفت پيدانه موراين الهام كى متابعت ضرورى ب\_لبذاايك سال کی شرط جوالہام کی بنا پر ہے اس وجہ ہے روٹیس ہوسکتی۔ کہ صدیث میں ایک سال کی شرط بفراحت موجودتین ہے۔ کیونکہ اول تو حدیث مبللہ میں سال کا لفظ موجود ہے اوراس سے الکار دیانت کے برخلاف ہے۔ پھرا گرفرض کے طور برحدیث میں سال کا لفظ موجود بھی نہ ہوتا۔ تو چونکہ حدیث میں ایبالفظ ہی موجود تیں۔ جوسال کی شرط کو حرام ادر ممنوع تھراتا ہو۔ اس لیے آپ ہی حرام اور ناجائز قراروے ویا دیانت ہے بیر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عاوت فوری عذاب تھا۔ تو قرآن شریف میں یالعلیم رسول اللہ میں اس کی تقریح ہونی جائے تھی لیکن تقریح تو کیا بلکہ اس ك برخلاف على درآيد بايا ميا ب ديموكروالول كعذاب كي ليدايك سالى كاوعده ديا ميا تفا بنس كي قوم كعذاب كي ليي جاليس دن مقرر موت.

کنایوں میں بعض عذایوں کی پیشکوئی صد بایس کے وعدوں پر کی گئے۔ پھر خواہ نہ خواہ خواہ نہ خواہ خواہ نہ خواہ خواہ نہ خواہ نہ خواہ در ہائی اور بے ہورہ بیانی کر سے اور مراسر بدریا تی کوشیوہ تغیر اگر فیصلہ ہے کر بز کرنا۔ ان علاء کا کام منتری ہوسکتا۔ جو دیانت اور امانت اور پر بیزگاری کا دم بھرتے ہیں۔ اگر ایک خف در حقیقت مفتری اور جبورات سال کی شرط میں افترا کرنے والے بھی مقتم یا بیٹ ہو۔ اس سال کی شرط میں افترا کرنے والے بھی مقتم یا بیٹ ہے کہ اس درخواست مبللہ کو جو الے بھی مقتم یا بیٹ ہے کہ اس درخواست مبللہ کو جو نہیں بیا بیٹ نے بیٹ کی مبلت نہوں کی مبلت نہایت نیک بیٹ ہے گئی ہے۔ شاخ محرسین نے قبول نیس کیا۔ اور بیط در کیا کہ تین دن کی مبلت اثر مبللہ ہم قبول کر سکتے ہیں زیادہ نہیں۔ حالانکہ حدے شریف میں سال کا لفظ تو ہے۔ محرشین دن کانام وشان نہیں۔

اورا گرفرخ بھی کرلیں۔ صدیث ش جیسا کہ بٹن دن کی تحد پر ٹیس ایسان ایک سال کی بھی تیس ایسان ایک سال کی بھی تیس تا ہم ایک فض جوالهام کا دوئ کر کے ایک سال کی شرط پی کرتا ہے۔ علاء امت کا حق ہے کہ ان پر جست ہوری کرنے کے لیے ایک سال ہی مقود کرلیں۔ اس میں تو جماعت شریعت

ہے۔تامی کو آئندہ کلام کرنے کی عنجائش شدہے۔خدالکھ چکاہے۔ میں اور میرے نی اور میرے بی اور میرے پر ایمان لانے والے غالب رہیں گے۔ سوش محمد حسین نے باوجود بانی تحفیم ہونے کے اس راہ راست پر قدم مار تا نہیں چاہا۔ اور بجائے اس کے فور آم بللہ کے میدان میں آیا ہے طریق افتیار کیا کہ ایک گندہ اور گالیوں سے بحرا ہوا اشتہار کھی کر محمد بخش جعفر ذکلی اور ابوالس بختی کے نام سے چھوایا۔ اس وقت وہ اشتہارے میرے سامنے رکھاہے اور میں نے خدا تعالی سے دعا کی ہے کہ وہ میں اور محمد مین میں آپ فیصلہ کرے۔ اور وہ دعاء جو میں نے کی ہے کہ:

''میرے ذوالجلال پروردگاراگر میں تیری نظر میں ایسا بی ذلیل اور جھوٹا اور مفتری ہوں جیسا کہ محمد سین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعة السند میں بار بار جھوکو کذاب اور دجال اور مفتری ہوں جیسا کہ گوئی ہو جسیسا کہ اس نے اور محمد بخش جعفر زنگی اور ایوائسن بتی نے اس اشتہار میں جو ۱۸۹۸ء کو چھپا ہے۔ میرے ولیا کرنے میں کوئی وقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ تو اے میرے مولا! اگر میں تیری نظر میں ایسا بھی ذکیل ہوں۔ تو جھے پر تیرہ ماہ کے اندر یعنی ۱۵ رو مبر ۱۸۹۸ء سے پندرہ جنوری ۱۹۰۰ء تک ذکر اور اس روزکی عزت اور وجا ہت خام کر اور اس روزکی جنوری کی عزت اور وجا ہت خام کر اور اس روزکی بھڑ رے وفیل فریا۔

لکین اگراے میرے آتا ،میرے مولا ،میرے معم میری ان انعتوں کودینے والے جو تو جاتا ہوں جاتا ہوں تیری جناب میں میری کھی خرت ہے۔ تو میں عابز ی سے یکی دعا کرتا ہوں۔ کہ ان تیرہ مہینوں میں جو ہارہ کہر ۱۸۹ ہے ہارجنوری ۱۹۰۹ء تک شار کی جائے گی۔ شخ محمد حسین جعفر ز کلی اور تیتی فہ کور کو جنہوں نے میرے فہل کرنے کے لیے بیا شنہا رکھا ہے۔ ذالت کی مارسے دنیا میں رسواء کر غرض اگر بیلوگ تیری نظر میں سے اور متی اور پر ہیزگار میں اور میں کذاب اور مفتری ہوں۔ تو جھے ان تیرہ مینوں میں ذلت کی مارسے تباہ کر اور اگر تیری جناب میں مجھے وجا ہت اور عرض تے ہوئی اور رسوا کر اور ضربت علیهم الذاتی کا مصدات کر۔ آمین ٹم آمین!

یےخداتعالیٰ کافیصلہ بےجس کا ماحصل یہی ہے کدان دونوں فریقوں میں سے جن کاذکر اس اشتہار میں ہے۔ یعنی بین کا سارا کیے طرف اور شخ محمد حسین اور جعفر ذکی اور مولوی ایوالحس بتی دوسری طرف خدا کے تھم کے بینچ ہیں۔ ان میں سے جوکا ذب ہے دہ و لیل ہوگا۔ بیفیصلہ چونکہ البام کی بتا پر ہے اس لیے حق کے طالبوں کے لیے ایک تعلم کھلا نشان ہوکر ہدایت کی راہ ان پر کھولےگا۔ اب ہم ذیل میں بیخ محرحسین کا وہ اشتہار لکھتے ہیں جوجعفرز کلی اور ابوالحن کے نام پر شائع کیا گیا ہے۔ تا خدا تعالی کے فیصلہ کے وقت دونوں اشتہارات کے پڑھتے ہی جن کے طالب عبرت اور فیصیت پکڑ سکیں اور عربی البامات کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جولوگ سچے کی ذات کے لیے بدز بانی کر رہے ہیں۔ اور منصوب بائدھ رہے ہیں۔ خدا ان کو ذکیل کرے گا۔ اور میعاد ۵ اردمبر ۱۸۹۸ء سے تیرہ میں ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اور ۱۸۹۸ء سے تیرہ میں ہیں۔ وقت (۲۱رنومر ۱۸۹۸ء ، مجموعات ارات جسم ۱۲۵۵۷) وہ تو بداور رجوع کے لیے مہلت ہے۔ فقت (۲۱رنومر ۱۸۹۸ء ، مجموعات ارات جسم ۱۲۵۵۷)

نقل اشتهارمولا ناابوالحن تبتى

سے اور قطعی فیملہ کی صورت صواب دیال تادیانی کے اشتہار مبللہ کا جواب

وجال قادیانی کو دیکس صاحب بهاور ڈپٹی کمشنر گورداسپور نے دبایا۔اوراس نے عبد لےلیا۔ کہآ کندہ دل آزارالفاظ سے زبان کو بندر کھے۔ چنانچہ (اشاعة السنبروج ۱۸ص۲۵۹) میں مفصل بیان ہواہاوراس وجہ سے اس کومجور االہام کے ذریعے لوگوں کی دل آ زاری سے زبان کو بند کرنا پڑا۔اور آ سانی کولے چلانا یا یوں کہو کوز چھوڑ نا ترک کرنا ضروری ہوا۔اور پھرالہا می دل آ زاری کےسوااس کا کام بند ہونے لگا۔اوراس کی دکا نداری میں نقصان واقع ہوا۔تو بیرکام اینے تئیں ..... ذریعہ شروع کر دیا۔ تب ہے وہ کام اس کے ثابت کر رہے ہیں اور اخباروں اور اشتہاروں کے ذریعے نے لوگوں کی دل آ زارمی میں معروف ہیں۔ازانجملہ بعض کا ذکر (اشاعة السنبسر"ج ١٩ص ٧٤) وغيره هن مواہے۔ واز انجملہ بعض کا ذکر ذیل هن موتا ہے۔ کہ اس کی چند تأكيسين ..... لا مور ولدهيا فه ويثياله وشمله في مولانا ابوسعيد مح حسين صاحب كے نام اس مضمون کے اشتہار جاری کیے ہیں کہوہ بمقام بٹالدقادیانی کے ساتھ مبللد کریں۔ اوراس مبللد کا اثر ند ظاہر ہونے کی مورت میں آٹھ سو پھیں روپیہ جس کووہ چاروں مواضع سے جمع کر کے پیش کریں مے انعام لیں۔ایں کے ساتھ ان لوگوں نے دل کو کھول کردل آزاری اور بد کو تیوں سے اینے دل کاار مان نکال لیا۔اور قاویانی کی نیابت کو پورا کر دکھایا۔ میں ان لوگوں کی جراُت اور حیاء پر تعجب کرتا ہوں کہ باوجود میکہ مولا نا مولوی صاحب (اشاعة النه نبر ۸ وساح ۱۵ ص ۱۸۱ و ۱۸۱۹ اور نبر ۳ جلد ۱۸ کے صفحہ ۸۷) اور دیگر مقامات میں قاویانی ہے مباہلہ کے لیے مستعدی فلا ہر کر چکے ہیں۔اور اس سے گریز انکارای قادیانی بدکرداری طرف سے ہوا ہے۔ نہمولا تاصاحب موصوف کی طرف

ہے بیلوگ کس مندہے مولانا مولوی صاحب کومباحثہ کے لیے بلاتے ہیں۔اورشرم وحیاہ ہے کھی کام نہیں لیتے ۔ای ویہ سے مولوی صاحب ان عاہمل کی فضول لاف وگزاف کی طرف توجہ نہیں كرتے اوران لوكوں كو خاطب بنانانيں جاہتے۔البندان كے مرشد د جال اكبر كذاب العصر سے مبلد کرنے کے لیے ہروقت بغیر کسی شرط کے مستعد و تیار ہیں۔اگر قادیانی اپنی طرف سے دعوت مللہ کا اشتبار · ب ما کم سے کم بر مشتم کردے کہ اس کے مریدوں نے جو اشتبار دیے ہیں۔وہ اس کی رضامندی اور ترغیب سے دیئے ہیں۔ان میں مولوی صاحب الی طرف سے کوئی شرط نیس كرتے صرف قادياني كى شرط و ميعاد ايك سال كواڑ اكريہ جائے بين كماثر مبللد اس مجلس ش ظاہر ہویا زیادہ سے زیادہ تین روز عبداللہ کے مبلہ وقتم کے لیے اس نے تسلیم کیے ہیں اور قبل از اثر مبلله قادياني اس اثر كيتين عي كود يكدوه كيا موكاراس كي وجدود ليل تفصيل وحواله حديث و تغییر (اشاعة السنفبر ۸ج ۱۵صااعا وغیره اورنبر۳ج ۱۸ص۱۸۷) پس بیرییان کریکیے ہیں کہ بیرمیعاد ایک سال کے خلاف سنت ہاوراس میں قادیانی کی حیلہ سازی وفریب بازی کی بدی مخبائش ہے ۔ اور ضرورت نہ ہونے اثر مبللہ کے کھونقد انعام لینانہیں جاہے۔ صرف یکی سزا جویز فرماتے میں۔قادیانی نے عبداللد آنفتم کے متعلق پیشکوئی پوری ند ہونے کی صورت میں اپنے لیے خو تجویز کی ہے کہ اس کا مشکالا کیا جائے اس کوذلیل کیا جائے۔(دیکھو بٹک مقدس میں آخری ہے کا صفحا خمر) پس ہم کو بیشرط منظور ہے۔ لیکن اس روسیائی کے بعد اس کو گدھے پرسوار کرے کو چہ بکوچدان حاروں شمروں میں بھرایا جائے اور بھائے دینے جرمانہ یا انعام آ ٹھر پیچیس روبیہ کے صرف آٹھ سو کہیں جوتے .....حضرت اقدس (ا کذب) کے سرمبارک پر رسید ہوں۔ جن کوجاروں مواضع کے مرید ...... آپ کی نذر کریں۔ اور کفش کاری اور بایش باری کے بعد گارگدھے کی سواری پر آب كاجلوس لكف اورآم آم آم آب حقلع مريد بعلورمر ثيد نواني يممرع يزعة جائين ب جرا کارے کند عاقل کہ باز آید بشیانی

اور پیشعرصائب کا:

ہمائے بہ صاحب نظرے گوھر خود را عینی نتوال گشت بہ تصدیق خرے چند

اور بيربا كي

مرسل بردانی و جینی تی الله شدی باز میگونی که دجالت نه خواند اے حمار کفش یا برسرخوری ازا افترائے ناسزا روسیه تشخی میان مردم قرب و جوار

اوربيه بيت اردو

ازاتا خاک سر پر جمومتا مستانہ آتا ہے یہ کھاتا جوتیاں سر پر میرا ویوانہ آتا ہے راقم:ابوالحن تنتي حال واروكوه شمله (۱۳۱ ماکتویه ۱۸۹۸ء، مجویداشتها دات جسم ۲۲ تا۱۲)

## باب۵۳ پنجاه وسوم

مرزا قاد مانی گورداسپورعدالت میں رگوں میں دوڑنے گھرنے کے ہم قبیل قائل جو آگھ تل سے نہ ٹیکا تو وہ لیو کیا ہے

آج پھر گور داسیور کے شلع کی کچھری کے احاطہ میں جمارے ناول کے ہیرو حضرت امام زمال محدو دورال مهدى مسعود اورميح موعود مرزا صاحب رونق افروز ييل- اورحواريان ذوالاقتد اراور دفقاء والا تبارا ورسحابه باوقارابي اسيني بإبيا ورقرينه يرمتمكن كيما وهراهرام كام مي پررېيں۔

کچے تفکی موری ہے۔ حضرت عیلی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور غیر بھی تماشائیوں کے طور برتقر بردلید برسننے کے واسطے حلقہ کے کوڑے ال

يبلا ..... (سامعين) يهال كوئي عيسائي تو نظرتين آتا- پهريون حضرت عيسى عليه السلام كو

صُلُوا تین سائی جاتی ہیں۔اوراگر کوئی عیسائی بھی ہوتا تو کیا ایک الوالعزم نمی کی شان میں بیالفاظ جائزيں؟

وومرا ..... بیاس جدموس صدی کے سیج جو تشہر سے اور کیا ڈ کر کریں۔ تيراً..... بمائى! رقابت جو بوئى ان (ميح اين مريم) كى وقات اورنفى معرات شهو ق ان (مرزاصاحب) کی فضیات ان بر کوکر جوسکتی ہاوران کا اعتقادادر محبت کا سکدلوگول کے دلول مں کیے جم سکتا ہے۔

چقى ..... يديرانى خىللات (عيىلى اين مريم كى حيات الى السما ومع يجسد والعصرى جرزول)

دلوں سے نڈکلیں ۔ان (مرزاصاحب) کوکوئی سے موعودتیں مان سکتا۔اس واسطے بیلازم ہوا کہ ہر ایک وعظ اورتقریمای بارہ میں ہو۔

میع زال ..... د میسائی کتے بین کہ آتھ کی نبیت پیٹی کی پوری نیس ہوئی۔ سوہم اس پیٹیکوئی کے پور اہونے کے بارے بی بہت کچھ جموت رسالہ انوار الاسلام اور ضیاء الحق اور رسالہ انجام آتھم بین دے بیکے بین اور اب بھی ہم بیان کر بچھ بین۔ کہ اس پیٹیکوئی کی بنیاد نہ آج سے بلکہ پندرہ برس پہلے سے ڈائی گئ تھی۔ جس کا مفصل ذکر برا بین احمد بید بین برصفحہ ۱۲۲۱ موجود ہے۔ سوایے انظام کے ساتھ بیٹیکوئی کو پوراکر نا انسان کا کام نہیں ہے۔

یوع کی تمام پیشکوئیوں میں سے جوعیسائیوں کا مردہ خدا ہے۔اگرایک پیشکوئی بھی اس پیشکوئی کے ہم پلداور ہم وزن ثابت ہوجائے۔تو ہم ہرایک تاوان دینے کوتیار ہیں۔

اس در ماندہ انسان کی پیشکوئیاں کیا تھیں صرف بھی کے دلزلد آئیں گے قط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی ایسی پیشگوئیاں اس کی خدائی پر دلیل تفہرائیں۔اورائیک مردہ کواپنا خدا بنالیا۔ کیا ہمیشہ زلز لےنہیں آئے۔کیا ہمیشہ قطنیس پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں ٹرائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟

لیے یہودی باوشاہ چاہیے نہ کہ مجوی۔ای بنا پر ہتھیا رہمی خریدے۔شنرادہ بھی کہلائے بھر نقذیر نے یاوری نہ کی۔

متی کی انجیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیاری نہیں بھتے تھے۔ ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادفیٰ اوفیٰ بات پر عصر آجاتا تھا۔ اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ گر میر نے نزدیک آپ کی بیر کات جائے افسوں نہیں۔ کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے۔ اور یہودی ہاتھ سے سے رنکال لیا کرتے تھے۔

یہ بھی یادر ہے کہ آپ کوس قدر جھوٹ ہولنے کی بھی عادت تھی۔جن جن پیٹیگو ئیول کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جاتا آپ نے بیان فر مایا ہے ان کتابوں میں ان کا نام ونشان خہیں پایا جاتا۔ بلکہ وہ اورول کے حق میں تقیس۔ جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہوگئیں۔ اور نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے۔ یہودیوں کی کتاب طافمود سے چرا کرکھا ہے۔ اور چرابیا ظاہر کیا ہے کہ گویا بیریری تعلیم ہے۔ لیکن جب سے چوری پکڑی ٹی۔عیسائی بہت شرمندہ ہوئے۔

آپ نے بیر کت شایداس لیے کی ہوگی۔ کہ کی عمد اقعلیم کا نموند دکھلا کررسوخ حاصل کریں۔ لیکن آپ کی اس ہے جا حمت ہے میسائیوں کی شخت روسابی ہوئی۔ ادر گھرافسوس بیہ کہ وہ تعلیم بھی پھی عمد ہنیں۔ شکل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے مند پرطمانچے مارد ہی ہیں۔ آپ کا ایک یہودی استاد تھا۔ جس ہے آپ نے توریت کو سبقا سبقا پڑھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کوزیر کی ہے تجھے بہت حصر نہیں دیا تھا۔ اور یا اس استاد کی بیشر ارسی تھی کہ اس نے آپ کوشن سادہ لوح کہا۔ بہر حال آپ علمی اور علی قوی میں بہت کی تھے۔ اس وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے بیچھے بیپھے بیچھے ب

ایک فاهل پادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو تمام زندگی میں تمن مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا تھا۔ چنانچہ آپ کو ایک مرتبہ اپنے الہام سے خدا سے محکر ہونے کے لیے بھی تیار ہوگئے تھے۔

آپ کی انہیں حرکات ہے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے خت ناراض رہجے تھے۔اور ان کو یقین فلا کہ آپ کے دہاخ میں ضرور کچھ طلل ہے۔اور وہ بمیشہ چاہجے رہجے تھے کہ کی شفاخانہ میں آپ کا با قاعدہ علاج ہو۔ شاید خدا تعالیٰ نے شفا بخشی۔عیسائیوں نے بہت سے معجوات آپ کے لکھے ہیں۔ گرفتی بات بیہ کہ آپ ہے کوئی معجز ہیں ہوا۔ اور اس دن ہے کہ آپ نے مجر ہیں ہوا۔ اور اس دن ہے کہ آپ نے مجر ہیں ہوا۔ اور اس دن ہے کہ سے مجر ہے ہوں ہے کہ اور دخیم ایا۔ اس روز ہے گئے اگر ہوا ہے گئے اور نہ ہیں۔ ہے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔ اور نہ چا اگر مجر ہا مگ کر حرام کار اور حرام کی اولا دبنیں۔ آپ کا بیا کا میرے ہیں وز ہم کھا تیں گے اور ان کو کھا آخر ہیں ہوتی ہے۔ ہزار ہا مرتے ہیں ایک پاوری کل کے زہر کے ذریعے سے بور پ میں بہت خود شی ہور ہی ہے۔ ہزار ہا مرتے ہیں ایک پاوری کی کے کہ ای مسلمات ہے گھر نہ ہجرہ کہاں گیا۔ گئے ایسانی آپ فر ، تے ہیں کہ میرے ہیں و بھاڑ کو کہیں گے کہ یہاں سے اٹھا وروہ اٹھ جائے گا۔ یہ کس ایسانی آپ فر ، تے ہیں کہ میرے ہوں ہے۔ اس کے ایک اللہ ہوٹے کے سے میں کہا ہے۔ ایک النے ہوٹی کو سیدھا کر کے دکھا ہے۔

مکن ہے کہ آپ نے کی مذہرے کی شب کور فیرہ کو اچھا کیا ہو۔ یا کمی اورالی یاری کا علاج کیا ہو محرآ ب کی برقستی ہے اس زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔جس سے بدے بدے نشان طام ہوتے تھے۔خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی بی آب استعال کرتے موں کے۔ای تالاب ہے آپ کے معجوات کی پوری بھری حقیقت کھلتی ہے۔اور اس تالاب نے فيصله كرديا ب- كداكرآب ي كولي مجره مي ظاهر موامو الوده مجره آب كالميل - بلك استالا بكا معجرہ ب-اورآپ كے ہاتھ ميں سوائے كروفريب كے اور كي فيلى تعالى كافون ب كمالاً أَنَّ عيسائى اليصفى كوخدا يتارب إلى -آب كاخاندان مى نهايت پاك اورمطهر ب من تانيال اور دادیاں آپ کی: ناکارادر کسی مورش تھیں۔جن کےخون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگریہ بھی خدا کے لیے ایک شرط موگی آپ کا تجربوں سے میلان اور محبت بھی شایدای وجد سے موکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ورندکوئی برمیز گارانسان ایک جوان تخری کوبیر وقعد میں دے سکتا۔ کدوہ اس كرسر برايدناياك باتحد لكائ اورزناكارى كىكمائى كالميدعطراس كرسر يرط اورايد بالول كواس ك ويرول پرسط يجھنے والے بجھ لين \_ كدابيا انسان كس چلن كا انسان بوسكا ہے۔ آپ وہی مصرت میں کہ جنیوں نے بیپیشکوئی کی تھی کہ انجی تمام لوگ زندہ ہوں گے۔ کہ میں مگر والى آجاؤل كار حالاتكدنه صرف دو لوك بلكدانيس سليس اس كے بعد بھى ائيس صديول مي مريكيس محراب تك تشريف نيس لائد خودووفات بإيكار يحراس جهونى بيشكوني كالكتك اب تك بادريون كى بيشانى يرباقى بسرسوسائون كى بيحاقت بكراكى بيشكو تون برايان لاكس مر أعم كا ياليكوكى كالبت جوماف اورمرت طور يريدى عوكى ابتك اليس فك مو-"

(شيرانجام يختم مي ١٦٨ حاشيه يخزائن ج ١٩٧١ ١٩٨٠)

ار دلی..... مرزاغلام احمد قادیانی دمولوی همیسین وغیره-مرزاصاحب.....عاضراسب پجبری کے اندرواغل ہوئے۔ صاحب فی پئی کشنر بہادر ..... بہتر ہے کہتم ایک اقرار تامد کھے دو۔ مرزاصاحب بہت بہتر جیسا تھم۔

مولوی صابت ..... محد کوکئ عذر فیس بے اس اقر ارنامہ پرد عظ کردوں گا۔ بیس پہلے سے اشاعة السد من شائع کر چکا مول کر اب بین مرز اکوانیا عاطب بنانا پیندیس کرتا۔

صاحب بهادر ..... بیبت چی بات ہے کردوز روز کا جھڑا طے ہو یکم اہم نے اقر ارنا مدجات کا مورد مشتل چیشرا نظ تارکیا ہے جس کومرز افلام احمد قادیا فی اورمولوی ابوسعید چیسیوں بٹالوی نے منظور کرلیا ہے۔ ان اقر ارنا مجات کی نظر سے بیرمناسب ہے کہ کا رروائی حال مسدود کی جائے۔ لہذا ہم مرز اقادیا فی کور ہا کرتے ہیں۔

و تنخط جائم ڈوئی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ۴۳ فروری ۱۸۹۹ء نمبر قادیاں نمبر مقدمہ ۴۷ افقل اقرار نامہ مرجوعہ فیصلہ مرز افلام احمد قادیانی بحقد مدفو جداری اجلاس ۵رجنوری ۹۹ ۱۹ء ۲۵ رفر وری ۹۹ ۱۸ء

مسٹر تی ایم ڈوئی صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ڈسٹر کٹ مجسٹر پیٹ ضلع گور داسپور

میں مرزاغلام احمد قادیانی بحضور ضداوند تعالی بیا قرار صالح کرتا ہوں کہ آئندہ: انسست میں ایسی پیٹیکوئی شاکع کرنے ہے پر ہیز کروں گا جس کے بیمعنی ہوں یا ایے معنی خیال کیے جائیں کہ کمی فخص کو یعنی مسلمان ہونے اہ ہندو ہویا عیسائی ہو وغیرہ نے ذات پہنچے گا۔ یا مورد عماب الی ہوگا۔

ا ...... میں اخدا کے پاس الی ائیل (فریاد دورخواست) کرنے ہے ہی اجتناب کردل گا۔
کددہ کی شخص کو (مسلمان ہوخواہ ہندویا عیسائی دغیرہ) ذکیل کرنے ہے یا ایسے نشان طاہر کرنے
کددہ مورد عمّاب اللی سے بیظاہر کرے کہ فرہی مباحثہ میں کون بچاہے۔ ادر کون مجمونا ہے؟
سا ..... میں کسی چیز کوالمبام جمّا کرشائع کرنے سے مجتنب رہوں گا جس کا بیفشاء ہویا ایسا فشاء
کے رکھنے کی معتول وجہ رکھتا ہو۔ کہ فلال مختص ( لیعنی مسلمان خواہ ہندویا عیسائی وغیرہ ) والت

الفائے كا\_يامورد عماب البي بوكا\_

سم سیس میں اس امر ہے بھی ہاز ہوں گا۔ کہ مولوی ابوسعید محمد سین یا ان کے کسی دوست یا پیرو کے ساتھ میں اس امر ہے بھی ہاز ہوں گا۔ کہ مولوی ابوسعید محمد سین یا ان کے کسی تھ میں افراد کر ان اس کا استعمال کروں ۔ یا کوئی الی تحریر یا ان کے تصویر شان کا کروں جس سے ان کورد دینچے۔ میں اقراد کرتا ہوں کہ ان کی ذات کی نسبت یا ان کے کسی دوست یا پیرو کی نسبت کوئی لفظ میں وجال کا فرکا ذب بطالوی تریک کھوں گا۔ ( ایعنی بنالوی کے جے ث سے کیے جانے چاہئیں۔ جب بیافظ بطالوی کر کے کھھا جاتا ہے تو اس کا اطلاق باطل پر ہوتا ہے) میں ان کی پرائیویٹ زندگی یا ان کے خاندانی تعلقات کی نسبت کچھ شائع نہیں کروں گا۔ جن سے ان کو تکلیف پینچے کا عقل احتمال ہو۔

۵..... پی اس بات ہے بھی پر ہیز کروں گا۔ کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا ان کے دوست یا پیروکواس امر کے مقابلہ کے ورخواست کریں۔ تا کہ وہ پیروکواس امر کے مقابلہ کے لیے بلاؤں کہ وہی خدا کے پاس مبللہ کی ورخواست کریں۔ تا کہ وہ ٹاہر کریں کہ میدان مباحثہ بیس کون بچاہوارکون جھوٹا ہے؟ نہ بیس ان کوان کے دوست یا پیروکو کسی خض کی نسبت کوئی پیشکوئی کرنے کے لیے بلاؤں گا۔

۲ ..... جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے میں تمام اشخاص کوجن پر میرا کچھ اڑیا اختیار ہے۔ تر غیب دوں گا کہ وہ بھی بجائے خود ای طریق پرعمل کریں۔ جس طریق پر کار بند ہونے کا میں نے رفتہ نمبر اوا وسم و ۵ و۵ میں اقرار کیا ہے۔

العبدشواه شد

مرز اغلام احریقلم خود خواجه کمال الدین ای ای ایل ایل دی ای مضمون کے اقرار نامه پرمولا نا ابوسعید محمد سین صاحب بھی دستھ فقلا بیفرق بجائے (کا دیانی) قادیانی کوچھوٹے کاف سے کا دیاں نہ تکھیں۔

## باب۵۴ پنجاه و چهارم ترکی پیصندنی دارلال تو بی

ایک پرانا میکی محارت کا مکان ہے۔ جس کا پذاو سے اور فراخ محن ہے۔ جس میں آم اور بیری وغیرہ کے چند در فت کھڑے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بانی مکان نے بقیر مکان کے وقت محن میں مختصر سا مجل دار باغ مجمی لگایا ہوا ہے۔ جس کی اب زمانہ کی گروش وتغیر و تبدل قینہ و ملک کے سبب اب وہ صورت جیس رہی۔ ڈیوڑھی کی بغل میں ایک چھوٹا ساکوشا ہے۔ جس کا ایک دروازہ ڈیوڑھی کے اندر ہے۔ اور ایک دروازہ اور دوطا قیاں (چھوٹے دروازے) سرک یعنی کو چہ کی سنٹری طرف ہیں۔ ان ہی ہوسیدہ اورٹوٹے ہوئے کیواڑ گئے ہوئے ہیں۔ جس سے عیاں ہے کہ یہ مردانہ شست کا مکان ہے۔ اندرگاڑھی سفید ہوئی ہے۔ پرانی اور ہوسیدہ چیت کا عیب چھپانے کو سرخ کا غذی محصلیری جس کے چاروں طرف سبز کاغذی حاشیہ فی ہور قی اور عصافی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک طرف و بوار ہیں ایک رنگدار کپڑا جس پررفیم کے پھول ہے ہوئے اورشیشہ کے کلاے کو ہوئے تھے۔ جن میں رات کو لمپ کی روشی کا علی پڑ کر جگنو کی مور چہتی ہیں۔ دروازہ پرایک گلٹ بت کا خوشما پردہ لئک رہا ہے۔ جوٹوٹے ہوئے کیواڑوں کی طرح چہتی ہیں۔ دروازہ پرایک گلٹ بت کا خوشما پردہ لئک رہا ہے۔ جوٹوٹے ہوئے کیواڑوں کی کردہ بوچی کرتا ہے۔ دولین کو گلدال گرسب جروح کی کا کنارہ ٹوٹا ہے اور کہی گردن ندارد کا بی بوٹلیں ہیں۔ جب کے دروازہ کی گیدال کرسب جروح کی کا کنارہ ٹوٹا ہے اور کسی کی گردن ندارد ہے۔ دوسری سیز پرایک بڑا آئینداور کھی ہی کی کرف بھائے برتن پڑے ہیں۔ طاقوں میں سفید کو کسی میں جو کے کہ ہوئی ہیں۔ ایک طرف حضرت اقدس امام زباں سے وورال میں حدی دو آئینہ میں جانے جو کئی کرا ہے دیواروں پر طفرائے خط کے کتب جو کھی دو آئینہ میں جرنے ہوئے لئک درباری تھی تھوی آؤیزال ہے۔ خوشیکہ موران کہ اورشک موافی آراستہ و پراستہ کر کے جایا ہوا ہے۔ جو کین کی گئت میں دو تک میں بربان حال گوائی دے کر استہ دیراستہ کر کے جایا ہوا ہے۔ جو کین کی گئت میں کا داور دیر بربان حال گوائی دے کر کہ رہا ہے۔

تو محری بدل است نه بمال

وں بارہ آوی خشخافی ڈاڑھی بڑھ سے لی ہوئی ترکی پسندنی دارلال ٹو بی سر پراورکوٹ فسرانی قطع کا در برڈ بیلی پتلون میرود یوں کی وضع کی زیب تن کیے بیٹے ہیں۔ایک صاحب لباس میں تو ایسے نہیں مگر ڈاڑھی کے مقصر کراتے ہیں۔ اور ایک صاحب ڈاڑھی اور لباس میں کلی مغائرت رکھے ان میں شامل ہیں۔ باتی سب صاحب ایک وضع اور ایک قطع پائے باہم بیٹے خوش سمجیس اور ارہے ہیں۔ایک صاحب و لمیزی جانب سے داخل ہوئے۔

محض..... السلام عليم! مزاج شريف...

س المسته من الله المراج موق طریعت حاضرین جلسه ..... و پیم السلام کوتوال صاحب ( هخص آنے والا ) مزاج تغیر؟ کوتوال صاحب ..... افحد لله علی کل حال \_ اگر آپ صاحبوں کا مخل اوقات اور ہارج کار نہ ہوں تو حاضر ہوں \_

حاضرین .....آ یئ تشریف لایئ بدآپ کفر مانے کی بات ہے ادا کیا ہرج ہے مین راحت

بلکہ فخراورعزت ہے۔

رواق منظر ما پیشم آشیاند تست
کرم نماء د فردد آکد خاند خاند تست
(کود ال صاحب) تسلیم محکور بول محر
دوستو! درد کو محفل میں ند تم یاد کرو
ند کہیں عیش تہارا ہمی منفض ہووے

دیکھتے نامیرے آنے سے آپ سب فاموش ہوگئے۔ پہلے بلبل کی طرح سے چیک تھے۔

ہمارے فان صاحب (کمین) تو آپ کے ایسے چگ پر چڑھے ہیں کسی قماش کے بھی ٹیس رہے۔ جب سے مرزا صاحب سے دست تھے ہوئی بدون آپ کے تھم کے کسی سے ملتا تو کیا سلام علیک کے بھی روادارٹیس۔

فال صاحب ، بمائی صاحب! مرادل بی جهرا گیاردنیا کی مجت سے بالکل سرد ہوگیا۔ کی سے طف اور میل طالب رکھے کوئیں چاہتا۔ جب سے حضرت اقدس سے بیعت کی۔ دنیا و مافیہا سے طبیعت پیزار ہوگئی۔ اب کوشہ تھائی اور یادالی کوئی دل چاہتا ہے۔

کوتوال صاحب ..... بال بدامر تو محتاج بیان نہیں۔آپ کے حالات بی شاہد ہیں۔آپ یعی قال اللہ اور آل بیس۔آپ کی قال اللہ اور آل الرسول کے سواء اور کوئی ذکر نہیں تھا۔ اور اب اس جلسہ کے بعد بھی آپ عبادت الجی کے داسطے جائیں گئے۔ آتو ایک بج کے قریب بی واپس آئیں گئے جم تو ان محفل کے لائق نہیں جس میں آپ مشغول ہے نہ دوسرے شغل میں جو اس کے بعد ہوگا ہم سے آپ کی طبیعت کیوں مطفی ہے۔

حاضرین .....نبیس اس میں تو کلام نبیس کہ ہمارے حضرت اقدس کی بیعت کا بیاتو فوری اثر ہے۔ ادھر بیعت ہواادھرتا ئب ہوا۔اورکل منہیات ہے تنظر۔

کوتوال صاحب ..... صاحبان! آپ میں سے کوئی ولایت سے تو آیا نہیں۔ سب اس جگہ کے رہنے والے پیٹل پیدا ہوئے بہاں ہی پرورش پائی۔ ہوش سنجالا میں بھی ولایت سے نہیں آیا جو آپ کے حالات سے بے خبر ہوں۔ وائی سے تو پہلے نہ چمپائے۔

خال صاحب .... جناب بھائی صاحب! یہ بات تصنع یامبالفہ سے نہیں کی گئی۔ میچ ہے اور بالکل میچ ہے اگر آپ کو اس میں کلام ہے۔ ہم استے قض بیٹے ہیں۔ ان میں سے کس کا نام لے دیجے محر

بیت کی بدی مجی اس سے پہلے کی ہیں بدی۔

کووال صاحب .... بین صاحب گڑھے مردے کھاڑنے ہے کیا حاصل بیعت کے بعد بھی پرانی سری بی با تیں ہیں۔ ہفتہ عشرہ کی میعاد لگائی ادرجس کی نسبت ارشاد ہو۔اس کا حال ظاہر کروں مگر م فیس جامع گناہ کس گناہ کو کہتے ہیں۔ قل کو یا ڈیکٹن کو پہلے اس کی شرح فرمائے۔ میں

غان صاحب .....اوّل قريه ليجي اونيّ بات ہے كە جمارى جماعت ميس كوئى جموث نيس بولا -كوتوال ..... كتاخي معاف! كوكي صاحب رفج ندكر عاكركسي صاحب كونا كوار ظاهر مو-توآب فرماد يجيدورندر تيراازهست دفته رفته باز بدست نے آيد-

حاضرين جلسه..... بالا تفاق نيس صاحب! بإكلف فرما كيس اس بمس رفح كى كيا بات -

ہاری طرف سے اجازت ہے۔

کوال صاحب ..... اچھا تو اول مولوی صاحب سے بی شروع کرتا موں۔ کو تکدیہ آب سب صاحبوں کے مقتداء ادر امام ولیڈر (پیٹوا) کے سواحضرت مرزا صاحب کے حواری خاص اور مقرب بھی ہیں اگر اصحاب اربی سے نہیں تو عشر و مبشر و بیں سے تو ضرور ہیں۔ حضرت آپ ہی فرمائیں۔ کہآپ نے جو مجد کے مقدمہ میں اظہار دیا تھا۔ کتنی باتیں سے کئی تھیں اور آپ کو حلف ہے سلے دیا گیا تھا۔ مس بھی عدالت میں موجود تھا۔ اگر آپ خودانساف کو ہاتھ سے ندویں۔ تو خیر ورنه جهال تك ميراحافظه يادى دے كابيان كردول كا-

مولوی صاحب ....نیس صاحب! و نیا میں رہ کر بغیر جموث کے کار روائی اور مقدمہ میں تو ممکن بی نہیں کہ بچ بی سے کام لکل سکے سیے کو بھی بغیر جموث کے جارہ نہیں۔ بچ سے قو مقدمہ کی رویداد

برل جاتی ہے۔

كولوال صاحب ..... دوسرے ينشى صاحب بين بيفرمائين كمانهوں في عريب اند يعيل دكان د یا لی اورسید زوری سے دعوی کیا کہ ڈ گری لے لی۔ انہوں نے عرضی دعویٰ بیس کتنا صحیح کلھوایا اور س قدر بیان علمی سے بولا اور جو گواہ ان کی طرف سے گزرے۔ انہوں نے کتنا مج بولا اور جنہوں نے اس مقدمہ میں بیروی کر کے ڈگری ولائی انہوں نے کچ کا کس قدر استعمال کیا۔ بدوالسابقون الاولون بمي بي-

دوسرے اس مہاجن کے روپ یکوجواب دے دیا۔ اس مقدمہ میں کتواضیح تھا۔ مولوی صاحب ..... ای آب او مقدمات کی نظیر پیش کرتے ہیں بیرجائیداد کامعاملہ ہے اور عدالت میں بغیر جموث بولنے کے کام اِبنیں ہوسکا۔اور مکیت کی جوآب کہیں و حقیقی الک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے۔ نافر مان بندہ کی ملکیت ہے نکال کرخواہ تلف کراد ہے یا کسی کو دلا دے۔ کرندال میارد میں مجھ سے کہم کا زیر دیر نیم کہ کی من نہیں تھے اور ارس کے میں دورہ تاریخ

کوتوال صاحب ..... پھریہ کہیے کہازروئے نبی کوئی گناہ نبیس پھراییادین کیوں نہ افتیار کریں۔ کمر دیکر میں کہ اور سے تیاز کریک نال میں اور سام سے میران کریں ہے۔

کھٹ کھٹ کی اندر سے آواز کی آئی۔ خان صاحب اندر گئے اور ایک ٹرے (خوال) میں جاء کی پیالیاں اور دیلی کی مشین کی بسکوں سے بھری ہوئی دور قاب آئے۔ گرما گرم دودھ چائے تھی سب صاحبوں نے نوش فرمائی اور جلسہ برخاست ہوا۔ اور ہمارے خان صاحب کوٹ پہنا اور ٹو بی سر پرر کھ کرڈ ٹھ اہا تھ میں بھڑ کرگشت کوروانہ ہوگئے۔

من کادقت ہے آبھی آٹھ تو تہیں بجے خان صاحب کے دروازہ پر پولیس موجود ہے اور مکان کے ادھرادھ بر پولیس موجود ہے اور مکان کے ادھرادھ تریب بچھ دردی والے داہنے ہاتھ میں ڈیڈا لیے کاشیبل چکر لگار ہے ہیں اور سفید پوش پولیس کے بھی جوان پہرہ دے رہے ہیں۔ اور ایک حواری مرزا صاحب بھی دروازہ پر بیٹے ہیں۔ کیا آج ٹی پارٹی عام ہے جواحمدی جماعت کے لوگ اور شھاز دار پولیس کانٹیولان حاضر ہیں۔ دیکھیں تو جاء کا سامان تو کچھ نظر تہیں آتا ہمارے خان بچے طرموں کی صورت بنائے بیٹے ہیں۔

تھانہ دار ..... دیکھواس میں تمہاری بہتری ہے کہ تلاقی سے پہلےتم دے دوکوہم اٹھ جاتے ہیں اور اگر تلاقی کے بعدتم نے اقبال کیا اور بال سروقہ دیا اور ضرورا لیا ہوگا تو بہتر نہ ہوگا۔

خان صاحب .... جیس صاحب مجھ کو کیا خرب میں چوزئیس چورکا بھائی نیس بھلا ہم ایسا کا م کر سکتے ہیں۔ ہم مرز اصاحب کے مرید۔

تھانہ دار ..... حضرت آپ کا مدگی بھی مرزا صاحب کا مرید ہے۔ بے الہام کے تو اس نے بھی استغاثینیس کیا۔ آپ دونوں الہام لڑاؤجس کا الہام غالب رہے وہی جیتے۔ کیوں حافظ صاحب (مدعی)۔

حافظ صاحب ..... میں تو کہتا ہول کہ جھے سے بیہ کہددیں میرے پاس نوٹ اور روپیہ ہے۔ اگر ان کے پاس سے شرح ہوگیا ہے تو تھے رفتہ رفتہ وے دیں۔

تھانددارصاحب .....اچھاتم جانواہا کیا پاؤگے۔اورائسکٹرصاحب کےرویروتم محیق سب بھول جائے گے۔اورائسکٹرصاحب کےرویروتم محیق سب بھول جائے گے۔اورائسکٹر (حوالات) میں ان کے واسطے فرش وغیرہ کرکےرکھیے۔ جب حضرت نے حوالات کے کمرہ کی ہوا کھائی تو کل کیفیت کہہ سائی۔ پائی کے نالے سے کمر کمر پائی میں فن کیا ہوا بکس نکال کراورا پنے مکان کی زمین کھود کر رویہ یا ورثوث جو تی جائے۔ جائے اس خان صاحب دو بیا ورثوث جو تی جائے۔ جائے کان خان صاحب

جومرزائی تھے چوری کی علمت میں پکڑے مجے۔

ا...... ارے یہاں اس نے تو تھوڑے دنوں سے غدر مجار کھا تھا ایک بساطی کی دوکان سے بٹنوں کے بکس اٹھا کرایک دوسر مے تھی کے ہاتھ فروخت کردیے پھروہ پیچانے گئے مگر اس پیچارہ نے لحاظ کیا اور خاموش رہا۔

۲..... ریاست جموں میں ایک دوست سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اس کی ایک گھڑی اور دس روپے کا نوٹ اڑ الیا۔ وہ بھی پیچارہ چپ ہوگیا۔

سسسس پرسول راٹ کا ذکرتو تم نے سنا ہی تہیں۔آیک خانسانال صاحب سے ان کی بڑی گا وقت میں ہوں ان کی بڑی گا وارق ہورات کو گیارہ ہج مرز ائی پارٹی کی جاء پارٹی سے جب ان کو فرصت کمتی تو بیدہ ہال کو تھے اور آیک آیک ایک ایک اور آیک آیک ایک ایک آرام فرما جاتے ہے اور چندروز سے تو گویا بیم تقرر ہی کرلیا تھا کہ اب کون جائے پرسول رات شطرنج سے فارخ ہوکر چار پائی کچھا ودووں صاحب دراز ہوگئے۔

خان صاحب ...... کچھ دیریتا مل اور استراحت کے بعد اٹھے اور اپنے تریف شاطر کو عافل ہوتا پاکر سخچوں کو تکییہ کے بینچ تلاش کیا اور ان کو بھم پہنچا اور درواز ہ کا قفل کھلو کر اندر داخل ہوئے اور صندوق کا قفل کھول اور نوٹ اور نقذ جونوسورو پے سے پچھوڑیا دہ تھا اور زیور طلائی اور نقر کی پر قبضہ کیا۔

خانساماں .....رجو کی مان تم کہاں تہارے بعد ہم کو بدی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا بچوں کی مٹی خراب ہوئی۔ خراب ہوئی۔

عورت .....(ایک طمانچ رسید کرکے) تو غافل ہوتا ہے اور صندوق کی صفائی بھی ہوگئی کل کومیرے بچوں کو کھلائے گا کیا نو کری بھی چھوڑ دی۔

خانسا ماں ..... (طمانچہ کی ضرب محسوں کر کے ) گھبرا کرا تھے اورخود در دازہ کی طرف دیکھا کھلا پایا۔ سخچیون کی جگہ ہاتھ مارا ندارد۔ آ کھ کھلی تو چاندنا تھا۔ تب خان صاحب کی چار پائی بھی خالی پائی۔ سمجھے تریف کا م کر گیا۔ آ گے ہلا ھے کردیکھا تو خان صاحب ابھی گئے ٹیس موجود ہیں۔

خان صاحب ..... (پاؤں پر گر کر) بھائی صاحب جھے سے خطا ہوگئ بخش دو۔ ضرورت نے بے ایمان کردیا نوٹوں کالفافداور روپیاورز بورکی پوٹلی آ گے رکھ دی۔

خانساہاں .....ارے فالم تو دوؤیر ہرو پر دوز کا کاری گرہے۔ دومیاں بوی کا خرج عمدہ سے عمدہ سم میں تیں اٹھ آنے میں کھانے کا العرام ہوسکتا ہے۔ تھے کو ایسی کیا ضرورت دا تی ہوئی۔ جو اس جرم کا مرحکب ہوا۔ میرا تو صفایا کردیا تھا۔ می کے کھانے کوئٹی جیسوڑ اتھا۔ خواب میں رجو کی ہال (خدااس كو بخشيه) ئے جھ كوخرى اور جگايا جوآ كھ كمل كى۔

خان صاحب ..... بمائی جی جب سے میں مرز اصاحب سے بیت ہوا میر افرج بدھ کیا اور آ مدن کم ہوگی۔

خانسامال ..... یکو کر النام حالمه ان کی بعت کی یمن ویرکت نفراخی رزق ہوتی ندکیکس۔
خان ..... حضرت میری جماعت کریا کل آدی سے وشام میر مدمکان پر کرم فرماتے ہیں ان
کی خاطر داری چا م پان تمباکو میں دورو پیمرف ہوجاتے ہیں اور روز روز کا چندہ آج شامیا ندم مجر
خاد مال کے واسطے ۵۰ کھے ہوئے کی حافظ غلام رسول کے واسطے ۵۰ جمع کرکے دیے گئے
ہیں۔ کہ ان کومقد مدکی اکیل کرنا ہے کہیں بیت الدعاء کے کہیں توسیع مکان کے واسطے چندہ جمع ہو
رہا ہے اور ماہواری نظر اور مدرسہ وغیرہ کا معمولی چندہ سنزاد اور جب سے ہماری جماعت میں
مقدمہ بازی کا بہند جاری ہوا ہے تب سے تو چندہ کی مجر مار نے ماری ویا۔ اب میری عزت اور
آبرواور جان آپ کے دم کے حوالہ ہے۔

خانساماں ..... نوٹ اور روپیداور زیورسنبال کراور قابوکر کے چلواٹلو میں جہیں کچھٹییں کہتا گر احتیاط کھو۔

خان ..... بھائی تی تم مجھ کو ابتداء سے جانے ہو میری آپ کی قدی کی ملاقات۔ میں بدمعاش نہیں چوٹیس مگر ضرورت نے مجبور کیا۔

آ ككه شيرال داكندروبه مزاج احتياج است احتياج

خانسامال ...... پھروہی میال آو دوروپیدوز کا کار مگرہے تیری دوکان بھی اچھی چکتی تھی اب کیا ہو گیا۔ خان ..... یہ آپ کا قیاس درست ہے مگر دوکان پر بیٹھوں تو بیشک دو روپے سے کم پیدائیس کرسکا۔

خانسمال ...... ( ہنس کر ) کمیا بیچی مرزاصاحب کی بیعت میں شرط ہے کہاپنا کاروبار نہ کرواور عند الضرورت اوگون کا مال مارو۔

 رات دن شوق اورچا و پیس گزرجا تا .. آخر جب روز کاچاه پانی اورا پناذ اتی خرج بیستور ر باتو آمد بند موگی کچه عرصه جود دکان کاسر مایی قعافر وخت کر کے کھایا ۔ پھرالقرض نصف الروز گار، پرعمل کیا اب قرض کا درواز ه بھی مسدود ہوگیا۔ دوکان پر بیٹیس اتو کچه مزدوری کریں دو پیسه کما کیں ۔ مگر دوکان پرقرض خواہ یا وَک فیمیں جینے دیپے اب کیا کریں ضرورت نے اس پر مجبور کیا۔

پاز:ریس اپنی اپنی حکایتی اورتازه روایتی بیان موتی تحیس آخر بولیس نے تحقیقات کے بعد مقدمہ جالان کیا۔

صاحب مجسنریٹ نے استفاشی شہادت کے کرملزم پرفرد قرارداد جرم لگا کرا ظہار لکھا۔ ملزم ...... بے فک جھ سے قصور ہوا جھ کو کمرورت نے ججود کیا۔ قرض جھ کو کہیں سے ندمانا تھا۔ مستغیث میرا ، وست تھا۔ اس نے میر سے رو برورو پیدولوٹ مستغیث یافتہ ایک بکس میں بند کر کے الماری پر دکھا۔ میراول بے ایمان ہوگیا۔ رات کو مستغیث کی ددکان پر جا دروازہ کی چنتی اکھاڑ الماری کا تھل کھولا اور بکس اٹھالیا۔ اب عدالت کے حم کا خواستگار ہوں۔

صاحب مجسٹریٹ بہاور .....نہایت رحم دل آ دی ہیں ملزم کی صاف بیانی پروحم فرما کرتادیا آیک اہ کی قید کی ملزم ہلع کے جیل خانہ میں بھیجا گیا۔

واروغہ جیل نے بھی چندمعزز امجاب کی سعی سفارش سے جس کام کا ملزم دستکار تھا اس کام کی مرمت کے کام پر لگادیا۔

## باب۵۵ پنجاه و پنجم

لا ہور میں پیرمبرعلی شاہ گولز وک کی آ مد عین اک دم نددیا چرخ نے کردش ہے ہیں پاؤں تھک جائیں تو ہر رہتا ہے اکثر پھرتا

لا ہور کے موچی دروازہ مختر ن ہال انجمن اسلامیہ میں بیوا بجمع ہے۔ کمال روثق ہے۔ میلہ کا سااہتما م ہے۔ بیوے بیرے علاء اور فضلاء یا کمال اور نامی گرامی صوفیاء یاصفاصا حب حال پاہر کے اور شیر کے وہال موجود ہیں۔ اور رؤساء اور عما کدشیر کا پر اجما ہوا اس طرف کو جار ہا ہے توام کا کو ذکر بی جیس۔

..... كو مائ آج كوئى جلسب ياكوئى ينجرار آياب

نبیں کوئی لیکچرار وغیرہ تونبیں آیا۔ محرکیاتم کوخرنبیں۔ یہ بات زبان زدعام ہاس امرتسر میں تو مدت سے اشتہار بازی ہورہی ہے۔ لا ہور کے گلی کویے میں اشتہار لگا ہوا ہے۔ حضرت پیرمهرعلی شاه صاحب اورمرز اصاحب کی بحث ہوگی۔ پہلا تحض ..... ہاں رات منا دی تو میں نے بھی سی تھی کہ شاہی جامع مسجد میں جلسہ ہوگا اور وہاں سب لوگ جمع ہوں مے مربیاوگ محذن بال کی طرف کیوں دوڑے جارہے ہیں۔ ً ہاں جلسے تو دہیں ہوگا \_گرحضرت پیرصاحب یہاں قیام پذیریہیں۔اور پیعلاءعظام اور صوفیائے کرام کچھتو حضرت پیرصاحب کے ہمراہ آئے ہیں۔ يبالمحف .....اجھاتو پيرصاحب تشريف لے آئے ہيں۔اورمرزاصاحب کہال تفہرے ہيں۔ مرزاصا حب توابھی آئے نبیں اور نہ آئیں ان کا تو ہمیشہ یبی قاعدہ ہے اشتہارشائع کیا ۔ اورموقع پرکوئی بات رکھ کرطرح دی جاتی ہے۔ پہلے کیا مولانا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بنالوی کے ساتھ یہاں اور لدھیانداور دبلی میں معالمنیس مواکیس تو مرزاصاحب نے بالقابل گفتگو کی نہیں۔ پھر کیوں یہاشتہار مشتہر کر دیتے ہیں کیا پیھےان کوندامت نہیں اٹھانی پڑتی۔ یاب ایں شوراشوری بایدینمکی ـ میاں ان کا الوسیدها موجاتا ہے۔ان کی غرض فظ شہرت سے ہے وہ خوب موجاتی ہے۔ چر لطف بیکدووسروں کے روپیوں سے۔اس (اشتہارہ ۱۲ جولائی ۱۹۰۰ء، مجموع اشتہارات ج ص٣٣١) من بھى تو مرزاصا حب نے حضرت بيرصاحب كولكھاكديا في بزاركاني اسمباحشكو چيوا کروور درازملکوں میں شائع کراویں۔کیا آپ نے وہ اشتہارٹہیں ویکھا۔ ہاں خوب یاوآ یا ۔ لکھا تو ضرور تھا بڑی وور کی سرجھتی ہے۔ اگراتنی دور کی نه سوجهتی تو نبوت کاوعوی کیونکر جوتا۔ بیہ بزار مار دیسیمسلمانوں کا کیونکر کھایا جاتا۔ پینکرطیع کہاں سے جاری ہوتا ہے۔ یہ پڑھایے اور نا توانی میں باقی عورتوں کی تلاش اور ان ے واسطے براروں روپے کے طلائی اور مرصع زیور کیسے بغتے۔ بیٹنگڑے اولے اندھے کانے خوشامدی دروازه پرپیش کر کلوے کہاں سے توڑتے حضرت سیسب اسی دور کی سوجھنے کا نتیجہ۔ بینک جب سے صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بہادرضلع کورداسیور عے روبرد مرزا صاحب ہے ایک اقرار نامد کھھایا گیا جب سے اس کو کرنا پڑا جس سے ان کی دوکا نداری پھیکی پڑگئ تھی اتنے دن اس اقرار نامے نے چپ د کھاور نہ چپ رہنے والی آسا می تو تھے نیس۔

## صیاد تیرے خوف سے ہوں چپ وگر نہ یاں میں اور چین دیوے گھڑی بھر فغاں مجھے

٢ ...... مرزاصاحب آدى عقل مند بير يرك بنا بن ادميول سے فدھ بھير كرتا ہے جب على دميول سے فدھ بھير كرتا ہے جب على است مند كى كہا چكا ہے تو صوفيوں كى طرف رجوع ہوا ہے۔حضرت بيرصاحب كو خاطب كيا ہے جميں تو امير نہيں كدوه لا بورتك بھى آئيں۔مناظره اورمباحث تقد شح ديگر ہے۔

ایک ہگامہ پر موقوف ہے گھر کی روثن نغمہ یثادی نہ سمی نوحہ باتم ہی سمی

۲..... اس کو پیخبر تھوڑی تھی کہ پیرصاحب لا ہور ہیں آئی جائیں گے وہ تو سیجھتا ہوگا صوفیاء کرام کا مسلک مرنج ومرنجان ہوتا ہے اس کو بحث ومباحث اور مناظرہ سے کیا تعلق اس کے اشغال و افکار ان کواس بات کی فرصت ہی کب وسیۃ اور ندوہ ان باتوں کو پہند کرتے ہیں۔ ذکر للمی پر مباحثہ کو کیوں ترجیج وسیۃ گئے۔ ان باتوں کی طرف ان (پیرصاحب) کو توجہ ہی نہ ہوئی۔ ہماری بات بن جائے گی۔ آؤد یکھا کی دعوت و سے بیٹھا۔

ا..... بیتو یقین ہے کہ وہ مقابلہ میں نہیں آے گا ادر ضرور نہیں آئے گا۔ گر بعد کو دیکنا کیے اشتہارات اور تاویلیں ہوتی ہیں۔ وہ چنداصا حب اور مفتی صاحب میں گفتگو ہور ہی۔ چلو پاس چل کر سنیں یہی معاملہ ہوگا۔ اور بیتیسر صصاحب مولوی محمد حسن ہیں۔

حافظ صاحب .....۵رجنوری ۱۸۹۹ء کومرز اصاحب ایک مقدمدفوج واری بین زیرد فعد ا اضابطه فوجداری بعد الت صاحب و سرکت مجسری ضلع گورداسپور بحیثیت طزم حاضر تعا اور اخیر تاریخ فیصله پراس کوایک مفصل اقر ارنامه بوجه برات ککمنا پراجس کی تین شرطیس حسب و یل بین -ا...... وه ایسی پیشگاوکی کرنے سے پر بیز کرے گاجس کے معند بیدخیال کیے جاسکیس کہ کی هخص كوذلت بنجي كي ياوه موردعماب البي موكايه

۲..... دہ خدا کے پاس ایل کرنے سے اجتناب کرے گا کددہ کی فخص کے ذکیل کرنے سے بیات نثان کرنے سے بیات نثان کرنے سے کی موردو متاب البی سے بایٹ فاہر کرے کہ ذہبی مباحثہ میں کون سچا اور کون صحید ہے۔

بموثا ہے۔

س..... کی چیز کوالهام جنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہے گا۔ جس کا پیفشاء ہویا ایسے فشاء رہے گا۔ جس کا پیفشاء ہویا ایسے فشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھنا ہوگا۔ اس اقرار کے بعد پکھے دن مرز اصاحب چپ رہے۔ گر جب آ مدنی میں فتوراورالها می یا نتوں میں فصور واقع اور معقدان میں انتشار پیدا ہوا۔ پرانے رئین فشی الجی پخش صاحب ملم اور فشی عبد الحق صاحب اکا کا جنین سا حب و فیرہ و قیرہ و بیروؤ معاون علیمہ ہونے گئے تھی کہ و بیران ماحب کو شرورت کس نے مجود کیا کہ مجروبی پرانی طرز اور دقوار اور دقوار میں۔ افتیار کریں۔

تب اشتهارمنارة المسيح معران بوسف معارالا خيار لكلا في مراس يهى مطلب برآرى في بهوئى توسوج سوج من محمل برآرى في موري توسوج سوج موحوفيات عرص محران المناه والمن محرود المنهارات من المسيح معلاء مورود المنهاء مرام وصوفيات عظام كو بالخصوص اور باقى عام علاء وصوفيا بنجاب و بهدكوم باحث من المنهاد من المنهاد من من المنها المنهاد من المنهاد منهاد منها المنهاد منهاد منهاد

مولوی صاحب ..... مرزان بیاشتهارد ،دیاراس کوبیامید قوم گرفیل حمی کدیر صاحب اپنامن:

وقت ایے جھڑوں میں ضائع کرنے کے واسلے میرے مقابلہ میں مباحثہ کو آجا کیں گے گردقت یہ ہوئی کہ حضرت پیرصاحب بنظراس کے مرز اکو گوام الناس میں جموثی شخی مجھارنے کا موقع نہ لے بمقائل اشتہار کے ذریعے بعجہ بعد دی مباحثہ کے لیے آبادہ ہوگئے اور حسب ورخواست ان کی ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء تاریخ مقرر کرکے لا جور تشریف لے آئے۔ مرز اصاحب بیں کہ بغلیل محما کے بیراور کمنے ہیں۔

یہ کیا ہوگیا میں نے جانا تھا کیا
خود کردہ را علاج نیست
سب پکارپکارکرکتے ہیں۔ بائے افسوں بائے تاکائی۔
برک از دست غیر نالہ کند
سعدی از دست غیر نالہ کند
اور بیت الفکرے بابرقدم نیس لکالتے۔
مافقاصا حب سسم رزاصا حب اسمی شفا وقو شجرت اور شحیرکا تھا۔
ہم طالب شوت ہیں ہمیں نگ ہے کیا کام

ہم طالب شرت ہیں ہمیں نگ سے کیا کام بدنام بھی کر موں کے تو کیا نام نہ موگا

یمطلب تو بنتکنڈ و ہے انتجی طرح حاصل ہو چکا باتی رہا واقعی مقابلہ سواس کا جا نگلداز خیال مرز اکو لا ہور، ویلی، لد صیانہ وغیرہ مقابات کا وہ پرانا اور پرورو نظارہ کا سال جس میں اس کی عقت اور بے عزتی میں کوئی وقیقہ باتی میں رہا۔ دکھائی ویتا تھا اس لیے لا ہور تک آنا گوارانہ کیا۔ (روئد اوط ساسلام سرم)

مفی صاحب (نمایت بوش کے لیجی میں) پیرم وطی شاہ میں اتنی ایافت تو ہے تین کہ حربی مل تغییر لکھیں یا معارف بیان کریں۔ اور ندا تنا مجر دسہ فعدا پر ہے کہ فعدا اس کی دعا قعدل کرے۔ جیسا کہ ان کے حربیدوں نے اشتہار دیا ہے۔ اس واسطے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم تغییر میں مقابلہ منظور کرلیں گے تو خواہ تو اہ ہے جو تی ہوگی اور اگر نہ مانس کے تو حرید بھا گئے شروع ہوجا تیں ہے۔ اس واسطے چارونا چار الی بات نکالوجس سے معاملہ ہی ٹی جائے اور مقابلہ بھی نہ ہو پس انہوں نے کہا کہ ہم کوسب شطیں منظور ہیں محرا یک شرط ہماری بھی ہے اور دو سے کہ تغییر سے پہلے ایک تقریر مباحثہ ہوجس کا تعلیم مولوی محد حسین صاحب اور مولوی صاحب و مگر ہمارے تی شی فیصلہ کردیں تو مرز اصاحب ہمارے سماتھ بیعت کرلیں وغیرہ و فیرہ۔ (رسالہ واقعات محرصہ ۲۵ اس حافظ صاحب ..... بیہ بالکل غلط ہے مرزا صاحب نے ایک معلو عہ چھی بصورت اشتہار مطبوعہ ۲۰ رجولائی ۱۹۰۰ء بذر بعدر جسری حضرت میں حضرت پیرصاحب بشمولیت نام دیگر علائے کرام و مشائخ عظام زید ہم اللہ تعالی اکثر ہم کے بیجی جس کے پہلے دو خوں پر مرزانے اپنی عادت کے موافق این مرسل، مامور من اللداور مجدداور مهدى وسيح بون كثيوت يس بخيال مخبوط خود دالال پیش کیے۔ اور عالی جناب حضرت پیرصاحب موصوف اور دیگر علماء وفضلاء اسلام کولکھا کہ میرے دعویٰ کی تر دید میں کوئی دلیل اگر آپ کے پاس ہے تو کیوں پیش نہیں کرتے ہو۔ اس وقت مفاسد بڑھ کئے ہیں اس لیے جھے صلح کے عبدہ میں جیجا گیا ہے۔اخیرآ پتر پر فرماتے ہیں کہ:''اگر پیر صاحب صند سے بازنہیں آتے یعنی وہ میری دعاوی کی تر دید میں کوئی دلیل پیش کرتے ہیں اور نہ جھے تی وغیرہ مانتے ہیں تو اس صدیت کے دفع کرنے کے داسطے ایک طریق فیصلہ کی طرف دعوت كرتا مول اور وهطريق بيري كمه پيرصاحب مقابله پر دارالسلطنت پنجاب (لا مور) ميں جاليس آیات قرآنی کی تفییر تصیں۔ اوران جالیس آیات قرآنی کا انتخاب بذر بعد قرعداندازی کے کرایا جائے۔ یہ تغییر فصیح عربی میں سات گھنٹول کے اندر بیس ورقوں میں کھی جائے اور میں (مرزا) انبی شرائطے سے لیس آیات کی تغیر تکھوں گا۔ ہر دوتغیریں تمن ایسے علاء کی خدمت میں فیصلہ کے لیے پیش کی جائیں جوفریقین سے ارادت اور عقیدت کا ربط ندر کھتے ہوں۔ ان علاء سے فیصلہ سنانے سے پہلے وہ مغلظ حلف لیا جائے جو قد ف محصنات کے بارہ میں فدکور ہے۔ اس حلف کے بعد جو فیصله برسه علاء فریقین کی تغییرول کی بابت صادر فر مادیں۔وہ فریقین کومنظور ہوگا۔ان ہرسہ علاء کو جو تھم تجویز ہوں گے فریقین کی تغییروں کے متعلق فیصلہ کرنا ہوگا کہ قر آن کریم کے معارف اور نکات کس کی تغییر میں محیح اور زیادہ ہیں اور عربی عبارت کس کی بامحاورہ اور مسیح ہے۔ "بیچ شی ۱۲ صغه کیتمی یکمراس کی دلخراش گالیاں ناجائز تامشروع اور بے ہودہ بدظنوں کوحذف کر دیا جائے تو اس کا تمام ماحصل اورخلاصه صرف یمی ہے جواد پر تکھا گیا۔ باا منہمہ کہ حضرت فخر الاصفیاء والعلماء کواپے مشاغل کلمی سے عدیم الفرصتی کی وجہ سے ان جھڑوں سے پچرتعلق نہیں تھا کیکن ایسے نازک وقت میں که اسلام کوایک خطرناک مصیبت کا سامنا تھا۔ مرزا کے مقابلہ میں آنے کواپی ع الت تشيخ برترج وي اورحسب درخواست مرزا جواب قبوليت دعوت بصورت اشتهار بتاريخ ۲ راگست ۱۹۰۰ء ارسال فر ما یا اور کلیود یا که وه خود ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء کو (اس لیے که مرز انے اختیار تقررتاریخ حفرت ویرصاحب کودیاتها) لا مورآ جائیں کے آپ بھی تاریخ مقرره پرتشریف لے آئیں۔ چونکد مرزانے (۲۰رجولائی ۱۹۰۰ء، مجور اشتہارات جسم ۳۷۱) کی چشی میں اس طریق

فیصلہ کی دعوت کرنے سے پہلے اپنے دعوے پراور کئی استدلال پیش کیے تھے۔ چنانچہ آپ نے لکھا ہے کہ:''کسی حدیث سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ بھی اور نہ کسی زیانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم عضری کے ساتھ آسان پرچڑھ گئے تھے یا کسی آخری زیانے میں جسم عضری کے ساتھ نازل ہول مر الركهمان والى مديث بين نبيل كرت ناحق نزول كالفظ كالفي معن كرت بيرانا انولناه في ليلة القدر اورذكررسول كارازيس جهية ميرى مسحيت اورمهدويت كانشان رمضان میں کسوف خسوف کا ہونا دیکھ چکے ہیں گھرنہیں مانے صدی سے مترہ سال گزر مگتے ہیں پھر <u>ج</u>ھے محد ذمیں جانے ''بیتمام استدلالات مرزانے اس طریق فیصلہ کی طرف وعوت کرنے سے پہلے اس چھی میں تحریر کیے اور صرف ایک طریق فیصلہ پراکتفانیس کیا بلکہ بردوبا تیں علی التر تیب پیش کی تھیں۔اس سے حضرت محدوح نے بھی ہردوطریق فیصلہ کوعلی التر تیب تسلیم کیا اور پہندفر مایا کہ مرز ا بھی اس کی استدلالات جوا پی چھٹی تحریری میں فیصلہ سے پہلے پیش کیے ہیں۔ س لیے جا کمیں اور مسيح عليه السلام كاجسم عضرى كے ساتھ آسان پر جانے كى بابت حديث بلكة قرآن كريم كے نص صری سے ثابت نہ ہوتو پھر کیا کرنا جا ہے۔ صدیث کی جہتو کی جائے یا کیا مجھ میں نہیں آ تا۔ نزول کے معنی جواب تک تیرہ سوسال سے مجتمدین ومحدثین بلکہ محابہ کرام اور الل بیت نے نہیں سمجھےوہ کیا ہوں گے اور بیمی سمجھ میں نہیں آتا کہ رمضان میں کسوف وخسوف جن تاریخوں میں ہواہے وہ كيوكرآپ كى مسيحيت كانشان ہے احقاق حق كى غرض ہے حضر تنا الممد وح مرزاكى اپنى زبانى سننا ضروری خیال کرتے تھے کہ تحریری فیصلہ کی طرف رجوع کریں اور مرزا کی قرار دادہ شرائط کے موافق تفسیر کھی جائے۔

مفتی صاحب ..... پیرصاحب کے جواب کاضم مدجواس کے ساتھ ہی ایک اشتہار میں مولوی غازی صاحب کی طرف سے شائع ہوااس کا ایک ایک لفظ لگار بگار کر کہدر ہا ہے کہ پیرصاحب ہر گر تفسیر قرآن میں مرزاصاحب کے ساتھ مقابلہ کرتائیس چاہتے ہیں اور صرف انہوں نے ٹالنے کا ایک طریق اختیار کیا ہے ہم اشتہار کی چدعبار تیں نقل کردیتے ہیں پبکٹ خوداندازہ کر لے کدایسا اشتہار دیے میں پیرصاحب اوران کے مرید دب کی کیانیت ہے۔

ا ..... صغیر المجعلا یوق فرماد یجید کداس قد رکیر جماعت علاء کی جمع موکر کیا کرے گی مج سے شام تک بے بوادر شام کو اندون ندیجی کرمند و کی میں ہے اور کون سا اہم علم ہے جس کی شہادت کے داسط آپ اس قد رعلاء کو بصورت حاضری پیرصاحب طلب کرتے ہیں۔ طلب کرتے ہیں۔

۲ ..... صفی ۱۳ مگر شرط بیه به کقل از بحث تحریری ند کوره جموزه مرز اصاحب ایک بحث تقریری دوی کا میسیست و میدویت وغیره عقائد مرز اصاحب پرجو تعداد بین ۱۳ کے قریب بین اور اُن کی الهای کتب بین درج بین بیابندی امور ذیل جوجائے۔

الف .... تعين اورتقر رحفرت بيرصاحب كامنعب موكار

ب ..... بحث تقریری بحث تحریری سے اول ہوگی۔ اگر ایک روز بیں ختم نہ ہوگی تو دوسرے اور تیسرے دوز تک جاری رہےگی۔

ج ..... جوهن بحث بين مفلوب موكاس كوبيت كرنا فورألازي موكار

و..... چونکدا حمّال ہے کہ ایک مخفی مغلوب بھی ہوجائے اور پھر بھی توبدنہ کرے اس لیے فریقین ایک ایک معتبر ضانت ۵۰۰،۰۰۰ کی دیریں۔

ه ..... مرزاصاحب یه می اکنده ی کداس بحث کدوقت یا دوران بحث بیل اگرکوئی الهام اس حم کا ان کو بوجائے جو میدل یا ناخ شرائط مباحثہ بوء مرزاصاحب مباحثہ کوحسب شرائط مقرره عال بندند کردی ہے اور الهام ، تار، خط ، بیام وغیره پر کار بندند بول۔ اگر مرزاصاحب اب بمی تقریف ندلائے اور اس مباحثہ سے مدیجیر کران بیل کوئی حیلہ جت کریں یا اب شرائط بیل کی حم کی کوئی بیچیدگی پیدا کردیں گے۔ جس سے اس معالمہ کا غیر وقوع اظلب بوجائے تو بھر مجھا جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ فطری طور پر میہ ہوگا کدمرزاصاحب کی الجی طاقت (وی خدائے عامی والی) مظور بوگی۔ (تم کلامہ) (واقعات مجموع اس) ۱۹

مافظ صاحب ....اس عرصه ين آح تك مرزاك المرف سيكوكي جواب نداكلا:

یے چپ ہوا ہے کہ گویا ٹیس زبان مندیں وہ اس کا جواب دے کر فیصلہ کرتا البتہ ان کے بعض جوار ہوں کی طرف سے اشتہارات نظاور شائع ہوئے کرتم رہی مباحثہ کا کوئی شرط ٹیس ہے۔
مولوی صاحب سسرزا کوا بی شہرت کی خواہش ہوہ جا تا تھا کہ صوفیائے کرام کا طریق مرنجان و
مرخ ہوتا ہے بینوگ کوشہ تھائی ہیں عمر اسرکر تافیمت کھتے ہیں کی کی دل کئی آئیس متقود ہیں ہو آب
پر حضرت صاحب مدول کے دیلی مشافل اور معروفیت سے بھی بھی تیاں ہوسکتا تھا کہ آپ
عزات تھی کو ہر طرح ترجی دیں گے اور اس طریق فیصلہ کوجودر هیقت مرزا کی دعاوی کی تصدیق کا
فیصلہ ٹیس ۔ بیشرط شیر می کھر ہے اس پر تو ہم بھی صادر سے جی اس میں بھول کر بھی قدم شد کھنا تھا۔
صاحب وقطی طور پر بھار بھار کیا رکا جاتا ہے کہ میدان مناظرہ ہیں بھول کر بھی قدم شد کھنا تھا۔
وہ بات تو کہتا ہے جو آتی تھیں جھ کو

پندنیس فرمائیس کے، جو ظاہر بینوں کی نظر میں مرزا کی فتیابی کا نشان ہوگا۔ نیز
دومرے علاء کرام کے ساتھ تحریری معارضہ کوچالیس والی شرط کے ساتھ گانشتا بھی راز رکھتا ہے کوئی
ہٹلاسکتا ہے کہ مرزاچالیس سے کم علاء کے ساتھ کیوں استحریر سے مباحثہ نیس کرتا اس کی وجہ مرف
یکی ہے کہ اس کوجھوٹی بیٹی اور بیہوہ قطنی وکھائی مطلوب ہے ورندا گرصرف تعدیق وکوئی اور
ہوائے مقام مقصود ہوتی تو اس خاکسار نے جو ساااگست ۱۹۰۰ کوسراج الاخبار جہلم میں بہتلیم جملہ
شرائط مرزا کومیدان مباحثہ میں بلایا تھا اور بعداز اس قطابھی ارسال کیا تھا۔ اور صاف انکھا تھا کہ
جو بلاکم وکاست آپ کی جملہ شرائط منظور ہیں۔ آپ جس صورت پرچا ہو مقامون بھی اڑا ویا اور وہ
جواب میں مرزا تی الیے دم بخو دہوئے کہ اب تک کروٹ نہیں بدلی۔ وہ مقمون بھی اڑا ویا اور وہ

مفتی صاحب ..... میر صاحب اور ان کے مولوی غازی صاحب اس اشتهار مطبوعه ۱۹۰۵ برجولائی ماده اور عالی سے ۱۹۰۰ کی جواب میں حضرت مولوی سید محرف صاحب امروہ ہوی نے ایک اشتهار قادیاں سے ۱۹۰۰ کی ادام مادی سید صاحب موصوف نے میں صاحب اور غازی صاحب بردو کی تمام باتوں کے مفصل جوابات نہایت عمر گی سے دیے اور گرا تمام ججت کے لیے بیمی کلودیا کہ اگر بیر صاحب سید می طرح حضرت امامنا کی مقابلہ پر تغییر لکھتا نہیں چاہج اور تغییر القرآن میں مقابلہ کو تالیہ کو تالیہ کو مالیہ کو مالیہ کو مالیہ کو اسطے میں حاضر ہوں اور میں مقابلہ کو تالیہ کو اسطے میں حاضر ہوں اور میں مقابلہ کو تالیہ کو اسطے میں حاضر ہوں اور میں مادی می موافق ہیں اس وقت مجوزہ اسم کھا کر بیشائع کریں کہ پیرصاحب کو لڑوی نے رعب صاحب کے موافق ہیں اس وقت مجوزہ سم کھا کر بیشائع کریں کہ پیرصاحب کو لڑوی نے رعب میں آگر مقابلہ تغییر کو تالیہ نے کہ واسطے میتھ کو تو مولوی محمد احسن صاحب کے ساتھ منظور کیا گیا اور ندان مولویوں بیں بی کی کی کوشم دلائی گئی۔

حافظ صاحب .....ان تحریوں کواس لیے بے معنی خیال کیا گیا کہ خود مرزانے اپنے اشتہار مشترہ المام جا اللہ معلوب ہے۔ اور المام بھر اللہ باللہ اللہ اللہ باللہ بال

چاہے تھا۔ لیکن اس نے باوجود عرصہ مدت ایک ماہ کے وئی اٹکار شائع نہیں کرایا۔ بلکہ اپنے طریق عمل سے پیشلیم کرلیا کہ وہ اس امریر راضی ہے۔ ( لیعنی خاموثی ہے )

مفتی صاحب سیر صاحب تو خاموش رہے کین راد لینڈی سے ان کے ایک مرید نے ( حکیم سلطان محود خال ) گند کا مجرا ہوا ایک اشتہار شائع کر دیا کہ مولوی محد احسن کے ساتھ مباحثہ نہیں کرتے ۔ خود مرز اصاحب کریں اور لوگوں کو دھوکا دینے کے واسطے اپنی طرف سے اخیر میں معتکہ کے طور پر ( حکم سلطان محود خال صاحب نے ) یہ می لکھ دیا کہ اگر مرز اصاحب نہیں مانے ۔ تو پیر صاحب کوساری شرائط منظور ہیں ۔ ہم نے بذریعہ اشتہار ورخواست کی کہ جو بچو آپ کا مرید کہد بیشا ہے۔ آپ اپنی زبان مبارک سے فرمادیں کہ ہم کوسب شرائط مرز اصاحب کی بلا کم ویش منظور ہیں گئی دور ایس کے میں ساطان محود پر نفا ہوتے ہوں ہیں گری ال کہ ویش منظور ہیں کہ کہ دور ایس کے بعد پیرصاحب لا ہور میں آئے تو پیر گئے کہ دور بے مراد بعنے ہائے دیں اماری اجازت ایسا کہ بیشا۔ اس کے بعد پیرصاحب لا ہور میں آئے تو پیر صاحب کے مردی اشتہار مباحثہ کا دیا۔ از واقعات صححہ۔

حافظ صاحب ..... تبهاری زبان سے خوداقر اربے کہ تھیم سلطان محود نے اشتہار شاکع کیا۔ اصل سے کہ شل نے خودا کیے ضروری چھی رجشری شدہ مرزا کے سکوت پر چھاپ کر خاص مرزا کے نام مصحب کوروانہ کی اس کا بھی کچھ جواب نہ آنے پر رجشری شدہ چھی نبر ہم چھاپ کر مرزا صاحب کوروانہ کی اور عام شتیم کردی اس کے جواب کا بھی انتظار ہی رہا۔ گرمرزا کو کہاں ہو شو و اللہ کے جواب کا بھی انتظار ہی رہا۔ گرمرزا کو کہاں ہو شو اس ساطان محمود صاحب ساکن حال منڈی نے (جس کی طرف سے پہلے اشتہارات شاکع ہوئے تھے ) ایک مطبوع اشہار بذرایع جوابی رجشری مرزا کے علی اور ملی جوابی رجشری مرزا کے علی اور ملی اور کھی اور ملی اور ملی اور کھی اور ملی اور کھی اور ملی اور کھی کے دور نہیں خیر یہ ہی ہی ہی مصاحب مقررہ تاریخ کھی کو ایماء فرایا۔ کہ مقررہ تاریخ کھی کو ایماء فرایا۔ کہ مقررہ تاریخ کھی دور تھی ہی ہی میں حدب نے جھی کو ایماء فرایا۔ کہ مقررہ تاریخ کھی دور تھی ہی ہی میں حدب نے جھی کو ایماء فرایا۔ کہ مقررہ تاریخ کھی دور تھی ہی ہی میں حدب ایماء ہی محادب بذریع اشتہار ۲۲ مراکست ۱۹۰۹ء میں منظور کی کا اعلان کرو۔ چا تھی بندہ نے جھی کو ایماء فرایا کہ میں مصاحب بذریع اسلام ہی صاحب مرزا کی تھام شرائط کی منظور کی کا اعلان کرد۔ چا تھی فرما ہوں گے اور کھن نے ہال میں میں محادب برزا کی تھام شرزا کی اور کھی دوراؤں میں میں میں میں میں میں میں میں دور تھی ہی کہ دور تھی میں اور کھی دوروان والا ہور میں بغرض انتظار مرزا صاحب قیام فرماوں گے اور کھن نے ہال

ای شام گاڑی میں معددونتین سوعلاء ومشائخ وغیرہ ہمراہیاں کے تشریف فرمائے لا ہور ہوئے۔ حضرت معدوح کی زیارت اور استقبال کے لیے اس شوق و ولولہ سے لوگ گئے کہ اشیشن اور یا دامی باغ پر شاند سے شاند چھلتا تھا۔شوق و بیدار سے لوگ دوڑتے اور ایک پر گرتے چلے جاتے تھے۔حضرت معدوح اشیشن سے باہرا یک باغ میں چند منٹ استراحت فرما کر محمد ن ہال موچی وروازہ میں مقیم ہوئے۔

لا ہور کے علاء کرام جوآپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔آپ کے ساتھ شال ہوگئے نیز اور بھی علاء اور مشائخ ومعززین اسلام، پشاور، پنڈی، جہلم، سیالکوٹ، ملتان، ڈیرہ چات، گجرات، گوجرانوالہ، امرتسر وغیرہ وغیرہ قصبات سے بغرض شمولیت مجلس مناظرہ مصارف سکیٹرہ کے تخمل ہوکرآپنچے۔ مرزا کے لا ہوری پیروئ نے مرزا کے تام شطوط خروری و تارروانہ کیے۔ بلکہ بعض گرم جوش چیا نہایت مضطرب حالت ہیں قادیاں پنچے۔اور ہر چندا پنے پیرمرشد مرزا کو لا ہور لا نے کے لیے منت و ساجت کی۔ پاؤں پڑے۔گرد کی کمروری نے ان (مرزا صاحب) کو اپنے ضدی پیروؤں کی طرف ماکن نہ کیا اور بیت الفکریس بی داخل رہا۔

 حضرت پیرصاحب اور نیز ہیدو ہ خاب کے تمام مسلم الثبوت مشائخ وعلاء کوتو ہیں اور تقریری میارشدی دھوت کا اعلان جس کی ہزار کا بیاں ہیدو ہ خاب کے تمام اصلاح واطراف میں مرزانے موقتیم کیں۔ اورا پی عربی وقر آن وائی میں وہ ورافشانی کی ۔ کہ جس کا خواب میں بھی خیال کرنے کا محتی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ میں میں صاحب اور علاء کے مقابلہ پر لا ہور نہ کہ نہیں تھا۔ اس کو بیرصاحب نے کہ خیری مرود وجھوٹا اور ملحون۔ اس شدو مدے اشتہار کے بعد جب اس کو بیرصاحب نے کہ خواب کی محتا ہے کہ کا دروائی ظہور میں مرافظ لا ہور میں طلب کیا۔ تو فرار کے سوائے برولا انہ کریز کے اور کوئی کا دروائی ظہور میں نہ آئی۔ سخت افسوس کا موقع ہے۔ کہ مرزا کے مرید آئیں وٹوں میں جبکہ بی کا دروائی ظہور میں نہا تھا۔ ورشرا تکا ہے اور شرا تکا ہے۔ اور شرا تکا ہے اور شرا تکا ہے۔ اور شرا تک ہے۔ اور شرا تکا ہے۔ اور شرا تک ہے۔ اور شرا تکا ہے۔ اور شرا تک ہے۔ اور شرا تک

اس موقع برمرز أسيح تعليم برخت افسوس كرتا ب كدكيا المام الزمال كي تعليم كالبحى اثر موتا چاہيك كدايسا سفيد مجموت لكو كرمشتېركيا جائے ۔ اور زيادہ افسوس اس بات بر ب كه بهندوا خبار يمى مرزائيوں كى اس ناشا كستة تركت برفقر بس كرر ب تقداور فنى اثرار ب جيں ۔ سلسلہ تقریر فتم ہوا اور سب لوگ جامع مجرشا ہى جى جونے اور كارروائى جلسة روع جوئى ۔

مولوی محریطی صاحب ..... نے ور بارہ مقائد مرز اقادیانی کچھ دعظ فرمایا کہ بیاس کے مقائد ہیں۔ جو سریحا مخالف قرآن شریف وسنت اجماع است ہیں۔

مولانا مولوی عبدالبیار صاحب .....غزنوی نے وعظ فرمایا جس کا ماحصل بیتھا۔ کدرسول کریم اور محال برکم اور محال کا میرو ہے محال کا بیرو ہے محال کا بیرو ہے اور جوان کے خالف ہے وہ مرتد اور کا فرہے چنا نچہ مرزا قاویانی کے افعال اور اقوال قطعاً مخالف سنت نیوبیدوروش صحابہ کرام ہیں اس لیے الماسلام کواس سے بچنا جا ہے۔

ابوالفیض مولوی محرحسن صاحب.....ایک پرزور تقریم میں امحاب جلسد کا شکر بداوا کیا۔ خصوص ان صاحبوں کا جودور دراز بلاد وامصار سے تشریف لائے تقے۔

مولوی تاج الدین صاحب .....مولانا مولوی الوافیض محرسن صاحب کی تائیدگ\_اور مرزاکے چیماشتهادات سیمان کی اس هم کی کاردوائیوں پرنهایت تبذیب اور شاکنگی سیکٹیٹی کی۔ مولانا ابوسعید عبد الحالق صاحب ..... نے مرز ااور اس کی بیپودہ کارروائیوں کی نبست سچادہ تھیں ربحارک کیے۔ پھراکی نابیناصاحب نے جواب آپ کو' ظریف' تھی کرتے تھے۔ ایک ظریفانہ لئم پڑھی۔ جس کی نبینا صاحب نے جواب آپ فل سائل السام موصوف فوراً کھڑے ہوکر فرمایا کہ سائل الرائے علاء کرام کے بکار ہیں۔
تھمیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے بلکہ یہاں تو اقوال فیمل اٹل الرائے علاء کرام کے بکار ہیں۔
مولانا ابوالوفاء مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری .....مرزا کی تمام پیشکو کیاں غلاثابت ہونے کی
نبست زیروست ولائل بیان فرمائے اور بیا بھی فرمایا کہ ایسے فنص کو مخاطب کرتا یا اس کی کی تحریرکا
جواب دینا بھی گویا علاء کرام کی جک ہے اور ان کی شان سے ابدید۔

مولوی مفتی محمر عبد الله صاحب نوکی پروفیسر اوری انتیل کالح و پریذیدن جمایت اسلام لا مور ..... چند آیات قرآن کریم واحادیث نبویداور نیز دلاک عقلیه سے مرزا کے عقائد کی نسست تردید کی۔

ب رئیں۔ مولوی احدالدین صاحب سیسماکن موضع شاہاں ضلع جہلم نے مرزائی خیالات کی تر دید میں ایک پراٹر تقریر کی آخر میں مصرت فخو الاصفیاء وعلاء پیرم ہو کی صاحب نے دعا خیر کی ۔ اور تمام حاضرین نے آمین کے نعرے بلند کے جلسہ برخاست۔

حضور .....فالحمد لله على ذلك اول من رسيده بود بلائ ولي بخر كر شت كب بحاسى؟ خادم .....كل اوراي سرر بر ياؤل ركد كر بحاسك كم يحيى بحر كرفيس ديكها-

حضور ..... ذرا ہوش وحواس درست کر کے عمامہ سرے اتا رکر بھر مر پر دکھا۔ آئینہ سے اس کو درست کیا لیکی کا طلائی چھ سنجالا۔ رومال سے منہ صاف کر با ہرتشریف لائے۔

تمام حواری اور مصاحب جومردہ صدسالہ کی طرح بے جان پڑے تھے اشھے سب کے قالیوں میں جان آگئی۔ بنس کر بیٹھ مجھے اور کھڑے ہوکر سروقد تعظیم دی۔ اور مبارک سلامت کا شور

بدوری حواری ..... وقذ ف فی قلومهم الرعب حضور کارعب چها گیا۔سب ملال (علاء) اور سجادہ نشین جو آئے تھے۔سب بھا گے اگر حضور لا ہور تشریف لے جاتے خدا جانے ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ مرزاصا حب ..... بی بھی ایک نشان آسانی ہے کہ ہم نہ جا ئیں ہماراد تمن ڈرکر بھاگ جائے۔ مشیراعلی ....اب دواشتہار چھچا کرشائع کراد پیچیاب کیاا تظاری صاحب تواب بھاگ ہی گئے۔ مرزاصاحب .....ایک اشتهاراس مضمون کالکه دد که پس بهرحال لا بور پینی جا تا مگر پس نے ستا ہے که اکثر پیثا در کے جابل سرحدی پیرصاحب کے ہمراہ ہیں اورا پیے ہی لا بور کے بھی۔

پس اس اشتعال کے وقت میں بجز لا ہور کے رئیسوں کے پورے طور کی ذ مہ دار ی کے۔میر الا ہور میں قدم رکھنا گویا آگ میں قدم رکھنا ہے۔

مخالفین ..... بجان الله تقریم کاعذر رفع مونے پراب معززین اسلام کی ذمدداری اور تشریف آوری کا حیلہ تکالا اور قادیانی اور حال چلا۔

کیا پہلے اس کے الہائی خدانے اسے بی خبر نددی تھی۔ پس حیار ساز یوں سے بجور سوائی کے اس یعنی مرز اکو کیا حاصل ہوسکتا ہے؟

## بأب٥٢ پنجاه وششم

## طاعون

مرز اصاحب نے پہلے الل اسلام کی طرف سے وکیل ہوکر بمقابلہ خالفان اسلام هل من معاذر کی آ وازبلندی۔ جب اس شی کامیابی ہوئی۔ تو ہم مجداور محدث ہونے کادعوی کیا اور چار جانب دعوت بیعت کے اشتہار دیئے اور ایک سفر ملک پنجاب دغیرہ کا کیا اس کے بعدا پی پینگو تکوں اور ستجاب الدعوات ہونے کا اعلان دیا۔ اس شی بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل کی۔ پھر دعوی نیوت بقید سبح مشتہر کر کے علاء اہل اسلام کی خالفت شی علم مناظرہ افراشتہ کیا۔ لا ہور، دعویان، وبلی فیورہ میں اشتہارات کے ذریعہ سے تاریخ مجالس مناظرہ مقرر کیں۔ گو قود شرا تطاک دویات ہوئی ہی مرزاصا حب کو درسے بالقائل مناظرہ تو ہمیں ان کی غوش تھی ۔ اس شی بھی مرزاصا حب کو کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر لوگوں کی نبست موت اور ذات اور عذاب الی کے نازل ہونے کے الہام اور پینگو کیاں شروع کی سے ان پینگو کیوں کے خابور یا عدم ظہور کی نبست ہم کوئی رائے خابر نہیں کوئی کی کرتے ۔ ناظرین اور المی ان مدر الی مدر اصاحب کے حالات کرتے ۔ ناظرین اور المی الد مدر الی مدر الی مدر الی مدر الی اللہ میں الی المور کی کامیابی کوئی رائے خابر نہیں ہوئی کوئی دور الی کی مدر اللہ مرزاصاحب کے حالات کوئی کہ خابر اور المی الی پیشگوئی اور الہام کے اظہار اور اشاحت نہ کرنے کے الل کا شاکع نہ ہو گر آخر کار مرزاصاحب کو الی پیشگوئی اور الہام کے اظہار اور اشاحت نہ کرنے کے الی بیشگوئی اور الہام کے اظہار اور اشاحت نہ کرنے کا بیار اللہ میں اکھنا پڑا۔ اس واسطے بارے میں ایک اقرار نامہ صاحب والی بیشگوئی اور الہام کے اظہار اور اشاحت نہ کرنے کی مرزاصاحب کو دور را پہلوا ہوئی خیالات کی اشاحت کے واسطے بدلنا پڑا۔ ایک رسالہ ما ہواری غیر راصاحب کو دور را پہلوا ہوئی خیالات کی اشاحت کے واسطے بدلنا پڑا۔ ایک رسالہ ما ہواری غیر

مکوں (بورپ) میں اگریزی میں نکالا گیا۔ ہفتہ وار الحکم اور البدر دواخبار ہندوستان کے واسطے جاری کیے اور واعظوں کو بھی مقرر کیا گیا کہ جابلوں کی ترغیب و تحریص کے داسطے بیام رضروری تھا۔ ایک رسالہ دافع البلاء نام چھاپا۔ جس کی پیشانی پرسرخی (طاعون) لکھا ہے اس

مولناک مرض کے بارے میں جو ملک میں چھیلتی جاتی ہے۔ او کو ل کی خلف رائیں ہیں۔

ا ..... يبلي ذاكر اور حكماء ك خيالات دوسفول ميس ظاهر كيه بين -

ا ..... كرملمانون ك خيالات كله ين-

سو ..... مجرآ ریداور سناتن دهرم کے فرقد بندوں میں سے ہیں اور عیسائیوں کے خیالات فلاہر فرمائے ہیں۔ چھرفر مایا ہے۔

''اباے ناظرین خودسوچ لوکہ اس قدر متفرق اقوال اور دعادی ہے کس قول کو دنیا کے آھے متر کے اور بدیکی طور پر فروغ ہوسکا ہے۔ بیدتما ماعتقادی آموز ہیں اور نازک دفت ہیں جب تک کر دنیا ان مقائد کا فیصلہ کر ۔ خود دنیا کا فیصلہ موجائے گا۔ اس لیے وہ بات قبول کے لئن ہے جو جلد تر سمجھ ہیں آسکتی ہے اور جو اپنے ساتھ کوئی شبوت رصحتی ہے۔ سو ہیں وہ بات معد شبوت بیش کرتا ہوں۔ چار سال ہوئے کہ ہیں نے لیک بیشکوئی شائع کی تھی ۔ کہ بخباب میں خت طاعون آنے واللہ ہے۔ اور ہیں نے اس ملک ہیں طاعون کے سیاہ در خت دیکھے ہیں جو ہرا کیک شہر اور گاؤں میں لگائے گئی ہیں۔ اگر لوگ تو بہریں تو بیمرض جاڑہ ہے بدھ نہیں گئی۔ خدا اس کور ضح کر دے گا۔ گر بجائے تو بہر کے جھے گالیاں دی گئیں۔ اور سخت بدز بانی کے اشتہار شائع کیے گئے جس کا متبجہ طاعون کی بیرحالت ہے جو اب د کھے رہے ہو۔ خدا کی وہ پاک وتی جو میرے پر ناز ل جس کا متبجہ طاعون کی بیرحالت ہے جو اب د کھے رہے ہو۔ خدا کی وہ پاک وتی جو میرے پر ناز ل

ان الله لا یغید ما بقوم حتی لغیدوا مابا انفسهم انه اوی القریة یعنی خدانے بیاداده فرمایا ہے۔ کہاس بلائے طاعون کو ہرگز دورٹیس کرے گا جب
سکاوگ ان خیالات کو دور ندکر لیں۔ جوان کے دلول میں ہیں یعنی جب تک وہ خدا کے مامور
اور رسول کو مان ندلیں۔ تب تک طاعون دورٹیس ہوگی۔ اور قادر خدا قادیاں کو طاعون کی تباہی
سے محفوظ رکھے گائم سمجھو کہ قادیاں ای لیے محفوظ رکھے گا کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ
قادیاں میں تھا۔

آب دیکھوتین برس سے ثابت ہور ہا ہے کہ وہ دونوں پہلو پورے ہو گئے لینی آیک

طرف تمام پنجاب بیس طاعون تھیل گئی۔اور دوسری طرف باد جوداس کے کہ قادیاں کے چاروں طرف دودو کیل کے فاصلے پر طاعون کا زور ہور ہاہے۔ محرقادیاں طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ آئ تک جوشن طاعون زوہ باہر سے قادیاں میں آیاوہ بھی اچھا ہو گیا۔ کیااس سے بڑھر کر کوئی اور ثبوت ہوگا؟ .....وغیرواس بیماری کے وفع کے لیے وہ پیغام جو خدانے مجھے دیاہے وہ بھی لیمی کہ لوگ مجھے سے دل ہے سیم موجود مان لیس۔...........

پھراس کے بعدان دنوں میں بھی <u>مجھ خبر</u>دی چنانچہ وہ عز وجل فرما تا ہے:

ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم انه اوى القرية لولا الاكرام لهلك المقام انى انا الرحمن دافع الاذى انى لا يخاف لدى المرسلين انى حفيظ الى مع الرسول اقوم الوم من يلوم افطرو اصوم غضبت غضبا شديد الارض تشاع والنفوس نفساع الا الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولتك له الامن وهم مهتدون اناتائى الارض ننقصها من اطرافها انى اجهز الجيش فاصبحوا فى دارهم جاثمين سزيهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم نصر من الله وفتح مبين انى بايعتك بايعنى ربى انت بمنزلة اولادى انت وانا منك عسى ان يبعثك ربك مقاماً محمودا الفوق معك والتحت مع اعدتك فاصبر حتى ياتى الله بامره يأتى على جهنم زمان ليس فيها احد (تجمر)

'' خدا ایسائیس کہ قادیاں کے لوگوں کو عذاب و سے۔ حالانکہ تو ان میں رہتا ہے۔ وہ
اس گاؤں کو طاعون کی وست برواوراس کی تبائل سے بچالے گا۔ اگر تیمایاس جھے نہ ہوتا۔ اور تیما
اگرام مذنظر نہ ہوتا۔ تو میں اس گاؤں کو ہلاک کرویتا۔ میں رحمٰن ہوں جو کھ دور کرنے والا ہے۔
میر سے رسولوں کو میر سے پاس کچھ خوف اور غم نہیں۔ میں نگاہ رکھنے والا ہوں میں اسپے رسولوں کے
میر سے رسولوں کو اراس کو ملامت کروں گا۔ جو میر سے کو ملامت کرتا ہے۔ میں وقوں کو تقسیم کروں
گا۔ کچھ حصہ برس کا میں روزہ رکھوں گا لینی امن رہے گا اور طاعوں کم ہوجائے گی۔ یا بالکل تبیں
گا۔ کچھ حصہ برس کا میں روزہ رکھوں گا لینی امن رہے گا اور جا نیں ضائع ہوں گی۔ گی الکل تبیں
رہے گی۔ میراغضب بجڑک رہا ہے۔ بیار یاں پھیلیں گی اور جا نیں ضائع ہوں گی۔ گرموہ اوگ جو
ایمان لا کیں سے اور ایمان میں پچھتھ نہیں ہوگا۔ وہ امن میں رہیں سے اور ان کو تفلعی کی راہ ملے
گی۔ یہ خیال مت کرو۔ جرائم پیشہ نیچ ہوئے ہیں ہم ان کی زمین کے قریب آتے جاتے ہیں۔
میں اندر ہی اندران النکر تیار کر رہا ہوں۔ لینی طاعونی کمیڑوں کو پرورش و سے مہموں۔ لیک وہ اپنے

گھروں میں ایسے ہوجائیں کے جیسا کہ اونٹ مرارہ جاتا ہے۔ ہم اپنے نشان پہلے تو دوردور کے لوگوں میں ایسے ہوجائیں میں ہمارے نشان خاہر ہوں کے بیدن خدا کی مدداور فتح کے ہوں میں گئے میں ہمارے نشان خاہر ہوں کے بیدن خدا کی مدداور فتح کے ہوں گئے۔ میں نے تھے سے ایک فریدوفرو خت کی ہے بینی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا کے اور ایک چیز میری تھی جس کے اور میں تھے کہ خدا نے جھے سے فروخت کی ہے تو بھی سے ہوں۔ وہ وقت قریب ہے۔ کہ میں ایسے مقام پر تھے کمر اکروں گا۔ کردنیا تیری تھرو فناء کر سے ہوں۔ وہ وقت قریب ہے۔ کہ میں ایسے مقام پر تھے کمر اکروں گا۔ کردنیا تیری تھرو فناء کر سے گئے۔ کر ایس میں کر جب تک کہ وعدہ کا اس میں گرفتار نہ ہوگا۔ یعنی ان جام کا رفیر وہائی تھی اس میں گرفتار نہ ہوگا۔ یعنی ان جام کا رفیر وہائی۔ دائی ایسا وہت بھی آنے والا ہے کہ کوئی بھی اس میں گرفتار نہ ہوگا۔ یعنی انہام کا رفیر وہائی تا ہمیں دائی۔ دیا تیں ہیں گرفتار نہ ہوگا۔ یعنی دائی جام کا رفیر وہائی تا ہمیں۔ "دائی جہاس ۲۸ میرائی تا ہمیں۔ دائی میں کر دائی جہاں کا رفیر وہائی تا ہمیں۔ "دائی تا ہمیں کر دائی جہاں کا رفیر وہائی تھے۔ "

أب اس تمام وحى سے تمن باتيں فابت موكى بيں۔

ا..... اول ید که طاحون دنیایس اس لیے آئی ہے کہ خدا کے میچ موجود سے نہ صرف انکار سمجما کیا۔ کمار کا استعجا

۲...... دوسری ..... بیه که طاعون اس حالت میں فروہوگی۔ جبکہ لوگ خدا کے فرستادہ کوقبول کرلیں محے۔

سسس یک خدا تعالی نے بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے۔ گوستر برس تک رہے اور بہ تا میں کا میں تک رہے تا دیاں کواس کی خوفاک ہے۔ اور بہ تا مامتوں کے لیے نشان ہے۔ اور بہ تمامتوں کے لیے نشان ہے۔

اب آگراللہ تعالی کے اس رسول اور اس نشان سے کی کو انکار ہے اور خیال ہوکہ فقط رکی 
نمازوں اور دعاؤں سے ....... وغیرہ وغیرہ باوجود مخالفت اور دھنی اس رسول کے طاعون دور
ہوسکتی ہے تو یہ خیال بغیر جوت کے قابل پذیرائی ٹیس ہے جوش ان تمام فرقوں سے اپنے غہب
کی سچائی کا جُورت دینا جا ہتا ہے۔ اب بہت اچھاموقد ہے۔ کو یا خدا کی طرف سے تمام غما ہب کی
سچائی یا کذب بچھانے نے کے لیے ایک نمائش گاہ مقرر کی گئی ہے۔ اور خدا نے سبقت کر کے اپنی طرف سے بہلے قادیال کا نام لے دیا ہے۔

اب اگرآر ريوگ ويدكوسي مخصة بين توان كوچا يد كه بنارس كي نسبت وغيره وغيره سناتن دهرم والاكسي اورشركوجهال كائيال بهت مول ..... اورعيساني لوگ كلكت كي نسبت اس طرح میاں میں الدین اوران کی انجمن حمایت الاسلام کے ممبروں کو چاہیے لا ہور بانسبت۔

البی بخش اکا وُنٹینٹ جو الہام کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے الہام سے لا ہور کی نسبت اور مولوی عبد الجیار اور عبدالحق شہرامر تسرکی نسبت۔

اور چونکه فرقد و بابید کی اصل برد و بلی ہے۔ اس کیے مناسب ہے کہ نذ برحسین اور محمد حسین دبلی کی نسبت۔

خدا ادرا پنے اپنے معبود دل سے دعا کرکے پیشگاد کی کریں کہ بیشجر طاعون ہے محفوظ رہیں گے۔

پس اس طرح سے گویا تمام پنجاب اس مبلک مرض سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور گورنمنٹ کی بھی مفت ہیں سبکدوثی ہو جائے گا اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر بہی سجھا جائے گا کہ سچا حدادتی خدادتی خدامہ جس نے قادیاں ہیں اپنارسول بھیجا۔' اس سال یا اس سے آئندہ سال ہیں قادیاں ہیں چندکیس طاعون کے ہوئے گر مرزاصا حب نے رسالہ ذکور کے صفحہ ہی ماشیہ ہیں لکھا ہے کہ:''اوی عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں جانبی اور انتشار سے بچانا اور اپنی پناہ میں لئے بیانا ور اپنی پناہ میں لئے بیانا ور اپنی پناہ میں لئے بیانا ور کوئی ہیں ہے۔ جس کانام طاعون جو خت پر بادی پخش ہے۔ جس کانام طاعون جو خت پر بادی پخش کی طرح مرتے ہیں۔ بیادہ انسانی برداشت سے بڑھ جاتی ہے کی اس کلام الی میں یہ دعدہ کی طرح مرتے ہیں۔ بیادار دنہ ہوگی۔' وغیرہ دغیرہ۔

اس داسطے اس طاعون کا ذکر جوسٹین گزشتہ میں ہوا۔ ان کا حال جو درج پیہاخیار ہوایا صحیفہ بجنور دغیرہ میں درج ہوا۔ بیجہ طوالت کے نہیں کرتے اس سال یعنی ۱۹۰۳ء میں قادیاں میں طاعون پھوٹا۔ ہدیینا تلرین کرتے ہیں۔

(الحكم قاديان ۱۰ دار يل ۱۹۰۴م) الله تعالى ك امرو خشاء ك ما تحت قاديال من مارج كى آخرى تاريخ من ارج كى آخرى تاريخ من بليك چعوف پر مي ۱۹۰۴ ك درميان دو زانداو سط موتول كى دد سے بازار بند موكيا ہے۔ وُسٹر كمٹ بليك افسر كو بذريع چشى قاديان كى حكامات كو وُس انفكيث كرنے كى دوخواست كى تى تقى گرامى تك اس طرف تو بنيس كى تى تقى ۔ ادر چر باشدگال قصبہ ئے صاحب وُسٹر كمٹ بحسٹر بے كى خدمت ميں بھى ايك درخواست دى تقى ۔ جو عالبًا منظور مو بھى ہے۔

مراہمی تک کوئی ڈاکٹر قادیاں میں صفائی مکانات وغیرہ کے واسطے نہیں آیا۔ باشندہ گاؤں کو چھوڑ کرون بھر ہا ہر کھیتوں اور میدانوں میں بسر کرنے گئے ہیں۔ وہ ہنی شخصا جو چندروز پیشتر تھا۔ اب کم ہوگیا ہے اور جولوگ کہتے تھے کہ ہمارے گھروں میں طاعون بیشک پڑجائے کیکن مرز اصاحب کی پیشکوئی غلط ہوجائے۔ وہ اپنے ایسے دعووں پر چچھتاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا بڑا نقصان ہوا۔ طاعون بھی چھوٹ پڑی اور پیشکوئی بھی پوری ہوئی۔ حضرت اقدس نے بھی یہ نیہیں فرمایا تھا کہ قادیاں میں طاعون نہ ہوگی۔ بہر حال اس وقت قادیاں پر طاعون کا حملہ ہور ہاہے۔ تعلیم الاسلام سکول آخر اپریل تک فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ آج کل وار الا ماں میں آنے والے احباب فی

خداتعالی کاشکرے کہ مارے ڈیرہ ش اس وقت تک پوری خیریت ہے کوئی بیار می نہیں اورکوئی فوت بھی نہیں اورکوئی فوت بھی نہیں ہوا۔ سب تدرست ہیں اور اللہ جل شاندسب کوباس وامان تقدرست رکھے۔ ہاں قصبہ کے اورآ خراس ہاں قصبہ کے اورآ خراس

كسينس خُون آن لكاتفا وه فوت موكى انا الله وانا اليه راجعون-"

(الل صديد ٢٢ رابريل ١٩٠١م) (قاديال من طاعون) شعر \_ حباب بحر كو ديكهو كيما سر المحاتا ب تطبر وه برى شے ب كد فوراً ثوث جاتا ب

الله الله الله البھى كل كاذكر ہے كہ قاديانى مسى للكارللكاركر كہتا تھا كہ قادياں بيس طاعون نه آئے گا۔كوئى ہے كہ ہمارى طرح البهام سے دعوئى كرے كه اندادى القريبة كوئى ہے كہ ہمالا دے۔ قادياں سے دودوكوں پر طاعون نے جومحشر قائم كرركھا ہے۔قادياں بيس كيوں تہيں آتا۔ خدا قادياں كوطاعون كى جائى سے تفوظ ر كھے گا۔كيونكه اس كرسول كاتخت گاہ ہے۔الله الله! قادياں كوطاعون كى جائى سے تفوظ ر كھے گا۔كيونكه اس كرسول كاتخت گاہ ہے۔الله الله!

تے دو گھڑی سے شخ بی شخی بھارتے وہ ساری ان کی شخی جھڑی دو گھڑی کے بعد

آج کوئی ہے کہ قادیاں میں جا کرطاعون کی تبائی آتھوں سے دیکھے۔کہ تین ہزار کی آبادی سے بہشکل تین سوآ دمی نظر آتے ہیں۔ودکا نیس بند ہیں۔بازارویران اورسنسان نظر آتے ہیں۔ودکا نیس بند ہیں۔بازارویران اورسنسان نظر آتے ہیں۔مراسلہ مندرجہ فریل کو پڑھے۔

جتاب الدير صاحب اخبار الل حديث حليم! قاديال من آج كل سخت طاعون ب

مرزاصاحب ادرمولوی تورالدین کے سواقمام مرید قادیاں سے بھاگ گئے ہیں۔مولوی ٹورالدین کا خیمہ قادیاں سے باہر ہے۔ اوسط اموات ۲۰ سے ۲۵ بومیہ ہے۔مولوی ٹورالدین کی سالی کا لڑکا منظور الحق بھی چل بسا۔مرزا جی نے اپنے گھر میں بالکل بندش کر دی ہے کہ کوئی آ دی نہ آنے پائے۔ سکیم ٹورالدین اور قطب الدین کو تھم دیا گیا ہے کہ کسی مریض کے مکان پر نہ جا کیں۔مرزا بی کا سکول بھی بیاری کی وجہ سے بندہے

(اخبار البدر قادیاں ۱۷ مار پر یل ۱۹۰۴ء) میں بھی کمال صفائی سے ایڈیٹر نے طاعون سے قادیاں کی صفائی کوشلیم کیا ہے۔(ایڈیٹر)

(پیساخبار ۳۰۰ مارپریل ۱۹۰۳ء) چهاور قادیاں بنی: دارالا ماں قادیاں آج کل پنجاب میں اول نمبر پرطاعون میں جتلا ہے۔ بائیس موتوں کی پرسول ۱۴ اپریل کواد سط ہے۔

قصبہ میں خوفاک ہل چل مچی ہوئی ہے حضرت میں ادران کے خاص حواری متنظر اور حوات ہے خاص حواری متنظر اور حوات باختہ ہوں ہے جات ہے کہ جو شخص حضرت امام حسین سے برتری کا مدتی ہو۔اسمنے ہنگامہ میں ہا اوران ہوجائے۔اگر کر بلا کے مصائب میں سے ایک چھوٹی می ساعت بے بس مرزا کے سامنے آجاتی ۔ تو خبر نہیں غریب کی کیا حالت ہوتی۔ بچک نہ ہوگا۔اگر اٹھم اپنا ما ٹو ہدل دے اور لکھا کرے۔

> چه گوئم با توگر آئی چهادر قادیاں بنی دواینی شفاینی غرض دارالاماں بنی

کی جگه

چه گوئم با تو گر آئی چهادر قادیاں بنی وبا بنی بلا بنی غرض دارالزماں بنی

قاديان مسطاعون

رہا نیڑھا نیش کڑوم مجمعی کج محم کو سیدھا نہ پایا مندرجہ بالاعنوان پر ۲۳ راپر یل ۱۹۰ کے الل صدیف نے استہزا کے رنگ میں ایک نوٹ کھا ہے۔ الل صدیف نے استہزا کے رنگ میں ایک نوٹ کھا ہے۔ اہل صدیف نے بہت می دیمی اخباروں کے خلاف اپنے بیم اجراء سے بالتزام کر رکھا ہے۔ کہ اللہ تعالی کے صادق مرسل سے موجود علیہ الصلاق والسلام اور سلسلہ عالیہ احمد سے گنبست سخت کم نحل کا رکا اور غیظ ہے نہرا گاتا ہے۔ اور ایک سرآ شفتہ کی طرح چود ہویں صدی کے مجد دخدا تعالی کے مسجد دمبدی کی عزت پر بردھ بردھ کر حملہ کرتا ابنا ایک فرض مجمتا ہے۔ جس کی وجہ بجراس کے اور کچھ بھی میں تیں گ

نیش عقرب نه ازیخ کین است مقتنائے طبیعش این است

ہم کونہا ہے افسوس سے ظاہر کرتا پڑتا ہے کہ بدلوگ باوجوداد عائے تقوئی ودیا نت اسک تحریریں شائع کرتے ہوئے ذرا بھی اللہ تعالی سے نیس ڈرتے ۔اور نہ قوم کے ساسنے اسکی جراً ت تحریریں شائع کرتے ہوئے ڈرا بھی اللہ تعالی ہے نیس ڈرتے ۔اور نہ قوم کے ساسنے اسکی جراً ت آرٹیل لکھتا جا ہجے ہیں۔اگر خدا تعالی نے اس میں تو فیق دی۔ تواس مضمون پر سیر کن بحث کر بی گے اور اس جلیل القدر نشان کو پیش کریں گے۔اس وقت ہم صرف بدد کھاتا جا ہجے ہیں۔ کہ کیا بھی قادیاں میں طاعون نہ ہونے کے متعلق حصرت اقدس نے کوئی پیشکوئی یا الہام شائع کیا ہے؟ یا نہیں؟ حصرت ججہ اللہ کی کوئی بات تحقی راز نہیں ہے۔ بلکہ ایسے تمام الہام شائع کیا ہے؟ یا وقت ہم شائع کرتے رہے ہیں۔اس لیے کہ کی قدران خصار کے ساتھ ہم الحکم کی ایک سال کی فائل میں سے چندا قتباس وانش منداور انساف پند پیک کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر اہل صدیف میں سے چندا قتباس وانش منداور انساف پند پیک کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر اہل صدیف کے اڈیٹر سے ہو چھتے ہیں۔ کہ اگر خدا کے سامنے صاضر ہونے کا پہچر بھی خوف ہے تو بتاؤ بیکمال کہا کھی جاتے گئے تاؤ بیکمال کہا گیا ہے؟ کہ قادیاں میں میں مطاعون نہیں آئے گا۔

(وافع ابلام منده ماشي بنزائن ج١٥ من ٢١٥ ماشي) "اوى عربى لفظ ہے جس كے معنى مل تباق اورائي بناہ من لے ليئا۔ بياس بات كى طرف اشارہ ہے كہ طاعون كى قسموں ميں ہے وہ طاعون جو تحت بربادى بخش ہے۔ جس كا نام طاعون جارف ہے۔ ليخى جماڑو وينے والى جس سے جا بجالوگ بھا گتے ہیں اور كتوں كى طرح سے مرتے ہیں۔ بي حالت انسانى برداشت سے برد ه جاتى ہے۔ پس اس كلام اللى ميں بيد عدہ ہے كہ بي حالت البانى ميں بيد عدہ ہے كہ بي حالت بي قادياں بردار ويس ميں اس كام اللى على بيد عدہ ہے كہ بي حالت البانى الرجے اس بھى اس كى تشريح بيدو در البام كرتا ہے۔ لولا الا اكد ام لهداك المقام (يعن اكر جھے اس

سلسله کی عزت بلحوظ ند ہوتی تو میں قادیاں کو بھی ہلاک کردیتا اس الہام سے دوبا تیں بھی جاتی ہیں۔ ا ...... تا درطور پر ہوجائے۔ جو بربادی بخش ند ہو۔ اور موجب فرار وانتشار ند ہو۔ کیونکہ شاذو نا در معدوم کا تھم رکھتا ہے۔

اسس بمقابلہ قادیاں کے تخت سرکش اور شریر اور ظالم اور بدچلن اور مفسد اس سلسلہ کے خطرناک دیمن جن و یہات میں اور شہروں میں رہتے ہیں۔ ان کے شہروں یا دیہات میں ضرور برادی بخش طاعون چوٹ پڑے گی۔ بہاں تک کہ لوگ بدحواس ہوکر ہر طرف بھا گیں گے۔ ہم نے اوئی کے لفظ جہاں تک وسیح ہاس کے مطابق تو بید معنے کر دیے ہیں۔ اور ہم دعوئی سے لکھتے ہیں کہ قادیاں میں بھی طاعون جارف نہیں پڑے گی جوگاؤں کو دیران کرنے والی اور کھا جانے والی ہوتی ہے مگراس کے مقابل دوسر سے شہروں اور دیہات میں جو ظالم اور مفسد ہیں۔ ضرور ہولناک صورتی پیدا ہوں گی تمام دنیا میں ایک قاویاں ہے جس کے لیے بیوعدہ ہوا۔ فسالم حمل لله علی صورتی پیدا ہوں گی تمام دنیا میں ایک قاویاں ہے جس کے لیے بیوعدہ ہوا۔ فسالم حمد لله علی دالك!

قرآن شریف برخورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے کوئی جگہ باتی نہرہی گ۔ جیسا کہ فرمایا ان من المقدية الا نسخت مهلکوها قبل يوم القيامة او معذبوها اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی قریم سطاعون سے باتی نہرہے گا۔ اس لیے قاویاں کی نسبت بی فرمایا۔ انسه اوی المقدية ليخی اس کوانتشار اور افراتفری سے اپنی پناہ میس لے لیا۔ سزائیں دوشم کی ہوتی ہیں۔ ایک بالکلیہ بلاک کرنے والی جس کے مقابلہ میں فرمایا لمو لا الا کرام لهلك المقام لیخی ہے مقام اہلاک سے بچایا جائے گا۔ دوسری شم کی سزابطور تعذیب ہوتی ہے۔ غرض خداتحالی نے تہدار تعذیبی سزائمنون پیس بلکہ ضروری ہے۔

بید مفرت اقدس کے ملفوطات ہیں۔جومندرجہ بالا تاریخ کوشائع ہوئے کیا اس سے صاف طور پڑھیں لکتا کہ قادیاں میں طاعون کا آنا ضروری ہےاوراس طرح پر قادیاں میں طاعون کا آنامصد تی پیٹیکو کی ہے نہ مطل پیٹیکو کی۔

پر (الکم نبر عاموری ۱۹۰۱م) ش مندرج ذیل دُائری معرت اقدس درج ہے: ( الفوظات مرزا قادیانی ۳۳ می ۱۹۰۸ موردی (گا۱۹۰۱م) رات کو تین بیج معرت اقدس کو البام موار انسی احافظ کل من فی الدار الا الذین حلواب لاستکباری یعن ش وار کی اندرر بنے والوں کی حفاظت کروں گا۔ سوائے جنہوں نے تکبر کے ساتھ علوکیا۔

فرمایا علودوتم کا ہوتا ہے ایک جائز اور ایک تاجائز ..... جائز کی مثال وہ علو ہے۔ جو حضرت موی علیہ السلام میں تھا۔ اور تاجائز کی مثال وہ علو ہے جو فرعون میں تھا اور فرمایا کہ شخ کی نماز کے بعد بیالہام ہوا۔ انسی اری بالملا تک الشداد لیعنی میں بخت فرشتوں کودیکھا ہوجیسا کہ مثلاً ملک الموت وغیرہ ہیں۔

فر مایا که خدا کے غضب شدید سے بغیر تقوی وطہارت کے کوئی چینیں سکتا۔ پس سب کو مل مئے تقد کی وطہارت کو اختیار کریں وغیرہ ووغیرہ و۔

کو چاہئے ۔ تقویٰ طہارت کواختیار کریں وغیرہ وغیرہ ۔ کیکن اندادی القریبۂ میں بیامز نہیں ۔ وہاں انتشار اور ہل چل شدید ہے بچنے کا وعدہ

معلوم ہوتا ہے۔

اس گاؤں میں دراصل اس تم سے بخت دل اور مخالف دین اسلام لوگ موجود ہیں کہ اگر اس سلسلہ کا اکرام نہ ہوتا تو بیر سارا گاؤں ہلاک ہوجا تا۔ اور اب بھی اگر چیمکن ہے کہ بعض واردا تیں ہوں مکرتا ہم اللہ ایک مابدالا تمیاز قائم رکھےگا۔

ایک بدی طول طویل بحث کی اوراؤیٹرانال صدیث کوایک بخت ڈانٹ بتائی ہے پھراس وعارِ ختم کیا ہے۔اے خدائے قدیر و حکیم تو اس امت کی آنکھیں کھول کہ وہ تیرے مامور ومرسل کی شنا خت کریں اوراس طوفال عظیم سے نجات پائیں۔آمین

اس کے بعد چہاور قادیاں بنی کی سرخی کھے کراٹی یٹر پیسا خبار اور نامہ نگارسیات کی خوب خبر لی ہے۔

قاديان مين طاعون

بیا باچثم روثن تا چهادر قادمیاں بنی خزاں بنی و بابنی غرض دارالزیاں بنی

مشل مشہور ہے دہقان کی پیٹالیس عز تیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ دہ ایک دو بلکہ تین چار بلکہ پانچ سات آٹھ دفعہ ذکیل ہونے سے اپنے آپ کو ذکیل نہیں جانیا۔ جب تک کہ حسب تعداد عزت ذکیل ہو کرسلب کل نہ ہوئے۔ گھر یہ بھی شرط ضروری ہے کہ کی حساب میں اس کو فلطی نہ ہو جائے۔ یہی حال ہمارے مرزا صاحب کا ہے۔ ایک دفعہ دو دفعہ تیں۔ وی ہیں دفعہ نیس مرات کرات دفعہ آپ کی خاطر خواہ عزت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو یہاں تک پہنے جاتی ہے کہ مرات کرات دفعہ آپ کی خاطر خواہ عزت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو یہاں تک پہنے جاتی ہے کہ مرزاصاحب زبان حال سے کہا کرتے ہیں: جوہر تو مجھ میں شے مکوتی سفات ک مرزا بنا کے کیوں میری مٹی خراب ک

کون سام بیندگون ساسال ہے جس بی ہمارے مرزاتی بھکم آیت کر یمہ افسلا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ اومرتین دو تین دفعا ہتا اوس نہ آتے ہوں سالہا گزشتہ کی رپورٹ کا دہراتا فضول ہے ای سال کی سناتے ہیں۔ ۲۲ اپریل کے اہل حدیث بیں قادیاں بیں طاعون ہونے کا واقعہ ورج کیا گیا تھا۔ اس پر بھکم المحق مرّ مرزائی اخباروں بیں ایک غیر معمولی طیش پیدا ہوا۔ اورائی حدیث بیسے راست بازحق شعار پر چدی نبست بہت کھے زہراگل رہے ہیں۔ چنانچ الحکم سوال کرتا ہے کہ اہل حدیث کو اگر خدا کا خوف ہے قاتلا دے کہ ال کہا گیا ہے کہ قادیاں بیں بھی کھی طاعون ٹیس آئے گا۔ ۱۲۲ اپریل۔

کوناظرین اس عبارت سے مرزائیوں کی بے بی معلوم کر سکتے ہیں کہ قادیاں ہیں طاعون ہونے کا کس اطیف چرا نہ ہیں اس عبارت سے مرزائیوں کی بے بی معلوم کر سکتے ہیں کہ قادیات ہیں کہ من کرناظرین اس پاک جماعت کی چالا کی اور شرم وحیا ہے آگھتت بدنداں ہوں گے اخبار البدر قادیاں کے دفتر سے ۲۵ مرابریل کو ٹریداروں کو اطلاع دی گئی کہ اخبار کیم می تک بندر ہے گا۔ مطبوعہ کارڈ ہیں کسے ہیں کہ:'' طاعون حضرت سے موجود کے البام کے ماتحت اپناکام برابر کردی ہے۔'' اللہ اللہ ایک دبی زبان سے اور کس انداز وانداز سے معشوقات اوالیں تسلیم کیا گیا ہے۔ اب سنیے! ہم آب کو بتلاتے ہیں اور آب کے سوال کا جواب و سے ہیں۔

(دافع ابلام من ، فزائن ج١٥ م ٢٢٦) كو پر هوكيما صاف كهما ہے كد: " قاديال كے چاروں طرف تمام ہنجاب من مجيل كئى ہے۔ اور دوسرى طرف باوجود يكه قاديال كے دودووكيل كے فاصلے پرطاعون كازور بور ہاہے برطاعون كازور بور ہاہے برگرقاديال طاعون نے پاك ہے۔ بلك آج تك جوفض طاعون زدہ باہرے قاديال من آياد وجمي اچھا ہوگيا۔كياس سے بزده كراوركوئي ثبوت ہوگا؟"

ای صغمہ پر لکھا ہے کہ '' قادیاں کوطاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا تا کہ تم سجھنا کہ قادیاں ای لیے محفوظ رکھی گئی کہ خدا کارسول قادیاں میں تھا۔''

پر (ص مے بڑوائن ج ۱۸ می ۲۲۷) پر ایک الهام کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ: ''خدا ایمانہیں کہ قادیاں کے لوگوں کوعذاب دے ۔ حالا نکہ تو (خود بدولت مرزاصا حب) اس میں رہتا ہے۔'' پھر (من ۱۰ بخوائن ج ۱۸ می ۲۳۱) پر اپنے مخالفوں کو ڈانٹ بتلائی ہے کہ: ''میال میں الدین ........ وغیرہ وغیرہ ........... فلال فلال شہروں کی نسبت پیشکوئی کریں کہ طاعون سے محفوظ رہیں گے اوراگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر سمجھا جائے گا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قاویاں میں اپنارسول بیجاہے۔''

یہ بین مرزاتی کی تعلیاں ناظرین اندازہ کرسکتے بیں کدان عبارات کا کیا مطلب ہے
ہاں ہم اس سے انکاری نہیں کہ مرزاتی کو چونکداندر کا چورڈ ھار ہاتھا کہ میری باتیں توجیسی بیں وہی
ہیں۔ اس لیے بطور پیش بندی یا بھکم لمو کسان من عند غید الله لوجدوا فیده اختلافا
کثیر آیا یہ می مرزاتی نے تکھاتھا کہ:'' کی حرج نیس کہ انسانی برداشت کی حدیک بھی قاویاں ش مجی کوئی واردات شاؤ و ناور طور پر ہوجاتی ۔ جو بر بادی بخش نہ ہو۔ اور موجب فرار وانتشار نہ ہو۔ کیونکہ شاؤ و ناور معدوم کا حکم رکھتا ہے۔'' (دافی ابلاحات میں ۵، خزائن ج ۱۸ س ۲۲۵ حات یہ

ناظرین! الہامی صاحب کی اس عیارت کی بھی ہماری سفارش سے الہامی مان لیس کین مطلب اس کا خوب یادر کھیں۔ بھولے ہوں تو ہم پھر بتلائے دیتے ہیں کہ قادیاں ہیں شاذو نادرواروات ہوں گی۔ جوالی قلیل ہوں گی کہ کا لعدم تصور ہوں گی۔

اس کلام کے بعد قادیانی عادل گواہ کی گواہی سنے جس کا نام اخبار البدر ہے۔ آپ ۱۹ ایر مِل کے پرچیص مے جس کھتے ہیں کہ: ''یوگندر پال (آریہ ) نے بڑے دمجوے سے سے پیشگوئی کی تھی۔ کہ ہم بذر بعیہ مون کے قادیاں کو طاعون سے پاک دصاف کریں گے قو جلسہ کا نتم ہونا تھا کہ یوگندر پال تو کیا صاف کرتے۔ خود طاعون نے صفائی شروع کردی۔''

اب ناظرین! اس شاؤ د نادر کو اور اس صفائی کو ذرا صفائی سے دیکھیے تا کہ کی قتم کی کدورت باقی نہر کے اللہ اللہ! کہاں بیوعدے کہ قادیاں سے دودوکوں تک طاعون ہے جو بیار اندرآتا ہے اچھا ہوجاتا ہے۔اس بنا پراس کا نام دار الامن والا مان رکھا گیا تھا۔

م پھر بیتر میں کہ شاذہ نادر داردات ہوں سے جومعددم کے عظم میں ہوں گی۔جس کا بید انجام بقول اؤ بٹر البدرطاعون سے صفائی ہوگئی۔ ناظرین منتظر ہوں گی کہ صفائی کس صدتک ہوئی تو ان کی آگا تی کے لیے ہم انتخابات ہیں کہ مارچ اپریل کے دومینوں میں قادیاں میں ۱۳۳ آدی طاعون سے مرسد سالا تکرل آبادی قادیاں کہ ۲۰ کی ہے۔ مفصل معدشہادت آئندہ:

ہے سے فرض نشاط کی کس روسیاہ کہ ہے ۔ اگ کو نہ ہے فودی مجھے دن دات چاہے ناخی لوگ لڑتے مرتے ہیں۔قادیان طاعون سے صاف ہوجائے تو کیا اوراگر پاک
رہے تو کیا حضرت اقدس مرز اصاحب کے الہام اور تھری میں دونوں با تیں درج ہیں قادیاں
طاعون سے محفوظ رہے گا۔ اور طاعون آئے گا بھی نہ بھی بالکل اٹکار ہے نہ اقرار دونوں مترادف
ہیں۔ ہاں خاندان رسالت میں مطاعون کا دخل ہوجائے تو محل اعتراض ہوہ بھی چارد بواری کے
اندراوراگران میں بھی طاعون تھس جائے۔ تو مرز اصاحب کی پیشگوئی کا کیا تصور؟ حضرت اقدس
نے نہیے کی تداہیر بتا دی تھیں۔ اس کوکوئی نہ مانے تو اس کا تصور۔ اگر چہارد بواری متحکم ہوجائے
اور پھرطاعون آجائے۔ تو ہم ذمہ لیتے ہیں۔ بدر سولاں بلاغ باشد و بسد ماعلینا الا
البسلاغ ناظرین ان اشتہاروں یا درخواست اور اس کی تردید کوذر اغور نے پڑھ کرخود ہی منصف
ہوں اس میں کی کا تصور ہے۔

درخوات چنده برائے توسیع مکان

''چونکہ آکندہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ طاعون ملک میں پھیل جائے اور ہمارے گریس جس میں پھیل جائے اور ہمارے گریس جس میں پھیل جائے اور ہمارے گریس جس میں بعض حصول میں مورجی مہمان رہے ہیں اور بحض حصول میں مورجی مہمان رہے ہیں اور بحض حصول میں مورجی ہیں کہ اللہ جل واقعہ جا اور آپ لوگ من کے لیے جو اس گھر کی چار دیاری کے اندرہوں کے جفاح محید محتوفی کا تعا دیاری کے اندرہوں کے جفاظ محید میں اور قیمت جس میں ہمارا حصدہ ہیں اور قیمت ہمار احصدہ ہیں اور قیمت ہیں کہ ہمارا حصدہ ہیں اور قیمت میں ہوگئے ہیں کہ ہمارا حصدہ ہیں اور قیمت میں ہوگئے ہیں کہ ہمارا حصدہ ہیں اور ہزار کی ہو ہمارے مکان کا ایک فیر ہو گئے ہوری کی دو ہزار محسب ہی و سے دور ہزار سے اس طوفان طاحون میں بطور شتی کے ہوگا۔ نہ معلوم کس کس کو اس بشارت کے وعدہ سے حصہ سے اس طوفان طاحون میں بطور شتی کے ہوگا۔ نہ معلوم کس کس کو اس بشارت کے وعدہ سے حصہ کود کھتا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے بھی دیکھا کہ یہ ہمارا گھر بطور شتی کے تو ہے گر آئندہ اس معلی کود کھتا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے بھی دیکھا کہ یہ ہمارا گھر بطور شتی کے تو ہے گر آئندہ اس مندی بلام محتورت کی اس لیے تو سیعے کی ضرورت پڑی ہی والسد لام علی من اقبیع اللہ دی پلام محتورت کی اس کے معند اس اشتہار کے مضمون سے بھو میں آگئے ہیں میں اتبیع اللہ دی پلام محتورت کی میں تو ساری بحدے کے معند اس اشتہار کے مضمون سے بھو میں آگئے ہیں اس کی دورائی اپنی بجھ ہیں آگئے ہیں۔

۔ طوطی شاہ اپنی مطلب اوروں کی بھلی کہ کہتا ہے اب کوئی مانے یانہ مانے۔ اس میں حصرت اقدس کے اوپر کیا الزام ہے؟ کیوں جذبہ دل کا قصور اس نے ٹکالا النا ناظرین! آپ حضرت مرزا صاحب کی دل سوزی اور ہدردی کو دیکھیے اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں پھراگر قادیاں میں طاعون صفائی نہ کریے تو خدا کے مرسل کی نا فرمانی اور گستاخی کا کیا متیجہ ہو۔

۔ حضرات! انصاف اورغیرت الہی تو اس کی مقتضی تھی کہ قادیاں مع خاندانی رسالت صاف ہوجا تا۔ چینی کے ساتھ تھن بھی کس جا تا ہے پھر بھی اللہ تعالی نے اپنے سی موجود اور مرسل صادق کا اکرام کیا جواتی ہی بل چل پر بس فرما ہے۔

جواب درخواست چنده

برخور دارمرز اغلام احمدقا دياني طال عمره

بعدد عادرازی عمر کے واضح ہوکہ میں تہار بوٹو ہے ہمیشہ سے سنتا ہوں اور دوردراز

تک تہاری خریخی ہوئی ہے اور لوگ جوت درجوت آتے ہیں گر افسوں ہے میں تہارا بھائی اور

ہزرگ ہوں میری طرف تم نے کوئی خاص توجہ ندکی جو تہاری خالاتی کا شوت ہے۔ آخر میں بھر بے

دل سے ازخورتم کوا طلاع کرتا ہوں کہ میں تہاری ذاتی عیوب سے قطع نظر تہاری پیشکو کی سور و پید دینا کیا تھا۔ جو

کورشر جھتا ہوں۔ تم گھر ہے بحی نہ نظے گر میں تم کوئی پیشکوئی ہزار رو پید سے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر تم

میری پیش کردہ پانچ پیشکو کیاں بھی جھے کچی کردہ ۔ تو فی پیشکوئی ہزار رو پید سے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر تم

میری پیش کردہ پانچ پیشکو کیاں بھی جھے کچی کردہ ۔ تو فی پیشکوئی ہزار رو پید نے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر تہ

میری پیش کردہ پانچ پیشکو کیاں بھی جھے کچی کردہ ۔ تو فی پیشکوئی ہزار رو پید نے کو دوں گا۔ اور اگر نہ

بابت کر سکوتو صرف تم کو سلمان ہونے کی دوعت و بتا ہوں۔ لیں ایک ہفت تک اس دعوت کا جواب

بزر بید اشتہار جاری دینا۔ کیونکہ خداو تد تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو بہی محم فرمایا ہے۔

بدر بید اشتہار جاری دینا۔ کیونکہ خداو تد تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو بہی محم فرمایا ہے۔

ہمالیہ کیا انسان ہے کہ کشتی لوح کے اخیر صغی برقو ہم کو اپنا شریک قرائی بیاتو اور مید ظاہر کرو کہ

ہمالیہ کیا انسان ہے کہ کشتی لوح کے اخیر صغی برقو ہم کو اپنا شریک قرائی بیاتو اور مید ظاہر کرو کہ

مجراب کا متعمل دینا ہا گھی کوئی طاح ہے جو شن الگ کی وقت تقصیل سے بیان کردوں گا۔ ہردست میں اس اشتہار

کوتو ایک دفتر چاہیے۔ جو شن الگ کی وقت تقصیل سے بیان کردوں گا۔ ہردست میں اس اشتہار

کوتو ایک دفتر چاہی ہوں۔ وقی

مولا کی مرزاامام الدین براور کلال مرزاغلام احمداز قادیال مورعه ۱۹۰۱م باریج ۱۹۰۳م (مطبوعه الل حدیث بریس)

بعلاصاحب! خداراانسانی ان تحریرول کا الاحظفر ما کرخدالگی کهنا-آخرکی چزکی حد

بھی ہے اوران ڈطوں کی بنیاد قادیاں ہے بھی ہے پھر کب تک غیرت الی جوش میں نہ آئے۔ کون
کہ سکتا ہے کہ قادیاں کا تختہ الث دینے کے قائل نہیں۔ اگر قادیاں میں طاعون آگیا۔ تو کیا عجب
ادر کب خلاف الہام ہوا۔ الہام میں کہاں لکھا ہے؟ کہ قادیاں بالکل طاعون سے پاک رہ گا۔
یہانسان کا کام ہے اتنے دنوں پڑشتر الی پیش بندی کردے دیکھو صفحہ کے حاشید واقع
البلاء میں کیا لکھا ہے آگریہ بھی نہ ہوتا۔ تو لوگ یہ بھی نہیں بچھتے کہ دیر کا کام ڈرانا ہے جیسا موقعہ
دیکھے لوگوں کو ڈرادے۔ جس غرض سے ڈرایا گیا وہ پوری ہوگئی۔ اس میں الہام کا جمود معرض
نہیا تا بت کیا ؟

الحكم ..... الكن بيرتى بمقابله ال عظيم الشان تى كے جوگزشته سال كى اخيرى حصه ميں اس فرقد نے كى ہے بہت ہى كى ہے۔ جبيها كه ايك طرف طاعون كے خطر ماك مملوں سے پنجاب كى تمام مردم شارى ميں كى آتى گئى ہے۔ فرقد احمد يہ كى تعداد بردے زور كے ساتھ بردھتى گئى سخى۔ كيونكہ لوگوں نے تجربسے دكيليا ہے كہ طاعون سے بچاؤ كى صرف ايك صورت انہيں نظر آئى ہے۔ اور دہ يہ كہ حضرت سے كى تعليم كو قبول كرايا جائے۔ اس ليے طاعون كى ترتى كے ساتھ جو تى ہے۔ اور دہ يہ كامت احمد يہ ميں داخل ہوتے گئے ہيں۔ الحكم ك فرورى ١٩٠٣م وسفي ٣

اب ناظرین بنظرغور وانصاف دیکھیں اور حق کی کہیں۔قادیاں کیا ہزار قادیاں جیسی بستیاں معہ خاندان رسالت کے لقمہ طاعون ہوجا کیں تو کیاالہام جموٹ ہوسکتا ہے نہیں کہی نہیں۔ وہ سب جموٹے جوالہام کو جموٹا کہیں۔ مرزائی کیا ایسے اندھے تھے۔ جو بن دیکھے کوئیں میں گر بڑے۔

بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کوئی بات تو ہے جواس پیشکوئی کی چائی پرائیان لائے ہوں۔ کوعام اس کونہ در مکھ سکیس۔ تہ ہے۔

(نوٹ) مصنف نے تمت کے بعد لکھا (دوسری جلد ملاحظہ ہو) جو عاا ؟ شائع نہیں ہوئی۔اگر ہوئی ہے تو فقیر مرتب اس تک رسائی نہیں پاسکا۔کوئی صاحب بید کتاب پڑھنے کے بعد رہنمائی فرمادیں تو مہریانی۔ فقیر:اللہ وسایا ،مورجہ ہرجنوری۲۰۱۲ء

حاشيهجات

ل ابتوانبدركاا دير بهي ٢٢ رمارج ٥٠ ١٩ و كوطاعون كافتكار موكيا\_